

180/1

انبيا كح قالات ورواقعات كاستندم وعد



کتب خانہ طبیب | Facebook

تصیح وجدید موضوع بندی سیند سعید علی شاه

شبير برادرز. بم يى اردوبازار لابور

نام ک ب \_\_\_ قصص الانبیاء تصمیح وجدید موضوع بندی \_\_ سید سعید علی شاه زنجانی اشاعت اقدل \_\_ بنوری ۱۹۸۸ م تعداد \_\_ بنان بر شنگ بریس ه بود مطبع \_\_ بشیر سی می باشد می بریس ه بود ناشر \_\_ مک شبیر صین باشد و مجلد دُانی داد \_\_ مک شبیر صین بدیه مجلد دُانی داد \_\_ \_ مرا دویے

exterior bluellation

## فرست مفاش

| مويز | عنوان                           | No. | 730 | عنوانی                             | jil. |
|------|---------------------------------|-----|-----|------------------------------------|------|
| AL   | حضرت الماعيل عليانسلام          | 10  | A   | تخيق نورجمري صلى الشدعديدوعم كائنا | 1-   |
| 94   | تعيركبه حفرت ابرابيم عليالسلام  | 14  | 10  | حضرت آدم عليهاكلام                 | +    |
| 1    | حضرت لوط عليه السلام            | 14  | IA  | تبول توسر حفرت أدم عليالسلام       |      |
|      | حفرت الماعيل طيداللام           | JA  | 44  | عزازيل عليهاللعنته                 | 4    |
| 1.4  | حفرت سحاق وحفرت معقوب عيهالسلام | 19  | TA  | حفرت شيث عليه اللام                | ۵    |
| 114  | حفرت يوسف عليه السلام.          | 4.  | 49  | حضرت ادركيس مليه السادم            | 4    |
| 14 . | اصما ب كمعن كاقصه               | 11  | 41  | محفرت نوح عليه السلام              | 4    |
| 114  | حفرت شيب عليالقلواة والسلام     | 22  | ۵.  | حفرت بودعليه السلام                | A    |
| 19.  | سخرت يونس عيدال لام             | 44  | مر  | شدّاد لعين                         | 9    |
| 199  | حضرت الوب عليها اللم            | 70  | 04  | حفرت ما لح طيرانسلام               | 1.   |
| 4.9  | كند ذو القرنين                  |     |     | حضرت ابرابيم عليدالسلام            | 11   |
| 441  | فرعون مليه اللعنة               | 74  | 44  | حفرت ابرايم عيانسالم كانفركة       | 11   |
| ++4  | عوج بن عنق                      | 44  |     | · R.F.R.                           | 1    |
| pp.  | حفرت موسے عیرال لام             | YA  | LA  | حفرت ابرابيم عيدالهم كالمفطين      | 11"  |
| 444  | المحرت معر                      | 19  |     | ين سكونت افتيار كرنا               |      |
| 749  | مفرت تعيب علاقات                | ۳.  | ~   | حفرت ابرابيم خليل الشدعليرالسلام   | 14   |
| 744  | هریس ده باره واپسی              | 11  | 100 | المراجعت                           |      |
|      |                                 |     |     |                                    |      |

| صوربر   | عنوالي                                 | 心     | 130    | عنوان                                                    | برنار |
|---------|----------------------------------------|-------|--------|----------------------------------------------------------|-------|
|         | كرافة اوراراجا ناجالوت كاحزت           |       | 446    | وعون كے غرق ہونے كادافتہ                                 | سوسو  |
|         | واورك إلقاس                            |       | 747    | كوه طور برا مندس كلام بو شكاقعه                          | 77    |
| m49     | بها ن حفرت عزيز عليه السلام كا .       | 01    | 444    | سامرى كاقضه                                              | 44    |
| 44.     | بيا ن حفرت زار يا عيرالصلواة والسالا   | 04    | PAI    | بلاكت قارون                                              | 40    |
| سالم سو | بيا ن حفرت يحلى عليال الم كا           | ٥٣    | MAY    | ما ميل مقتول بن سيمان كالاقد                             | my    |
| م يم مو | بيان حضرت شعون عيدالصلواة واللأ        |       | 149    | ملاقات حفرت ففزاور حفرت موسى                             | mL.   |
|         | بيا ك حفرت مليمال عليالسلام كا         |       |        | عليدات لام.                                              |       |
| 40.     | منيا فت كرنا حضرت سليمان علياسلا       | 4     | 490    | وفات حفرت مولئ عيدالسلام اورطر                           | MA    |
|         | كاتنام مخلوقات كو                      | 3     | 4      | بارون عيزاسام                                            |       |
| 404     | حفرت سليمان عليدات لام كى الاقات       | 44    | 494    | عابد بليم ابن باعور اور حفرت يوشع بن                     | 49    |
|         | مِونْيُول كے إدفاہ كے ماتھ             | 77    | -      | الون كاواتعه                                             |       |
| 404     | بيا ن حفرت سليان عليه اللام كااور      | ۵۸    | 4.4    | طانوت عليال للم                                          | 4-    |
|         | خرلانا بر بد كالمقيس كيشربا سے         | -76   | ام. سو | جزتيل ابن تورى عليداك الم                                | di    |
| Juden   | بيان حفرت سيمان كاشر صيدول في          | 39    | ۳.۵    | الياس ابن يا سين                                         | 44    |
|         | مانا اوربادت وعنكبودكا ماراجانا        | 35    | ۳.۷    | حضرت خنظله عليه السلام                                   | de    |
| P40     | بيا ن حفرت سلمان عليدالساكامبتلا       | 40    | ۳۱۲    | حضرت شيمويل عليه السلام                                  | 44    |
|         | بونار نجين بعن بهوا تقيرات كادم        | 12    | mile   | حفرت واودعيه اللام كالم المقطالو                         | 40    |
| 44      | بيان تولد حفرت مريم عليها السلام       | 41    | 24.4   |                                                          |       |
| 444     | بيان تولد حضرت ميني مليدالسلام         | 41    | 710    | مضرت دا ودعليالتلام كى بتوت                              | 44    |
|         |                                        |       |        | حضرت واود عليالسلام كا بلايس متبلا                       | 44    |
| PAI     | جماه بادفاه سے لاقات                   |       |        | بونے کاواقعہ                                             |       |
|         | حفرت مرتم كى وفات اورحفرت على          | 74    | ۲۳     | ہونے کا واقعہ<br>بی اسرائیل کی صور میں مسخ ہو نے کا وقعہ | r'A   |
| P11 A   | مينى ميداسلام كالمسا ل يرجانا          | 14 15 | ***    | بیان طاوت کے باد شاہ بونے کا                             | 49    |
| map     | بيا ك نور محدمل الدمليدة الروم كا أمنة | 44    | 444    | بيا ن را في طاوت بادشاه كى جاوت                          | ۵.    |
|         |                                        |       |        |                                                          |       |

| مويز  | عزال                                                                  | is.  | 130    | عنوان                                                              | الزر     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|--------|--------------------------------------------------------------------|----------|
| 413   | پیان دومَری دفعه <i>چاک کو</i> نا میپذمبارگ                           | Lyu  |        | رفى الله تعالى مناكر ومين آنك                                      |          |
|       | أتخضرت كااور نكاح كونا فد نيرالكبرى                                   |      | 490    | بان بادشاه ابرا بهر معون ومردودكا                                  | 44       |
|       | سے اور اتوال وافعال آنھنرت صلے                                        |      | 494    | بيا ك جانا عبد الملاب كا داسط تهنيت                                | 44       |
|       | الدمليروسلم كے تبل نكاع كے جو                                         |      |        | بادشاه سيف ذى يرن ابن دوران مك                                     |          |
|       | وقع ين آئے تھے ۔                                                      |      |        | زادہ میرکے پای بعد بوت مروق یے                                     |          |
| MAM   | بيالنا مهاء وخصائل جميده آنفرت                                        |      |        | -2,14!                                                             | -        |
|       | سرودكائنات صلحا للدعليدوسلم                                           | 1000 | 491    | ذكراحوال عبدالتكدوالدرسول فداصلي                                   | 44       |
| PAN   | بيا ك ازواج مطرات الخفرت رسول                                         |      |        | التُدعليه والهوكم كااور بعق باليب                                  |          |
|       | مقبول صلحا لتكرعيه وسلم                                               |      |        | الخفرت كي الني الكي الكي مبارك ميس                                 |          |
| 449   |                                                                       | 44   | 3      | ربة وقت جودقوعين آئي تين.                                          |          |
| hope. | بال جاك كرنا سيندمبارك كالميرى                                        | 44   | 4      | بيا ن تولد بوناجناب سرور كائنات                                    | 49       |
|       | مر تبنه اور فرحی لا نا حضرت جبرا نیل علیه                             |      |        | صلے اللہ علیہ وسلم کا۔                                             |          |
|       | السلام كأآ نحضرت صلح التدمليروسلم                                     |      | 4.5    | بيان عبد المطلب كل بيدائش مي رسول خدا                              |          |
|       | عے ہاں<br>معراج مبارک الخضرت صلے اللہ علیا                            |      |        | صلے اللہ ملیروالہ وسلم سے ال کوامات<br>کا جو انہوں نے دیکھی تھیں ۔ |          |
|       | معور ی مبارت الحطرت مے الدمایا<br>میا فرنا الفرت مطالدماید وسلم العوا |      |        | م جوا ہوں سے دیگی یاں .<br>بیان حفرت علیمہ دائی جنبوں نے ووھ       | lander T |
| POA   | بی قرار او دور کے معرفیدو مرم اس<br>کی حقیقت کو اور بہوری کامیان بونا | 49   | 4.0    | بي ن طورت سير داى بهون عدود<br>بلايا رسول فداصله الشرهيه وسلم كو   |          |
|       | وغيره                                                                 |      | المالح | بيان جانا أنفرت صلحا للدمليدوسلم                                   | 1        |
| 441   | معيزات اور بزرگي اورخصائل حسيره                                       | 100  |        | كان المال كالمول المال المال المال المال                           |          |
| (-1)  | أتخفرت صلح الشدملية وسلم                                              |      |        | كالما تقاورة مذكارات ين فوت بونا                                   |          |
| 424   | بجرت جي كمريم مليالصلوة والشليم                                       | Al   |        | عبدالطلب كااور بمراه جاناة خضرت صلى                                |          |
| 424   | بان جنگ بدر الكبرى                                                    |      | -      | ا تدميه وسلم كا ايوطاب كساتها                                      |          |
| 449   | ا حوال جنگ أحد                                                        |      |        | كيسفريل تجارت كواور الماقات بونا                                   |          |
| d'v . | احال جاك بدالعفري                                                     | 44   |        | المدابب معداسة بن                                                  |          |
|       |                                                                       | 1    | 1      |                                                                    |          |

| 7.36 | عزان                                  | 10% | . 18 | عنوان                               | انا. |
|------|---------------------------------------|-----|------|-------------------------------------|------|
| 4.9  | فضيلت مضرت امام ثن فنى رعمة التُدمليد | ^^  | CAI  | احوال جنگ فيبر                      |      |
|      | فضيلت حضرت المام ماكك رعمة الأدهي     |     |      |                                     |      |
| 494  | ففيلت حضرت امام احمدبن منبل           |     |      | الندعليه وآلم وسلم                  |      |
|      | رحنة ا تندملير-                       |     | NA   | بيا ك ففيلت حضرت اما البوطنيفر ممتر | 14   |
|      |                                       |     |      | التدعليه                            |      |

## مَسِلك المِل سُنِّ كَاتِلِيغي نَصَابُ

الموبوم



| (علل ١٧١ هف)                   | نضائل كلم طيب | علامه عالم فقرى  |  |  |  |
|--------------------------------|---------------|------------------|--|--|--|
| زكواة                          | روزه          | ناز              |  |  |  |
| فضائل ذكر                      | اتباعست       | 3                |  |  |  |
| كسبطال                         | حقوق العباد   | فضائل در و دشریت |  |  |  |
| امر بالمعروف<br>ونهى عن المنكر | فضائل ایثار   | فضائل اخلاص      |  |  |  |
| صفات ۹۷۹ - قیمت - عید کرد پ    |               |                  |  |  |  |

شبير برادرزد بهي أردو بازارلا بور

بِنهِ اللهِ الدَّاعِلَى الدَّوِيْمِ اللهِ الدَّعِلَى الدَّوِيْمِ مِن اللهِ الدَّعِلَى اللهِ الدَّعِلَى اللهُ الم

روايت كرتي ولين مواين اماعيل بن ابرايم بن آذر بخارى حضرت الم مجعفرصاد ق رضى الله عندست ادروه اسيف باي حضرت المام محد باقرسط دروه ليف باب المام زين العابدين سادر ابنول في وايت كى بن باب صرت المام ين رضى الله عندساور انهول ف سنا البيف والد صرت امرالمونين كرم الله وجب آپ نے فرایاکدایک روزیں جناب رسول خداصلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تفاکرہا برا بن عبدالله انفاد رضى الدَّعنه في المرسول خداس عن كيايا رسول الله فداك إلى واى مجع خرو وكداوَّل المدّنة الى في كي جيز كوبيداكيا جناب سالت آب في إياكرسي يبط الله تعالى في ومراكيا تفا بزار برس يبط كدايك روزاى جان كا بزار برك كي بابر بال جال جهال ك كما قال الله تعالى وَإِنَّ يَوْمٌ عِنْدَ دَيِّكَ كَانْفَ سَنَةٍ مِّمَا تَعُلُّ وْقَ وَرْجِهِ الميدن تهادے دب كے زديك بزاد بري برابر ہے اس دیا کے برسول سے کرجوتم کنتے ہو، وہ فورمیرا قدرت ابنی سے عظمت اور بزرگی أبنی كا منا بده كمرتاا ورتبيبح وطوا ف اورمجده الني مي مصروف ربهتا اورابن عباس رضي النّد تعالى عندسي وايت ب كەنور محد مصطفى فى دوبارە بىزار بىرى تىك مالى تجروى يى خداكى جادت كى يېرى تقالى فىداى نور کوچارقم کوکے ایک تم سے عرش کو بدایا - دوسری قم سے قلم کو تیسری سے بہتے کو جوتی قسم سے عالم ارواح اورساری مخلوق کو تخلیق کیا وران چاریس سے چارقم نکال کریمن قسمول سے مقل اور شرم وطشق پیداکیا اور تمماول سے عزیز و مکرم توبیرے تنیں بیداکیا کہ میں رسول اس کا ہول كؤلاك نَمَا خَلَقَتُ الدخل ف كرتجه كوار عُرصلم أكري نه بداكرتا توم كزنه بداكرتاي آمان و زین اورباری عنوق کواورموافق اس مدیث کے افا مین نو پر اللّٰهِ وَالْحُلْقُ كُلُهُ مِرْ مِنَ النَّوْدِ في الرَّجر حفرت في ما يايل بدا بوابول النُّد كي نورس اورسادى عنوق كويرك نورس يداكيا اس كيدرب العلين كاحكم بواته كوساق عرش براول ال كلمك لله لا المراكة الله مُحَدَّثُ وسُولُ الله - وترجمد بني بي كول سيووسوا في الله تقالیٰ کے اور محد صلے اللہ علیہ وسلم خدا کے بھیج ہوئے رسول ہیں تلم نے جار سوبرس میں لا اللہ الد الله على علما- اورائك روايت في يول عكرتم في و لا الله والدّ الله على تورصْ کی بارب العالمین توبے ما فذہے ترے نام کے ما تھ یہ نام بزرگ کی کا ہے لیں جناب اری

ت آواز آنی یه نام میر سے جبیب برگزیده كا جه توسطه محدر مول الله ، جب پیمکم بوا، سیبت مطاب جل فنا مدسے تلم کے منہ برشکات ہوا۔ تب قلم فعمدرسول الله مکما تبھی سے قلم کاشکات مسنون جاری ہوا تیامت کک اس کے لیدعرش کے ادبر اعمارہ ہزار برج پیدا کئے ادر ہر برج میں ا تھا مہ مزار متون کھڑے کئے اور ہر متون کے اوپر اٹھارہ مزار کٹکرے بنائے اور ایک کٹکرے سے د دسرے کنگویے مک سات مو برک کی را صب اور ہر کنگرے پراٹھا رہ ہزار تندیل ہیں اور ہرا یک ایرا براکر سات طبق زمین و آسمان اور جو کید کم بیج ال کے سعدال میں اس طرح ساوے کہ جیسے ایک المشترى بيح ميدان كے ذال ركھى ہے اس كے بعد چار فرشتے بيدا كئے ايك بھورت آدى اور دومسرا بعورت نيراوز برابعورت كرها وريوتها بعورت كأف كي ينع بو نے اور مونڈ مصان کے بنیج وٹ کے ملے ہوئے ہیں۔ اور جلنے کے وقت جب قدم اٹھا وی سر ایک قدم سات ہزار برس کی راہ میں جایڑے ۔ خدا کا حکم ہوا ان کوئرٹی اٹھانے کا تب ان چار د ں نے ندر کیا ہر گزوش نراٹھاسکے بعداس کے جناب باری سے ارشاد ہواکداے فرشتو! میں نے تم کو ہفت آسان وزين ادر جو كچه: يح ال ك مصه كازور ديا عرش كوا تفاؤ بجرا بنول في زور كيا توجي زاتعا سكر عاجز بورہے بھرجناب بارى سے ارشاد ہواكد يتبيع بھوكرا تھاف سُنمانَ في ى الْمُلْكِ ق الْعَلَكُوْتِ سُبْحَانَ ذِي الْعِزْ قِوَ الْعَظْمَةِ وَالْهَيْبَةِ وَالْقُلْ وَقِوَ الْكُمَا لِوَالْجَلَالِي وَالْكِبْرِيَاءِ وَالْجُبُوُوْتِ شَبْحًانَ الْعَلِكِ الْحَجِيَ السَّنِّي فَى لَاَ يَسُامُ وَلَا يَعُوْتُ شُبُؤ كُمُ تُكُ ذُسُ رَبُنَا وَدُبُ الْسَكَةَ يُكَةِ وَالسَرُّ وُج رَجِه بِي تَبِيع بْمِصًا بول اس كى جِهادِتُه ا ود عالم ملکوت کا صاحب ہے یں تبیع پڑھتا ہوں اس کی جوصاحب عزت اور میا حبِ عظمت اور د بینا ن ہے اور مدرت والا اور کمال اور جبال اور بزرگی اور تکبری کے لائی ہے۔ بی تبدیع برجت بحول اس بادشاه زندے کی جوہنیں سوتا اور نہیں مرتا وه طام اور بہت پاک ہے بمارا پرور دگار ا در فرغتوں اور اروا موں کا پرور دکا رہے جب نہوں نے تبسیع بڑھی خدا کی قدرت سے عرش کواٹھا لیا ۔ اور روایت کی گئ ہے کرائ تبیع سے بہشت اور فرشتوں کو بیدا کیا تاکہ جاروں طرف وق فولے بيع پرصين اور الداف كري اورمون بندول كے لئ أمرزش ادرمعافى جابي قول تعالى الله يُونى يَعْمَاذُن العدمِشْ وُمِنْ هُوَ لَهُ يُسَيِّحُونَ بِحُهُ و دَيِّهِ هُدَة يُؤْمِنُونَ بِمِ حَدَ يَسْتَغُفُرُونَ لِنَهِ إِنْ الْمَنُوٰ رَبِّسَا وُسِعْتَ كُلَّ شَى ۚ رُّحِمَةٌ وَّعِلْهًا هُ فَاغْفِذُ لِلَّهْ يَإِنَ مُنابُونُ وَاللَّهِ مِنْ لِكَ وَقِهِمْ عَلَ ابَ الْجَكِيمِ مْ مَدْجِهِ اللَّهُ ثَمَا لَى فرا مُا جِهِ وَكُولِينًا

رہے ہیں عرش کو ادر جو اس کے کرد ہیں اپنے رہ کی پاکی اور خوبوں کو بیان کرتے ہیں اور اس برلقين ركھتے، ہي اوركناه بخواتے، ہي ايمان والول كے، اے دب ہمارے ہر چيز سائ كے تیری مهرادرعلم میں سوتومعا ف کوان کو جوتو برگری اور جلیں تیری راہ پراور بچا ان کوآگ کے صوبوں سے اور بعد اس کے عرش کے نیمے ایک دان مروار بدبیدا ، وا اس سے اللہ تعالیٰ نے اوج محفوظ تیار کیا بندی اس کی سات سوبرس کی راه اور جو از ای اس کی بین سوبرس کی راه سے اور جاروں طرف يا قوت رخ جرًّا بوا اور مكم بواتم كُو أكُتُبْ عِنْمِي فِي خليقي و مَا كابْن كية مِ الْقِيا مَةِ ٥ تجم تكوعلم خداكا موجودات مي خداك اورجتني بيزرى كدنده ذره بيع موجودات كيرو ف والى بي-تيامت كك ، يبع لوج محفظ يريد كلما كيا- بم المثرالد عن الرحيم أخًا اللَّهُ لَدُ إللَّ إلاَّ أَ مَنَا حَينِ اسْتَسْلَمَ بِعَضَا فَ وَيَعْبِرُ عَلَى جَلَافِيُ وَيَشْكُرُ عَلَى نُعَمَا فِى كَتَبْتَهُ وَ بَعَثْتُهُ مَعَ الصَّا وِيَٰيْنَ يَقِيْنَا وَمَنْ كُمْ يَصْبِرُ حَلَّىٰ بَلَاَ بِى وَلَـمْ يَشُكُرُ عَلَىٰ نَعْمَا يُن فَنْيَطُكُ دُبُّا سَوَ اللهِ دَيَخُوجُ مِنْ مَمَا ثِيْ. ترم شروع كرتا بول اللَّهِ كَامًا جوببت مربان ہے بنایت رحم واللہ بیں بول برور دکا رسب کا بنیں کو فی معبود مگویل بول بو ماعنی ہے میری قضا پر ادر ما برہے میری بلاول براور شاکرہے میری معتوں بر تو میں فیمقدر کی ہیں۔ یس شا مل کردل گایں اس کوصد بقول میں اور وہ جوراحنی ند ہومیری قضا پر اور صابر ند ہو بلاؤں بر اور شاکر نہ ہو نعمتوں برلازم ہے اسے کہ طلب کرے رب کوسوا میرسے نکل جادے تحت سماسے میرے بعداسے تکھنے کے لوج محفوظ تور بخور جنبش میں آیا اور کما کمٹل میرے مہتی میں کوئی نہیں اس داسطے کہ ملم خرائی کامجھ پر کھا کیا ہی جناب بادی تعالیے کی طرف سے یہ آواز آئی ۔ قَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ يَهُصُوٰ اللَّهُ مَا يَشَكُوُ وَيُشِّت وَحِنْلَ لَا مُ حَمَّ الكِتَابِ تَرَجَهُمُ اللّ اورا بت ركضا بحب بات كوما بتاب اوراى كے باك ب امل كتاب فلاصريب كماللد تعالى نے كہا اكر چا ہوں شادوں يا مكو ساوراى كے پاس ام الكتاب ہے اور عبد الله بن عباس رضي الله حنه سے روایت ہے کہ الله تعالیٰ نے جو چیز مقدد کی ہی ہر گزان میں تغیرو تبدل بنیں ہو کا کمرچار بيزيل رزق موت معادت فقاوت اور بعراى مرداريد كوحكم بوايعى اسمرواريد مهيل جاكمَا تَنالَ اللّٰمُ تَعَالىٰ وَصِعَ كُوْسِينَهُ الشَّهُواتِ وَالْأَدْمِنِ، ترج بهياكم الأرتمالي نے مزیا یاکشادہ ہوئی کری اس کی برا برساتوں آسمانوں اور زبینوں کے اور نام اس کاکری ہوا بھر ای وقت ینچ کری کے ایک دانہ یا توت کامپرا ہوا بعفول نے کہا کہ وہ مروار بدکا تھا۔ لبندی اس کی

پایخ سو برس کی را ہ سے اور چوڑائی بھی اس قدرتھی ، جب اس کی طرف دیکھا ایڑوجل ٹی زنے ہمیت سے وہ خود یا فی ہوگیا اور بعد اس کے رصبا و بورجنوب شمال ان چار بادکو پیدا کو کے حکم دیا کہ تم مر چار گوشه براس یانی کے موج مار کو کھٹ نظالواور دیسا ہی کیا بعدہ قدرت المی سے آگ دھوا ل دھار بیدا ہو کراس پانی برگئ اوراس سے وهوال نکل کردرمیان کری اور یا فی کے سا بر ملتی ہور ما المداى دسونين كوتى تقالي في سات باره كرك ايك باره سے باني ايك باره سے تا بنداور ا کے یا رہ سے لو با اوردیک یارہ سے جا ندی اور ایک یا رمسے مروارید اور ایک یا رہ سے یاقوت سرخ بيداكيا اوراى بأنى سعة سماك اول اورايك ياروس تأب كا ووسرا أسان اود ايك في مع اوج كا تبرا أحمان اورايك باره سعاباندىكا بوعقا أحمان اورايك باره سعول كا بالخوال أممان اورايك بإره مرواريد سي جيفا أممان اورايك ياره يا توت سرخ سے ساتوا ب اسمان بنا یا در فاصله راسمان کا ایک دوسرے سے پایخ سوبرس کی اصب میم الله تعالیٰ نے قدرت كالمرس الكون آب سي يشترخاك مرخ بداكيا - اى جاكد يركد جها ل اب فاركوب بادرجباليل ميكائيل اسرافيل عزرائيل كوحكم بواكه جاركوشه اس نشية خاك كيهيلادو ابنول نے ویرا بی کیا اور یہ زای ای نیٹر فاک سے پیدا ہوئی، قول منالی خَلَقَ الْاَ دُسِنَ مِن يَوُ مَني ترجمه ، بنا يا الله " الى ف زين كوددون من ؛ اورروايت ب كرعبد الله بن روم رضى الله تعالى عندسے ایک رمز افتحال دبین کے دریافت کرنے کے واسطے جناب رسولِ خدا صلے اللّٰماليم وسلم کے پاس آئے اور بوجیا باربول، نعرالله تعالے فال زمین کوئی جیزے بنایا آنخفرے ففرایالد کف اسبعد بیمر پوچهاکدده کف کس سے بیا ہوا فرمایا پانی کی موج سے بھر فرمایا موج ك سينكلى فرمايا يانى سے يو جيامه بانى كى سے نكلا ہے فرمايا ايك دارد مرواريد سے كہامرواريد كى كے بے فرمایا تأریخی سے كہاصد قت بارمول الله عجرموال كيا بارمول الله زين كو قراركس سے ہے فرایا کو و قاف سے کہا کو و قاف کس سے بنا ہے فرایا زمرد مبزسے اور آسان کی مبزی الا کے برتوسے ہے لہا یاربول اللہ اور بلندی کوہ قات کی کی قدرہے فرایا یا بخ سوبرس کیدہ اور ار اکروال کے کس قدرہے فرمایا د وہزار برس کی راہ ہے اور اس بارکو ، قات کے کیا چیز سے فرایاسات زهینیں بی جاندی ،اور بعدائ کے کیا ہے فرا یاستر مزارعم ہی اور نیجے مر علم كرستر بزاد فرفت إلى كرادم الى لبيع سے بدا ہوئے . لا إلله إلا الله مَعَمَدُ لا يُدُول الله كمامد قت يارسول الله اوراى طرف كياسي الخفرة في في ما ياكدا كما الله با درازي الل

کی دو مزار مرس کی راہ ہے اور بیسارے عالم اس کے علق میں ہیں کہا صرفت یا رسول الله ساتوی نتاى بركون سے فرما يا فرشت سب اور هي زئين برشيطان اور فرزندان شيطان اور بانخوين زيل يرده سب اور بوقتى زين پرسان اور ميري برجانوران كزند اور دوسرى زين بريريال وآسيب اور پہلی زمین پرسپ آدمی کہاصدقت یارسول اللہ ادر نیے ساتوی زمین کے کیا چیز ہے ایک کاسے ہے ایی کدائی کے جار ہزار مینگ ہیں ۔اوراس کے ایک مینگ سے دوسرے سینگ کا فاصلہ یا نخ موبرس کی راہ ہے اور بیسا عطبق زین اس کے دوسینگوں کے درمیان ہیں . بھر پوچھا كدوه كافيكس بركظرى ہے الخضرت نے فرما يا ايك مجيلى كے بهرة لينت بر اوروہ فيعلى ياتى يرب اورقمق اوركبرا في اس يان كے جاليس برس كى راه ساورده يا فى بواير سے اور بواتار يكى دوزخ برا در دوزخ ایک ننگ آسمان براوروه سنگ آسمان سریرایک فرخت کے اور ده تاریجی يراورده بواير كوراب اوربوا قدرت خداس علق اور قدرت اس كى ب يايال باور زات و صفات اس کی منزه سے نقضا ن اور زوال سے ہما سے ہے یا رسول اللہ ۔ اور روایت کی عبد اللہ م عباس فن نے کہ ہر آسان برحق تعالے نے ایک نورید کیا ہے اس نورسے بے شار فرشتے بیدا موے بی ادر حکم ان برتبیع و تہلیل اور تقدیس و تعظیم کرنے کاسے اگراس سے ایک لحظمہ عًا فل ربي توفى العور تجلى سے خدائے جل شانہ كے جل تھبى كر خاك بوجاديں اور ان ميں معبنوں كى تىكل كائے كى سے اور ىعفن كى صورت مانے كى اور بعض كى شكل كدر مدكى اور ىعفن كا نصف بدن ادير كابرف ادر آدها ينج كاآگ ہے اور يرسب كرمب مينے ہيں ا ينے دب كى تبديع پڑھتے ہيں سُبْحَانَ مَنْ اَ لَّفَ بَهِينَ الشَّلْجِ وَ الشَّالِيمِي تَبِيعِ بِرُّحِتًا بِولِ اسْ خُواكِي بَمِ فَي بِيمِي تركيب دى بے اور آگ سے نہ برف آگ كو بھاسكتى ہے نہ آگ برف كو كچوا تى ہے اور يرب كى سبادى قى قيام يى بى ادركونى ركوع يى ادركونى مجودي ادركونى تعودي قيام ت كك اورقیامت کےدن سب کوئی عذر خوا بی کریں کے ادر عیم کہیں گے سُنھا مَلْ مَا عَبَالْ مَا احْدَ حَتَّ عِبَادَ وَكَ رَجمه اليه وردگار جاري بم فينس رستش كي شرى بوق يتش يرى كلب - اوربيداى كے فالق فيرسات ون يداكركروز كيفنيدكو حاملان عرش كو بنايا اور وشنع كوسات طبق أسمان اورمه شنبه كوسات طبق زئين اورجها رشنبه كوتاريكي بنجشنبه كومنفغت زين اورجواس يسسه ادرجمع كے دن مناب اور بشاب اورسب سارول كو ادرساتوي مان كوحركت مين لايا اورساتوي روزشام جهانس فرامنت كى ركما قال الله تعالى خكي المتلوات

وَالْوَ رُضُ وَمَا مَيُنَهُمُ إِي سِنَّةً وَ ايَّامِ ترجم بياكري تعالى فرايا الله تعالى في أسمان كواورزمينول كوادرجوج ال كي بعيد دن ين بداكيا اوراي الراوه دن بمعمرات ال آيت ك وَإِنَّ يُواهُم عِنْدَ دَبِّك كان سَنَةٍ مِنَّا تَعُدُّ وْنَ إِيك وَن تَهِلك رب كيبال بزار برى كروابرب الى دنيا كربهول سيكروة كفية بويعي بزار برى كاكا إيك یں کرمکتا ہے اس جان اواللہ تمائی می تدرت ہے کے مزار مخدوقات کوایے طرفة العین يس بداكرمكتاب كرالله تعالى في المحمد كامليك لين بندول كرسجايا بكروه اين كامول مي تعیل نکری اورمبرکوی بعد ق اس کے آلصَّبُومِفْتُ احْ الْفُور يعى مبركنى بے كتا دكى كى اور بعدائ کے تحت الشری بیدا کیا ور تحت الشری ام ہے زین کل ترکا و مبداللد ابن عباس مرفی سلم عنما نے فرایا کہ تری ایک بنرہ بچھر کا نام ہے اور نیج تریٰ کے دوزخ کو بنایا اس میں ایک مروار كم اسكوما لك كجنت إلى اور دوزخ اس كے تابع إلى اور النبي فرنتے بداكركان كومالك كے زير حكم كياجياكم اللر تفك في فرايا عَلَيْهَا يَسْعُمْ عَشُور مَهم كه دوزخ كاندرانيس فرت ي وابن طرف برفرف كرسر بزار باله بي اور بالي طرف سر بزار باعد اور بر بانه ي مربرار مجفيلي اود مرم تعفيلي يرمت بزارا نكليال اورم انكلي يرايك أيك الأد با قامم ب اورم وايك أفرب كىرىداك ايك دانيددوزى اى كى سربزار برى كى داه معادد برياب كىسرىمايك بجمو اگردو زخوں کوایک بیش مارے توسر ہزار بری تک درد سے اس کے لویں اور فریارو داری كه اور إلى بانه كى الكيول يراك اكستون آتى كاب الراكستون اككا مشرك ميوان ي دال بالے ادر تمامی فحلوتا تبن وانن اسے بانامائیں تومر كُر حكيدسے نم باكس ،اوران فرنتوں يرحكم بواكدتم دوزخ كاندرجا وابنول فيوض كياخلا يام مؤوث اتش دوزخ بسنبي جاسكتے تب رب العالمين كاحكم بواحضرت جراليل عليه السلاميذا يك خاتم بيثت سي لاكر بيثيا في يران كي مبرات كردى اوراس خاتم بريكلم يكما بواتفاك ولنر إلدّ الله مُحَدِّن دُسون الله تاكم الله تاكم الله ورد ان برا الدنكوس، تبدده أيس فرشق بركت سے اس كلم كى ايك مرتبددوز خركے اندر واخل بوئے اس زمانے سے تیامت تک دوز خ کے اندر روس کے اور جوموس داغ محری بیٹانی اور دل میں ركے كابعداق الى كا وُلنَّكَ فِي تُدُور بِهِ الْإِنْمَانَ تَرجمه: وه لاك كر كھاكيا داول بن اك ك ايمان تومركز الم آتن دوزخ ان كونه سنح كا در دوزخ كے سات دروادے بي جياكد الله تعالے نے زایا ہے کہا سُبُعَہُ اُبُوَابِ لِکُلِّ بَابِ مِنْهُمْ جُزُوْ مُتَفْسُوْ هُ رَوْم ووزہ کے

سات در دانس این مروروازے کے لئے ان بی سے ایک فرقدب رہا ہے، طبقداق ل مجیم اور دومراجهم، ادر ممراسقر، جوتهامير، پانجوال نطى، چشا با ديه، ساتوال عطمه اورمروى بسكرايك دن جرايل عليرالسلام يرتيت رسول مداك بالكالث . قوله تعالى متعَلَفَ مِنْ بَعْدِهم خَلْفُ اَ مَا هُوُ الصَّلَوٰةَ وَاتَّبَعُوا لَنَّهَوَ اتِ مَسَوْنَ يَلْقَوْنَ غَيًّا - ترجمه بمجرال كَ جَكُراك اضلف کدا بنول نے قضا مکی نماز اور بیچھے بڑے مزول کے آگے سلے گی گراہی اور ای وقت ایک لزلم زین اوریبا رٌم ل پر ایمالداس کے ما تحدایہ آواز آئی کردنگ چیرہ مبارک کا شغیر ہوا آنحفرت صلے النرهيروسلم في جرايل سے يوجهاكدية وازكى كى ساور كمال سے آئى ، ابنوں نے كما يارسول الله سات ہزار ہری کے آگے سے آدم علیال ام کے ایک تجدر سر برادی کا کنامے یہ دوز خرکے ٹرا ہوا تفادہ چھر بندرہ ہزار برس سے فیے کی طرف چلاجا ٹا تھا، اہمی قد حطہ س جا پہنچا یہ آواز الی کی علی حضرت ف پوچیا و و مجر کس کی ہے ، وہ بد بے منا نھل کی ، مبیاکہ النگد تعافے فرما یا ہے۔ ا تَهُ الْمُنَا نِفِينَ فَالدُّولِ إِلَّا سَفَلِ مِنَ النَّارِ لِم ترجِه منافق بي مب سے ينج درج یں ہاک کے اور چھے درج می دور اے کے شرکین دیں گے ۔ اور پانچ لی درج دورج ی بت برات اورج تصديع يس في في اور تبرس درج ين ترساا در دو مرس درج ين جو دادرا دل درج مِي عاصيانِ امت تمارى كريس كريس كرويا كوالله تعالى فريان اللَّذينَ أَمَنُو واللَّذِينَ ڪَاڏُوُ وَالطَّابُيئِينَ وَالنَّعْلَى وَالْمَبَجُوُسَ وَالْسَلِينَ ٱشْرَكُوْ ا رَّبَمَهِ جِهِ لَا*لُ*ك مسلمان بي كنب كارا ورجد ببودى اورصافى جوكربت برستول سے ايك فرقد ب اورانهارى اور مجوى اور جو فرك كرتے بن ، يہ تھ كروه دوزخ بن رس كے اور دوز خے كايك دروان سے دوسرے دروازے کے سربری کی داہے، اور صدیت یں آیا ہے کہ قدرت اپنی سے جب بزار برکسی آتى دوز غەدىمكانى كى تۇمرغ بونى بىر بزار برل دھو كى كى توسفىد بونى، بىر بزار برى سلكانى كى تو یاہ بوئی قیامت کے ولی ہی یاہ رہے کی جیسی اندھیری دات ہے، اددایک پارچوناک کہ جی کی جدان یا پنو بری کدا مبعدوز نے کے اور رکھا کیا ہے اور وہ تیامت کے سب کا اور دوزنے کے نیے ایک بھر ہاں کے نیے ایک فرشہ مجھری بٹت پرکھڑا ہے اور اس کے نیے ایک مھیلی ایسی بڑی ہے کدوم اس کی عرف سے نئی ہوٹی ہے اور کا نے فرووس اعلیٰ کی متر برارسینگ اس کے بال زین سخت گڑی ہوئی ای مجیلی کے بیٹ بر کھڑی ہے اور کا نے نے ال دہ کیا کہ جنبش کوے خواتعلائے نے ایک فیرکو پیداکر کے اس کے ساننے رکھا اور فیھرنے اس کی ناک بیں کاٹا اور اس کاٹے نے در دسے

لغزتی کی بعدہ ستقل موٹی ابتک وہ مجھ اس کی ناک ہیں ہے قیامت کی وہ کا کے اس کی عبد اللہ بن مارے نہیں بل سکتی اگردہ ابغزش کورے تو سارا عالم زیر و زبر بوجائے ،اور فرح اس کی عبد اللہ بن سلام کے تھر بی بیا کہ تھا کے نے ذبک کو بیدا کورے بواکو حکم کیا توائی حصر اسلام کے تھر بی براور ایک حصّہ کو زیر زمین کے گئی بیھی اس کے آتش ہے دو دید بیدا کہ کے اس سے قوم جہات کو پیدا کیا جیسا کہ جنا باللی نے فرطایا ہے دَ الْجَاتَ نَے خَلَقْنَدُ مِنْ قَبُلُ مِنَ النَّارِ اللَّهُ مُنُوم توجم ، اور جنات کو بنایا ہم نے ۔ آگ کی بوسے ور جنات سے جہان بھر کیا ۔ پھر اللہ تعالے نے ایک بینم بر بھیجا نام ان کا یوسف تھا کہ ان کو فرشتوں بھیجا نام ان کا یوسف تھا کہ اور بین برطام وف اور کرنے گئے ، تب حق تھا کی نے عزرا نمین کو فرشتوں کے ساتھ بھیجا ابنوں نے میں کو مار کر جہان خالی کیا ۔ دَ اللّٰ مُنْ اَحْدَدُهُ بِا النَّسَوَ ابِ ۔

حضرت أوم عليالسلام

يكة بنيتى توصفرت آدم عليال ام في الاده الحضي كاكيا وبين زين يركز يرُب ال واسطح تن تما ن قرآن شريف مي فرايا م كات الد نسّات عَجْدُ لاء يعنى بان ان مبدباز اور اس مات ين صرت آدم مليال الم فيجين كااورا بهام اللي علما أنْحَدُدُ يتنوال كرم اورتم ف ا بن رحمت سے فرایا یود خمات الله الله اول جاده رحمت اللي كا شامل حال حضرت ادم كے موا اور مجيد سَبَعَتْ رَحْمَرِي ملي غَضِبَى كا ان كے طفيل سے نصيب بى آدم كے موابعد اى كايك فرشة بوحب حكم إلى كايك جوال مرص فور ابهشت سعلايا اورصرت آدم عليلالم كوساتة تغريف فكعتالني سنطرف كياا درتخت عزت ادر فظمت برمجها يا نقلب كه فرضح ابتلاح بيلائن أدم عياليلام بي أبس بي كبير تقد كرجي كوفدائ تعالى فاكسي بداكر يحمند فلا فت ير عُماك كاتوده م معضلك نزديك زياده وزير بوكا ادرم جوبا ركاه علام النوب يل دان لات ابت بي عم بما السيد ياده بوكا في تقاف في بوج آيت عَدَّمَ ادرَمُ الدُّ سُمّاء منام جيرول ك نام مضرت آدم كوابهام كرك عكم كياكه فرثنتول سيان جيزول كے نام يو تعبوحب حضرت آدم على اللهم ف وفق ل مع يوجها أنب تُوري مِا سُمّاً عِ هُو كَامِر ان كُنْمُ صَادَتِين لَعَيْضِ دومرے تنیں ان بیزوں کے نام سے اگرتم سے ہوتب فرشتے ہواب سے ماجز ہو سے ادر اپنے تَعور كِمعرِّن بُوكر لِيكِ شَبْحًا بِلَكَ لَا عِلْمَ لَنَا الرَّمَاعَ كَنْ تَنَا اللَّهُ مَاعَكُمْ تَنَا اللَّ الْعَلِيْمُ الْحَكِيمُ لِعِي يِك بِ تواور بنيس علم جارت نيس كُر جو توف سكها يا بمكو اور جوعا لم اور دا نلب تب الله تعالى في أدم كمال فاجر اور باطن سے آرامة كرك واسط فيادتى تعظم وتمريم كے اللے عظام كو جوآدم عليال الم كو تخت كر داكر دمعت باندھے بوت ورب كُوْرِ عَفْعُمُ كِي الشَّجُدُةُ لِادْمُ نُسْجَدُهُ الدَّا بْلِيْسَ و أَ بِي وَا سُتُكْبَرَ وَكَانَ مِنَ اِنْكَا حِنِهِ يْنَ وَمِينَ مِهِهِ وَكُرو آدم مليالهام كَتَيْنِ مَجِرْ وَحَكُمُ النَّى كِنْسِ فَرْتُتُول فَ للعذار وكوار صفرت آدم مليالسلام كوكيده كيا - كمرابلين ملعون فانكاركيا ادربولاكدين آدم سے بہتر بول ال واسط ميرت عين آگ سيداكيا واس نا فرانى سے شيطان مولى ابدى بوكروا ندہ كيااور فرشتول سے نکالاگیا بضرت آدم بہشت میں ہے نگے المبسیت ان کی نشاق جلیس بمدم اور انہی محرم کی بوٹی تب تضرت آدم مرخواب في عليدكيا وقت فواب من الله تعالى ابني قدرت كا مله سے آدم كے بهو فرجب معضرت حاكو بداكيا بب حزت آدم بدار موئة وكماكما لك عورت باليزه ا ن مے یاس بیٹھی ہے ان کی لمبیوت ہا یول اورمورٹ میمول کودکی کرنہایت خوش ہو شے

ا در پر جها که تو کون ب رصفرت مولے کہا کہ میں تیرے بدل کا جزموں کہ می تعالے بھا نہ نے تیری کہلی مع فيه كو بداكيام في نقل ب كرمن اورجمال معزت مؤاكا ال قدر عمّا أد تمام عالم كي فوني موضعة تقي اس بيل سے فوسے مصفح حس حفرت حو اكواوروك حصى باقى مالم كوعنايت فرمايا تب اوم الحيده تاكيكا لائے۔ جناب ابنی نے ان کاعقدرد برور ما طابع ش اور ساكنان سموت كے باندصا اور دونوں كو مكم براكد است آدم عيرالسلام ديواتم دونون البشت مي رموا درسيمير ساس ببشت كحاد كراى درفت ك قريب مت مانا لين كربول كررفت بل سع كيومت كهانا حب لبي تعين في آدم كو عده فركاور رانده كيا اور ترتول سے نكا لاكي الى بالى باك بين اور حدال كے باطن ين تفعے ارتى تقى اور وہ ہمیشراک تدبیریاں سا کھا کر کی صورت سے بہشت میں بیٹے اور آدم کو د بال سے نکالے پہلے قوطافی سے ددی کی کویری ددی کے حق ترے او پر ناب وی اور آ کے ہم تم ایک مکان یں رہتے تھے، یالتا تحداث ب كم فجه كوليف بازد ير مجماكر بمنت من بهنياد الدين ايض دس س براسال ل فاؤى فال إت سانكاركيا. اوركهاكريه إت توماني سي كبوتب فيطال ساني ك باس كيا اورايخ زب كمنزك فريفه كيا مان اس كومني كربيت يس كيا و دنابهان بشت كومطلق فرز موئى - بعرابيس عفرت آدم اور حوّاك باس كيا ورمونا مروع كيا، عفرت آدم اور مو ان بوجها كركول روتاب اورا أول في شيطان كونهيل بهيانا، تب شيطان في كهاكري م كوفيمت كرتا بون محكونتهار على يردونات الباورتم ال بينت سے نكا سے ماد كا وريد بينت كے نعتیں تم سے بھین لی جائیں گی اور لذت حیاب سے ذائعة مون كا جكھو كے ان وو نول كواك بات كے سنف سے بہت غم ہوا۔ البیس نے بما اگر تم میر اکہنا ما لا تو میں تم کو ایک رخت بتاؤں اگر تھوڑامیوہ تم اس كا كها ذ توجيشه زنده ربوك ورمورت موت كى بركز نه دكيموك بحضرت آدم في يوجيا ده كون مادرت ہے۔ ٹیطا ں نے کہا وہی درضت ہے کہ ک کے کھانے سے تن ہجانہ تبالے نے منے کیا گھا حفرت آدم فال بات كوتبول مركياد اوركماك مركز فج سے نافر مانى خداكى ندموكى جب شيطان نے قلم كَانْ كُرِي تَهادا فيرفواه بول وَ تَسْمَهُما إِنْ تَكْحَرًا لَينَ النّا مِحِينَ بعداس كعصرت آدم علیالسلام اعد کرسیط کے اور شیطا ن فے معرت حدّ ای خدمت میں جاکر ای طرح ان کے دل میں وسوسر ڈالا اور شیطان کے کہنے پر گواہی وی حضرت مخالے آدم سے عرض کیا کہ سانی تو خادم بہشت کا ہے اور وہ بھی موانق اس تخف کے لین نیطان کے کواہی دیتا ہے اب تویں بیلے اس درخت كاعيل كحاتى بول المركيم منال بوترمير واسط نداسهما في ما تكيواوربني توتم دونول تما تمر

بفت كنعتس عبن سعكما ياكرد-

قبول توبه حضرت آدم عليالسلام

توبهآدم بشفاعت محرصطفاصا للدعليدوالم كتبول بوئى ابهام بوا اعدادم ماورتهادى بوى سرانديي يى جارى توفرزند تماسى يدابون، آدم برضلے اللى خطر مندوسان يى آئے اور بودو باض اختیار کی ایک روز جرا ٹیل ملیال ان مام سات مکھے اوہے کے لے کران کے پاس آئے تاكدان كوآ بن كرى سكىلادى حاجت آك كى بوئى آواز آئى اسے جرانيل آگ ما مك و دورخ سے مائک سے حب ا بنول فے آگ لاکر آدم کو دی گری ویش سے ان کا با تھ جل آدم نے زین برڈال دى وه آك سات طبق زين كے تيميدكر ميردوزخ بن جلي كى اور خرسبے اسى طرح سات دفعہ دوزخ سے لائے پھردوزخ بن جا داخل ہوئی ،آواز آئی اے جرافیل سات دریا ئے رحمت سے مورکم ا سے لاؤ تب تھمرے کی ،اورکوب الاجار نے مکھاہے کہ حب جبرانیل آگ لانے میں عاجزرے تبحق تعافے كارشا دموا آدم كو البول في تجمر سے حقمقانى جمال كر آگ نكالى لى ادرجبرا يمل نے ان کو آئن گری سکھل فی اور آل ت کھیتی کرنے کے درست کے سجبر اٹیل نے ایک جروابشت سے بیل کا لا دیا۔اور معف نے کہاہے ووکائیں میں البقرسے لاوی اورا کی مرتب گذم بہتنت سے لادیا اور کہا توا ہے با تھے سے نداعت کر کے اس سے اپنی غذا حاصل کرتب آدم نے وہ داند زین پر تھڑک دیا در بل جونا جب بل مجے بعلنے لگا تب خرت آدم سے اس برایک لکڑی ماری بیل نے کہا اے آ دم مجه كوتوكيول مارتاب الرجيع عقل موتى تواس ديامي توزيجنا - آدمٌ سفاك بات كوس كون كوفيع بي آكراك بيل كو تعيور ديا اورخود و إل سے جل ديئے عيم حضرت جبرائيل صنرت آدم كے باس آھے ادركباكة مبال جاتے ہو محرت آدم نے كماك بيل نے تجھے سرزنن كى مصرت جرائيل في طرايا كرجو لخفي الله تعالي كا فرمان كرسي كاوه ريخ ين كرفتار رسي كار اب م كورنخ وعذاب بردات كرنلب يعمى نفت كهاوك - پير حفرت آدم في دوسرى دفد بل جوتنا تنروع كيا بيمر بيل كجي كرف سكًا يا لان كر دن مب كومبندى زبان يل جولاكهة ، يل يني كرايا ا وركار ايراكيا - يير مصرت آدم ك اس کے نکڑی ماری تب بیل نے رولبوئے آسان کیاا ورویا ۔ بی آدم سنے اس کو دق بوکر جیوار دیا اور جلے کئے پھر جبراثیل تشریف لاسے اور کہاک کہاں جاتے ہو۔ وہ بوے کہ بیل نے آزروہ . كونداكى وركاه ين تضرع كياحفرت جرائيل في كما خدا تعاف في كوسلام كما اور فراياك تم ف

بهشت مي بهي ايسابي كيا تصالب اس وقت تم يراذيت بوكني الرتم بيل مِنحق كرد كة ويحرد رست نه بوكار تم جلوجاد این کام بی مصردت رم و بی بلول کی زبان مرم رکمرد دن گاتاکدوه بات ند کرسکیس، تب المحى طرح ان سے كام مو يمبرآدم كھيتى كرنے ين شغول موئے زين بركيبول كميرا ده بار لايا اور بخت بوا تب كا اليايسب سات كمفرى بن تيار بوكيا. زين في الديدم مجع معاف ركموكه بن فعيف بول دار نداس سے جلدی تم او کمپول دیتی -آدم نے جب کمپول کوسل کوما ف کر کے کھا اپنا ہاتب جرائل في فراياكداد ل كيون كويس يا في كالته خير كرك الكي يربيك، تب قاب ال تعلیم پاکراپنے باتھ سے بیں کر إنی کے ساتھ نمیر کر کے روٹی پکاکر آدم کے سامنے لارکھیں۔ آدم نے جا ہا کہ کھاویں جبرانیل نے فرما یاکہ ذرا تا مل کیجے اُ نتا ب غروب ہونے دو کہ تم روزہ دار ہو جب شام ہوئی آدم و حوّا نے ساتھ مل کو روٹی کھاٹی پھردوسرے روزجب اثبتا کھانے کہوئی توادم في كلما كدايك خال بياه ينف برير سانودار ب اور جلدى برهد كيا يهال ككر بفت ندام ا ن کے بیاہ رنگ ہوئے اور و و در سے اور معلوم کیاکہ شاید مجھ بردوسری ذات آگئی، جرائیل علیہ السلام تشريف لاسئے اور کہاتم ووروزروزہ رکھوتوا لٹارتعا لے تم کوشفاشے کا مل بخشے اور ان روزوں كا نام ايام بين بي كم تيرهوي جودهوي بندرهوي تاريخ مروببنيدى حفرت آدم برالله تعالى فنوف كيا تقاادراس زمان سے كر حفرت وسل كے زمان ك اس برعمل تقالي جب حفرت آدم نے خطر منهدوستان بل آگرسکن کیا تو حوا حامل بوئیں اور ایک بشا ورا یک بٹی جنی جینے کا 'اگاقابل اور بینگی کا نام آ فیلیمدیکها وه بنایت خریببورت تھی بیمرحوّا حامل بو میں اور ایک بٹیا اور ایک بیٹی حنی بيف كا نام بابيل اور بينى كانام غازه ركها كريغ بصورت زيتى مروى به كدموا ايك موبي بارحبي تغییں برد ندایک بیٹا ا درایک بیٹی جنتیں اور دوسری ردایت ہے کدایک سواسی بار جنی تھیں اور زوایت کی گئے ہے کہ قابل مال کے بیٹ میں بہشت میں تھے پیوائش ان کی دنیا میں ہو گ اس دا سط کر بشت جانے پاک ہے نہ جائے آلو د گی خون کی جب بابیل اور قابیل دونوں بڑتے ہوئے تب جرانيل عليالسلام تشريف لائے اور اوم دم عليالسلام سے كهاكد مغدالے تعالى في ميرسلام بھيجا ادركمايك دونول بهايولكودونول ببنول كرساقه يعنى فابل كى ببن كوبابيل كرساتهاور ہا بیل کی بن کو قابیل کے ساتھ شا دی کر دورتب انبول نے حال شادی کالیف دونوں بیٹول کو بلكركمدديا واس بات كؤى كرقابيل ف انكاركيا اوركه اكدميري بهن آفليدها صب جمال بيدي اس كونبيل دول كا، آدم في إمايه المندقع الحاطم ب تومان الداس في كما نهيل . مكر تم

بابل كودوست ركھتے مواور يدببب دوئ كے تم كتے مو يسليم فى عدول كى لين ال باي كى کی دہ قابل ہی تھا آخر فی آدم نے بوجے حکم خدا کے قابل کی بہن کی شادی ہا بیل کے ساتھ اور بابل کی بن کی شادی قابل کی بن کے ساتھ کردی - بعداس کے قابل نے حدسے ہا بیل کو کہا کہ میری بهن اقلیماکوطلاق دے توہی اپنی خدمت میں رکھول گا، یا بیل نے کہا یہ میری بیوی ہے میرے بایہ فے اس کے ساتھ شادی کر دی ہے میں ہرگز لینے والر کا حکم روندکروں کا ۔ اور خدا کا حکم بجا رکھوں کا آدم نے جب یہ ماجرا ساواسلے تشفیٰ خاطر دونوں بیٹوں کے بیدانصا ف کر کے فرما یاکہ دونوں بھائی کوہ منابر دو قربانیال کر کے رکھ دوجب کی قربانی خدا کی درگاہ میں مقبول ہوگی اس کی بیویا فیلما ہو گی لیں دونوں بیٹوں نے صب حکم باپ نے کئی بکریاں لاغ ذیح کو کے کوہ وٹنا پر رکھ دیں بصوات اس أيت ك وَإِ قُلْ مَكِنْ هِ مَرْ بَاا بُنَىٰ ادْمَر بِالْحَقِّ إِذْ قَدَّ بَاذًا نُنْفُتُهُلَ مِنْ اكب هِمَادَ لَهُ يُبَعَّبُلُ مِنَ الْله خِيرة ترجم اورانان كوتحقق الوال أوم كي بيول كالعبندر ما فی د د لؤل نے کچے نذر کھر تبول ہوئی ایک سے اور نہ تبول ہوئی د دسرے سے ، غرف دولؤ ل عِها يُول نے قربانی کو و مناير رکھ کو دعاما نگي کريا اللي قرباني بماري قبول کر ديس آتش بيدو د شال سرع نے آگر قربانی ہابل کی مبلا دی اور قربانی قابل کی قبول نہوئی، تب قابیل ہابیل سے بولاجياكم حق تعالى في خُوليات ل ك خُدُلتُك ترجمه قابيل في بابيل كوكما كري تجوكوما لله وُالول كُاكرة رافي يرى بول برقى إبل في الما قَالَ إِنَّهَ النَّمَ مِنَ النَّمُ مِنَ المُنْفَينِي مُرجمه ابل بولاكدالله تعالى قربانى قبول كرتاب برميز كاردى كاكرتو بقه جلاو سے كا مجدير مارنے كو یں ہاتھ نہ چلاؤں گا بھے برمار نے کویں ڈر تاہول الله تعالی سے جو صاحب ہے سارے بها ن کا،اب د ،کوه منا حاجیوں کا محل مناجات سے قربانی اب تک ای جگر بر بوق ہے آدم کے زیانے یں کو ہ آتش حاکم تھی جو چیز کہ انصا ن کے داسطے اس پر رکھ ویتے غیب سے آگ آگد اے مِنا ديتي توفداكي دركاه يل دومقبول مدنى ادر تفرت نوع كايام بي حاكم كني تحى وإلى مي تجرف يح معلوم ہو اتھا۔ بوتحض ہاتھ اس پررکھ ویامتخاصین میں سے اگر کٹی ساکن رہی تروہ تمف سے ہوتا اور اكر للى تودروع كوبرتا اور حضرت إدمت كے زمانے بي حاكم صاع تعا، جراس بر إتحد ركھتا اكر آواز نكلتى تووه جعوثا عميرتا وراكرآ وازنه كلتى تودة غف سجا بوتا اور حضرت داؤد عيدال الم كاح قت یں حاکم ز بخیرتھی آسمان سے تلکی ہوئی جومنخاصین میں سے اس بمر ہاتھ ڈا آیا وہ زنجیرانسس کے باتھ یں آجاتی تووہ راست کو ہو تااور اگر نہ آتی توجیوٹا مھیریا ۔ اور حضرت سلیمان کے عبدیں

عاكم موراخ صومذكا بالحقه متخاصيين بركربا وس اس في ولك أكربا ول اس بس ندا لكتا تو وتعض بجابو الكري بس تدهه دردع كوسم بالدور حفرت زكريا كيزماني سي قلم بني مقاتم كودكم بوتاكنام إبا كلدكريان يس وال دداكم وه بانى برتير تاتوه آدى با بوتا. اكر دوب جا تاتو ده جون الخير تا اورجب حصرت محد صلط الله على الدهايد والم كارتنت بهنجاتب فأتعالي أنسب عام كزشته كومنوخ كرك كوابول برركها ورآنحفرت صليا للرمليه وسلم كوفر ايال فيصلع إليمو ي الدريح كوين فوب جانتا بول جوي بوكا ال كوجزا نيك ملح كي اوراكر كاذب بِوُكُابِرُا لَ كَيدِ مِلْ كُلُمُ مِدِلْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ الله پورا بوعسل كرتے بي دنيايى ، بى حاصل كلام باب و قابيل دونوں بھائى كر و منابر قربانى دے كر باب کے پاس آئے آدم علیال الم فرمایا اے قابل تیری بن افلماب بابل برحلال ہوئی اور تجدیر وام، قابل ای بات کوئ کرای کے دار ولنے کی تدبیر بیل رہا در وقت فرصت پر نگاہ رکھتا مقا کہ کو مکم الله د فغ كري اور ال زمان كي كي في خوريزي نبي كي تلي قابيل في الي واحقار ایک روز قابل نے بابل سے کماکہ یں تجد کو مار ڈالول کا ای واسطے کر تیرے سب فرزند کیس کے کہ قربانی، مارے باب کی تبول ہوئی بہارے باب کی بنیں۔ بابیل نے بما اسے محمائی اس میں میری کیا تفقیر ہے۔ خدا عاد ل ہے۔ اچھااگر تو مجھے مارے کا می تجد کوہنیں ماروں کا حق برا دری کا بحالا ڈ ن کار کمرتو رویز مشرعندالله ماحوذ بوكا ادرستوجب دوزخ بوكا ادري خلاهي يا دُن كا وهاى بات كرسنته مي ادريجي الكادُّن ما في بوا الك روز ايسا تفاق بواكر مفرت آدمٌ في كو كئ قضا إلى سے الك روز ما بيل نے بابيل کے بکری خامنے کے پاس جاکر دیکھا اور وہ منگل کا و ن تھا کہ ہا بیل اس میں موتاہیے ، اس میں مترود ہواکہ اس کو " كى طرح مد دوالول تضادا بنى سے كريز شقا واس مين خيطان معودت ايك شخص كے ايك سان الله یں بے کرمائے قابیل کے اکرایک بچھرزین سے اس کھرمانے پر الاسانے مرکبا اور وہاں سے فانب بوكيا، تب قابل في ليس لعين سي تعليم بالراكب بتحرزين سي المماكم إبيل كرسر برمادا بابیل مرکبا اور وه مردود خدا کی درگاه میں عاصی و کا فر بوا بعد ذکره اس پرآگر ہے۔ قابیل مترد بواکراس كوكياكه نا مِلْهِيِّ-آخراس لاتى كوكا ندهے يوسے كوكرد عالم كے بھرنے نكاجى زين برابواس كاكرا وہ زمين متور ہوئی لیں مدائے تما لے کومنظور اندی تحالما ہے دوست کونسیجت کرے تب کوے کو بھیجا جیا کہ اللہ جَلْ مَا مَنْ مَا فَيَعَتَ اللَّهُ عُمَّوا جَا تَيْعَتُ فِي الْكَوْ مِ لِيْدِ كِمَا كَيْفَ يُحَادِى سَوْا كَا أيضني له ترجمه إلى معينا الله تناسف في اليك كواكر ينازير وكدار كودكا وسي كريس طرح جهيا تاب ميت لين بها في كار مل صريب كرو وكريد الله تعالى في بحصيره وونول آلين إلى الأحدايك

ایک نے دوسرے کو ارڈالابد طلینے حینکل اور منقارسے زمین کو کھود کر قبر کی شال بناکر اس میں اس کوتے کو كُارْكِرِ عِلاكِما لِي قارِيل فِي إِلَا عَلَى اللَّهِ عَلَى الْعَدَا عَجَدَ لَا أَنْ أَكُونَ مَنْ لَ هَذَا لغُواسِ خَانُدَ الِدِي سَوْ أَكَا ٱبِنِي خَاصَبَعُ مِنَ المُنْ لِ مِبْنَ ترجمہ قابل ہو اللے فراہی مجدسے اثنا مہ ہو سكاكم وجاؤ ل برا براس كوسك كري چيپادل عيب اپنے بھائى كا كھرنگا بجيتانے بيوره ما ثده ميں تغيرين مكها بهكداك سے يہلے كوئى البال نبيل مراتھا كرمى سےمعلوم بوتاكر دے كے بدن كوكيا كرنا صليني عابل بابيل كوماركر وراكداس كابدن براسب كاتول ويحدكر مجدكو كيرس ك تباسكو ما نند بنتارے کے باندھ کوکئ روز لئے محط آخر ایڈ تعالیے ایک کوے کو بھیجا اس نے اس کو دکھاکو زين كريد كردو رسيمروه كوي كودنن كياتواك في دنن كرفي كاطور د مكينا اور عما في كي خرخوا بى دوم كے حق بين ديكھى سب وھ بيشب مان ہوا -اس نے كوتے كا حال ديكه كو قركاد ديابيل كو دِنْ كِيا، بعد أه جانے كا تصد كيا اى وقت جناب إرى تعالى اواليّائى اے زبين قابل كوداب مے تب عكم ابنى سے زمین فے اس كوزانوں زانوں كر راب ليا حب قابيل في روبسوے أحمال كيا ا دركم ا خلایا! المیس می تیری در کاه می مرد درسهای کویسی زمین داب این آواز آنی اے معول المیس نے اپنے بجاني كى خونر يزى نبيى كى تقى . و « پيمر بولا . خدايا ميرا باپ هې كندم كهاك عاصى بواتحا اس كويمي زمين مي ونن كروسية بيرجناب بارى سے اس برعتاب بوا . اسمرو دو تیرے باپ نے قطع صدرم كب كيا تقا جياك تون كيا ميروا بلكوسين كك زيي ير دبالياحب ال في بما يارب تم ب ترى كري في اینے بایسے ناکدمیری توب اس کلمد کی برکت سے تبول ہوئی جویں نے عرض پر نکھا دیکھا لک الم الدُّ اللَّهُ مُحَدِّنُ وَسُوْلُ اللَّهِ الكَلَم فَ وَكَ الله الكَلم فَ وَكَ الْمُعْرِكُ وَاللَّهُ است زین ای کوچیور و دتب ای نے چیور دیا بدای کے الله تنا نے نے ایک فرشنے کوموار کی صورت يرقابلك بالهيمال فاسكونيزه سه الايمرالد بل شانف الكور مدكيا، عمرمادا، بمر زغره كيااى طرح حال الكادوز قيامت كم رب كارجب كمر مع حفرت أدم تشريف الميال كى بہت ال الى كرند إيا بعد الوكول سے بوقي ككرى في اب ديا جندروزسے علوم بنين كها ب الي آخر حرت آدم في ان كے لئے كھا نا بينامونا سب ترك كيا اور شب دروزان كے غم و فكريل رہتے۔ ركيدروز صبح كوخواب مين وكيماكم بابيل أكفيك أليغيك العيكات العيدرات بدريكا رتاب وحفرت آدم نیندسے چر کمسالے اور زار زار رونے لگے اسی وقت جرائیل عدر اسلام نازل ہوئے اور حفرت برائیل سے کہنے تکے کم بم این کی قرو مکھنا جا ہتے ہیں . قابیل سے بم بنزار بی حفرت جالیل علیاللام

فهامت كريد وزارى كرو. فدا في تعالى بعي ال سيببت بزاد ب. تب حضرت جرائيل علياللام ان دوان کواس کی قبر سرا کے مصرت آدم فے کھا اور بوسے اگر قابیل ہا بیل کومار تا تو خون ای كابهان كرتا حضرت جرانيل عليالسلام في فرأياكه الكالهوزين في كيبني ياسه عضرت أدم عليه السلام في السنت خداكى بالدنين يركه خون ميرك فرزند كان كى تب زين في خون ال كالكل دیا بدد کی کر مفرت آدم و حوانے قبراس کی کھود کر اسے نبالاد کیھاکہ مغزاس کا نکلاپڑا ہے اور حون ے تربتر اور آلدہ ، بورہا ہے۔ یہ حال دیکھ کو اور بھی بہت سا دونوں روسے اور ان کے روسنے سے آنمان کے فرفتے بھی دوئے آفر مفرت آ دم علی انسّلام با بیلی کی لاش کوتا ہوت ہیں بند کھ کے لینے مکان میں لائے۔ اور دوایت کی ہے ابن عباس ننے کر منہ ت ہوم علیا کی ام نے چالیں روز کک اس تابوت كوتما عالم كر دبيرايا حي مرضع بين ده جست ده موضع يظلم دي ما تمكوتا اورو حواثق طور ا در برند سے بھی اس حال برگری وزاری کوتے ادر کہتے کہ بھاکنا چاہیے ان ان سے کروہ بے وقا ظالم لینے ہوا فی کو مار ڈالتے ہیں ۔ بعداس کے حضرت آوم ملیا سلام نے با بیل کواپنے مکان پر لاکر دفن كياادراك وتت ان كے فرز درايك سوبيس تھے ادراك وتت سوائے بابل كے كوئى بھى ندرا عقاسب بيول في تب اين باب كياس الموم من كي كرم كهوروب يا يا باب الدال سيكاوي اورسوداكرى كرك كعادي تبحضرت جبرانيل عليال الم فياك متمهى سوناادراك المجتنى موناا ورايك متهى جاندى لادى حفرت آدم عليلسلام ففوا ياال قدرجا ندى سوف سعهار سعفرزندول كاكياب كاكدوهاى سے تجارت كر محكاول أي منب سے آواز آئى كرسونے باندى كوبها روں يس وال دستاكم وه وبال سے تحور اتھوڑانکال کربقدر حال لینے تجارت کرکے کھاوی آووہ قیامت کم کم نہ ہوکالی بعب ہزار سال کے مصرت آدم بھار ہوئے اور کھانے کے لئے فقلت اقسام کے میوانوں کی بیٹول سے فرمانش کی سب بیشی و سال نے کے کر حفرت نیٹ ملیال ام تیارداری میں باب کی خدمت بی ماعز رہے جب ان لوگول کے آنے میں تاخر ہوئی توصرف شیٹ علیالمام کر حضرت وم ملیاسلام نے فرایا كتواس بهار برجاكر دعاما تك توحق تعالی شرى دعاكى بركت سے ميرے سے ميرے يعيم كا حضرت شيت ملیاللام نے کہاکہ آپ میرے والد بزرگ ہیں آپ کے عاما نگف سے فت تعالیٰ اپنے رحم وکرم سے بیٹک سزور سيري بيهيم كادر آب كى دعا الله تعالى كى دركاه بن قبول سي حضرت آدم في فراياك من خدا كى دركاه مين خرسدہ ہوں باصف کندم خوری کے اور تم پاک صاحت ہو تب بنوں قے صب الحکیم باب کے وہاں جاکروھا ما كلى دكيماك حضرت جرافيل على السلام معدايك طبق زرى ادراى بي طرح طرح كميوس جيساكدام وعدوسيب

## عزازيل عليه اللعنت

چە لاكە برك تك لىغىغالى كى عبادت كرسا دراكىسىجدە خداكا نەكرسى توخداتعالى اس كى چىدلاكە برك كى عباد<sup>ت</sup> كراك بره فداكا فركستو فلاتعالى اس كيد لكد برس كى عبادت كومناكرسب مخوقات بين نام اس كا الميس مردد د مهر بوم ركھے كا عزازيل اس كويره كرويس بھلاكھ برس تك كھڑا بوكرر ديا۔ جناب بارى تمالے ے آواد آئی کمواز لی جو بنده میری اطاعت ند کوساور میرا حکم بجاندلائے مزاال کی کیاہے عزاز ل نے کہا كه خدا د نداو خف صلح لينے خالتى كا زملنے اى كى مزالعنت ہے فروا يالم يعزاز يل تواس كو تكھ ركھ را ورعبد التّذ ا بن ب ك فروايت كى ب كروزازيل كرودو بوف باره بزار برى يسط جوامر واقع بوا تقا. عاصل يد كرعزازيل في المنعندةُ الله على مَنْ مَا أطّاعُ الله، لعنت فذا كال يرب جوالماعت ذكور التُدتِّعاليُّ كى تبطم بواكرمزازيل ببشت بي كئ مزارمال خزايني ببشت كارب اورايك إن اس جهان كا اس جمان کے مزارسال کے برابرہے۔ یس بہشت میں ایک منبر نور کا رکھواکہ منرار بران تک درس تدریس اور دعظ ونفیحت کرتار ہا جبائیل میکانیل اور اسراقیل و تزرائیل اورجع ما نک ای مبر کے بنج بیٹی کرونظ ساكرتے تھے۔ ايك روز فرضة آيس يں بآيل كرتے تھے كدا كرم وكول سے كوئى كناه صادر بوق توع ازيل كوشينع كريم ك تاكه خلاوندكريم بها راكناه معا ت كمي . اتفا تيه أيك بعذ فرشتيول كي نظر اس نوشته يرجو لوح تحفوظیں مکھا تھاجا پڑی اسے دیکھ کرمب رونے اور مرجیٹنے گئے تب وہ کہنے لگا کہ آج تم ہوگوں کو كيا بوكياب جوروت يحى بواورليف ليف سركو يبليع بحى بوا بنول في كماكدلوح محفوظ ير كلهاب كريم مي سايف عرول ومردود بوكا وال بات كوى كرموازيل كمن مكادي الله تعالى مدوا ما بكتا بول كمد و ، فیصن فیصب کرسے سب اک بات کوس کر خامونی ہو گئے اور ان دو مزاز یل نے جناب ا مدیت میں عرض کی کہ یا اہی جول نے پر وہ زمین پرآپس میں کشت وخون وف ا دبر پاکر رکھا ہے مجعے ان پرمیرسالار بناکر پھیجے ہے تأكن وإن جاكرسب كومار والول جناب احديت فيول فرما ياا معزانر ل توجار مزار فرشتول كوايث ما بقط كرزين برجاكي كوقتن اوركي كوكوه قات مي دال كرروف زين كومفيدون معياك كر بعد دركاد ا إلى مع خطاب آياكه المعزازل اورام جها عت طائك مي زمين برايك خليفه بنا وْ ل كار سِنا بخدالله تعاليه نِعْرَايا. قَالِذْ ذَالَ دَبُّكَ لِلْمَلَنْئِكَةِ الْحَاجِلُ فِي الْذَوْضِ خَلِيْفَةً وْقَالُوا التَّجْعَلُ مِنْهُ الْمَنْ يَنْشِدُ يَنْهَا وَ يُسْفِكُ السِيْدَمَاءَ وَنَحْنُ شُيَيْمُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّ سُ مَكَ لَا قُالَ لِينَ } عَلَمُ مَا لاَ تَعْلَمُونَ ٥ مادرجب كِالرِّر عدب في زَثْرُول كوكه في كوبًا تا ہے زمین میں ایک نامب بونے کیا توریجے کا اس می شخص کو جو نساد اور خو نریزی کیسے اور ہم ذکر کرتے ہیں تيرى خوبيال ادريا وكرية بين يترى ذات ياك كوكها جحه كومعلوم سيح جوتم منين جاستة ستب جبرائها علالملأ

برربالعالمبن كأهم بواكدا يك شبت خاك زمين برسه لا ذبحكم الني جباثيل عليالسلام لبندى سيرآسان كي فورّا اس زیں برآئے کواب جہاں خاند کبہ ہے یا باکدا کی شف خاک میں اس وقت زین کے ان کوتم دی کہ جبرا سکی ل برائے فدا ہم سے خاک مت بے کراک سے خلیفہ بدا ہوگا اور اس کی اولاد بہت عاصی و گنہ کا مستوجب غداب موك مين كين خاك با بول طاقت وتحمل عذاب خداكانين ركفتي مول ،اس بات كوس كرحضرت جبرانيل عیداران فاک سے باز مے فرف ای طرح سے جرائیل پیر کئے اور میکائیل اور اسرافیل علیما اسلام سے تھی یہ کام ابنام کونہ پہنچا تب عزالیل کو بھیجاً ان کو بھی زمین نے منے کیا انہوں نے نہ ماناا درکہا کرجس کی قم دیتی ب اس كر حكم سية يا بول ين اس كى ما فرمانى نيس كرول كا جحه كوسك بى جاول كالبي عزرايل في التحم نكالكراكي يقى بجر خاك اى سرزين سے كرمالم بالا يرجه كف اور عرض كى كدفعا و ند تووانا ويدا ب میں نے یہ صاصل کیا ہے تب المنزنعا لے نے فرہا یا اے عزرائیل میں اس خاک سے زمیں پراک خلیف میدا كرون كادراس كى جان قبض كرنے كے لئے تجنى كومقر كروں كا تب عزدا ينل في معزرت كى كريارب تيرے بندے مجھے دشمن عائیں گے درکا نیاں دیں گئے ۔ جناب بادی نے فرطیا اسے مزرائیل توغمت کویں خانق نحله قا سن کا ہوں مرایب موسکا سبب گردانوں کا اور مِرْخص اسپنے لینے رض پس کرفتار رسے کا ، تبہجے کوڈن رجانے کاکیں کودر دیں متبلا کرول کا اور کی کوتب مق میں اور کی کویا نی میں کروں کا بعدہ حکم المی سے فرشتوں تے ده منت فاک ما بین لهانت اور مکرمنظمه کے رکھ وی لیس بالان رحمت برساتب دوبرس میں وہ خاک کیلی ہوتی ادم يو تقى برى مي صلابه بوئى اور تصِيْ برس مي فخار بو ئى اورآ تشوي برس مي آدم كى صورت بنى ، تواكي ن البليس سربزاد فرنستول كوايض المقد كرآدم كياس آياد كيما ترق الب آدم كافاك يريط ابوا كفا اسف يمتم حقارت اس كى طرت نظرى اورايك ون فرشتول في عزاز إلى كهاكداس خاك سے فليف خداكا بيدا بوكا وه لولا یے ہے ، گرانڈ تعانیٰ اس صورت کومیرافر ا نبردار کو دے گاتو میں اس کو ہلک کو و ل گا اور اگر فیصاس کا فرا بردار كرك تويى اى كى فرا بردارى مُدول كارا در عبدالله الاعباس سے روایت ہے كدا كي دن البيس عليه العنة قالب يل عفرت آدم علي السلام كيدا على موكر ناف كي بنيا تقالبب كرمي وآكش کے دیا ں سے نکل 7 یا اور اس کے مهب مرد دیفن ورشمی ان سے نہیا وہ ہوئی اورا چے مذکا تھوک ا کئے قاب مي والكرمل كيااوري تعالى كح كم سيخبرا يل عليال الم في آب دين البيس عليه اللعثة كاكالبدس آدم كے كركا اوركل اتى سے آدم كے درحت فرما بداكيا اور عبد المدبن عباس سے روايت ہے كداكي والليس طيراللغنة قالب مي حضرت آدم علي السلام كرواضل بوكونا من يك بهنيا مقالسبب كرفي والتش ك و بال سے نکل آیا وراس کے سبب صد دہنف ورشمی ان سے زیادہ ہوئی اور ایے مذکا تھوک ان

كة ناكب ي والكريطاكيا اورى تعالى كريمكم مع حبراتيل عليال الم الماس وين البين عليه اللعنة كاكالد سے آدم کے لے کرکت اور کی باتی سے آدم کے درخت خرابداکیا۔ اور عبد اللہ بن عباس نے روا بت کی ہے كه جان أياك صفرت محد مصطف صله الله طبيه ومم كي قنديل مي عرض معل برتبيع برهي تفي اور قطره عرق مصطفا كادبال سے "كيكراس عِكرين كر بڑاجهان: بحربت منوره خاتم الانبيار بے در عكم اللى سے حصرت جركيل عدالسلام ف العفاك ماك كوشك اورمنرس ماكرمطركرك ميناني آدم يرمل ديات آدم عليالسلام كا نوراك كے طف سے دو بندظا مر بوابعداى كے جب چاليى و ن كزرے فلقت روح آدم عيال الم كى بوئی اس وقت ربیلیلی طرف سے مزمان آیا کہ اے جبرائیل میکائیل اسرائیل جان آ دم کی اس کے تاب یں بہنیا دومرا کیکے ساتھ ستر مزار فرنتے جان آدم کی ایک طبق نوریں رکھ کرا دیلبق ہوش نو رسے دُھانگ کر آدم على السلام كرسر برلار مكا بيمروه ولبق بوش ال كي جال سے على إاور تمام ملا مك ساتو بي امان كے ديكھنے كو آئے کہ جان آدم کی تالب بن میو کر جاتی ہے اسکود کھیں ادریہ آواز آئی۔ انیما الدودح اُ د حُلُ فِي هٰذِه الْجَسْدِ مِنْ مَد الص جالي أدم ال قالب كائدر جاتب ما ت مرتبدان كى جان ياك في اطراف يل ان کے قالب کے کشت کیااور اندرنہ جاسکی اور عرض کی یافالت میں م نورانی کھتی ہول اور یہ قالب اندھیر ا كيف بيدي كيونكرما ول عيرية واداً أن المحضّ كرها قا خرج كرها يرجم العالي وموافل بوتن مین نفرت سے اور نکل آئن سے نفرت سامی وقت جان پاک آدم کی ناک کی رہ سے دا نفل بوکون دیا طرف دماغ کی محرف فکی حب آدم نے انکھیں اپنی کھولیں فور اجان ال کے د ماغ سے طلق بن آرای اور حنتی سے سینے ای ادر سینے سے ناف کات بہنی جب دہ کل گوشت پوست بدی رگ ادر آنت ہوگئی بعدہ آدم نے الله كى قدرت سے القاكوزين يرثيك كوالفينكا تسدكيا اى بي فرضتے بول الحف كريہ نبده نتاب بوكاكم ابتك أدما تن الكاكل بادريابتاب كدا تصحياك الله تناف في والمخلق ألانشاث عَيْدُ لَهُ ترجمه بيداكياكيا أنان جلد بازيني شاب كاراور آدم في اليضارك برن برنظر كرك كيها كرالله تعافي فيحص جيزس بنايا ورجان آدم كى جور ول اور بندول مي ما نند بواكر ركول مي ادر گوشت پوست بن سارے بدل کے محفر زہی تھی۔ تب تی تعالے نے فرزر ر او مجمع کا دماغ آدم مايالسلام كاسبلا دي ادرينياني ان كيلين اورايها بي بوا-تب جان ان كي گوشت اوريوست اور رگول مي قرار ند برادر تمكم بوئى فى الفور جينك آئى آدم بابهم خدائے تعالے كے كلم لحمد بيتر زبان برلائے اور اس كاجواب رب العالمين كي طرف مع يَوْحَمُكَ اللهُ ارف وبهوا الى لية ال كاجواب بواجدكو في تعيل اورالحد بللد پڑھے توسنے والے ہرواجب ہے کہ اس کے بواب پر برحمک اللہ کھے . بعدال کے جناب

باری سے صفرت جرائیل کوارشاد ہواکہوہ چھینک سے نے کواس سے ایک بندہ عیلی ابن مرم بیدا کردل كااورجب آدم خاك المحيت تناسا كي حكم ساك تخت مكل بربشت من عاليس ميل كازروزيور جوابر سے اور حلہ تاجے زریں میں کر جا بیٹھے اور نور ان کی بیٹ نی کاعرش کے جبکتا رہا اور وہ نور در تقیقت محديسك الشدطيدونام كاعقانب جناب رب العالمين كاحكم بهوا كذميع طائك آدم كوسجده كري اور ووسجد تَعْظِم كَاتِمًا وَكَامِيماكُم التُرتعالَى فراتاب، وَإِذْ تُلْنَا لِنُمَدَّلِكُ فِي اسْجُدُ وَاللَّه دَعر مُسَجِّدُ مُا إِلَّا الْبِلِيْسَ وَ اللهُ كَالْبَوَ رَكَانَ مِنَ الْكُفِيْدِ بْنَ - مِب مِهم فَافْرَقِ کوسجدہ کروہ دم کو توسیدہ کیاں بنے مگرا بلیں نے ندکیاا در تجبر کیاا در تفاوہ مٹکروں میں سے فرشتوں نے جب بجدے سے سرائھا یا تو وال المیس کدھڑا ہواد کھا اور علم کیاکہ وہ المیس ہے س نے بجدہ ندکیا معردوسرى دند فرشة سب مجد مين آكة يسمده اول حكم كاعقاا ورسجده ثاني شكركاتها . تب بالعالين فِ الجيس كوفرايا حَالَ يَا فِلِيسُ مَامَنَعُكَ أَنْ تَسْجُنَ لِيمَا خَلَقْتُ ، بِن تَى اسْتَكْتَرُتِ امْركُنْتَ مِنَ الْعَكْمِينَ و ترجمه الع المين في كوكي كلوانكاد بواكريده كرية والربيزكومي في بنا في ے دونوں باتھوں سے یہ تونے غور کیا کیا تو بڑا تھا درج میں را بلیس نے کہا۔ تول توال اُ اُ خَافِيْوْ، مِّنُهُ خَلَفْتَنِيْ مِنَ نَّارٍ قَخَلَفْتَمَا مِن طِينِ لهُ ترجمد وه بولايس بهتر بول الى مع كدمجه كوبنايا تو نے آگ سے اور اس کو بنا یامٹی سے اور دوسری بات یہ ہے کہیں نے سجدہ کیا ہے تھے کو کھے دوسر سے كوكيونكرموده كرول. تب النُّدامّا لحسن فرايا السي قَالَ خَاحْدُهُ جِينْهَا فَيَا خَلْتَ دَرْجِسِيمُ \* دَ إِنَّ عَلَيْكَ لَغُنُينَ إِلَىٰ يَوْيِرِ البِيِّ بْنِ مِهال سِنكل جاكدتوم وود بواكدتوم وود بوااور تجدكوم ي بعث كارب معنى معنت ہے قیامت سے ان كا علماء نے اس بات میں فتلاٹ كيا ہے بعض نے كملب كداك سےمراديب كفكل جا إيمان سے وربعن كے نزديك جلنے سے مراديب كرجماعت فرشتوں کی بے نکل جااور ابلیس کی صورت میں ہموجا تب خفنب ابنی سے اس کی صورت بدل گئی اور آنمھیں اس کے سینے یرآ کئی جواس کی طرف دیکھتے تو کہتے یہ خواکی درگاہ سے راندہ کیا اورمرد ود مخذول ہوا۔ اس وقت شیطال معین نے زبان کھولی اور کہا اے برور دگارتو نے مجھے فندول دمردود کیاآدم کے سے سی شامت میری تھی تب من تعليا في اران و فرما يا اسے ابليس توا بين افت كى طرف و مكيد مب و مكيده توبيد لكي ها تعاجو بنوه فلا كاسكم زمانے مزااى كى لىنت بے اى نوشتے كو بڑھ كوخجل ومايوى ہوا اور كما تولدتعالى حَالَ دَ سبّ فَانْظِوْر في إلى يود مر يُسْخِتُون برجيزيطان بولا اسدرب مجه كودهيل وسي بون يك مردب زندہ ہوں اوردوسری عرفی یہ سے کد گوشت اور لوست اور رکوں میں آدمیوں کے فجھے دخل دے اور ان

ك ديدول سے مجھے بوب ركھے تب اللّٰد تعلى في فرما يا خَانَّتُ مِنَ الْمُنْظَدِ بْنَ وَالْمَا يُومِ الْوَتت المنعلودم والرحم الجدكودميل سال وقت تك جودن كميلم بعجب ادال كاصل بوني لمين كاه ين آدى ك جابيرُ ما اور تاك بير را بعركها فيطان في قولد تعالى ذُبَعِيرٌ يلكُ أَنْ يَنْهُ هُمُ الْجُمَعِينَ الذَّعِبَادَ لِيَّ مِنْهُ مُو الْمُخْلُصِيْنَ و ترجمه والليس في كِماقم بسيتيرى عرست كي يُر المراه كرو ل كال مب كو كمرجو بندے بن بترے ان ير بنے وئے بي حق مّالے نے فرايا مثالَ فَالْحَتُّ دَ الْحَتُّ ٱتُون لُ أِنَا مُلْكُنَّ جَهُنَّمَ مِنْكَ دَمِيتَ ، بَكُلُكَ مِنْهُ مُنْ أَجْمَعِينَ أَوْ رَيْمَ مُيك بات يب ادر عصابی کتا بول مجد کو بھرنا ہے دوران سے جو تیری اہ دایا گے ، بعر دنا ب بارى كعلم كے تخت آدم كافرنند في منت افرد دائي جاركعا اورسب منس بوق تعالے في الكوعنايت كى تقين ال كے ساتھ ہى ان كو قرار دستى ندھى كونكرات م وسلى برك كواپنے بم جنس سے بونى ہے ور عالم تبناني م کونی بهش ان کانه تفااورهانی کی مفی می تفی که ان کاجفت و مهر پیداگرے بیز کیب جفت و بے مثل و بے ما جت سوا خدا کے کوئی بنیں جب وہ بے قرار ہوئے تب تی تعالے فے ان کو خواب می دانا اور وہ اليص موسے كذيندند آئى اور ندبدار بوسے ال مورت ين عالى فيل جرائيل سے ايك بدى بايم سو الىكنىلوائى اوراك سيان كودرد دالم ندبينيا تقا اگريينى توبركز مجست عورتول كول يى مرودى ك ن بوتي ال بدري سے مفرست مواكو بنا يا خوبصورتي وئيك روئي د طاحت وك و جال ا در جوكي خوبيان جهان كى ورتول يرتقيس تما ترين بحانه تعالى سفان كوفيس اورزير كى شرم اورم روشفقت كمال ان كودى ا ور ملدزری بهشت سے لاکوان کو بہنا سے اور تائ زری ان کے سر بدر کو کو تخت زری م بھا یا۔ بعدائ كے آدم كونيندے بيداركركے تواكر سائة عبوہ ديا۔ آدم عليه اسلام في حواكو اس طرح ديكه كر یے اختیار جا باکدان پردست انداز ہوں تب درکا ہ اہی سے آواد آئی کہ لے آدم خبروار اسے مت جھوڈ کے نکاح اس کی مجت جرام ہے تب آدم نے ان سے نکاح کرنے کی فوات کاری کی، بعد ہ حق تقلط ف آدم كا فكاح موا يحد ما يقد كرديا ادر فرايا سرادر برد سے جد يى د كاف جائيں اور طبق زمردمرواريدادرجوابرات نارك ادراتون مان ك فرشق سيد دفت كي نيع حاصر مرك بعدة حق تعلي في ده برد صرب اللك اور ثنا بن آب كونادى و المعمل تُنَارِي دَ الْكِبْرِيَآءُ يَدْدَائِنُ وَالْعَظَيَةُ اذَادِى وَالْخَلْقُ عَبِيبُدِى وَالْحَالَىٰ وَا لَمَآ إِنْ وَا نَبِياءُ دُسُلِئُ وَ اَ ذُ لِيَا َ إِنْ وَصُحَبَّنَ كَهِبِنِي وَرَسُوْ لِيَ خَلَقْتُ الْوَ نُبِيَاءَ لِيُسْتَذُ وَ لِكَ بِهَاعَلَادَ حَدَا اِنْتُونَى ٱ نُنْهَدُ داصَلَا ثِلَيْنَ وَسَكَانَ سَلُوا يَنْ وَحَمَلَتْهُ حَوَيْنَي تَدْنُقُوبُتُ ﴿

ٱمۡتِیۡحَدَّ اُءۡ دَادَهُ بِهِهِ يُعِنْظُرُ بِیۡ وَمَنْهِ مُنْدُرَ قِیۡ دَعِیدَانَ ادَمُ کُوۤ آور تَسْبِیعِی وَتَنْفِي يُعِنْ وَتَعْدِينِي وَنَفْدِ بِنِي وَحِيَ شَهَا وَلَا إِن لَا إِلَّا السُّمَّا وَحُدَهُ لَا شَرِيكَ لَـهُ نِّيَارَمُ كِاحَقَّ ءَا دْخُكَ جَنِّينُ وَكُلَامِهُا ثَنَرَ فِي وَكَ تَقْرَبُا هٰذِ وِالشَّجَرَةَ نَكُوْن مِنَ الظَّلِمِينَ وَسُلَهُ مُ عَلَيْكُمُا وَرَحْمَتِيْ وَ بَوَكَيِّيْ فَتَالَىٰ بِمَارَاتِنَا لَى خَلِكُ مِن آ دم و موا ملیهما اسسلام کے بیٹنا پڑھی اورکہا حمد میری ننا ہے اور نررگی میری چاور اور فطست میری ازا م ہے اور کل مخلو تاست میرے خلام اور لونڈ یاں ہیں اور انبیاد میرے دیمول اور اولیا دمیرے دوست ہیں اور محمد صلع میرے جبیب اور رسول ہیں اور بیدا کیا ہی نے کل سے کو تاکد گوا ہی دیو مصیری وحدانیت پراور گواہ دہیں میرے فرضة مب اورسب آسان کے رہنے والے اور وائی کے اٹھانے والے بیٹک یں نے نکاح با ندھ دياساتها بنى بديع نطرت ادرمنس قدرت كادرآدم كالهروراك نكاح كاميرى تبييح اوزنز بهدادر تهليل ور تقدلس بي بني كونى معود موائه فذاك إلى فذاكروه داحدب اوربنيس كونى ال كالشريك الدائم ما ورتبارى عورت جنت میں جار ہواورو ہال کے رہے میدے محفوظ مرکو کھا و اورمت جا نااس درخت کے پاک در ندیھر تم ناانهات بو گے اور میراسلام تم برموادرمیری طرف سے محت وبرکت ہو۔ بعدہ آدم نے خود تناکی سُبنی ت اللِّي وَالْحَمْثُ يِنْيِ وَ لَا لِنُهَ إِلَّا اللَّهُ وَالنُّهُ ٱلْمُبَوِّوَ لَهَ حَوْلَ وَلَا فُوَّ فَا لَا باللهِ الْمُعَيْنِ الْمُظْيِمِ- رَجْم يل لبيع يُرصا بول اور تدكراً بول واسطا للدنعال كاورنيس ب كونى معود موائے اللہ تعالیٰ کے بچر بڑا بڑک ہے۔ اللہ جل فنا نہ کو جب خطیہ نکاح خواتی آدم سے فرصت ہوئی توسب فرفتة خوتيال من في لكادرمبا ركباديال دين لكادرزر وجوامزنا ركة لي حبة دم عليالهام فتعديم كاك حواكيما تقدوي آواد آئي اعدم فرواد إجب كك كاولف دين مرحوا مذكرو كتب ك ومقم ير ملال زبوگى أدم في كها الني مي كهال سندا داكرول فرا ياكه دك دنعه در و وحفرت محر صطف صلحا لله عليد يسلم پر پڑھ آوم پرنام برگزیدہ سنتے ہی ختا ق دیار کے بوے۔ خداکا حکم کر تو ناحن دست پر لینے دیکہ حب آدم في كيها صورت مرصله النه مديدوسلم كي معلوم بوني توم رفرزندى ادرشفوت بدرى دل بي زياده بوني ، تب آدم نے شوق سے مصرت محدصلے اللہ طیہ وسلم پروک مرتبہ درود پڑھا اوران کی رسالت پرایمان لانے۔ تب الله تعالى في فوا يالية وم يدول دفعه درو دجوتم في يصاب بدا تنامر تبدر كفتاب كداك كي بوكت منظيم منة كوسب متين تخنين اور حواكوتم برحلال كيا رابعدة حق تعالى منظم في أدَهم الشكي ٱنْتَ دَذَهُ حُبِكَ إِلْجَنَّةَ مَكُلُ مِنْهَا دَعَدًا حَيْثَ شِنْتُمَّا وَلَا تَفْرَبَا هَٰ إِهِ الشَّجَرَ عَ فَتَنكُونَ عَنَى المَطْلِينِينَ ٥ مّرجمه اسع آوم تو منت مِن جا اور بيرى تيرى بحى اور كهادُ الى في بافرات

بوكرجهال معجا بو كرايك درخت ك نزديك مت جانا وردتم كيرب انصاف بوكح مروى ب كداك درخت کی جڑ جا ندی ہے کی اور ڈالیاں سونے کی اور بنیاں زبر جدسز کی تھیں ، آدم نے حب اس درخت كى طرف نظر كى نهايت بنوش وفيع اورغوبصورت ويكهاكها بجان النُّدكيا فوبعورت ورحنت سبع من تعاليك ارتاد ہواکداس کو میں فے تجھے بختا گرای سے میوہ مت کھانا تب دہ بوے جب آؤ ف دہ خوبھورے جھے جُنْ ويا تويير مجيدال كيموس كمعا في كيول منع فرما يا تبطم بواكد اسعاد م في بهان مي يرب ككوركداود وه درفت منهادا ادرير جز بعيد بكرمهان ميرا بوكرابي بيز كهائ بعده ايك طرت سي ادانه آئی نے آدم صرکو اور دو سری طرف سے آواڈ آئی کو اسے صرفو آدم کے یاس سے جا اور دو سری طرف سے آواد آئی لے المیس وحوا کو ملجا اور اس کی خوابن ولا بی قف د نے کہاکدا بی اس کا کیا میں سے حکم بواكداس يكه بعيد سے راى باغ سے باغ يس دنيا يس بعيجوں كا تاكد قدرت برى ظاہر دادرمر نبرزياده بواور لها كيالي منرود أوحضرت ابرابي وآك مي دال اورآك كوكها كباكداس آتى تومت جلاليد البلي تو معبن كركيم تضاف عرف كي كلم بواكه فيصاص ين كجهة اسل ب كرياتي دريجان سي بدل دول واكفل ين ميرادوست بيلابو ادركماكيا أعدونوا تم معسيت سع بازر بوادراس شبطان توان كوجوه وسعادر اور کہاکداے دنیا تو دل میں ندول کے نیروس بن جااور بندول کو کہاکیا اسے بندو اتم رہا سے دور مربو الكرجفا كود قاسع تبديل كرد دل ادرميرى وحمت دمخفرت مي زاد في بوانها ف كي ن ادركيف بن كربين يل جارجزر ينس عبدك بياك ، سردى وهوب جيساك الله تعالى في والا والله أن لك أن لا تَجُوْعُ نِيْهَا وَلَا تَغُولُنُ ذَا نَّلُتُ لَا تَظْمَـ ثُوْ انِهْا وَلَهُ نَضْحَى هُ نُوجمه لِجُه كويا البعار وْجُوكا بو تواک بی اور شوه د منوب کاصدم باوسے اور آدم بونیار رموشیطان کے کمرو فریسے کمروہ تیرا دشن صاف بيباكه الله تلاتعالى فرفايا فنفلنا يتأ دَهُراتَ هذا حَدُ وُثَلَتَ وَيَوَوْجِكَ مَلَى يُخْدِ جَنَّكُمُ الْمُ الْجُنَّةِ ، فِيركم ويا بم ف است وم بروتن ب تيرا ادر ثيرب جور عكا مونظوانه وعِلْمُ كِيبِتْ سى آدم في جب و كِها كربيث كرب روان مدودي الدوه الى جيز سى مظمنی ہوئے کونیطان دنیا میں ہے اور ہی ہوں بہشت میں اور مجد سے اس سے کیا لاک ہے جو مجھے بہنت کے ای درفت کامیوہ کھا، کرجی کے پائ جانے سے فدانے جھے نع کیا ہے کہنگار کرے کالیے کرد فرب اس سے بس بالکل بے ہداہ ہوں ہی ایک روز المیں لین نے قصد کیا آدم کے پاس بہنت میں جانے کااور دہ ہی ائم اعظم فدا دنیہ قدر ک کے جانیا تھا انیں بڑھ کرسا مطبق آسان کے مطے کہ کے بنت کے روانسے مددودیکھ کرتھور دنیا ل کرتار اککی چلے سے بہنت کے اندجا نام اپنے۔ اتفاتا ایک طاؤس کنگرے بربشت کے بٹیما ہواتھا اس نے دیمھاکہ وہ اسم انظم بردھتا ہے طاؤس نے پوتھا تد کون ہے ؟ اس نے جواب دیا ہیں ایک فرشتہ ہوں خلاتھا کی کے ، طاف س بولائم بہاں کیوں بیٹھے ہو۔ سْبطان كيماك يد مُنظيرا لخنكة يعني بشت كدد كممناجا بتا بول اورا ندرجا ناجا بتا بول طادى كها تجعة ضاكا حكم بنين ب كركسي كومنت بي العجاد ل جب كك آدم ببشت بي بي رشيطان بولا ترقيع بشت می بے جاتوال کےصلہ می تجھے ایک کی دما سکھاڈ ل کاکہ تو تخص اس د ماکو پڑھے اور اس پر مل كسية واككوين جزيل عاصل بول كابك توده بورهانه بوكادوس دهمسكا بنيل اور يرس جنت یں بھیشررہے۔ ابلیں نے اس دعاکو پڑھا اور پڑھ کاکنگرے سے بہشت کے روانے یددونوں آئے ا در لحا ذک نے یہ اجواما نپ کومنا دیا ۔ اکہ است کو سننے ہی خوٹ سے درواز سے ہفٹ کے بند کر کے اپنے مرك بابرنكالكوان سے يوقيے لكا توكون ہے ادركهال سے آيا ہے جوبهال بينما اسم انظم يربتا ہے -وہ بولایں ایک فرشتہ ہوں فرشتوں میں سے تی تعالے کے سائے کہادہ دعا مجے سکھا شیطا ن كما بشرطيكة ومجعية بن إلى المحاوي سان بولا مجعة خدا كالحمني ب كركسي د بشتيس العادل جب كك كرادم ببثت يو، ين البيس في كمايل قدم إنا ببتت أي ذر كول كال سد بابر فالكلا گاتب سانی فی بیند کو بھیلادیا ابلیل دیا اللی اس کے مذکے اندرجا کھا تب کو بہشت میں الے گیا۔ ادر دروانٹ بنٹ کے بندگرد نیے . بعدہ ٹیطان لے کہاکہ مجھالاس در منت کے اِس مے اکرس کے کھانے سے اللہ اتعالے نے حضرت آدم کومنع فرایا ہے جب بلیس کو نے کراس درضت کے پاس بہنجا تب وه مون اینے مکرو فریب سے سانپ کے مذکے اندر رونے انکا ہو تھی کریہ لے نفاق سے رویا وہ نیطان لیس مقاادراک کی اوازی کربشت کی توری ادر فلمان سب کے سے جہتے ہو ئے ادر کینے لگے ہم سب نے یہ آواز سانب کے مزسے جی بہاری تھی اور سانب سے توا پو چینے لکیں کہ آوکس سے ردتاب نيطان نے كمايں اس كے روتا ہوں كما تند تعالى تم كوہشت سے نكامے كاكبو كم تم كواس دنيت كيميره كحاني الماع المرجوال ورفت كيميت كمائ كاده ببت يس رب كالكالا بنين جائكًا وَلَوْمَا لَيْ قَالَ يَهَا دُهُرُ هَلُ الدُّلُّكَ عَلَىٰ شَجَرَةِ الْخُذِي وَمُلْتِ لَا يَجْلَى الح ترجمه كهاشيطان في اسادم مي تهيس بتاؤل وه ورخت كيم سے زندگى جاد يد مطاور إرشاء يوانى نه موادر بولا فعم خدا كى يس يح كهتا مول اورتها رى برا في بنيل جا بنا بكديس تو آپ كونفيحت كرتا مول -چِنا پِخِدا لِکُنْرُنا کے نے فرایا وَ قَا مَسَمَهُ مَا ا بِیْ نککُدَا لَعِسَ النَّاصِحِیْنَ مَسَدَ لَّهُ مَایغُوْدُدِ ترجمه - اور شیطان نے ان کے ہاس تم کھائی بسس توانے اس کے تم کھانے سے بقین کر بیا کہ میرج کہتا

ہے ہے کہنا ہے تباس سے فریب کھا کوالی ورخت پر ہاتھ بڑھا یا تین وانے کندم کے لئے ایک تواہی كها يا اوردد دافي صفرت آدم ك يشك لايس حضرت معا ذرضى النومذ في بني تغيير كهما ب كدجب حوّاف كندم خفي يوره المع توفوف كي جكرسرخ بوكئ اورايك قطره نون اس سي بيكاتب الله تعالى فياين تم کا کر فرایا کرتهاری بنیول کو تیاست تک مربینے میں ایک ربته خون سے آلودہ کردل گااور اپنے در فت کی داد تجه سے در تیری بیٹیول سے لول کا اس حفرت آدم بہشت بی جب تخت برجا بیٹھ گنام خود بخود ال کے نزویک ام موجود ہواد اورجب بسے شیری اس کی حضرت کومعلوم ہوئی تب حضرت نے تخت سے ' ' رہال سے تھے دورے جاکور کھ جب وہ تخت سے بنیج انہے تو و ہاں بھی کندم جا موجود بوا. بعدة كندم كمن لكالدار صرت وم وكي خداف مقدوركيا بعدوه فرور بيني كاداكر تم لا كول بن كى راه كمع فاصله بريمى جاكر رو كالنوع و بال بعي بنخ كا . حاصل كلام يدب كرحضرت بتوا حضرت آدم علیاللام کے لے دووانے کندم کے لے تیس دہ بو نے یہ کیا چیز ہے ہوا نے کہایہ مچصل اس درخت کا ہے کرس درخت کے میل کھائے سے تیں فلانے شع فرما یا مقا-اس میں سے میں نے ایک واند کھا یا ہے اور وو دانے آپ کے واسطے لائی ہول تورت آدم نے کہاگراس میں کیا افت ہے ؟ وہ اولیں كه علاوت وشير سي بيضرت آدم مليالسلام نفرايا البي كهاؤل كاميرا الشرقعال سي بهدب كم الدوفت سيريد منكانا اورحى تماك فراياب وكفد عيد مناك إلى ادم من تبل نَنْيَى وَلَتُمْ نَجِدُكَ خُوْمًا هُ تَرْجَمُ اورِمِ نَعْبِدِكُرُ ويا تِمَا آدم كُوال سع بِيعِ بِعِر بعول كيا اورنديائي م لاال يركي محت" تواجب الوس بوس مطرت آدم والدكها العالي سع بل ا کے بیالہ خراب بہشت سے لاکر بلادیا تو بے ہوٹن ہوکوا ن سے دوحا نے گندم کے لے کر کھا گئے اور موشکی کی بنوز دانے ابھی حلی کے نیج نہیں اترے تھے کہ تاج ان کے سرمے اور کیا اور تخت سے بھی نیج يُركُ اور دونوں نظر ہوئے جباكہ بارى تعالىٰ نے فرايا۔ فلمَّنا ذُرا تُسَا حَرَةً جَدَتْ مَهُمَسا سَوًّا نُهُمَّا وَطَفِقًا يَخْصِعلَى عَلِيُهِمَا مِنْ تَدَدِّ الْجَنَّةِ هُ ترجمه بِعِرضِهِ ورض دولاں نے میوے اور ظاہر ہوئیں شرم کائیں ان کی اور بہشت کے بیٹے جوڑنے لگے میں درخت کے باس بقد لینے کے الم جاتے تودہ درخت ہے مذویتا۔ حب درخت الجیر کے باس دد نوں گئے تواس درخت في مرجه كا ديا اوركها حنُدْ مِنِيّ وَدَتَا يَنيْ مَ فِي سے بِتے خرورت كے مطابق لے لواور ا ن بقواسے اینے مترکی پر وہ اوٹی کہ لو۔ چنا کچہ ووٹول نے اک ورضت سے یقے کہ اپنے اپنے متر دُّ صا نک لے اور درصت عود سے بھی ہتے ہے کواپنی سر ہوٹی کولی ، بعد ہ جناب ہاری سے آوا ز

م فی اے الجیر کے درمنت تونے ان کے ساتھ ساوک کیا ہی تجھ سے خوابی وُسکی دور کر کے یہ لذت عطا کی کدا کمہ بحاولون سرد فديهي ببائے تووہ في في لذت بھے سے اتحادے كى داورا مى طرح درخت مودكوي خطاب ، واكدام ورفت تودسب كزديك يل في تخصر يزك الدة ك برده كرتجه من ونبولوي ربد وابنت كے باتند سے اوار دينے ملے كرادم وجا دونوں خداكى دركا ہي عاصى موسے اور ديوانول كى طرح بہشت مي بيشكة بهرت تحق اورالله تعافى وركاه مي عاصى بوئ مراست احشر مندكى سع بهرر بصفه اسى حالت بي النُّدتما لي كى درگاه سيتين بارا ن كى بكار بوئى جواب اسكا كچه ز ديا حفرت جبر انيل ال ك باك أثف ادر بوك اس أدم تجهة ترارب الماكب ب آدم في الربيم تجد المراد إلى تولد تَعَالَىٰ دَنَا وَهُمَا رَبُّهُمُا ٱكْمُ انْهُ كُمَّا عَنْ تِلْكُمَّا الشَّجَرَةِ وَٱقُلُ تَكُمَّا إِنَّ النَّيْطِي ككُمُناعَ لُ وُنْ فِينِين المرجمة اوريكار ال كوال كرب في اوركماكوي في أو منع بني كيا الى درات سے اور پہنی کہا تقاکہ شیطا ل تہار کھلا دہمن ہے۔ تب عفرت آدم اور توا دو نول رمنے ہوئے کہنے لگے بهاكه تن تفال فراياس خَالَ دُنَّهُ كَا ظُلُمُنَّا ٱ نُفْسًا فَا وَإِنْ تَمُ تَغْفِوْلَنَا وَمَرْحَمُنَا مَنْكُونَى مِنَ الْمُسِدِ نِينَ \* تُوجمه - آدم وحَمَّا فِي كِهاا عدب بمارے بم فيظم كيا اپني جان يراور اگر ذيخت توم كواوريم بررم ذكر التوبم بوجائي ك نامراداند الندساك ففرايا قال احفيظو ا بعضك ولبعني عَدُدُ اللهُ وَاللهُ وَمِن مُسْتَقَرُ وَمَتَا فَ الله عِنْن ٥ ترجم المام الرواكية مرع ك دمن رو سے اور تم کوزین بر عمرا ہے اور کام جیا ناہے ایک وقت مک ادر کہا اس میں جو کے ادراسی میں رو كے ادر بيمراى سے نكامے جا دُ كے - (پيرهنون كلام الله كاب) تب فرمان رب العالمين كا حرت جراكيل عيرالسلام كرمواكه أدم اورحوا ادرسانب اورشيطان اود طاؤس ان سب كوبشت سنع نكال كرونيا يس بيهج وو حصرت جرالیل عیرالسلام صفرت وم علیالسلام کے یاس کئے اوران سے بیعال بیان کیا وہ اس بات کونتے ای کھرا گئے اور بہنت کی جدائی سے زاود قطار رونے لگے آخرا کے گڑا کاڑی کا سواک کے واسط و بال سے لیا اوردہ نکڑی لیٹت بیٹت ان کے خا دران پرے علی آئی بہاں کک کہ حضرت موسے علیدا سلام کے ہاتھ کا عصا بنا- بين آدم د مواادرموروسانب اورشيطان مردووان يا بخول كوبهشت سے نكال كراول آدم كومراندي یں کر بندوشان کا ایک جزیرہ ہے والا، اور حوا خواسان می ،ادرطاؤس کوسیسان می اور مان کو اصغماك ين اورشيطان عيد اللعنة كوكوه و ما وندي دالاس وقت سانب كي جار باعدادر ياوُل مثل شر کے تھے بباحث واقد ہونے اس ماجرے کے اللہ تعائے نے اس سے سے لئے اکہ دہ بیٹ کے بایصے ادر جاك جوانے اور كھاوى - آدم كوجب را نديب يى دالا دہ اپنے كناه سے بعاليس برى تك روت رجادد دومرى روايت يى بى كرين سويرى تك دوف رجاي كرة بعض ان كى برس جاوى

ہوئی اورکنارے پرنہوں کے درخت خوما اوراؤ کیا ورجائفل پیدا ہوا او رحمّا کے آنوسے مبندی اور وسمدادر مرمد بديا بوا اور توقطات ال كا نوك ريا مي كرے الى سعم وار يد بدا بوئے تأكما ال ك لأكول كے زیوات نبی اوراك روز جرائيل آدم كے پائى آئے اوركما اس آدم فبل اپنى موت كے ج كراد ده موت كا خريف ،ى ورسادرا على المراح عدد المحاورة كا تقدي لي جريدان كا قدم جاتا د بال کادُ ل ادربتی بوجاتی ادرجی جگه برده تخصرتے ادرا پنی مسافت کی منزل کرتے تواس جگه بر خلاوندكويم حيندروزي شهربنا ديتاا ورمعض على وف الكها بيحار كلمعظمه تك حفرت وم عليالسلام كتيميس قدم بو سُ تقدادرجب وه كمك نزديك بنبع سب فرشة وبال حفرت آدم ك باس آسمًا دركها يا آدم بزار برى بوك كريم الكفر كاطواف كزتين اوراس وقت الكعبركانام بيت المعمور تعااورا ندريا صم ال كاظام عقاا وراس كما ويرخيم زبر جدكا عقا اورطنابي اس كى مون كتفيس اور حديثي اس كي تهين آج ده ستون بي اورحرم شريف يس داخل بي ادرجوشكار اس يس بناه ليسي اسكامار ناحوام بعادد آدم سيالسام ميدان عرفات مي جبل رحمت يرازام كواسط جب ميع توحواكو د كيفاك جدف كى طرف سے آتی بی ، انہوں نے اُٹھ کرا نسی کودی میں اٹھالیا اور دونوں دار زار ردنے لگے بیٹا پنداك كرمنے سے آ مان کے فرشنے بھی رو نے لیں دونوں نے آما ن کی طرف نکا ہ کی اور خدا و ندتعا کی نے جاب کوال ك آنهول سے اعماليا تب ابنوں في الله كل طوت نظرى ميساكري تعاليف فرمايا فَسَكَتَى احْهُم ميسن دَّ يِّهِ كَلِما حِي نَتَابَ عَلَيْدِ. ترجمه عِيريكُولي مَعْرت آم نايفرب سيكني بآي، جيرتوجم بما ال برق داى بصعاف كرف والاجر بإن اورماق عرشى يريكم كها بوا د كيا- كدّ اللها إلَّه الشُّا مُحَدُّنْ كُ سُولُ اللَّهِ وتب أدم في الدب الكليم الكي بركت سے بوترے فاك سا تصبیح ہمادے کنا و مخش دسے اور ہماری تو بہ تبول فرمانی الحال جرافیل ال کے باس سے اور کہا کسد تعالى في تحديد سلام بعيجا ب ادر فرما يلب اكرتو ببنت مي ال نام كوشينع بنا تا توتم كو بركز ديا مي نر بعجماً وروماً يت ب كرحوت موالح عليما المام إنى مناجات بن يدكنة تق يارُجِ عَلْ لِلْجُنْدِينَ جَيْطَانُ ثَالَ اللَّهُ تَعَالَىٰ لِيَجَنَّةِ حَيْطَانُ ثَالَ لِلْجُنَّةِ حُرَا مَنْ ثَالَ اللَّهُ تَعَالِيْحَنَّةَ حُوَانْ نَفَقَال كَيْفَ وَخُلَ إِ جَلِيْنُ وَعَزَّ إِدَهُم قَالَ اللَّهُ يَامُوْ مَي لانَفْنٌ مِنْ قَضَا كُيْ وَ فُلْدِي الرَّهِم اليك روز حفرت مولى عليه السلام مناجات بي كبته تقفي مارب بهشت عي ديواري میں یا نہیں حق تعالیٰ نے فرا یا دیواری ہیں پھر کہاجنت کے دربان ہیں فرایا ہی تب موسی علیالسلام نے کہا کہ ابلیس تعین کیو بمر بشت میں گیاا درآدم کوفریب دیا کہا اللہ تعالیٰ نے اسے وکی میری مرفی سے مفر

نبين كيؤكمة يرى مرصى يئ تقى اندبارى تعالے فوايا ختر تھے ميا ين تحق فر پر توجمہ ربھر كھينے اياان كوفريب سے بن آدم نے جب تج سے فراخت یا فی توان کے باس تھم آیا۔ اے مراٹیل عیر السلام حفرت آدم کو وادى مغمان يل جوايك ميدان كانام بهدك جاكرافي بدن كوان كريت برس درجب جرايل ى ت دريات بيتماران كى بنت سے تكليں اى طرح بركه تمام عالم ان كى اولاد سے بھر كيا - يى حفرت آدم بولے برسب كون يں ، جرول فرمايا يرسب تهارے فرزندي ، انبول ل كماكراتى غلوق كى النا الله في يركيو بكر بوكى - تب آواد آن أع آدم ال كالدبيري في الح سي كروهى ب مفرت ادم دلير السلام نے کہا یاں العلمين كيا تدبير سے حق تعالى نے فرا يا بعنوں كوان كے ابا ول كا صلاب ميں اورىبفنول كوا جهارت كے ارصام يس كسى كو روسے زيسى يراوركسى كوزيرز مين ركھول كا يور حفرت آيم نے كما و خدا و ندامير عفر زند كے لئے كيا فرماتے ہيں ، فرما ياكونُ مؤس بے توكونى كافر ہےا دركونى تو نگر ہے اور کوئی فیڑ ہے کوئی فوشخال ہے ، کوئی فیناک، پھر کم مایہ سب مساوی ہوتے تو کیا خوب ہوتا النّد تعلي نے فرايا اے آدم بي اس سے فوش بول جو ميراشكر كوسے اس ليے فوشال كو غمناك اور تو بحركودر دنش اور طیع كوماصی ندكیا تاكرشكركري ليس المند تفالے كاحكم بواكد ذريات آدم كى كھر حى بوئيں صف با نده کوشرت سے مغرب کم ای دقت کھڑی ہوگئیں سب کی سبجولوگ دا ہی طرت آدم کے کھڑے تع وه سب كسب وك تقط ورصف اول مين أبياً اور أبميارين سب آكم محرصك الدعليم ما لرسلم کھڑے تھا درجو لوگ بائیں طرف ان کے کھڑے تھے وہ سب کا فرادرصف اول میں ان کے بہار ادرمتكر تق بعدة امرا بنى بوا نشت يو تبكت كيايل تهاداربيس بول و قالو مل بوك سب یے ہے تو بیٹ ہا درب ہے بعداس کے بن تعالیٰ نے کمالہ بعدہ کردتم اینے دب کو بس جو لوگ كددا بني كاطرت تفرت آدم كي كور عد تقع ده سب كرمب بجد عي يعلد كئة اور جو لوك كرباين طرت عقے الله لوگول میں سے کسی نے بھی مجدہ نہیں کیا بھر دوسری دفعہ تق تعالیٰ نے ارشا دفرا یا اُ سُحکہ منہ العین مجده کروتم ایض رب کوجو لوگ بطرف داست تقے ال یس سے عده کمی فیکیا اور کسی فے ذکیا اور جو کہ بطرف جب تقان می سے بھی بعض نے بحدہ کیا اور بعض نے نرکیا! پیحقیقت دیکھ کر حضرت اوم نے بناب بارى يلى وفن كيالدرب ملى عجيب ريب بوس في ديكمااس سي تو مجيد كاه كركم ولوك داسى الرف كفرت تعيم المحمي مب في اور تافي علم مي ال في سامين في اور بف في ند کیاا ورجوقوم کہ بائیں طرت ہے اوّل حکم میں مجدہ نہ کیا ٹمانی میں بھٹی نے کیاا وربعض نے نرکیا اس میں کیا راز النی عقاندا آئی اے آدم می قوم نے کہ اول وا خریس مجد مکیا و مومن بدا ہوں گے اور مون

مين كاوجنبول فياول وآخري بجده مذكيا وه كاخر پيدا بول كداد ركا فرموس كا درجنبول فيادل علم مي سجده كيا اور ثاني من مركباده وس بدا مول كاور كا فرمريل ك مَعْوَدُ وَمِ اللَّي مِنْ ذَ لِكُ اور می نے ٹانی حکم میں سجدہ کیا اورا ول میں نہ کیا وہ کا فرید آبو گا اور مومن مرے گا خال طفتہ کہ آج ى أَجْنَاةِ وَلَهُ أَجَالِى وَهُوُكَ وَعِي التَّالِي وَلَهُ أَجَالِي رَجْم يَنْ تَعَالَى فَوَانَا مِه كاست والك ترى دا منى طرف بيسب بشق بي اى كى محصے كيد برداه نهيں ادر تبوك بايس هرف كھرے بي وه دوزغی بی مجھے کچھ پر داه نبیں اور جو کہ بائیل طرف کھڑے ہی وہ دوز قی بیل مجھے کچھ پرداه نبی اے آدم نداس کی اطاعت سے مجھے کچھ فائدہ ہے اور ندان کی ہیت سے کچھ ضرریس ایک فرشتے کو مکم کی کرمبر ہم لعنى عهد كاجوهم فرايا اس كے موا اور دي تبول بنيں ،اور دہى فرشتہ الله كے حكم سے متيمر ہوكيا اور دہ متيمر فانكسك دائي ي دائي من دائي مكاكيات إساى كوجوالا ودكية بن وه دوز في بن مجع كجديداه بنیں اے آدم ذان کی الحاعت سے مجھے کچھ فائدہ سے اور ندان کی معمیت سے کچھ صررتیں ایک فرشق كوحكم كياكة عبدنا مربيني عهد كاجوحكم فرما ياك كيسوا اوردين قبول منيس اوروبي فرشته التُدني حكم يتمصر بوكيا ورده تجمر خاندكس كف است بال ركه اكياب اب اس كو جرالا مودكية بال ادرسب ماجى اس كو بومه دیتے ایں پھرد دز تیامت ہیں وہی چھر فرنٹہ ہوگا جی صورت پر دہ پہلے تھا ادر ہر ایک کامہم نامہ كهولاجلت كابوتخص ابين جمد برقائم بوكا اس كوجنت طيك اورجو برخدا ف بوكا وه دورق بركا اورحق تقليل نع بغيبرول كدما تقرود ديثاً ق يل كها - قول ثعالى - قد إ خُدا أحُد فَ التُّهُم مِينناً فَ البَّيبِينَ لَ حَا ا تَيْتُكُمْ مِنْ كِتَابِ وَعِلْمَةٍ شُمَّجَاءَكُمْ دَسُولُ مُصَلِّقٌ قُ يِّهَا مَعَكُمْ كَتُوُ مِثْنَ جِه وَلَتَنْصُرُنَّكُمْ قَالَءَ ٱ تُحَرِّدُتُمْ وَٱحَذْنَتُمْ عَلَىٰ ذَٰ اِيكُنْدُاصُوبِى هُ قَالَوُ ٱخُرَيْعًا عَالَ خَاشْهَدُ وْا دَا خَامَعَكُمْ مِّنَ الشَّاحِيدِ بْنَ. ترجه: جب التُّرتعالَى في بيول سحامَرار كياجو كيدي في النائم كودى بي كتاب اور حكمت بيرة وسيتمهار سي ياس كوئى رسول كربيح تباد عمام پاس تند دان کوتوال پرایمان اور کا وراس کی مدوکرو گئتی تعالی نے فرمایا اور تم نے اقرار کیا اور ال شرط يرميرا ذمرايا ، سب بولى بم ف قرار كيا فراياتم شا بدر جوادري هي تهار اس ما عقد شد بول لير جائے اس كے بعد تو و بى لوك بيل بے حكم اور فرما ياتم سب كواه ر بولسے اور لي تم نوح برا وراسے فوج تم وبرائم براسه الراميم ماماعيل براس اماعيل تم اسماق بركواه ربواى طرح حضرت عيلى مك اور فرايا اس پینمبروتم سب رسالت برسنمیر او الزان کے گواہ رمو -اور اپنی توم کو دسیت کیجٹو کر ان کی رسالت پر ايماك لاول اورنصرت ويوي الله تعالى فاقرار ليانبول كے مقد مے يس بنا سرائيل سے مات د

یمودسلی اوس کے ہیں کہ تہا را بنی ہم کو کہ تا ہے کہ بندگی کرؤ اپنے رب کی ہم تو پیلے بنی سے بندگی کرتے ہیں اس کی کروہ چاہتا ہے کہ بری بندگی کروسوالٹر نعالی نے فرما یا کہ جس کوا لٹر نعالی بنی بنائے اور وہ لوگوں کو کھڑسے نکال کواسلام میں لائے بھیرکیو ٹکران کو یہ بات سکیائے مگر تم کو یہ کہ تاہے کہ تم میں جوآ کے دینداری تقی جیسا کہ کتا ب کا بڑھنا اور سکھا اور نہیں سے اب میری صحبت سے بھیرو ہی کمالی حاصل کرو۔

حصرت شيب عليالسلام

جب عضرت آدم بأبيل كم صيبت مي بدقرار ربيت عقد الله تعالى في جبرا فيل اين كوال كي خاطر منگین کی تسلی کے واسطے بھیجا کرتن تعالی تیرے تیں ایک فرزند رشید عنایت کرے گاکداس کی نسل سے حضرت محدر ول الدعليرو علم مردار بني آدم كابيدا وكار جنا بخد إبيل كرمرف سي بالخ سال بعد حضرت شیت بدا ہو سے اور وہ می فعدت می اور خوبی صورت میں مشابہ حضرت آدم کے تھے اور تمام اولا د سے حضرت آدم كے نزديك فبوب تھے چنا بخد حفرت آدم كے نزديك مجوب تھے چنا بخرصرت آدم نے تبل وفات كان كواينادلي مهد بناياا دربطريق وصيت كے فرما ياكه جب طوفان حضرت نوح كے زمانے ہي واقع بواراكر تم اس زما نے کو باؤ تو میری بدیول کوشتی میں رکھوائیوجوع ت مونے سے مفوظ رہیں یا اپنی اولاد کو وصیت کونا كماك طرح مطل مي لادي اور حفرت شيت اكثر اوقات حضوت آدم كاز بان ساحوال بهشت لذت كرماعة سننة تقياورآ سافى ميمنون كالمضمون بعي دريافت كوقي هياى واسطح حفرت آدم عيدال لأمكر تجروخلق سط درانس من سي خليفه كيا تقاء ادر لوكول سة تبنيا بوكو دنياكي لذتيس فيورث كمراكثر ادقات ظاف ا ورطاعات مین شنول رہتے تھے اور نفس کی ریافٹ اور تہذیب فیاق ہمیشان کے میز نظر رہا تھا اور تقرّ سيت كنام في بن اوم وقيم ك تصيعف تباحت حفرت شيث كى كرت تصاور بعض قاميل كادلا كى تابعدادى ين شغول تقص ماور حضرت شيت كى فيعت سي بعض توراه راست براس الد العصل بدستور نا فرانی پرقائم رہے۔ جب نوسو بارہ برس ان کی تمریک گذرے توروح جم مبارک سے پروا ڈکورکے وہی معلی کو پہنچی اور حضرت شیت عیداللام کی بعف نصیحتوں میں یہ ہے کم موس بقیقی وہ ہے کہ مرضلتیں اس ين بول اقل توخد كويهي نناودسرك نيك اور بدكوجا ننا يسرك باد شاه وقت كا حكم بجالانا ، جوتق اں باب کا تق بہجا ننااوران کی خدمت کرنا، پانخواں مقدر حمی مینی بنا ٹیت کے لوگوں سے نیکی اور مجت كرنا ، چھے عفتہ كو زيادہ مدسے نہ بڑھانا، ساتوں منا جرل ادر سكينول كيدوقد دينا اور رحم كرنا المحويل گنا ہوں سے ہر ہیزادرمصیبتوں میں مبرکرنا، نانویں شکر النی کاذکر کرنا۔

حضرت ادرنس عليه السلام

وج نام ادرلیں کی یہ ہے کہ پڑھا نے کی کٹرت کےسب سے لقب آپکا ادرای ہوا۔اورعلم نجوم آب کے مجزات بل سے بے وہ زمین پرعبادت کرتے ان کو فرشے سب آسمان پر ا باتے النُّرْمَاكِ لَيْ فِي إِنْ أَلِكُتُ فِي أَلِكُتُ إِنْ أَلِكُتُ إِنْ وَلَيْ النَّهُ كَانَ صِدَّ لِقًا يَبِيَّاه رَّجِه الله يادكرك بين دراس كوكدوه تعالياني برروزير بن سيت عقد بردم سيني يل بيع يرهة تعفادروه اجرت سلائی کی کے سے المعقد المدروز کا ذکر ہے کدوہ اپنے کام سے فرا فت پاکر دیتھے تھے کداسی وتت عك الموت به ارد و في تمام الرابني سي أدى كاصورت بى كرجها ن كي طور بردات كو حفرت اداين كدودواز عيرآ بيني بمخفرت صائم الدمر تقدجب شام بوتى افطاركرت وقت كها ناآب كابشت سے آتا جن قدر عابقے کھالیتے باقی کھانا چربہشت میں حلاجا تا ورائ دن کا کھانا جب بہشت سے ہ یا تو صفرت اور ایس علیالسلام ان کا یہ حال دیکھ کرمتعب، تو ئے کر یہ کون شخص ہے۔ حب روندوش ہوا مفرت ادريس عيدالسلام فيان سي كماكرات من فرتومير عا تقر جل كر فذاكى قدرت محرايل جاكم و مجنوں تب دونوں بزرگ کھرسے میدان کی طرف نظے جاتے جاتے ایک کیہوں کے کھیت یں جا بنج حفرت ملك الموت في كما جلوا ك كليت صديبند موشة كيبول ك في كرتم تم ل كركه أيس بضرت ادرنيس فيفرما ياكه في المتعلج كمرتو في المساكر شد كو كها ناجه المال في كما يا اب حرام كها ناج الماس معمر والم سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ بی جا پہنچ اور دہاں بھی انکور دیکے کر حفرت عزالیل ف کھانے کا قصد کیا حفرت ادراس نے فرمایا کہ تھرف ملک غیریس حوام ہے بھر جاتے جاتے ایک برى ديكه كرازا يل في كاداده كايم حضرت ادرس عليدالسام في باكريكا في برى كوذي كر ككفانا منوع باس اى طرح ين روزنك دونون بالم تفتكوكرت رب يجكه ادراس في معدم کیاکہ یہ کون شخص ہے اور بنی آدم بی سے علوم بنیں ہوتا تب صرت نے فرایاکہ فدا کے واسط ظا برتوكر وكرتم كون بو-اس في وف كياكي عزرائيل بول-تب حفرت ادريس عدائلاً ف فرایا که بهانی کیاسب مخلوقات کی جان تم ہی تبف کرتے ہوا بنوں نے کہاکہ بال حفرت ف فرمایا خاید کرتم میری جان تبعن کرنے کے دے ایکے ہو۔ انبوں نے کہاکہ نہیں میں ترتباہے ساتھ مُوش طبعی کونے آیا ہوں رمضرت اورلیں علیہ السلام لے کہا کہ آج تین وق سے تومیر سے آتھ

ہے اس وصدین هی تو نے کی کی جان قبض کی ہے وہ اولے تکال کُنٹھا جُنین سِد تی کا تنگ بيد نيث بُخبذ ورفت في ماكل جان تبن كرنا مارك بالدين اياب مياكم ا ووفوں ہاتھ کے ینچے دوئی رکھی ہوئی ہے لینی عب کی اجل آتی ہے اللّٰد تعالیٰ کے حکم سے ہاتے بڑھا کوائی کی جان قبض کر بیتا ہوں ،اور بولا اے حضرت ادریس میں جا ہتا ہوں که تیرے ساتھ دشتہ برادری کا کروں حفوت دراین علیه اسلام نے فرمایا کمیں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں کہ کمنی جان کی ایک بار گی او مجه كويكها دے تاكه خوف اور جرت مجھ زيادہ ہو .اور معربادت اپنے فالق كى زيادہ كرول ، لمكت نے کہا کہ بے رضا ، اہلی کسی کی جان قبض بنیں کوسکتا ہوں ، تب حضیت ادر اس علیدالسلام فے خدا وزودوں کی درگاہ میں وفن کی حکم ہوا کہ جان حضرت اوریس علیالسلام کی قبض کو انہوں فے صفرت اوریس علیال ام کی جان قبف كرلى يرم مكالموت في خداكي دركاه بن دعاماً كي بصرا لنّد تعالىٰ في ان كوزنده كيا اور مفرت ا دريس عيدالسلام في الخد كو ملك فوت كوابنى كووس بي بيد و دنول في آيس مي رشته براورى كالكايا يا يهر ملكوت نيان سے يو جيما اے بيماني کمني مبان کني کي کي تحقي وه يو اے ر جيڪي زنده جانور کي کھال سرسے ياؤن كطينى جاتى ب ملك الموت في ملك عدائي قر بدر العالمين كي جياكم ي فيرو ساقداحالا كياب ابساكى كے ساتھ نہيں كيا۔ حضرت دركس عليا كسام نے فرمايا اسے بھائى مجھے دوزخ و يكھنے كا شوق ہے توجھ کو اک کے دروازے تک لے میل اکر اس کے دیکھنے سے تون اللی زیادہ ہوا در میں بھر عبادت اور بندگی نیاده کرول تب ملك لوت نے فلاتمالی كے علم سے ال كوسات طبق دوزخ كے وكهائ بهرمفرت ادربس عليالسلام بوسا مع بهائي فهركوبيثت ويكفنى آرزوب كراس ويكه كمد فرخی ما صل کروں گااور مبادت زیادہ کروں کا میھران کوبہشت کے دروازے پرے گئے اور انہوں نے بشبت کے مناظرا پنی آگھوں سے دیکھے پھر کہنے مگے اے ہمائی میں کمنی جال کئی کی چکھ بہکا ہو ل اورودزے بھی دکھیے مگر طرم را مارے پاک کے مل کیا ، اجانت ہو توہشت یں جاکو ایک بیالہ بول تب سے كماتم وبالسع والس تسف كلب كرو بوج شديد باس ك حضرت در لي عياسلام في والين أف كاعبد کیاکہ میں داہیں آجا دُل گا۔ اور محکم اللی اپن تعلیمی ورخت طوبی کے پنے چھو (تحربہشت میں واخل ہو گئے۔ کر کرس بامرآ نے کاکیاتھا ، اور تعلین کوبھی دوخت فوق کے بنے چھوٹد آئے تھے رہنت سے با برنکل كرا بنى نعلين كوك كربشت بي جاكر ورضت يرجا بنيف كيد ديرك بعد مل الموت في ال كو آواز دى كم ا بيهائي تا فيرمت كرواس كے جواب يل حفرت وراس فراياكدا م شفق جار عالم فرما ما بير كُلُّ نَفْسِى ذَ آ نَقَالُ الْمَوْتِ فِي رَمِه - برجى كوموت كامرا مجمعنا سے اب تو يس مزا جان كني كا

بِلَى بِكَا بِول اور بَى تَعَالَىٰ فرا يَاسِ دَ ان مِنْكُمْ إِلاَّ وَ الدِدُهَا - اور نبيل كُونُي تم سے جوزينج كا اس میں سویں دورنے میں مبی بہنے چکا ہول اور بہی جلیل جار فرما تا ہے لا یمنٹر فر فر فیفان سُب وَ مَا هُدُ مِنْهَا مُخْرَجِينَى ترجمه - نهيني كى وبال ال كوكجة تكليف اورنزال كوه بال سے كوف لكا بے كا يعنى جوبہشت يس كيا بيروه بامروايس نا وسے كا - استعمالي بين اب مركز بامر نبين آول كا دركاه بارى سے آواز آئى اے عزرائيل توصفرت ادرئيس عليانسام كو تھو دركر جا جايى في ان كى تقدير ی می مکھا تھا حفرت دراس عیالسلام موت کامرہ حکید کراور دوزخ بھی دیکھ کرجنت یں جارہے تبعزرالل برك إنَّ الْجُنَّةُ حَوَامٌ عَلَى الْدَ فِينَآمِ حَتَى يَدْخُلُ خَامَتِمُ الْدُ نَبِيَّآمِ نرجمة بهشت حرام ب إبياه برجب كمك كرخاتم الانبياء داخل منبول ببثت مي بهرآ وازآني احزراميل مِن بهشت كو دریخ نہیں رکھتا ہوں لیکن اول بہشت ہیں محرصلے الله علیہ دسلم واخل ہول گے لعدہ ہ سبامت ای کی اور قول دو سرایه به که طوات کونے والے سب طوا ت کوئے رہی بہشت میں اور صَّ تَعَالَىٰ فَ فَرَا يَا رَدَ فَعُنْهُ مَمَا مَّا عَلِيًّا مُّ اورا تُعالِيا مِ فَاس كواد مَجِ مكان برلس بثبت یں حضرت در اس تو جا رہے اور ان کے فرز ندسب فراق سے شب وروز کر یہ دراری میں تھے اکے وز المیں لیون ال کے پاس آیا ورکہاکہ تم رویا کروسی تمبارے باب کی می ایم صورت بنا ويتا بول تم اس كوشب روز د كيهاكرو اور پوجر اس سے تبداراب كه در دا درخم جا تارہے كا اور تم خوش ربو کے۔ المیس میداللغتہ نے ایک نی صورت بناؤ کدان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق مرتقا . صرف اتنا ہی فرق تفاکریرصورت بات نہ کرتی تقی ا وردہ لوگ اس صورت کو یوجا کرتے تھے بهال تک کدر فند رفته بت برسی تمام عالم یل بھیل گئی مشرق سے مغرب تک بدروا ہے جاری رہاکونی آدى الله تعالى كونها تناتها علم وعمل ان مي مفقو وتحا بعدة خدائ تعالى ف حفرت لذع عليه السلام كوان بربينيبربنا كزيعيا تأكران كوراه بدايت كى بتادى \_ دَا لَتُنُ ٱ عُلَمُ جِا الصَّوَابِ هُ

## بيان حضرت نوح عبدالسلام كا

صفرت نوح مليالسلام كا نام فكر تقا بعدة نوح نام بوا-اى واسط كه ده ابني قوم بروبت نوص كياكرت تقدا لله تعالى فرا تاجه و كفتك أد سكنا فو شا الى تو ميم كيك بني في مر الف سَنَةِ الدَّحَمْدِينَ عَامًا - ترجم اور بهي بم ف نوح كواس كى قوم كى باس بس رجوه ابنى قوم كى باس سازم د نوسوبرس اور اس مدت يس جاليس مروا ورجاليس عور تول كے سواكو ف

ا بمان نه لا يا رامرا بلى مصحصرت نوح عليه السلام هرروز بها رفى بحوثى بريشه هوكدا تعديقا لل كى طرب على الله كوعوت الحق ويقاور يكار كركية وكالهما إلة الله وأخار شول اللها وال كأواز خدلك علم مع مشرق ومعزب مك يبيخ بهاتي ال وقت كمرودولوك الى كلم كي والأس كر الكليال اينيكاني يں ڈال ليے اور بعض معون كيروں سے اپنے مندكو جيبا ليتے اور بعض كا فريه آوازس كر بمباك جا اور بین ہور ہتے رجب کہ وہ ان مردود ول کوا لتر تعالیٰ کی طرف دعوت دیتے تو وہ کا فرسب کے سب بادبی سے حفرت نوح بر با تفرچلاتے اور مارنے مار تنے بہوش کر دینے اور جب وہ بوش ين أف تو يهر ديكاركر بولة العلولا تم كموخدا وحدة لا شريك بصاور نوح اس كابرس رسول معاور ایک روز کا ذکر سے کہ حضرت نوح علیاللام کے تلے میں کا فرول نے رسی ڈال کر کھینی تواس کے صلیم اورتكليف مصحفرت نوح على السلام بين روز شديد بيات قرار رس يعري وعوت الى التدي مرابر كك دہے اور کسی قم کی کوئی کوتا ہی ہنیں اور التّر کے واسطے تکلیفیں اٹھا کرخلق الدّ کو دعوت دیا کرتے ہیا گی كرطونان كى نوبت آبه إلى اورهزت نوح سنها حَالَ رَجَ إِنَّى وَعَوْمَتْ مَوْمِيْ لَيْدُ وَ تَعَادُا خَلَمْ يَوْدِهُ فَدُدُ عُنَا فِي إِلَّا فِسُوَا وَالْمَا تَرْجِهِ الْالْعَرْتِ لِوَى فِي لِينْ رَبِ سِي كِهَا الْمُرْتِ الْمُرْتِ لُونَ فِي لِينْ رَبِ سِي كِهَا الْمُرْتِ الْمُرْتِ الْمُرْتِ لُونَ فِي لِينْ رَبِي مِنْ الْمُرْتِ الْمُرْتِ لُونَ فِي لِينْ الْمُرْتِ الْمُرْتِينِ لَا مُنْ الْمُرْتِ الْمُرْتِي الْمُرْتِ الْمُرْتِي الْمُعْرِقِينِ الْمُعْلِقِينِ الْمُرْالِي الْمُرْتِي الْمُرْتِينِ الْمُرْتِي الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُرْتِينِ الْمُنْ الْمُرْتِينِ الْمُعِلِينِ الْمُنْتِينِ الْمُنْ الْمُرْتِينِ الْمُنْ الْمُرْتِينِ الْمُنْ الْمُرْتِينِ الْمُنْعِلِي الْمُرْتِينِ الْمُنْ الْمُرْتِينِ الْمُنْعِلِي الْمُنْ الْمُرْتِينِ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْلِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْرِي الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُع بالا ارباع ول ابنی قوم کورات و دن مگرمیرے بلانے سے اور زیادہ بھا گئے ہی رہے اور مرروز ہجدیر سوالے الطام الم كريكه بني كرت اور مجمع نامز الجنة بي اور ايك ن كاذكر ب كر تفرت فرح فيافي قوم كوفدا كاطرت د حوت دی تو کا خروں نے آگر حضرت نوع کوای ماراکہ تمام کیٹر سے ہو بہان ہو سکتے . تب ان کی بیوی جمر ككافرة تقيل كهن لليل كرام وحوات نوح ويواح بواخي تم اتنامت ماروبو وه كمتلها يف يواني بن سے است اور وہ مجھ نہیں جانتا ہے معزت فرح فے اپنی بوی سے حب یہ بتیں باد بی کی شیں تبصفرت نوح في اسمان كى طرو منه كيااور روكوكهاجيها كه الله تعالي في في عاد مبينية ا بِنَى مَعْلُوْتُ مَا نَتَصِيرُه مَ بِعِرال فِي كالألبِ فِي ربُكُوكُمُ كُلِيا بول كافرول مِن اور توميرا بدله ال معد فالفورجرانيل عليالسلام في الركها العافرة تودعاكر تيرى دعاخدا ك دركاه ين متجاب بعير قوم كفارتم پرمركز ايمان نه لاوسے كى اورتم اك درخت كولكا و اور دوسرا تول يه سے كرجبرا ليل في ايك شاخ در خت بهشت سے لاکر وی حفرت نوح فے اس شاخ کوزین برنگا یا جب چالیس برس گزر ہے وه درخت اک قدر برا بواک چوسوگز لمها اور چارسوگزموشا جورا بوکیا اور اس چالیس برس کے اندر تمام بیریا ا ك افرول كى بالجه تقيل اورنسليس ا ن كى منقطع اور باقى عذاب الى سے معذوب بوليس رسبب س كاير بوا كروه اينے بيٹول كونوڭ كے پاس الم جاكر بوليس كدا الاكو إتم اس كودتمن جانوا وراس كى بات ند ما تو

اس كوبهيشه ذليل وخواركيجيو كمهوه ولوانه بصحصرت نوط في خب بدوصيتين ان سيستين تب ان لوگوں سے ناامید بوکر درگاہ اہی ہی زاری کی اور کہا حَقّالَ نُوْحْ وَّیتِ وَ حَذَ وَحَلَى الْاَ مُعِنِ مِنَ الْكَانِدِ يُنَ دَيَّادًا \$ ـ ترجم اوركما فوح في الصدب ميرياب نتي وثر زين يراعرون كاا كِ هُرجى بين والا كرنسل كافرول كى ماتى مار بين براتب جرائيل تشريف لا في اور فراياكم ا ب نوخ ای درخت سے توایک تنی بنالوح نے کہاکی طرح بناؤں ؟ جراٹیل نے کہا کہ تواس درخت كوكاك اور بيركر تخفة بنايل تحفية بناؤل كار فيخ في الدون ورضت كوكانا اور بيركر تخفة بنائ الترتبالي نِے فرایا تناصّتِع الْفُلْثِ بِاغْیُنِنَا وَوَ خَیْنَا دَلَا نَخَاطِبْنِيْ فِي السَّنِ بْنَ ظَلَبُوْا إِنَّاهُمْ مُنْ فَوْتَ أَوْ رَجْمَهِ! فرمايا الله تعالى في بعارات روبروا يك في بناوُ اورظا لمول كي بارات ين مجه سے کچھ نہ بول مہ تو بیٹک عزق ہول گے ۔ تواس ورخت کے تخوں سے کثنی بنااورشاخوں سے اس کی مینیں لگا جھزت نوخ نے ہوجت بلیم حضرت جرائیل کے رودگری سیکھ کم اس درخت کے تخت نیائے ببط تخت برنام آذم كااور دوسرت تخت برنام شيت كااور نيرك تخت برنام ادريش كااوراى طرح ايك الكه جبس برار وغيبون كالم المعنى برخمة براكب اكسينيركا نام الكها تما اورة خرى تخة برنام حضرت محر صلى المدعليد وسلم كاعضا واورخاتم الانبياري بحربت نوخ في جرايل كي تعليم سي كثنى بنائي ولول اس كنى كاكب بزاركذا دروض اس كالعارسوكز تقارجب كنى تيار بونى قواس كنى كود يحدكر كا فرارك است اورافوں كرنے كئے بىي كري تعالى نے فوايا 5 كيفنكم الْفُلَاقَ وَكُلْمَا مَدَّ عَكَيْدِهِ مَدَدُ مُبَى تَخْمِع مَخِوُدُ المِنْلُهُ ﴿ قَالَ إِنْ تَسْخَرُوُ المِثَّا ثَا مِنَّا أَنْاخَوُ مِنْكُهُ كَدِمَا تَسْخَرُونَ ﴿ فَسُوْتَ تُعُمَدُونَ مَنْ يَا مِنْ يَعْدَ ابُ يُخْذِنِي وَيُعِلُّ عَكَيْمِ عَنَ ابْ مُقِيْمَة ترجمد اورنو عُ كُنَّى بناتے تصادر جب اى توم كے مرداماك يرسے كورے تو بنى كرتے اى يد نوح نان سے كماكم الرقم بنى كهتے بوم يرتوم بنتے بي فم ير بھيے تم بنتے بواوراب آئے جان اوكے كركى ير مزاب الماس عذاب راواكر في والا اور بيشرب والله يه ما نده تقير يل المصاب كروه كا فريف تق كه نشك زين مي مز ق بون كا بجاو كر تابيدا و رحفرت نوخ ال جيز بعد مبنتے تھے كه د كيموال كے سرميہ موت کھڑی ہے اور پرلوگ سنت ہیں ، مزمن کئی تیار ہو کئی اور اس میں جار تنجتے کم ہوئے جھزت لوخ في مفرت جرايل سيكبا توجرا يمل في كماكه حضرت فحد صلح التدملية المه وسلم خاتم الأبياد بي جار تخت ان كي جار مدوست كے ناكسے ال كے نام ير بي لين ابو كرمدانى . دوسرے حضرت عربن الخطاب تيدرے حفرت مثمّان غنی اورجو تھے حضرت علی رصوان البّٰد تعالیٰ اجمعین کے نام سے لگا ناچلہیئے تو عیرکٹی تہا ؓ ری النّٰدِیُّ

محففل وكم سے عفوظ رہے كى اور نجات يائے كى اور جى وكن كے ل ميں حضرت محمد صلى الله عليه وسلم کی مجت اوران کے جاریار کی محبت ہوگی وہ آتش دوز خسے بخات یا سے کا اور فرمایا اے اُوح ڈریا ہے اُ نیل سی ایک درخت ہے کی کو جینے کر دہاں سے منگواکراس سے چار شخفے بنام چاریاروں کے تکال کراس ين نكادو تب نوت في يفي بيول كوكما أنول في ماناور بوك روح بن عنى كو يهيع دركده مم سے قوت زیادہ رکھتا ہے احد اس کی راہ بھی خوب جانتا ہے۔ اسی وقت حضرت نوح نے عوج بن عنق کو بوایا اور کہا کر تو خلانے درخت کو دریائے نیل سے لائے گا تو میں تجھ کو کھل کر آسودہ کرول کا عوج ہی عن تنے کہاتم میرے ساتھ جد کر و حضرت اوج نے اس سے عبد کریا ۔ بس عوج بن عنق نے جاکر اس درخت کو جڑ سے اکھاڑ کر لادیا. تب حضرت نوح نے تین ردیاں جُوکی نکال کوا سے کھلنے کو دیں بوج بن عنق! نبين ديچه كرمنس ديا اوركها است حضرت نوعٌ مِن باره مزار روثيال ايك وقت مي كها ليتا بو امدی ا پنے کھانے کا کیا حاب دوں سی فرص جوسے مجھے کیا ہوگا. اور ایک خریل بتایاگیا ہے کہ عوج بن عنیٰ عمر بھرا کل د شرب سے کھی بھی میر ہز ہو سکا حضرت نوح نے کہا کہ اگر آدشکم میری چاہتا ہے تربم الله پڑھ كركھا، تب اس فے لہم الله بڑھى اور كھا نا شروع كيا ، چنا بخد اس فے دور وفي شروع كى تنی اور لقے بنا ہی رہا تھاکہ اس کواب کھانے کی حاجت نہیں رہی اس میں اس کڑنگم سری ہوگئی۔ بعدہ حضرت نوح تدای درخت سے جارتنے نکال اول بنام حضرت ابو بکر صدیق منا ور دوسرا تخت حفرت عمربن الخطاب كا وريرا تخة حفرت عفان عني كا-اورجة تما تخة حفرت على كوم الله وجهه كم الم لكائ راوران جارول تموّ ل كالكاف سيكثي يار بوكى -

بعدهٔ حفرت جرائیل نے فرطیا اسے نوخ تو بیت المعود کی زیادت کوسے اللہ تعالیا ای کو ایفائے گاجب وہ زیادت کو کے آئے تباس کو فرشتوں نے آمان جہادم برا محالیا. بعدہ تونیب اورنظام کتی کا کونے گئے اس میں سات طبقے میں ہر ندسے اور جو تھے طبقے میں درندسے اور بانجویں طبقے مومنوں کے سابقہ تھے اور تیسر سے طبقے میں ہر ندسے اور جو تھے طبقے میں اور بوسے سب سکھے تھے ہیں میں جرندسے اور چھے طبقے میں ہرجنس کی جیزی اور ساتو می طبقے میں اور بوسے سب سکھے تھے ہیں حضرت جرائیل نے فرطیا اے نوع علامت طو فان کی یہ ہے کہ تمہماد سے گھرکے تورسے گرم پانی ابنے کا تب ایک و ذان کی یوی روٹی پکاتی تھی تفورسے گرم پانی ابنی ٹرا جلدی سے ان کی بیوی نے ان کو خبر وی میصدات اس آیت کے قولہ تعالیٰ حقیٰ اور کے آئر اُمٹو مینا و خاک القون کو و کئی اُمک و کا اُمکی کے میان کی بیوی نے ان کوخر

مُعَدُ الدُّ مَلِيْنَ أَدِيهِا لَ مِن مُن مِنهَا عَكَم مِهارا اور جوش مارا تورن لمهام ن جرهالوام مي مرشم كاجور الدليف فرك اوكر لكوكريس وكريس وركي بات ادرجوامان لايا بوادريس ايمان لاف تحص كرتفوزك سعضرت مرائيل ففرايا العانوخ ايك اكم جرام جانور كالتي يل ركه لو حضرت فنت في الكوفي جانور شرق بي توكوني مغرب بي بي كو كمراك سب كواكتها كرو لكا بي مدا كعم جس كى نسل رېنى مقدر تقى اس جانوركاكنى يى ركد لياادركه روالول يى سے جس ير بات بريكى تفى لاي بيادر اكى مال دو با ورصرت ين بيت بي جي جن كى اولادى رى خلقت بيادر تنور كلى حرت نوع كے كھري تحاج وتقيقت بي طوفان كانفان بناركها تهاكرجب ك تورسه كرم باني أبلة تبكثي مي سوار بوجانا اور يه فائده مترجم في بحواله تفيير كمهاب راور دوسرى روايت مي ب كركتني مي تين طبق تف را دل طبق يل برند ماورد درس عطيقي نوح معداب تمام مونين كادر مير معطيقي بن جاريا أو ا فرزندان ان کے نام یہ بیں سام، مام یافت سیسکے سیکٹی میں موار تقصا ورایک بیا ان کا کفال او ع وركع جدا بوكر بها را برج ه كيا - ادركها يل بركز نترى تى بن سوار نه بول كا - بروح و حفرت فياس كو يكاراكدا كنعان توبي كنى بلاك بوجائے كابا سعدا تولى فى بيھ جابعدات اى آيت كے قولد تعاليا وَ خَادِئُ نُوْحُ لَ ٱينَا كَا كَا نَ فِي مَغِوْ لِل يُنْبُنَى اركَبْ مَعَنَا وَ لَا مَنْكُنُ ثُمَعَ الْكَا فِولِيَكُ ترجه اور بكارا نورسف اپنے بیٹے كواور وہ ہور بانفاكنا رسے ، لسے بیٹے بوار ہوسائق بما رسے اور متره ما يون كرول كراك في والول قَالَ سَا و ى إلى جَبَلٍ يَعْصِمُنيُ مِنَ الْعَابَ رجمہ اور یکارانوح نے اپنے بیٹے کو اور وہ ہور ہاتھاکنارے ، اے بیٹے سوار ہوساتھ ہما سے اور مت مه ما تفيه ملكرول كي الى في المرابي الولم قَالَ مَنّا وي اللَّجَبَلِ يَعْصِمُني مِنَ الْمُأْرِع ترجمه: اوركنمان نيكماكي يكى بهار برجره جاؤل كااوروه بهار في لف كريلاب بجالكا مَصْرِت الْوَصْ فَهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَى لَا عَلَا صِيحُ الْيَوْمُ مِنْ أَخْرِ التَّبِي الدُّ مَنْ وَعِيمَ هُ كونى كچانے والا نہیں آج كے دى سے الله تعالیٰ كے حكم كے سوا كمرجى پروہ رحم كوسے اور فرما يا اسے مِنْ آج کوئ باقی مذرہے کا عذاب اہلی سے مبغر ف بوجائیں کے مگروہ تنحص کر خداان بررم کرے ا دروه مومن بوا درماه رجب كي وه تاريخ تفي كه باني ابنا شروع بواتها و مُنْخِنَا أَجْوُ ابَ السَّمُ أَعِومِكَمْ مُنْهُمِهِ ، وَ نَجَوْنُ الْا رُمَنَ عَيُوْمُنَا فَ انْتَلَقَ ا نُعَاءُ عَلَىٰ اَمْرِطَ ذُخْدِ رِيْمِهِ ، بَهِم

م رود اول من كافر كاكياب اس كواين براه سوار شكيد ب

ہم نے کھول و نیے وہانے بانی کے سطے سے اور بہادیئے زمین سے بھے کھیر ل کیا بانی ایک کا کا برجم تصرتا تقاتمان سے كرم بانى برسا اورزين سے سردا بلايبان كك كدبيا دول كاور جاليس كذبانى بلند بهواعقاا ورتبى بهاشر جي حضرت نوح كابيثا تقااس برهبي ياني جابنيا نيريفيت ويكه كرحضرت نوخ كو شفقت پدری دل میں عود کرا ٹی کدوہ کچه دیر میں مار جلئے گا . تب آپ فی بنا مند آسان کی طرف کیا ادرالله تعالى كے حضور يال درخواست كى كەلىيىر سارى تون وىدەكيا ئقامىر ساما تھىكتىبارى المبسيت كوبلاك ادر عزق مذكرول كاراب يدميرا ويثماكنوا فالراجا ماسعة قولدتمالي وَ مَا حَيْ حُورُ حُرَّ بَا نَعَالَ رَبِّ إِنَّ ا نُبِيْ مِنْ ٱهُلِىٰ وَمَعْدَكَ الْحَثُّ وَٱنْتَ ٱخْكُمُ الْحَاكِينِينَ ﴿ اور پکارا صفرت نوخ نے اپنے رب کو۔ بولے اسے رب نمیرا بٹیا ہے میرے گھروالوں سے اور تیرا وعدہ یے ہے اور توسیے بڑا حاکم سے فاحدہ لین ایک طورت توبلاک ہو تی اب توجا ہے توبیٹے کو بلاک كري ياس كو مجات دي الله تعالى في فرايا العنوح وه ترسكم والول يس سينبي مع اوراك كے كام بالك ناكارہ بي اورايان معى اسكاتمبار سايمان كوافق نبيى ہے، بس كچد ديري ايك موج پانی کی آئی ادر اس نے کفال کو یانی می فرق دیا حضرت جبرائیل ملیه اسلام نے فرایا اسے نوح تَكُتْ برسوار بوجاد اور ابنى زبان ساس كوبرسو تولدتمالى و تَسَالَ الْكُبُو فِيهَا إِنْهِمَ اللَّي مَجُونِهَا وَصُوْمَتَهَا إِنَّ ذَيْقِ لَغَفُوْ زُرُحِنِيمٌ ۖ هُ وَهِيَ تَجْرِى جِهِمْ فَيْ مَوْجِكَالِيمَالُ ترجيه اوربولا مواربواس برا مترك نام سے اس كا بيانا اور كفير ناتخقيق ميرارب سے بخشف والا نهران اور وه بېتى رىي يانى كى بېرول مين شلى بهارك، يرايت جب برهي كشى بانى برروال بوكنى ادر بول و برازسے آدمیوں کے کتی بہت عینط ہو گئی حضرت اور علیال الم نے اہام ا بنی سے اتھی کی بیٹانی م بالته بيرا تذرت إبلى سے دوخوك سكى ناك سے پيدا ہو سے ورا نہوں نے سب غلاظت تنى كى ھافت كى اورالميس عليه اللعنة في فيزيركى بيشاني برمائه كيبيرا تواس كى ناك سعدد وجر ب بيدا بوت مفت نوح في الماكدا في المعين تجهد اس منى بركون لا يار شيطان معون بولا اس وقت كر تو فنزير كولمعون كبااور مي جانتا تفاكدتم مجهى كولمعوك كموكك لبذايل فننرير كمفدسي سيحثق ميل آيابول -ین پند چوہے جب کتی میں مواخ کرنے ملک تب حضرت نوخ نے ضوا کی در کاہ میں فریا د کی حضرت جرا یُلُ نے کر مصرت نوح سے باکہ توثیری بیٹانی پر ہاتھ بھیر۔ تب صرت نوح نے شرکی بیٹانی لیانا <sup>با</sup> تھ پھیا تو دو بنیاں اس کی ناک سے بیدا ہوئیں اور ان بنیوں نےسب جوہے کتی کے کھلے لئے اور آگ و ن سے بی دسمن ہوئے ہوہے کی تصرت أوع کے ماہ رجب کی دوسری تار مح سے عشر ہ محرا لحرام

مك تقريبا چهادة الحدن كتى براى رسب بعدة جناب بارى سے نداآئ قور تعالىٰ دَ مِنْ فَا دَ فَ الْمَكِيْ حَاْءَ لِيُ وَيَاسَمَا ٓ وُكُنْ لِي رَخُيْعَى الْمَاءُ وَتُغْيِي الْاَ صُرُوا اسْتُوَحْثُ مَلَىٰ الْجُوْرِيّ وَمِثْدِلُ بُعْدًا ينْعَوْ مِرالظّبِينِي أَ ترجمه اورالله تعالى كاطرت سيطم براا عزمين لكل جاابناياتي اوراب آسان من جا اور سکھایا یا ف اور ہو جکاکام اور کتی مقبری جودی بہاڑ یر اور عکم ہواکددد ہو قرم سے جوبالف فاحده جاليس دن برابرياني آسان سعبرتار با اوراى طرح جاليس دوز كك يافادين مع ہر دتت ابتار ہا بھر جد جینے کے بعد بہاڑوں کے سر کھلے ادر کتی قبری ہونی تلی جو دی بہا اربراور يربار ملك خام يں ہے بھرجب بارش بوقون ہوئی اورزین خشک ہوگئی اور آنی خشک ہوگئی کرا کیے قطرہ مجى بانى كازين برمدر با اورحب بانى خفك جور بالصاتو كتى نوح اس دن زين جازي تقريباسترمرتهد میت الله كافوات كركے ملك شام كى طرف نكل كئى اور جودى ببائر برساكن بوكئى اور ميراس كے بعد جهال كسي بهار تھے . دوسب دكھائي دينے كے جھڑت لؤت نے كى يرندے كوزين يرجيها تاكم وه جراف كرزين يركى قدريانى بد وه يرنده جو حفرت اورخ في مجاعفا ده زين يرماكر داند مك ين منغول بوكيا وريهروه واين نرايا اس سبع الله تعالى في اسے ارف سے معذور كرديا ريم اس کے بعد مفرت نوخ نے کیوڈر کو بھیجا وہ زمین برجا بیٹھے اور کچھ سرخی تراپنے پاڈں پرسکا کرکٹی پر 7 یا تب حفرت نوخ نے کبو تر کے مال پر دما فرمان کر پوری منون اس کو پیا رکی نگاہ سے دیکھادرا کو ت جرائيل عليالسلام نازل بوك اورا نهول في سات را بي يا في بنادي اورسات درياروك زمين یرجاری بوے جب سارا یان جو کھ زیری میں باتی مقا وہ دریا فرا میں جاگرا اور اس کے علاوہ جو کھی تصور ا بهت ره كياده ترأ كالمرام فنك بوكيااد وحفرت وح عليالهام في تى سے بابرتكل كراك جانور كو بياوه زین برکیا دہ بسب پانی : بونے کے مذہبر مکا بھروایس ہیا۔ تب حفرت نوح نے ان کے لئے دعافرانی ادراین تمام قرم کوکٹی برسے اتا ریارا می وقت مکم الله شالی کا بواکدا مے فرح بطفے تخم اور جڑ ہی ہیں یہ ب زمین پر بودے بنا پخ صفرت و ح کوتام تم کی جڑ اور تخ فل کے سکن اٹکور کی جڑنے ملی تب جناب ای ين رون كى . آواز آن كرا سے الميس ليس فيل ايا ہے . تب حفرت فرح فياس سے كماك تون الكوم كى جرَّ بعرانى باكرولاكردو رُفيه طان في انكاري معرت نوح عليالسلام في فرما ياكر فجعا لله تعالى في فر دى بى كەتونى ،ى اى جركوجرايا بىد، تب فىيطان نے كماكريس لادى كارنصرت نوح نے قبول كوليد بحر کھے ، ی دیریں اس نے لاکر حفرت فوج کے سامنے بیٹ کردی اور اس نے ایک مشرط بھی کی کرجب تم بود عَدَمُ اللَّ يَرِين الكِارِمُ بِالْودوكِ الدِّين باريم بالذي كُديك يري حفرت نوح في تول كديها

پھرا ٹکورکوز میں بودیا اوربوجب تول کے این عمل میں لائے جنا بخہ حضرت نوح نے اس کی جڑیں ایب وفد إنى ويا درشيطان لعين في ين دفد لينى لومرى ادرشر ادرسوران و مورول كومار كرفون الكا اكى جوايل ديا-اور جوشرين كدا الحريل بي وه توصرت فرح كے باف و محب دراك سے بوشراب نبق ہے وہ البس تعین کے پانی دینے دم سے ہے ای واسطے : بر کام اج بہلے اوم کی كراج جيا بوتاب اورجراى كي بعد شيكوب بوجاتا ہے اور معراس كے بعد سور حديا بوجاتا كيونكم نظ في حالت مين وه شرا بي كي كود مكه تناسب الدكيد سنتاسا بالجي نهين اوريد قاعده تقريبا كليت ب كربر شفي تا نيراصل كح ودرت بوتى بع بعداق كل شيني مروع إلى أضلماور يرب شيطان كے فعل سے ہے اور البس نے كمالے برخ الا نبياد تيرااصان مجد بربہت مجم سے تو کچھ مانگ بے حضرت نوخ نے فر مایا ۔ اے معون تو ہمارے کس گناہ سے خوش ہواہے بولا تونے کناه نہیں کیا تو نے توہزا وول کافروں کو ضرا کی ورکا ہ میں وعاکر کے بلاک کوا دیا وہ سب و وزخ میں ہمینہ میرے ساتھ دہیں گے جھزت فوج ای بات کوئ کرتری کھاکر موبری تک دوتے دہے۔ ایک موز حفرت نوح فے بوجیا کراے معون کون سافعل ہے کہ جس کیے کرنے سے ولاد آدم دورخ میں جانے کی وہ بولا کہ بیار جیزیں ہیں اوروہ یہ ہیں صدوحر مل و تکبر و بخل بعضرت نوع نے اس کی شرح اس سے يو جيى الى في بيان كياكس في متر بزارسال فدائي و جل كوبجده كيا اوراس كاعبادت اللها عبب تهوم کوحتی تعالیٰ نے بنا یاادران کوسجدہ کرنے کے نے سب فرشتوں کو تھے دیا سب فرشتوں نے ان کوم ڈ کیا تومی نے حدد کے دکیااس لئے میں منوا وار معنت کا ہوا اور دوسری برہے کہ کھیر حق تعالیٰ نے مجھ اسفاد فرما یا کہ تو نے آدم کوسجدہ کیوں ہنیں کیا اس وقت عیر ٹی نے مکبر کیا ادر کما میں اس سے مہتر ہوں کونکہ تونے آدم کو بنایافاک سے اور مجھ کو بنا یا نار سے اس لے حق تعالی نے ای ورکاہ سے مروود کیا ا ور تمیری وج یہ سے کہ حرص ہوئی آدم کو کہوں کھانے کی کرجس سے اللہ تعالی نے منے کیا تھا تا کہ 🖚 ہمیشہ بهشت مي ري اور مي في اور مي في ال كوكيبول كهوايا . الى كي وه بشت سي نكاك كي راود یها ل کوفتا رمولے ،اور بخلہے کہ خلامے تعلیائے بخیلوں پر جنت کوحرام کر دیا ہے اور وہ مرکز جنت میں نرجالی سکے۔المیں تعین جب یہ ماجرا حضرت ادیجے کو اُن اکر حلیا گیا۔ بعد ہ انحضرت پرجن ہ بدى سے ملم بوالعوق كن كى كرى سے توالى يجدين تب ابنول في جودى يہا اله ير الك مجد بنانى اهر وبال بنى بن كنى اور نام اس بنى كانما ين ركها . ينى الى كيمىنى بي أشى آدى موس اور مومد ، حصرت او كح كما تدوم ل سيتق اوراس كے جندرور كى بعد حفرت او ع نے دفات يائى - بير او لاوان كى رسام-

حام اور یافت با تی رہی پیا بخدیہ بوری محلوقات ان مینوں کی نسل مصیبیں ۔ اہل عرب دعجم سام کی اوااد ہی اورا بل مبش عام کی اولارسے بی اورا بل ترکتان یافت کی اولا دسے میں اورمروی ہے کہ حفرت نوح مديالهام ايد دورسو كف تقع بواس كيراعورت كى سركا الك بوكيا تقا. اور حام كى نظراس يريثى وه بسن كريكا، وربا ورسام كي نظرجب يرى توال في إدا أواديا جب نوح على السلام خواب سے بيار بولے توان دونوں کا ماجرات او حضرت نوع نے سام کو دعائیں ویں اس واسطے ان کی اولاد بینمبر ہوئی اور حاً کو برد مادی ای واسطے سے ان کامندیا ہ ہوا اور اولاد محی اس کی سیا ہ رہی اور بیض نے کہاکہ حام نے سام كودعادى تقى اس كيفاد لاد ان كى بنير بوئى او بروى سے كوعمر نوح على السام كى جوده سوبرس كى تقى ادرايك دوسرى ردايت بكرايك بزاربس برس كي تقى اورايك دايت يسب كرماد هي اذبوبرس كيتى اورغائبايبى فيمح بعير سوره منكبوت مي مذكور بع مبني حفال دارغاني سير حدت فرمائي تو فرشتول نےان سے بوجھا اے بننے الانبیاء دنیا کو کیسا دیکھا تصرت نوح علیہ اسلام نے فرما یا مجھے تو اُ یسا معلم ہواکدایک دردانے سے مس کردوسرے دروازے منطل آیا۔ بعدہ اولادسام بی سے بعن نے كوفي من ادربھن في من اوربھن جازوشام من اوربھن في من ماكوشمريا ئے اور اولادها فے ہندتان یں آگرشہروں کو آباد کیااوراولادیا نث ترکتان یں جاکرسکونت پنریر بوئی اوروہاں بہت مے تنہر مہاد کیے جنا بخد سارا جہان ان منول ہی ہے آباد موا رہے بہلے شیطان علیہ اللفۃ نے ہووتان ين أكر نوكون كوبت برسى كى راه بنائى معراس كيدر تركتان جاكرنوكون كو وبال بهي بت بيرى سكها في. بعدهٔ فل عرب میں جاکر دال کے لوگوں کو بھی گراہ کیا۔ اور ایک بادشاہ بی کا نام اس مل عرب میں جرم تقااوره بال قدوتامت بي چار موكر بلندتها ترا عك عرب ال كامطيع و فرما برداد بعض في كماكه مفر موت ای کانا کھا۔ اس نے دہاں مکا نات دباغات اور نہریں بنائی تھیں ۔اوراس کی توت د خباعت یں اس كے برابر ملك عرب من كوئى تانى فى تقار تقريبا سات سوبرس تك ن مي سے كوئى بھي نمرا عقا اور وه سب وت كوكلول كئے تھے اورزى ان سے آباد وممورتنى ادرس كےسب جابل تھے كوئى بھى ابل علم نقاادر تہذیب تمدن سے بالکل ناآخ تھے۔ چنا پندا کیدن شیطان ان کے پاس آیا اور اک نے لوگوں ہے کہا کہ تم کی کی سنٹی کرتے ہو-ان وگوں فے شیطان سے کہا کہ ہم اوگوں کو کچھ مجمع جنیں ہے کہ می معبودی پرستش کریں یہ بات ان لوکول کی می کرشیطان نے کہا کرمیں تم کو بناؤں کا کرجی کی تہاہے بايدادا برستش كوت تقر بتشيطان عليه اللعنة ال لوكول كي س كرشيطان في كماكر من تم اوكا كيس كاتبادے بايدادا برستش كرتے تھے تب شيطان عيداللعنة ان وكوں بن سے سندكوركم ظ مندوتان آیاا در اور و بال کے دسنے والے لوگول کی پرسٹنٹ کرستے ان لوگول کو دکھا تی اور ان بچھر اچھ طور پر بہت پرٹن کی تلقیں کی اور لور سے طریقہ سے بت پرسٹ کا عادی بنایا اور وہ لوگ جوشیطان کے ہمراہ مہند دستان آئے تھے و بال سے ان پانچ ، توں کو اٹھا کمراپ نے گھروں پی لے نکے اور کہا اللہ انڈا لٹا نے قولہ تعالیٰ قد قا کو کئ کہ شکٹ ڈرٹ الیا چھ تھکٹر قد کٹ حد کر ڈرٹ کو کٹر کا وکہ اور نہ مواع اور نہ پنوشن کو اور نہ نہوں کو اور نہ نسر کو اور بہب سے مہر کی ان کو پوچھنے لکے اور تھا کہ ما مہت پرست ہوگیا۔ نہ پنوشن کو اور نہ نسر کو اور یہ سب سے مہر بالی ان کو پوچھنے لکے اور تھا کہ ما مہت پرست ہوگیا۔

## ببان حضرت بهودعبراك

حن تعالى في حفرت بود عليه السلام كوتوم عاد يرجعيا وه قدم وراز قداور جورست بم كى اورشايت فونناك تقى سب لميان ين موكركا ور تعكن في كُرْكا در وه ب كيب بت برى كرت تح اور ندا پری سے از مد بیزار تھے اوروہ منگ کو نراق کے بہاڑوں یں اپنے مکان بناتے تھے اور اپنی ناکنظری اورسنگد بی سے تبر ں پرایمان لاتے تھے کمران ہی سے ایک فرقد ایمان ہیں لایا تھا اور دہ ان کا نرول کے خون سے اینا ایمان جھیا کا مقاجب صفرت ہو د کے بند دنھا کے صدسے زیادہ ہوئے توسب کا فرحصرت بور عيرالسل كوايذا دين كے لئے آبادہ بو كئے جولوگ ال برايمان لاچكے تھے ابنوں نے حضرت بودعليالسلام کواک بات کیاطلاع دی توصفرت بودعلیالسلام نے جبا ب باری میں ان کفاروں کے وسطے برد حاکی <sup>ہی</sup> بروما کے بنجد میں برسات موتوت ہوگی اور زراءت موکھ کنی اور تقریباسات برس تک وہ کا فرقحط کی بل یں کر فنار ہوسٹے اور بھوک ویا ک کے مارسے اپنی زندگی سے بیزار ہو مے حضرت ہو دسیالسلام نے ان لاكول سے بهت ، ى شفقت ومحبت سے فرما ياكد تم موك سيايمان سے آؤادر اپنے آپ كرونياكى آفت ادرقیا ست کی آتش سے بچا و ادربیسب انیس تم کو موج بہنے رہی ہیں وہ تہارے کفر کی وجہ سے نازل ہوئی ای اورب بری خدا کے نزدیک سب سے برا کا کہا ہے اس سے بچیا اور دہ اوگ بیشہ بودعلیہ اسلام سے بڑی بادبی اور اُسامی سے کہتے تھے کرم قبارے کمنے سے اپنے بتوں کی برستنی زھور ہی گے اور اپنے وی باطل سے کبھی مندند موریس کے اور اس زمانے کا یہ وستور تفاکد جن پر کوئی بڑی شکل آئی تھی وہ تحت ہم میں مبتلا ہو جاتا تفانو وہ حوم میں کھے جاکر البخاکر تامتا ادر جناب بئی میں نہایت ماجزی کرتا تھا بہذاای کی د ما نبول بوتی تفی ران و نول ایک فرم ملے بی ربتی تھی اور لینے تمیں شریف اور کیس مکداور مرداد كدكہتى تى ، جب اوك قام كے ان باوك ميں كرفنا ربوئے قدان ميں سے مزر أيموں نے جا نے كار ادہ كيا

اوردہ سب جا نے بے داسطے تیار ہو گئے ساری قوم نے ان کویہ دصیت کی کرمنے میں جاکر د مااست قام باران رحمت ما نگنے کی ہڑتھ کوشش کرے جب براگ اپنی سافت مزلیں پوری کر کے مکہ بہنچے اور و ہاں جاکر معادید این کرکے گھریں اثرے تو وہ ان سب لوگوں کے واسطے طعام و شراب کی فیا میں کرنے وجلس عیش و عشرت میں کا نامنوانے ملے تو یہ لوگ اپنی جوک و بیاس کی معیبت کو بھول کئے کہاں کی د عااور کہاں کا استنقار دەسب كےسب دن دات داك دكانا سننے لكے ادعرسارى قوم نے مضرت بود مليه السلام سے كمال بودىم تيري فداكوم كزيدماني كاكرتوم كودراتاب مداب سيتوكم ازكم م كواين ضراكوتو دكهاده كيس بعجوم الرعذاب لا ف كادراكرتون مكوليف فداكو زوكها يا توجرم تصحفرور مارواليس ك. يرباتين ك كرحفرت بود مدالسلام في لي مذاكى دركا هدس تضرع كى ادركهاكه خدايا مجمع ال كے ظلم سے بي كيدا كر في ان كرسا لقد ورف كى طاقت بنهي رشايد يدلوك جمع ماردانس كر. اس قوم كرسر داركانام ماد تھا۔ اس کے زمانے سے زان فوفان تک سات سوبرس گزرے تھے ارٹی یہ اس کی اس قدر تھی كداكر بتخرير بإول مارت عقر توايني زانونك اس ويكفس جان ليكن سب كحسب نا فرمان تصے اور اين زبانول سيد كمت عض مَنْ أشد مينًا تُعَرَّقً لا ترجم إين كون الياب يردهُ زي يركم مس قرت زیاد ورکھتا ہو ، جناب باری تعالیٰ سے حکم ہوا ایک مدیث یں ہے کہ ہو دوہ ستر آدی جو تھے پر ا بان لائے ،یں ان کو اپنے ساتھ بے کر بہاڑ ہر جار ہو۔ تب حفرت ہودان کو اے کر بہاڑ ہر چلے کئے اوركها استقوم اب تم كوبوا بلك كرس كى -ادرتم برطفب اللى عنقريب آئ كا وه برسے كوك اليي موا ہے جوم پر غانب ہو گی تب خدائے تعالی <u>نے حضرت ہو دعلیا اسام سے ارشا دخرایا کراپنی قوم سے کہ</u> دو وَّلِهِ مَا لَا ذَيَعَوْمِ اسْتَغْفِرُ وَ ارْتَبَكُمْ شُكَّرَ تُوْبُوْ لَهِيْرِيْرُ سِيلِ السَّمَاءَ مَلَيْكُمْ مِّذُ ذَا الْ اَوْيَزِدُ كُمُ تُوَّةً إِلَىٰ تُوَّ تِيكُمْ وَلَهُ تُتَوَكُّو مُجْرِمِينَ ۚ ذِيمه العمرى قوم ابت كُن ، كُنْوا و ايف بسسا ورايت كورجوع كرواسي كى طريث تاكم تم برجهود دس آسان سے وصاري اورزياده سے زيا وہ تم كودے اور شكير ما واتم كنها ريوكركا فرول نے بماكر بم توتوب مني كري كادرنهم تمكواس كارسول تسليم كري سك بين ايم قوم كويسي كدي ين جاكريا في طلب كمرك لِس ال قوم ميں سے چھو آد می کھے کو گئے ان میں سے مروث دو تعفق مسلمان تھے سكن دي ابنا جيميائے ر کھے تھے اور ان وولول کا نام مزید اور لیم محقا اور ال کے سروار کا نام تیل تھا یہ سر مزار آ دمی ك معلى كوكية مزيد فان سي كباكه جب تك تم حفرت بوديد ايمان مذلا وكرك الل وقت تم يم بارا الا برسا موقوت رہے كا یہ بات بزید كى كورسے ال كو حصل یا اس كے بعد مزید اور لقم الميما

یا اللی ید لوک تیری دحمت کے قائل بنیں ہی تو ہا می حاصیں بوری کر بار کا وا اللی سے آواز آئی کرکیا ما تک نب الكريد في كمايا الى بن تيامت كك ونياي بهوكاند مول حكم مواكس في تيري يدها جت تبول كولى بعدهٔ ينه في الله سات د فعد كي عمر مجيع عط الرجل عمر جا بول بطنًا بعد طبق بين بزار برس مكن مك كرول يكم موايل نے بھے بختی اور قبل نے كماكه خداونداكونی بمارى قوم ير بيا رنبي مواكد تھ سے شف چاہوں اور ند کی شکل میں پڑا ہول کہ تھے سے یاری مانگوں گر بانی مانگتا ہوں واسطے قوم ماد کے راتنے مِن مين ساطنت كے اندر ابرسياه وسفيد وسرخ بيدا مواا ورا وازا كى كرائے طبيل ان مين بين سے سبي كوچا ج اختیار کر . تب قلیل نے دل می سوچاکہ ابرسفیدوسرخ میں یائی نہیں ہوتا گرا بربیاہ یا فی سے خالی نہیں موتالهذاس كواختياركياالتد تعالے كے كم سے ابرياه ساتھ ساتھ اس كے منزل مقسودكو جاببنيا. وہب ابن منبد في روايت كى سےكدراتوي زين يرايك بواسے اوراس كا نام رسى العقيم ہے اورستر مزار ز بخروں سے اس کو باندھ رکھا ہے اورسر ہزار فرشتے اس پرمیافظ اور توکل ہیں ۔جب تیاست کا ول ہو کا ڈ ہوا چھوڑ دی جائے گی اور وہ اتنی تیز ہو گی کہ بہاڑ دل کو مانندر بیرہ ابریٹم کے اڈا دے گی اور آسما ن گر تر كااوراك ك كرس بوجائيس كے اوروہ روئى كے كا بے كا اندار "الم يصرے كار جساكم الله تعالى في أيا فَإِذَ انْفِخَ فِ الصُّوْرِ يَفُخَهُ ۚ زَّاحِلَ ۚ ثُرَّحُهِ لَتِ الْلَارْضَ وَالْجِبَالُ فَدُ كُتَنَا وُكَرَّ ةَ احِينَ كُلُ أَنْ فَيَوْمُسُلِ وَتَعَبُ الْوَاتِعَلُّ وَ الْهَشَقَّتِ السَّمَآ عُ يَهْىَ يَوُمُسُ فِ اهِيتُ أَهُ بچەرجىب جېۋىكىس كئے نرتنگىيے يى ايك بھپونك ا درا تھائى جامىے گى زيمن اور بها اڑ تلجے جا وي ايك جوٹ اس دن ہو پڑے گی ہویڈنے والی اور کیٹ جارے کا آسمان کھراس دن وہ سست ہوگا۔ کم سواکہ ک فرشتو ا وه بوا توم ما د بر كچه د مر كے واسطے جبوالد دور تب انبول في عرص كى كدا سے جبار عالم كس قدر هيولا ویں کم ہواکہ کائے کی ناک کے نقف کے انداز سے جبور دو۔ انبول نے چیرون کی کہ یارب العالمین ال مقدار سے توسا را عالم ہی بریاد ہوجا نے گا۔ تب ملم بواکہ سوئی کے ناکے کے سواح کے برا برسے جہوڑا تود ہوا ما نندا برسیا ہ کے پہاڑ کی طرف ملک کرآئی اس ہوا کو دیکھ کر قام عاد بہت ٹوٹن ہو نے ملکی اور کہنے لگی قولہ تَعَالُ - فَا لُوْ احْدُلُ ا عَادِ صْ مُسْطِحُ مُنَا أَهُ تَدْمُد! إوك يدابر بعيم يرضرور برسكا مضرت بود على الم في الوار تعلل بن حكومًا اسْتَعَجَلْتُم عِلَى و يَحْ وَنَهَاعَتُ ابْ اللِّيم و الله مرجمہ؛ کوئی نبیں وہ بہی ہے کہ تی کی تم لوگ سنتا بی کہ نے تقے اور یہ وہ ہوا ہے جس میں دکھ کی مار بادر دب برانكا كا فروں نے كما اے بود تونے جو فر شخرى بہنجا فى كرس سے بم فشك تر بول كے. الود عليالسلام في فرا يا اسكا فرو! ذرا صركروا تأدفالي كالمون سعة برعداب أيم بهنينا ب و واس

فبركوس كونقريبا سات لاكدمرد تين بها رو ل كيدامن بي جارب جهال بواكى راه اليك طرف سطيمي ند تھی اور یاس آلس میں ایک ووسرے کا ہاتھ بکر کر اور اپنے باول کو تھنو سک زمین می گاڑ کو . سیھے تھے اورزن ومرداڑکے باسے چار با یول کو بہے ٹی اپنے نے یا ادر برکہتے تھے کہ تین طرف توہارے پہاڑ سے اور ایک جانب ہم سب ہیں دیکھنے ہی کدکونی ہوا ہے کہ ہمارے : سے گزرتی ہے اور وہ ہم پر كس طرح ندركوسكتي سے عبب منكبروں نے اپن قوت كاغروركيا كرتو اجا بك ايك واز ريدكي آئي أور بوانے ای مدرزدرکیاکہ پہلے مکا نات اورتصروننے وہنے تھے سب کو جڑسے کھو دکر بھینک دیے اور تمام تعمیارت برباد ہوگئیں اوران کی عبرت کے واسطے ان کے پا دُل کے بنیے اور ان کے سامنے مرکز كركي زيان بروال ديد مثال اس كى جي كدائد تمال فراناب مَنتَو الْعَدْم في في احتد على كا تَهْمَدُ ٱحُجَاذُ نُخُلِ خَادِيَةٍ ٤ نَهَلُ تَرَىٰ لَهُ مُ مِنْ كَا مِينِ هُ ترجم إلين عِمرتود كِي لوك ال ين بكفر كئے ميے ده جند بيں كمبورك كھو كھيا بعرك ديكهاكدان يسكوني كح ر ااور متجم دھول و فاك ين ايك برس تك يرت دوق رس اور وتحضى عجى ال كادون كى أوار سنتا توو ويقى بالك بوجاتا بنایت می بھیا نک اور خواب آوازان کے رونے کی تھی اور حفرت ہود علیال مام فیایک خوازمی ير كيينى كرمومنول كواك كے اندر رك يها، بولت بهت فدوركيا مگوجولوك كرمون فخفاك كامرموذره برا برجمياس بواس كيدنه برا اوروه صح سلامت رہے ، يكم باع منى كات سيني كات اللہ كَنْ جوشفى كرا لله كابوجا تلب توعيران كاعبى الله سائقي بوتاب، بعدة مصرت بود عليالسلام مؤنول كوافي بهراه في كرجرم كي ماس كي اوركم اكد عذاب الى توف د كيمان في كما بال، تب حصرت بود عليال عام ف فرما ياكد كهد لدالس إلا التن حود مول اللي ده معول بولاكريت كك كد تو ای قوم کوزنده منزے کا اس وقت تک بی تجھ برایمان مذا ڈن کا اور وہ مردودیر کہدہی رہا تھا کہ ای وقت اک کے قدم کے نیجے ہوائے اس زور کا تھیدی اور ناور خت مذاب نے ایکراس کی ساری قوم کو اہاک کو یا لی اس کے بعد صرت ہو دعلیال الم تقریبا جارموبرس کے زندہ مسے اوراس کے بعد دیائے فالی سے رحلت فرا فی اوران کی دیا سے چلے جانے پرتمام مومنین کاف وصد کے رہے اور مومنین حفرات نے بنایت احرام کے ساعة حصرت ہود مليالسلام كودفن كيار اور ايك دوايت يل ب كرحفرت بود مليا اسلام كے انتقال كے بعدان كرماننے والے موشيى ايك توسال يك ذنده رب بعدة ان لوكول في بي انتقال كياراوران كي اولا دبجي اين وين برايم مندوران مك قائم ربى - الدكثير الدي سے وہ لوگ الد بوائے دروين ودنيا كىدا و ملوق طواكو تبات رہے

اتفاقاا کے روزشیطان مرد وال کے پاس کیا دراس نے ان ہوگوں سے کہا کہ تم سب کس کو اوہتے ہو۔ ابنوں نے کمان می واسمان کے فدائر پوستے ہیں۔ ابلیس تعین نے کماکہ کیاتم فداکو د مجھتے ہو۔ النول نے الماكنيس شيطان نے يكى كوال سے كماكرتم ال بچسر سے ايك بت باكر بوجاكرو تاكدوه روز قیامت تمبر رے لئے ٹیفع ہوئے ان اوکوں نے بلیس کی باتوں بریقین کر کے ایک بت بھر نا کرمیا يل ركه ديابياك فلاتعالى في فرمايا و خُمُو و الكّيد بين جَا بُوالصَّحُرَ بِالْوَادِهُ مُرْجِمِهِ ادركياكيا يترعدب في في منمود سي حبنول في تواشف يتمر واسطيت بناف في اوران كودادى يرركه ديا - فاحكر كا - وادىميدان ان كيمكان كا الماحادران لوكول في بارول كو کھودکر اپنے رہنے کے واسطے کھر بنائے تقیا درائی پتھر سے لینے پوجنے کے واسطے بت مجھی ترانے تقدادراى بت كے بچار ول طرف جيد كر كاس مي نفره بلاديا عقاا درايك تخت مظيم النا ن بجيا كم اس پرایک مونے کی کری دکھ کمرای بت کورکھ ویا تھا۔ بعدہ الجیس نے کہاکہ تم سباس کو بجدہ کرو- اور ابلیس کے کمنے سے مب لوگول نے سجدہ کیا اور وہ سب کا فرہو گئے اوراس حکر ایک کنیدعظیمالثان بناکر الصميدخانة قرارويا نَعُون وَ بِاللَّهِ مِنْهَا بَعْدَ وَ فَواتْ تَعَالَى فَايُ مُجِم كُومِيهِا. الل فالس كنبدكو تبعيدكرك بت محاندر جاكر فرفوم إيناا ك كسري فيجوكوكوك مميت اسكوا ففاكو دريا شيط مِن دُال ديار مّام كافريه حال ديكه كوبهت متحروبريشان بوف اوركيف لك كراب مكس كويوميس كمير. بعدة صداتعالى فاس قوم كاطرت مضرت صالح مدالهم كيميها بعد تصرحفرت بودعليه السام كي قصة شداد لعین کالحریر کرتا ہوں کی جم خدادمیں می صفرت ہود علیال ام کے زمانے میں تعالی وجے سے حضرت ہود عیالسام کے بعد ہی تحریریا کیا۔

## بيان شدادلسين كا

اکٹر مور میں حضارت نے شدا دکا ذکر بھی حضرت ہو دہد السلام کے ذکر کے ساتھ کیا ہے جو کھوہ بھی قوم مادسے تھا ۔ اور قوم عادی کی طرف حضرت ہود ملیالسلام کو بھیا گیا۔ اس واسطے میں بموجب بسروی ابل تاریخ کے اس حال عجیب اور قصد غراب کو تحریم کرتا ہوں کدا ہی ایسان کو اس احوال سے عبرت ہواور حفاد ند قد دس کی قدر توں بریقتی وا ثق ہو رحقیقت میں ہے کہ ماد کے دو جیٹے تھے ایک کا نام شدید اور دوسرے کا نام شداد کھی اور ان دونوں کا مسکن ملک شام تھا ہی دوسرے کا نام شداد کھی اس میں بری تھے ایک کا بارشاہ میں اس نے تمام کو تھا ہوں شدید تو تقریبا سات موہری تک بادشاہ کو کہا۔ بعد ہ شداد معون بادشاہ ہوا اس نے تمام کو تھا

مخركيا واورصال تك اس كى بادتيا بت كاتعلق عقااسى كاحكم حبيًّا عقااد رشب وروز اس كو حكومت ہى ے تام ضا ادر وہ اسی خرشی میں خوش رہنا تھا ادر اس کے ساننے والے اگرچہ کفرو شرک میں مبتل تھے المكن ال ك عدل كى وجرسے شيرد كمرى اكيب بى جگه يانى بيتے تھے داكيے نقل اس كے انتصاف كى تحرير كرتا ہو تاكداك كے مدل كى ما نير بوجائے۔ دوخف اس كے محكمه مدالت يى آئے ان دونوں نے لينے اپنے عبيب حوال سائے المشخص بولا مي في اس سے الم تطعد كايا ہے اور لورى قيمت دے كرايا تبضيا عي في رنين ين خزانه بايا ب وهاس كورتيا بول اور يه كمتاب كدي في تور مي كويني مابيكاك خزانكو مركز بنيل اينا وورا اولاكي سقرزين خديدى مد دك خزان خريدا ب اب یدائ سے بینے میں بہت حیار دبیا بذکرتا ہے جب حاکم دفت نے پوچھا کہ تمہار سے دونول كى كچەادلادىجى سے ياسارى مرتمهارى لادلدى سے برباد سے دہ بوك كد ايك كى بينى اوراكے ك بیّان کی دونول کوآبس می نکاح بانده کریه مال ان کودے دواد مروجب تصف کے ہرا کیت قلیم ار وعليه السلام كواك كى بدايت كواسط بهيما بريند حضرت بود علي السلام ف اس كودعوت إيمان دى پر ده ایمان مذلایا اور کا فرومشرک مرار حضرت مهو دعلیرالسلام تے جب اس کو دعوت ایمان بیش کی او ر ایمان لانے کے واسطے اس کومما تو وکہنے لگا کداکر میں تمہارا دیں قبول کرلوں تو ہم کو کیا فائدہ ہو کا برط بود مليدالسلام نف فرما ياكر من تعالى جحد كواس كے عوض بهضت بعاد دانی بعنا يت كر لے كا اور معيف تجھ يمر ا يناففل ومرباني مرصت ولل المح كا بعض بود علي لسلاف المحام واهيى احجى بأتميس يناليس جو آخرت میں اس کے داسطے نجات کا سبب بن سکی تھیں لیکن اس معول نے ان عجلی بالوں پر کچھ مجھی احساس وخال دكيااورمزير كيف لكاكسا مودتو مجهر بشت كاطع دلا تاج اورس في بشت كاصفت تى ہے۔ بن عبی ای دنیا میں مثل ای کے ببشت بنا دُل گا۔اور دن رات میش وعزرت کروں گا ، مجھے تیرے خدائی بشت کی کھر ماجن نہیں اس مکالمہ کے بعد اس معون نے ای وقت ہرا کیب مک کے بادشاہوں دزیروں ادراکا برول کوخطوط محصے جواک کے زیر تابع تصے اور اس میں کھا ہے کہ تیرے مک میں جى سكرزى بموار اورميدان مسطح نشيب و فرانه اك مي مذمواك كى جلد مم كواطلاح دو ، م اس حكر بيشت بنانے كاراده ركھتے ہيں اوراك كے بعد فورا اى اپنے قاصد مر جگر بھیج تاكدوبال سے سونا يا أندى ا در جوا ہرات نے کو حلد آئیں . نیز ان قاصد ول سے یعنی کہہ دیا کہ جٹنے بھی مٹک و عنبرا ور مروارید الم تقاليل و مب كرسب بهم ساتفادي كهاجا تا جهدان وقت شداد كي فه برحكم مزار ملك

ادراكك بزار برع شرتصاور ملك اور برشهرى تقريبًا أيك لاكه وى موجود تصببت بى شدير حبخد کے بعد خطفر بیں ایک قطعہ زین جس کی میافت چالیس فرنگ کی تھی لی۔ اس کے بعد فوراً امير دامراد كو حكم بواكة مين بزارات دبيال كريد سب بهد جاليس كزري يني سي كمود كر ان سرم سے بنیاد بہشت کی رکھو چنا بخداس کے حکم سے بنیادورست کی گئی اوراس کی دیواریں چاندی اورسونے کی اینٹوں سے اٹھائی کیس جھمت اور تون زبرجد اور زمر د بزرسے بنا نے گئے چنالخِدى تدالى في حضرت رسالت يناه صلى الله عليه والإسليم كوش إدمين كى ببشت كے حال سے اورستونوں سے اس کی خبروی کدونیا میں کسی نے ایک بہشت نہیں بنائی۔ الشرتعالیٰ فرما تاہے۔ اکتحر تَّرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَادِهُ اِرْمَ ذَاتِ الْعِمَادِهُ الْبِيِّ لَمُ تُخُكُنُّ مِثْلُهَا ني انبادة د ه درجمه كياتون نبي وكيهاكيهاكيا، بترب في ماد سع جوادم كي الساح التي الم تصح بوكي شريل ديسا بنانهين - ضاحم كالعنى عادايك تومقى ادرارم اس مي ايك تبيله عقااور ال میں سلطنت تھی۔ ان میں حمارتیں وہ او پنی اونچی بناتے اورصفتیں اس بہشت کی یہ بیں کہ در شت اس میں نصف چاندی اورنصف ہونے کے بنائے تھے اور تیا ل ان درخوں کی زمر در بزرسے جڈی تھیں اورڈ الیال اس کی یا قوت سرخ سے تھیں اور میوسے انواع وا تسام کے اس درخت پرلکا نے تقے اور بجائے خاک کے اس میں مشک وعبروز عفران سے برکے تھے در بجائے بچھر کے اس کے تعین یل موتی اورمولکا دُلنے تقے اور بنری اس میں بٹرو نٹراپ وہٹند کی جاری کی تھیں ا وردہشت کئے رواکھ يريارميدان بنائے اورا شجارميوه واراس من ككئے تقے اور براكي ميدان ميں ايك ايك لاكھ كرسيال سدف چاندى كى بچيى تقى اور بركوك كراشة ايك ايك بزارخوان يى جبله اتمام طرح طرح کی نمتیں رکھی تھیں اور میچی خبرہے کہ جالیں ہزار خزانے جا ندی اور مونے کے بہنٹ کے چدخ کے واسطير تقطعه ربها ل مك كرتين سوبرك مين اس كا مرابهام بوا اور وكيلول كوبر ملك بين بهيجا كه ورهم هر چا ندی کمی ملک میں نرچیوڑ وسب اس بہٹت میں لاکرجے کمہ والم خربے نوبت بہنچی کہ ایک عورت بڑھریا غرب كيس يتيم كدان كي بيس ك كلو بندس ايك درم جاندى تقى - ظالمول ف استطي ناجيورا أنفر وہ لڑکی در بیٹ بر کہنے لگی کہ میں فریب فقر نی ہول سوائے ایک درم بما ندی کے اور کچے جس سے لبذاير ايك ورم مجرك بخش وو مكرا بنول في مدائنا تب اى زيد من فريادى کہ یا اہنی تواس کا نصاف کو اس طاف کے شرسے عظام کو بچااوراس کی بے ایضافی کا تو انها ف کوافد اسے وقع کرے آہ دفریاد اس کی خدا و نرقدد حق ور کا ہ میں قبول بوئی مصدف اس مدیت کے ۔

تَالَ النَّبِيُّ صِلَّ اللَّهُ عَلِيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّفُوا دَعُوَةً الْمُظْلُومِ فَإِنَّهَا مَقْبُولُ وَرَحم إيهيز كومظوم كى بددما سے بيشك وه عبول بوتى ہے بغرب كرنداد في سادے ملك كے الركے اور الركيال-نوبھورت وسین دکھ کروشق میں جواس کام کان تھا اس میں جمع کیں کہ ما نند حور و غلمان کے بہشت میں اس کی خدست مي رايي مممل دس برس مك وه كا فرشدا داراده كرثار بإكذبهشت جاكر ومكيميس لسكن خداتعا لي كومنظو م نة تقاكروه اين بنائي موئي بشت مي جاد ، ايك وزكمال خوابش سے درسو فلام ساتھ مے كرمبشت كو كھنے كيا بب وه ببشت كے نزد يك جا ببنجا اور اس نے اپنے طابع اللہ الحوج ارد ب ميرانوں ميں بھيجا اور ايك ملا كو ساتھ ہے کرچا ہاکہ بہشت ہیں جائیں دہیں بہشت کے دروازے پر ایک شخص کو کھڑا ہوا دیکھا ،اس سے پوچھا وكون بداك في جواب دياكم مي بها ل تيري جان فبن كرفة إلى بول. شداد ف ال سي كهاكر توذا مجص مبت دے ماکریں اپنی منوائی موٹی مبشت کو دیکھول مک الموت سے کہاکہ خداکا حکم نہیں کہ توا پنی نوائی بونی بشت میں ما وے کیونکہ تجد کو دوزخ یں جانا ہے پیرشا دیے کہا کہ چیور میں گھوڑے سے اترول علائعت نے کہا کہنیں. تب ای حالب میں اس کا ایک یاؤں گورسے کی رکا بی ریا اور دوسرا یا وُل ببشت ك ردا نه ي يقاكه جان اس كي تبين كر فائني ، و همر د دربيشت ناه يده و وزخي برا اورا يك فيرشخ نے آسان سے ایک ایس سخت زورسے آواز کی کرمب سائٹی اس کے باک بوسکے اور ایک افتد کھارنے كى فرصت يذبونى أنى وتبت نهال رباية ملك وفي واعلى فقر واميرسب برابر بوكي ملك فارت بر محته اور و مب دوز فی ہو کے اور اس کی بہشت کو زین کے نیجے دباد یاکہ تیامت محمد کچما اثر اس کا باتی نہرے بعدة المند تعالى في حضيت صالح عليه السلام كوثوم ثمود كي طرف رسول بناكر بمعيا -

## بيان حضرت صالح عليالسلام

نے توم تمود کو دعوت کی النددی اور اس قوم سے کہا کہ اے قوم اترار کرد کر خدا ایک ہے اور کوئی اس کا ضرب نبي محمول في ماكرتهاري يغيري كياديل بعد محضرت صافح مديالسلام في مهاكم بودكي قوم كوالنَّد تعالىٰ في ببب بايماني اوربت برى كے بلك كيا اور في ان عربي أنبدته إلى في مليف باكر تم يرنعيجاب، قوم تمود كم مروار اوك كرام عمالح الرتم الله تعالى كي ظرب سي بنم باكر بيمي كن مو توم كوكيه معجزه وكهلا ويصن صالح عليالسلام في كماكتم بنا وكيامعوه وكهلا ول ويدبات تعكيده آيس مين ور كرنے ملك بيركجه ديربورونور مالح علي السلام سے كہنے ملكے تم يہ مجزه دكھا وكر ايك و تميال بقورے نسك اور ائى دتت دە چىجى بىن اور دو دوگى دىدى . نېج جانل كئے تم رسول خدا برسى بويد كفتكر بدرى تھى كەرەت جبرائيل عليالسلام نازل بوت ادركمالم عالع تم دعاكروا درميرى قدرت كے نظائر د كھيوكري تے جھے سے چاربزار برى بىلے ايك ونٹنى اس بچھركے اندر بيداكر ركھى بے تاكر تيرامجز فام ربو - اور تيرى بنيبرى كى دیلی مفیوط ہو۔ اس صفرت صالح عدیالسلام نے خدا کی در کا ویس دعاکی اور تمام موسنول نے میں کہی ۔ ستنے ين الك عبيب آوازاى يتحري نكل معااليك وتلني بنايت فوبعورت أى يتحرك ينج سي نكل آلى وه أي حين ادر نو بهورت تھي كرائ جيي سارے مالم يں دوسرى ندتھي اوربعد ايك ساعت كاك نے ايك بيويا ا دراک کے پاس تا زہ کھا کھی نظر آئی جوا دنٹی نے کھائی تھی اور ضرائے کم سے فرر ایک جیشاور ایک جِراكاه بيدا بوكُني اوراد منى اس يرجرن كى اوراس توم يسان بيلے ضا درساتول بيليا اس چندسے یا نی چیئے تھے اور یا نی کھے کم نہ ہوتا تھار سار بان اس اوٹینی کواس پٹمر برے سکتے اس اوٹینی نے اس جٹمر کا سب یانی بی ایموال وقت مطرت صالح علیالسلام نے قوم سے کمالدتم لوگ اس کا دوره بوسا تول تعیلے اس سے دودھ و دھ کو گھڑے اور شکیل بحر بحر کو اپنے گھر نے جاتے تھے التر تعالیٰ نے معزت صالح علیاللہ کوفرہا پاکراپی توم سے کہدو وکر یا نی اس چشرکا ایک روزا دنٹی کا ہے جس روز دودھ دوھا جا نے ادرا کیے ہ ان كاب من ودوه مذودها جائ جيهاكه بارى تعالى في فرايا قَالَ هن و كَا مَنْ لَهُ الشَّوْبُ دُّ مَكُو مِشْوَبٌ يَوْجِ مَعُلُوْجِ وَلَهُ تَمَسُّوْ مَعَالِسُوَّ مِ نَيَا خُنَ كُمْ عَدَابُ يَوْجِ عَظِيمٌ \* ٥ ترجمہ! اور کہا یا وشنی ہے!س کے بانی چینے کی ایک دن باری ہے اور تباری با دی دوسرے ول کی تقرر كى باوراس اومنى كوكسى طرح سے چيار نامت درية م كوايك بيس دن كى آفت كيركى ف الله الله تعالیٰ کی قدرت سے او منی ہمرسے بیدا موکر حفرت صالح علیالسلام کی دعا سے جرتی بھرتی تھی اورجس جنگلیں وہ او ٹمنی چرنے جاتی تھی تو اس خنگل کے سب مولیٹی بھاگ بھاگ کرکنارے بہنے جاتے اور جي بنالاب سيدوه بافي بيتي مب مولني د إل يصحبهاك جات او موليني وميره بالسيده جاتيت.

اكي مخوره كيا ادربه بات طے يائى كرايك دن يائى براوندى جاد سے اور دومرسے دن ان لوكول كے موليشى جادیں اور برخلاصہ تفیر سے لکھا ہے ال کے بعد حضرت سالح طیالسلام نے قوم ٹمود سے کہاکہ خبر داریر ا و تنى بيا ند تىالى اوراك كوكهي على مت تيمير نااوراس كوكون تطلع يجي مت دياورنداس كى پاداش ميس خدا وندكر يم تم برسخت مذاب صیح كا. بيربات حضرت صافح عليدالسلام كى من كرده لوگ اس او تمنى كوييا ركوت تقے اوربہت ہی مفاظمت سے رکھتے تھے اور ال کے دودھ سے کھن اور کھی جمع کمکے تہرول میں معام كريجية اوراس سے فائدہ حاصل كرتے ادراى وجه سعدہ لوك مالدار بوكے اورائى صورت سے قريدًا چارسوسال گذر کئے ایک در دحضرت صالح علیا تسام نے فرما یا اس جیسے کے اندرجی کھوٹی اٹرکا پیدا ہوگا اس سے ساری قوم باک دتیاہ ہوگئی۔ اتفاقا ان حاضر شدہ لوگوں کی بیویاں سب کی سب حا مرتصیں ۔ مرفی النی سے ای مینے میں جنیں تو نوا عور توں نے اپنے بچول کو مار ڈالا۔ اور ایک عورت نے بباس کے کہ کوئی فرزنداس کا نہ تقااس نے اپنے بچے کونہیں مارا اور زندہ رکھا۔ اور نام اس کا قدار رکھاج وه لڑكا بالغ ہوا شرز درنكلا۔ اور وہ نوعورتي جنبول نے اپنے فرزندول كو مار ڈالاتھا بشيان ہوئى ۔ اور كن لكين كسالح كى بات جودتى مقى السبب سع إيان ال لوكول كاحضرت صالح عليه السلام اورال کی اوسٹی سے بٹ گیا - اور ایک روزوہ قدار اور ایک تیف کرنام اس کا مصدع تفا اس کے ساتھ مل کو اور مرتنيلے سے ايك شخص نے بام متفق بوكر اور خوب شراب في كرا ذ منى كے مار داسنے كى صلاح كاور اوریہ مماکہ یا فی پینے کے معے جب كنوئيں كےكنارے پر جائے گى تونم لوگ اس كو اسى وقت ماردالي كر بمعدان اس تيت ك ولد العالى وكان في المريد بيئة بسنع أله كفي يُفيد ون في ألدَ ذِمِن وَ لاَ يُصْلِحُون م ترجمه! اورقص اس تهريل نوفعص خرابي كرت مل بي دسنوارت دوسرے روزاونٹنی نے یانی یف کے لئے ایا سرجعکایا اور قدار بن سالف مردود فے آگراس کی گردن برتیر مارکوزخی کر دیا او بھنی نے اس پرخملہ کیا تو سب بھلگے اورمعدع بن دم معون نے جیمجھے سے آگر اس کے یا وُں میں الوار مار دی اور اوٹٹنی گر بڑی اور اک کے بعد تما ملونوں نےمل كراس كومان سے مار دالا اور اونٹني كا بچدائي مال كايد حال و يحقد كر عما كارسب مردود ول نے اس كالمجى بيجها كياليكن ده اس كوكير نه سكها دروه بحيراس بيقريس جلاكيا حبى بجمر سيداس كى ما ن تعلى تعمى-معبد بن ميبب رحمة الله عيد روايت كرتے بين كرقوم صالح علية السلام كى شراب مذيتي تو بركز اوْتى كونهارتى اوريركناه كبيرولمن فراب بعدى وجدس بوا اوراكي مديث على الإرعا أفنوا ومم الْخَبُاكَتُثِ لِعِيْ شَرِب مّام برايُول كى ما ل سے الفيريل لكھا سے كدا يك ورت بركار كے كُوب

کائے، اوٹ ، بحری وغیرہ بہت تھے اورچار سے اور پانی وغیرہ کی تکلیف سے اپنے پارکو کھھایا كه جا دُا ونتنى كے يا وُل كا الله يِمنا كِينه الله صفي إلى كيا اور الله وا تعد كے يمن و ف بعد الله بعر دردناك مذاب أيا حضرت صالح عيدالسلام كوخردى كثى اوران سيمها كياكه الى قدم سي كهد دوتوله تْعَالَىٰ فَعَقَرُ دُهَا نَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَا دِكُمْ ثَلْثَاثَا يَامِ ذَا لِكُ دَعُنْ غَيْرُ مَكُذُنْكٍ ترجيد! بيراس كے يا وُل كا ث والے تب كما فائده الله الله الله كري تين ون اور يه وعده تجد الله مذ ہو گا۔ مصرت صالح علیاللام نے کا فروں سے کہا میات تمہاری من دن سے زیادہ نہیں ہے۔ وہ حیران ہوکر بوے ای کی کیا ملامت ہے تھڑت صالح علیار الم نے کہا کہ پہلے روز دیگ روپ تما را سرخ بوجائے كا اور دوسر سے دوز زر د بوجائے كا اور تمير سے روز سياہ بوجائے كا جب بين ون کے بعد یہ ملامت مذکورہ ظاہر ہوئی آجی لوگو لسفاد تنی کو مالا عقادہ مردودسب کے سب حفرت صالح المحكم آفية اكتضرت صالح عليالسلام كوعيى ماروالين تباس وقت ان يرفضب ابلى نازل بوا اصربراليلات تاكران كي كورل كى تمام ديواري بادي اوروه تما كافرليف ايض كانول سينكل بعا كے اى وقت حضرت جرائيل فالى پيخ مارى كدايك بى آواز سے سب فاك يى ف كنے. اورحفرت بن مباس في دوايت كى بعد كدان ساتول تبيلول في حفرت ما لى سى بوجهاكد كى طرح م اوك بلك بول كرا بسنفراياكداك بي آوازي حفرت جرائيل عليداك مي اورتم سي ماك يي الى جا دُك يهن كراى وقت أى قوم في ايك كنوال بهت برا كهودا المدبيوى بجد لكواس من ركه ديا تاكد آواز كا نول نك نديبغ سك ركيوكد مب آواز كافول تك ندائے كا تو عذاب منات ال جائے كار يرتدبيركيسك فؤديجى الك ك اندرجاس بعدة ال كال فرشنت وبال جاكر اكسابى أوانسال فَكَا دُنُوْ كَهَسَيْمُ الْمُسُحَسَّظِرِيةٌ . بم نفيجي ال يرايك حيكها لريجرره كَثُرُ جيب روئى دعن بهيلُ كالي كاندا وركيد كي ان الكاذبي يرباتى ندر إلى الله السام مك شام يل يعد كي جس كوات كال شرستان عوج كيته بي وبال جاكوسكونت اختيار كي بعده كافي مدت بي نتقال فرما یا اورجامع مجد کے داہنی طرف مدفول ہوئے اوران سے ہمراہ تمام مومینن مجی وہیں جاکر ہے اور دی سب برفون ہوسئے ر

بيكان حضرت ابراشيم عبرالسلام

حب كوفى اولا دسام بن تارخ كى وب وعجم يى ندر بنى دان يس سع بعض لوك توطوفان فوص بلك بو كي اوربين فرشت كى آواز سے مرے . بادشاہ فرود عليه اللعنة عم كے مك سے لكا وہ يا كفان بن آدم بن سام بن نوح مليدالسلام كانتفاا وراس كى زبان داورىبعن في مكها سي كم كميكا وس شاكيفيات كالتقاادرده بيامنو چربيا فريدول بن جشيد كالتعاليكن ده صحيح نبي مصادرزيا ده ميمي بي مي كماس کا نام مرود متنا اور اس کی بڑی قوت اور حنبت و شوکت تھی ببب توت نظر مے ملک شام می سلطنت قائم كى بىداك كے تركستان نتح كركے ولاد يافٹ بن نوخ كو اينا فرما نبروار بنايا. بعدة مندوستان بن مم اولاد مام بن نزح كومطع كيا- اور مك روم كويمي اين قبض في اورتمام بهان مشرق سيمغوب تك اليف تبضه بي اورتمامها ل منرق سے معرب تك اليف قبضه و دخل مي سے ايا بعد ال كي في ماكرمقام كياداب مركوبا بل كيت بي وبي تحنت بين فيها . تركت ك اور سندوستاك اورردم اورمغرب اورمغرق سے خراج اس کے لیے م تا تھا ایک بزارسات موہی اس نے بادشاہی کی بڑا علىر بقائمين أمان كى طرف نظر ذكرة اوراين ماجت كوكبى الترسيد في مالكتا منا اوركمتا تفاكدي فدابو اورآ سمان كاخداكيا چيزسيد ولعنت الشرمليس بإلى ايك مرتبداس معون في اس وقت آسال كي طرف نظرى تفى جب يدكد لصد برموار بوكر خداكونير مارك جاربا فقاء اورتيركمان مي نكاكركبنا تفاكراكوآسك یں دور اخلیے تواسے تیرے مار ڈالول کا درجب وہ معون بامر مکلتا تواس تخت کے جارول یائے پار ہاتھوں کی بیٹھ بررکھ بیٹھٹاا ورتخت کے نیجے ایک تبد دیبائے رمی سے کھنجو آنار موتی ادر جوا مرات سے اُسے ہراست کونا اور کونا بی اس میں زر بعث کی نگافی جاتیں ون کواسی تخف بر میمن اور چار سرکوریال ای کے نخت کے پنیج بچھی رہتیں۔ اور مرکوسی پرجاد وگر اور منجم سب بیٹھتے اور امیر وجاجب اً س كاكر دربيتے تھے. اوريھي كبنتے ہيں كرمفت آنليم كى بادشا ہى صرف جارشخصوں كونلى اورا ل جارك کے برا برشہنٹاہ کوئی بنی بوادوسلمان ان میں حضرت سلمان ملیدائسلام اور دوسرے سکندر ذوالقربی تفي اورد وكافرا كيسفرود بي كنعال ا وردوسرا بخت نعرال بها رمل كرسفت آقليم كى با دشا بى حاصل بوتى تقى الميدروز مزيد تخت ير بينها مقاا ورتمام كشكراس كحكر د حاضر تفاتقدير البي سيع ووكر اورمنم ب اینا جھائے ہوئے میٹھے تھے فرود نے ہاکہ ہی نے کوکیا ہواکہ دیکیرا در فناک میٹھے ہو۔ انہوں نے ك اكوفراتمارى فيركر سے ايك سارة عجيب فك برنظرات الحاكميم بنے ندو كيما تقا الى مفرق كى طرو .

سے نکاب. نمرود نے کہا کہ وہ سارہ کیا ہے ابنول نے کہا کہ ایک اڑکا بای کی مب ماں کے دعم یل موجود ہوگا وہ تیری بادا است کو تباہ کرے گا غرود نے کہا کرک و تت وہ دو کا باب کی بشت سے ال ك شكم من احسك كالمنجمول في كما كروة من رات و دان مي بن خرود في كم كما كدير عبن عوري بالغرمي وه آئ سے اپنے توہر ول کے ساتھ ہم بستر نہ ہونے پائیں ، اُنفا فائرود کا ایک جوبدادا س کا نام تارخ تفااوراس کے عیانی کا نام آ در محا اوربیدونات پدر کے سی زندہ ر باجس کا ذکر مختلف تفا سر بیل موجرا تفا، اوروہ مدیشدایک باتھ یں شیع ادر ایک باتھ میں نگی الوسے موتمام دات فروو کے سر بات کھڑا رہاجی ون بدم مردد نے جاری کیاسی شب کومٹیت ایرویسے اور کو فائن بوئی کرائی بی بی سے مبالسرت كميساد واعضر حضينا برابيم كامال كوتني خوابش بوني اور اين ول ين كيف مكبل كدكيز كمرافيضوم ك بال بالمرخوش ما صلى مول المى ليس وبيش بي تفي كه وفرخوا بن سي أدهى رات كو كرسي تكل ودروات فسرفرد يربابينيى ويكاكدوربان وياسبال سب كرسب ففلت مي بي روبال سيمغرود كأثوا بكاه ناص ير با كشك كلسين اوراين شوم كود كيماكم فرودك مر بان ايك باية مي شمع اور دوسر عبالق یک اوار لئے پاسانی کور ہاہے جب درنول کی آنکھیں چار ہؤیں اس وقت شہوت نے علبہ کیا اس نے ا پی یوی سے کہا اب کیا صلاح ہے دونوں ہاتھ میرے بندھے ہوئے ہیں۔ اتنے ہیں الند کے حکم سے کونی دوسرا آدمی کی شکل میں حاضر بمواا ور وہ شع اور بوار ہے کو ای طرح کھڑا برکیا اور میاں بوی نے مردد کے سر اپنے مبا شرت سے فراغت یائی اور ای شب کو اللہ تعالیٰ کے تکم اور تعدرت سے حفرت برہم نے باپ کی بٹیھ سے رحم ما در ہیں قرار کبڑا آ وزنے اپنی بیری سے کہا خبردار یہ بھیدی پرنظام زائرنا اور يهال سے كفرجاتے مك را مي كوئى مُذريكے كيوكم يرفل الل وتت موجب شرمندكى ہے تب بيوى ال ك و بال سي مكل كوييك سے لينے كك كوملي كيني اوراك آسفة مانے كى بجز خدا كے كسى كو خرز بوق ا وجب صع بوئى مرودليين بيند سے بيار بوا اور أزرى بيٹانى كى طرت نكاه كى ، ويكفناكيا ہے كدنور اس كے چرو برحبك رباب، مزدد نے كما ا در اج جرو تيرا نوراني دكيتا بول جلا ف اور د نول كے ادر نے اس كى ترقى ا قبال كى دعاكى بعِده نمرو دوبال سے تھے كوتخت برجا بیٹھا۔ را ہمیر ل اور بنجمول كو ہواكر كہا كداين اين علم سعدريا فت كركم كوكدوه الأكابيدا بوايا اجى نهي سجول ف دريا فت كرك عرف كى كرجهال بناه سلامت شب كذشته كووه الركامجكم خدا باب كصلب مال كشكم ميرا جكاب رتب فرود مردوم في مكم دياكم جنى عورتين حاطمين وفت والادت كيف لاكول كومار والين ال سبب سے جنني عرتري ما مقتيل سبدنے اپنے ديم اروا بعب ابرائيم كوا بى مال كے بديث بي أو بينے كزر ب ، تب كل

ماں نرود کے خوف سے اور بیے کی محبت سے گھرسے خاموشی سے باہر شہر سے جاکومیدان میں ایک غار کے اندر جا بیھیں اور دہال حضرت ابراہیم پیا ہوئے۔ان کے نورسے فامکیا رکی روش ہوگیا اور ال کی ماں رونے لگیں اس خوف سے کم مبادا یہاں آکو کوئی ٹڑ کے کو ارنہ ڈانے آخر لڑ کے کوکٹرے یمی بييث كروبي عهد أكر كلفر كى طرت روتى بونى يك كنيس اسى وتت جبرائيل نازل بمو شے اورد والوں بالخفول کے دونوں اگو تھے بیچے کے منس کے دیئے خوا کے نفل وکوم سے ایک سے دودھ اور دوسرے ا فی تھے سے شہد جاری ہوا اور حفرت ابراہیم اس کو بیتے دہے اور سی چیز کے محتاج نہ ہوئے اور مر ہفتے ان کی والدہ ا ن کے یا س جآئیں اوران کی زندگی اور برورش سے تنجب بتویمیا ورجب وہال سے بین غارسے بابرنکل آتیس آواس دفت فیب سے ایک بچھر محمد غار کے مندکو بند کر دیتا اور جب ال کی ماں ان کے پاس آتیل تو اس بتھرکو انگ کو کے انہیں دیجہ مصال کر کے حلی ہاتیں ۔ ای طرح سے سات مرسس كُرْدَكُ إلك ون حرت إبرابيم في إن ما ل سع لوقها يا أ مِّسى مَنْ وَتَبُّكُ ترجمه اسے میری ماں تہارا ضراکو ن ہے۔ وہ بولیں تیرا باب ہے جو مھے کھانے کو دیتا ہے ، بھر او سے اس كاخداكون سے وہ بوليل كواكب ينى سارے - بيمر يو جياكم كواكب كاخداكون سے اس بات كوس كرا فكى ال لا جواب بوي اورشرمنده بوكر على ئي اورير عقيقين اينے شرم ركوسنا يس اس ني ياتيس كوورا بی کماکہ یرن کا باوفناہ مزود کاوشن ہے ال بی رئی شک نبیں اس فکر میں تقا کہ اسے کیا کرنا چا ہیے۔ ایک دات ابرا بیم نے نارسے ابرنکا کو ہمان کی فرون نظری متارول کو دیکھ کو کہا کہ میرے ال باب ان كوفدا كمت مين بمعدات الى آيت كے تولرتعالى فكت جَنَّ حَكِيم اللَّفِ لَ رَاكُو كُبُّ إِي قَالَ حلْهُ ا رُبِّيَ فَلَمَّنَا اَ خَلَ تَالَ لَا أُ حِبُّ الَّهُ خِلِيْنَ أَ رَجِهِ بِهِ صِب الدهرى آ فَ (ل بر رات کود کھاکدایک ساره ربومے بہے میرارب بھرجب وه فائب بوا بول جھ کوتمهاری خوابش ہے چِمبِ جانے کی رچرجب با ندنکا بولے تولہ تعالی ۔ خکمتات اَلْقَمَدَ جَائِے عَا تُحَالَ حَلاَ اکْرَتْی فَلَمُنَّا اَ فَكُن تَنْ لَكُن لَّتُ يَهْدِ فِي رَبِّي لَا كُوْدَيٌّ مِنَ الْقُوْمِ الطَّاكِينَ لَا ر ترجمہ : مجھر د کھیا جاند کو روش ہونے یہ ہے رب میرا ، بھرحب وہ فائب ہوگیا تو حضرت ابراہیم ہونے کہ اکھر بندزاہ کسیدھی دے مجھ کومیارب تو بیٹک ٹی بھٹکے ہوئے لوگوں میں رہوں بعنی کمرا ہول میں بھر جب دیکھا ہونتاب کو بولے یہ ہےرب مراکہ یسب سے بڑا ہے ، پھر جب و مجنی بورب ہو کمیا اوے توله مَّا لَا فَلَمَّا ٱ فَكُنْ ثَالَ لِمُعَوْمِ إِينْ مَهِدٍ فَي مِمَّا تُشْوِكُونَ ! فِي دَجْهُتُ دَنجهِي للَّيْنِ ئَى فَطَوَ السَّلَوَاتِ وَ الْاَ دُصَ حَينُنَّا دَّمَا أَنَا مِنَ الْمُسُثِّرِكِ بِيَ مِرْجِ

وہ غائب ہوکیا تو اولے سے قوم میری میں ال بعیرول سے بالکل بیزار مول جن کوتم اللہ تعلل کے ساتھ مشر كيك كرت مواوري اين مندكوهرت اليدمبود برحق كى طرف كرما بول كيو كمد الى كي سال وزيين كويكطرنه بوكريعن صرب تنها بنوكمه بنايا اوربس التدتعالي كيسا تفكى كوشركي كوفي والانبي بول فاخدى صفرت ابرابيم جب لأك تق توقوم كرد كيماكدده ذين وآسمان كفالى كونبيل لفة ادرا بنی بنام حاجون ادرمرا و در کواین بنائی موئی مورتول کے سامتے بیش کرتے ہیں اور معیق لوگ تومیں الی بھی بی کہ کوئی سارول کواور کوئی ماند کو لوجتا ہے، بیکیفیت دیکھ کدان کوشر مندہ کونے كى غرض سے أب فيان بوكل سے كہاكم يس بنى أيك كوا ينا رب معبر الول مورتول ميں سے يا سارول كويا چاندكوموكر ده يسليمي نادم بويك تصادرسارى قوم حفرت برابيم عليالسلام سے ناراهن تهى -جنا پخر حضرت ابراہیم ملیالسلم نے ان کولا جواب کرنے کے واسطے سب سے پہنے ایک تا روکو اپنا رب تندرا پاليكن وه كچه ديرىعبرغ وب بوكياته جا ناكه يدايك حال برنبي سنا وركوني دوسرا ال يرحاكم ہے اور اگردہ رہستقل ہوتا تو اعلی حال سے دنی میں کیوں تا ۔ بھراس کے بعد جا ندوسورج میں مجی عب یا یا توسب کو چیوار کرایک لیسے مذاکوا خیار کیا کہ ان کی ساری محلوقات اینارب مانتی ہے اور وہی سب سے بڑارب ہے اور عقل سیم اس بات پرٹ برہے کہ اپنا رب الی سی کو مانا جلے کہ جس سے سب كاكا منكل مكے اورسب پر تبادر بواس سورت كسى دوسرے كوماننا كچھ ضرورى نہيں ، يه فائره تفامير يى مرقوم بازر في كما التي يحيز ب فرزند ميرا فدا توسوا ئي نمرد ديك اوركو لي نبي العنت الدهيد حضرت ابراسيم نے كہا اے مير سے الا جان نرود تمبار اخدا كيے بوسات سے اور خدا تو و بى بوسكتا ہے كہ جو زمين وأسمان كواكب اورجمد مخلوقات كايبيداكم سف واللبسا وروه بنى بلامتر كيب بسع رحب حضرت ابلهم عيدال الم في ليف باب كوكم إه وكيها توبهت اضوس كوف لك وركها تولدتنا لي دَا إِذْ تَا لَ إِبْراهِ فِيمُ يِدَ بِينِهِ ا ذَوْاَ تَشَّخِلُ ٱمُنَاصًا إِلهَ مَنْ \* إِنَّى ٱوَالْمَتِّ وَقَوْمَتَ فِي صَلَى إِل تَبْيِنِي هُ ت اس مقامي الل تواريخ سفعطى بوكئ بيكيونكه بيدوا قدابتداكا نيل ب بلدهرت ابراسم على الدام حب مرود كسامن ك تحصامی وقت ان سے بطود لهنز کے کہا تھا کہ آ ہی خدا کو پلنتے ہو | ورامی کو اپنا معبود یا شنتے ہو کہا کہ ہرگز نہیں ، میرا خدا وہی ہے جرسب كوبيدا كوسف والاساورين كوتم مانت بوده فدا مركز بس موسكة كيو كلمتها رساحداؤل كى حالت مروقت بداي ربتي بالمعبى فلوع ہونے ہیں اور کمجھی فردب ار رسیرے مداوند قیوم کی ذات تغیرسے پاک ہے اور نیز ال واقعہ سے جمی لھرح کہ بہال پر ہے . المرم المساسي كرحفرت ابرابيم هيألسام كوايي معووس فك تساكركون بهاخريس معوم بواكد مذا تعالى به إور حالا لكد البياطيم

السلام كو ولادت كے وقت معلوم برتا ہے۔ جوخال بيل و نهارہے اور زاق كل كا 'نات ہے اور وہى دحدہ الشركي سبے

سے برے ابابان تم کو ماری قوم کو بہت بڑی گرائی میں دکھتا ہول باپ نے بیٹے گئی بات کن کر ہما تو در مالی قالون آ جنگنا جا لئے تق آ مرآ نت مِن اللّٰ جائیں ، قربہ اوہ بولے اے ابراہم کیا تو ہما ہے باس کوئی ہی بات ہے کر آیا ہے یا ہم سے بذات اور کھیل کرتا ہے یا کسی اور سے بر بائیں من فی بی ۔ مفرت ابرا ہم عیزالسلام نے لینے باہر کی یہ بی من کر مجاب ہی کہا تو ارتعالیٰ بن دَیْت کُھُ دَیْتُ السّلماءُ احتے الله والد تعالیٰ بن دَیْت کُھُ دَیْتُ السّلماءُ احتیا ہُ الله کُھُ مِنَ النّا دور می اس میرے ابابان ، بھر رب تہا اور می ہے بور رب ہے آسمان وزیان کا جس نے ان کو بنایا اور میں اس میرے ابابان ، بھر رب تہا اور می ہے بور رب ہے آسمان وزیان کا جس نے ان کو بنایا اور میں اس ما ٹا اور این گرائی کی فند برا صوار کرتا ہوا آخر بجوراً حضرت ابراہیم عیزائس اس نے کے آذر نے کسی طرح کھی بیں ما ٹا اور این گرائی کی فند برا صوار کرتا ہوا آخر بجوراً حضرت ابراہیم عیزائس اس نے تسم کھا کر کہا لیے میرے ابابات میں میکٹر و بند کا مُن کا مند نے دیئ ہو ترجمہ اِقسم ہے اللّہ تعالیٰ کی کویں تکر کروں گا تمہارے میکٹر کر بیا تا کہ کے بوری کا تمہارے اس کا گرائی کی کویں تکر کروں گا تمہارے میکٹر کر بیا تا کہ کہیں جا وکر کے بیت کہ ترجمہ اِقسم ہے اللّہ تعالیٰ کی کویں تکر کروں گا تمہارے بول کی جب تم لوگ کہیں جا وکر کے ۔

فائدة يها الدن في على مهرب دالم المرابدي سك مت عادت ابرابهم فرب فاف مي جاكرسب بتول كوتوردا لا بمياكرا للرتعالى ف عزما يا مُجَعَلَقُهُ مُحدُا ذًا ا قَدُ كِنُدُو اللَّهُ هُ لَعَدَ لَهُ هُوا لِينْ مِن وَجِعُونَ هُ ترجه ! بِحرابرابِ عِلياك المان الكان كو بول كو الموس المراني ساكر وسي المران من المران من المران من الما المران المران المران كيان ده ميك سدالي ي كير آوي اورليفتما بتول كوذليل وخوار دكيمين اورا كمي بو بصف سع بازا جادين. اورفیهیت مبرت ان کو ہوکد میکونکو بمارے معبود ہوسکتے ہوخودآ لیں میں رستے ہیں ۔ اورحضر شاہر اہیم کوئی قهم كى طرن بنيير بناكر بھيماكيا تھا وا ن ميں مرسال دومر تدعيد كاچشن منايا جا تا تھا يہن ايمية وزع في مح و ن اور دوسر سے عید کے و ن رایک ف حضرت ابراہیم علیدالسلام کے باب آ ذرنے بماکد اسے بیٹے ابراہیم تم مرسے ساتھ مید میں میدواور دہ ظام الله ان میدایک بہت بڑے میدان میں مکتا ہے ور مزاروں آ دمی وال بنن میلمی شر کے بوت بی اوربہت اچھ مہتاری افریح بھی ہو ہا ہے گادراک میلے کے بنى سيرجى وانفيت بو بعائد كى محضرت برابيم في اين باي كى فرالن يرميك ين بعاف سے عذر كِ الدرم المعداق الن يت مرير ك وله مُنظَو نُظُوكُ فِي النَّجُونِ هِ فَ فَعَالَ إِنَّ سَقِيمٌ هُ نَعَالَ إِنَّ سَيقِيمٌ ﴾ فَتُوَكُّو عَنْ مُذيبِينَ له ترجم إلى معيداللام ن نكاه ك ايك بارتادول ير عير / اكدي بيا بول - يجواب كو مفرت ابرابيم عيدالله س

ده ناراض بوكر جليه كنه وريد بات هزت براميم عليانسلام مسكني باركبي كشي تأكدان كرفهم ويمجدي آجافي اوروه بمار ب ساقه يلي سيليس اكمان ير بمار سعقائد باطله كالنر بوادروه ابني باتول كوهيوردي ليكن ده باوجو دكيرا مرار برابرنه جاني برعدد كرسقد سافدان كالمجانان كالمجهي تبين آيااور آذر لينة نام ساعتيول كور كربا ميدان كى طرف نكل كئة. خلاص تفييري بول كهاسك ده لوك اكثران مي نجدى تفياس واسطيان كي دكهاف كو تارون كى طرف دىچوكركماكى بيار بول ينى يى مفريب بيار بوجان كاج بيكه وه نوگ روز عيد شهر سے باہر جاتے اور ایک بہت بڑے میدال بن بتول کی پوجا کرتے تھے یہ ان کا آبائی دستورتھا جن کو کرنا وه بناية فردري مجعة تقادر لين بت خانول كمعبودان باطل وهيور جاتے تحف بعدة حفرت ابرايم على الله النواوك كيط جان ك بعدائي تبرك من خافي جاكوس بتول كيانة ياول ورتارا والراس والاست فالمست في المار آسئے شیطان معون برحال دیکھ کراس بڑے میدان ٹی گیا بہال وہ کافرندگ اپنے بھی منارہے تھے ىتىطان مىون ان كافرول كے باس جاكر رونے لگا دور وقے بورئے كہنے لگا كەتم مارىپ مبودول كے بائد تورت وكرزيرو زبركر دياكيا ب يرسنة بى وهكا فرمر دودسب عموم وسخر بوكرا بى ابن بواريول كاطرت دور ابنول في باكر مارس ما المراد موجانيل ليكن ان كى مواريول كے جانود كياك كي دروه باخة ذرّ في تب الثيمان موكريا بياده شريس أك اورسير صالب بت مان فالم المن المنعادرو إل جاكر مب ا بنون ف ليف بتون كايرمال و يكها توبهت زياده افنوس اورفكر مين مبتلاً بوسكَّ اور كبنه كك توله تعاليًّا مُنكُوْ ا مَنْ نَعَلَ حَلْ أَ بِاللَّهِينَ النَّا مَنَّى كَيِنَ الظَّالِمِينَ هُ رَّدِهُمْ ! وهرب كرسب بوك يه كاكس نے كيا ہے بہارے مبودول كے ساقد، يكا بى نے بى كيا ہے بنايت مذوم ہے اور وہ مخت مجرم د ظالم ہے ہم البتہ اس کا بدلہ اس سے ضرور لیویں گئے بھیروہ لوگ الیس بہت کچھ شوہے كرن تك تول تعالى قَائَوْ سَمِعْنَا مَتَى بِيَّنْ كُرُ هُمْ يُقَالُ مَنْ إِبْرَهِيمَ أَهْ ترجراوه سب آبس ي كيف الكركم بم في مناب كداكي نوجوان كوجي كا ذكركيا جا تا بساورنام اس كاا برابيم موسكتاب شايرو بى بو كرونكم وه نوجوان بمارى بمارس بقرك جومعبود إل الكاسخت وطمن ہے اس نے زیادہ کمان اسی اوجوان بہے مکن ہے مرکمان ماراصحے ہور اس طویل فنکو کے بعد حفرت ا برا ہیم میدانسنام کو بدیا درسب ان کی طرف توجہ ہو سے اور ان سے کہا قولہ تعالیٰ خَاکُوْ ا خَا دُوْ ا جَا عَلَىٰ أَ عَيْنِي النَّاسِ لَعَتَّمُ ثُمْ يُشْهَدُ وُن فَ تَرْجَم ! وه سب كرب زَفْ بوكر كيف علَّم كداك نوبوان كوسب لوكول كخي سا صفالة تاكه بم سب لوك اس جوان كوديجيس اس في يرجرات كيس

كى، أكر فى الحقيقت يركام اس نوجوال نيرى كياب توده مخت ظالم بادريم سب محسب المحلم بركواي دیں گئے تاکماس کواں جرم کی پاواٹن میں سخت مزادی جا سکتے تاکہ وہ آئندہ کجی اس فلیم کا ارتکاب مذکر سکے يه خرياد الله فرود كسيمي ببن كلي اور وه محى يركيفيات س كرنبايت يران وبريشان بواس فياين رعاياي سے جسنیدہ لوگ تھے ان رب کو طلب کیا تاکہ کوئی منورہ کیا جائے ادراس ہجرم کوجس نے ہمار سے معبول ول کے ساتھ یہ نا زیبا حرکت کی ہے منزا دی جلئے جنابخہ بادخاہ مزدد نے بڑے واسے اپنی قوم کے مرالدا ادرجودهربول كو بلايا ورخوب مخور سے كئے. بالا خريد كھے يا ياكداكي مام در بارمنعقد كيا جلئے اورجب ترام نوگ ای درباری حاضر بو جائیل بھراس نوجوان کوجھی فلب کیا جلتے اور اس سے با قاعدہ مقالم كيا جلن تأكدوه الاجواب بوكو بارس مبودول كراعة الجيا برناؤ كرس جناني بادشاه مرودت در بارمنعقذ كريف كى تاريخ مقرر كردى ادرمام منادى كوادى كئى ادراك دربار مي حضرت ابرابيم على لسل كوطنب كياليا رجب وربارشابي كى تاريخ آئى اوراس توم ف ليف بادشاه وقت يكر حكم كى تغيل كى اوروه سب كيسب دربارشابي مين حاضر بمو ئے بيبرجب مجمع كثير بوكيا أو فرود نے حضرت ابل بينمالي التُذكو بواياا ورحضرت ابرابيم طيالسام كوسار مع محم فاورخود بادشاه مرود في بهت وصمكايا اور ورا يا دركيف مك يه كام بماس بتول كرما عدتم في اب اسابرايم انوى جعم فيسب كوى تورد ويكى كوجى نابت بنين ركها بهخريدكيا إت تقى ديد باليك ورياريول كى حضرت ابرابيم عليه السلام فنيس اوريم راد سے مى فى انكونىس تورا . يىجواب حضرت ابراسى مليد اسلام كاحب سنا توقريب الك وازآ في كري كوا بى وينا مول الصابرا ميم على السام الك وان تم في ما مقاكدي تمهارس بتول کی فکرکروں کارشا پرتہیں نے ہما رہے معبوروں کو توڑا ہے۔ میمر کا فروں نے بالا صرار حصرت ابالیم مليدال المسيد وجها جنا يخدا لله تمالى في فرايا توار تعالى خَالْدُا مُ أَنْتَ فَعَلْتَ حِلْ اجا الهَيْنَا يا إجر الهيم في ترجمه! كا فرول في صرت ابرابيم على السلام سي ين بيم بي كما كدكياتم ف ہمار سے معبودوں کے ساتھ ایسا کیا ہے، ادرہم ایک زیادہ تر گمان بھی تم برای کرتے ہیں حصرت ابلیم مليال الم يربرابر يدلوك زورد مع رب تعادرجا بتي تف كدوه خودا بنى زيان س ايخرم كالقرار كريس بيكن يركام بدات خود حضرت برابيم كابنين تقابلكه يدكام تواس ذات بارى تعالى كى طرف سے عضا مِس نع صفرت ابرابيم كورسول بناكر بيجها تأكروه ابينه باطل عمّا مُد بيرنا دم وميشيما ن اور متر منده بو<sup>ل</sup> جنا بخدور بارا ابى سے معزت ابراہم عیدا سلام كومكم بواكر اب ان دكول سے كمدد بيك كمركوں جس اشنے اتنے اُرے معمد سے دریا فت کرتے جوسب سے بڑا ہے اورائی کے باعد بس کابال ا ہے ارشاد

ر إنى بِ قول تعالى - قُالَ بَلْ نَعَلَهُ كُلِ نِي هُمُ هُ لَ أَنْ مُنْ أَلْ أَنْ مُنْ أَلْمُ لَلْ أَنْ مُنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَلِقُوا مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَلِقًا مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ أُوالِمُ مُنْ أَنْ مُنْ أَنِلِي مُنْ أَنْ أُوالْمُ مُنْ أَنْ مُنْ أُولِي مُنْ مُنْ أُولِنْ مُنْ أَنْ مُنْ أَنْ مُنْ أُمُ ترجم حفرت ابرا ہیم نے ان لوگوں کوشر مندہ کرنے کے داسطے ان سے کہا کہ بدجر محمد سے کو ل دریافت کرتے ہوتم لینے سب سے بڑسے مبود سے کوں نہیں دریافت کرتے اگروہ بو لنے پر قدست ر کھتے ہیں تووہ تمام ماجراآب بوگوں کو بتائے گا تاکرآب سب ای دافعہ مطمئن بوجائیں ابنو ل نے بنایت ہی شرمندہ ہو کرجواب دیا کہ اے ابراہیم بت جم کہیں بولتے ہیں وہ نسنتے ہیں :حرکت کرتے بن اورد وه دیجے بین به ایوی کابواب جب حضرت ابرا بیم ملیال الم فی این قوم سے سنا تو ہے نے این ساری قوم سے مماکدا سے میری قوم جوجود بات نہیں کرتے اور نہ سیکھتے اور نرسنتے ہیں میران کوخداکیوں كيتے بواوران كى عبادت كرتے بويكي عقلندى كے خلات ہے درا أدغور كرور يرجواب حفرت ابرابيم ملاسلام کامن کرساری قوم نے اپنا بنامر بنچاکر بیاا در آبی میں کہنے گئے یونوجوان یح مجتلب اور بانی الى كى بالكلميج يل وله تعالى شُعَّة فكيشو اعتلى رُوسيهِ حُدَلَتَ لْ عَلِينَ مَا هُو كُ يِع يُنطِفُذُنَ هُ ترجم الوجه شرمندگی کے ساری قوم نے اپنے لینے سرینیے کر لیے اور اسی حالت يس كيف ملك كداسي ابرابيم يدتوم الجهي طرح جانة بوكدير بوسة بنس بي - بير حضرت ابرابيم ماليلاً نے اپنی ساری قوم کا ما یوسا نہ جواب مٹ اور پہ خیال کیا کہ سب کے سب لاجواب ہو گئے ہیں پھر اس كيد مفرت الرائيم تف فرايا قوله تعالى حَالَ أ تَعْبُدُونَ مَنْ دُوْنِ اللَّهِ مَالاً بَنْفَعْكُمْ طَهُنُ ۚ ذَكَ يَضُوُّكُ ۚ أَبِّ مَنْكُمْ وَبِمَا تَعْبُدُونَ مِنْ دُرُوالِسِّمِ ٱ ضَرَهَ تَعْقِلُوْ ترجم إصرت ابراسي علياسلة كيابي قوم كومخا طب كرتة بوف فرما ياكدا تدف مجد كويه عام ديلب كمتم اپنى قوم سے كمر دوك بيرم الى جيزولكوا بنامبود بناتے بوسوائے مذا وند قدول كے ج تمبارا کھوجی کھلا برا نرکرسکے میں تواس معبود سے بالکل بزار بول اور تم سے جی کرتم لوگ کھو تھی سمجونہ براکھتے كوكمون بتمرول كوتم في بنامبود بنا ركهاب وه توتم ارس خود تراسيده بي الى لحاظ سے تم خودا ل كے خالق بو يومفرت ابرابيم عليه اللام نے كبالے قوم الريم كوعقل سے تواس بستى كى بات كردجى سفة كوبيداكيلساورية تجفرول كى بت يرى تجوردو ، يهام بالكل ففنول اورقبث ب ا درتم کوساری کیر جنا دت کرنے کے با وجو دکوئی نفع بنیں پہنچے کا جب ان کا فرول سے کوئی دلیل نر بن مكى اورمر بات مي وه ناكام اور لا جواب رہے توجبور اان كے سردار ول فے حضرت ابراہم عيدال المكواروالني كرتريز دربار كرووي بيش كردى تاكه وه اتغاق داف سي منظور بوجائے ر اور بو مكريا دشاه مخرودهم حضرت برابيم عدراك المرك بيباكي الدصيح جواب سے عاجز آچكا تقا لبذا

اس نے ان مرداروں کی جو کر عملی جامرینانے کے داسط در وی علی طلب کر لی بس یہ طے یا یا جائے كالفرت إرابيم كوا كاطريق سے الاجائے تاكويس آئے دن كى شرمندكى اور نواست سے بخات ماصل مو مجھ بی دن کذرے تھے کہ او شاہ فرود کی طرف سے قوم کے سرواروں کی طبی ہوگئی اور اس بی بہت مجلت كى اعدال تجرير بوكر صرب برائيم كى دوالن كالمعلق فى كى عنى الكوك طرح ملى جامدينها يا جائے ہر سردارنے اپنی اپنی رائیں ور بارشاہی میں پٹر کیں اور تن اُقراک مد دا۔ ول نے ہر تجویز پر بهارت بور د فوص كيا يمكن الحبي معيم فيهديرة بنع منط تق كدايك بهت ي معرا ورفيد المدمرور نے ایک جویز بیش کی کہ ایسے محرم کو عام وگوں۔ ، سامنے سزادی جائے الکہ توم کا کوئی دوسرا فرد اس قم كى كون حركت ذكر سك الل في لهاميرى مجدي توية تا ب كرمارى قوم مكريان المعى كرسا درسبت بْرےمیدان بن جن کی جائیں اور شخص اس کا کوایا قوی فرض سجعے اور تھوٹری تھوٹری مخنت وخفت کر كن لا يا وجل سے الكراس ميدان يس ركھے ميا ساتھى كى جائيں اورجب كافى تعداديں اكو ياں آجائيں توكنر بوں من آك د كادى جائے جب آگ اپنے شاب بر بواور شد بد شعلد مارتى بولواك وقت اسس وجوان كوكسى بند جكرس بدريد مجنيق اسي بهينك وياجلت تاكر عيريه زمكل سكاورتما وم كوعب حاصل بوسارى قوم اس صغيف العرض كى بات برشفق بوكى اورحضرت ابرابهم عليه السلام ك واسط ابنول نے بہی علاج موجا تولدتمالی خاکو حُرِرِ حُوْد کا وَانْحُموُ وْ ١١ لِيهَ تَكُوْدُ إِنْ كُنْتُمْ فَاعِينَ ﴿ ترجمه إ اورسارى قوم في بيك اواز كماك ال فوجوان كو شعله مارتى بمونى الك يس جلاد اور البين الين مبودوں کی مددکرواگرتم بیچاہتے ہوکہ ہم این مبودوں کو بچائیں تو چرهرون ہم ایک تدبیر ہے كه طيو والكل عليس اور دبال سے حتى المقدور كلو يال لائي تاكد كلو يال كانى تعداد ميں جع بوجائيں اور جو تجویز پاس کی گئی ہے وہ بایکمیل تک بہنے پیروہ آبس یں کہنے ملے قور تعالے قالوا البنوال ا بُنْيَانًا فَأَ نَفُوْهُ مِنْ الْجَنْجِينِم هُ لَهِ الْبُولِ فِي لَهِ بِالْوُالِ كَ واسط ايم ممار يعيني جاولواك المعادُ بخنه چاروں طرف سے بھر ڈالواس کواک آگ کے ڈھیریں ۔ لیں بادشاہ مرود سنے اس چاردادا بنانے کا فوری حکم وسے دیا اور اس کی بیانش کا اندازہ یمی ان بنانے والے کار کمروں کو دے دیا گیا تاکر بالش کے مطابق بنائی جائے اور جارد اواری کی عمارت ایسی بناؤکداک کا احاطہ بارہ کوس كابوا دراد بنائى اس كى سوكزنى بوريس ايد ديواراسى حكم كے مطابق تيار بوئى بعد ، نمرود نے علم دیا کرمارے مکول میں مناوی کوادی جائے کہ ملک بھریں جتنے ہمارے دوست ہی مکڑیا ل کاٹ كريبال لاكرجم كريار بادخاه فرود كياس علم كوباتي بمرتفق نے لينے وصل كے مطابق كريال

لاكراس ديوار كاندجارول طرف حيكين - بعرجب اس بن آك لكادى كئي توشعذ اس كاس قدراونجا مواکہ وہاں سے بن میل کے فاصلے پرجو جانور ارتے تواس کی میٹ سے جل جب کر فاک ہو جاتے اس میں مبكافر متردد بوف كابرابيم كوكيو كراس أك بي دالين اتن بي البين عليد اللعنة في الركافرول كوحكمت بتائي وربولا اكيا وبني تكمتم سب مل كرينا وابنوں نے منجينق كے كار يكروں كو بلايا اور ا ن كار مكروں نے منحنیق میار كى اورائ منجنیق كے معنى اردوز بان من كوكھ كام كيتے بى اوراس سے بہلے كبهى كى ئىنجنىق بنيل بنان متى بلكرى نے ديكى جى ناتمى ادريە جېزابليس مليداللعنته في دورخ يال يلى تقى اوريه فاص طريقددوزخ كواسط الترتعالى فد كلب كيوكم جب دوزخي كودوزخ يل والابالي كاتواسى تجنيق مي ركه كو دا لاجله في الحرب بالميم عليالسلام كوائ تبنيق مي ركه كواس شعله مارتى بوني اك يى ركه كراسس سعد مارنى بونى اك يرد الأكيا اوراس معون ني منين كودريت كرك عبب ففيك عاك كياتواى وتت باركاه البى سعة وازا فى استجزايل اسمان كيب دروانس كهول ووتاكرسبغرشة ملیل کو دیکیدیں کر دشمن کے ہاتھ میں میں نے دیا ہے اور می یہ دیکھنا چا بتا ہوں کہ دیشمی خوا جا سے ضيل علياك أكوكى طرح بعلت بي بعضرت جرائل في الله تعالى كے حكم سے أسا ل كے مديدون کھول دیئے تب تمام طائک یہ حال و مجھ کر مجد سے من آسکتا الدیکنے یا اہما ک میدان میں ایک ہی موصد بع جوتیری عبادت کوتا ہے اور ہروقت تیرانام ذبان پرجاری رکھتاہے ال کو دہمن کے باتھ ين تون خال بصاور ووال كواك يل جلات إلى وا ك دفت بارى تعالى كاحكم بواكد لع فرشتوتم اكر چاہتے ہوتوال کو امان دوابلیں نے گوش کودرست کرکے چار موریاں اس یں نگائیل وزیر نے غرود كوكماكه بيراين ابنااس كويناو لو كم اكرده نهط كاقول كيس ككدابرابيم بيراين كى بركت س مذ جلا- يه صلاح عمر اكربيرابن منرود مردو د كاحضرت ابرابيم عليه السلام كويهنا ديا اور باتح يا وُن بانده كركونين عى ركه كرجار سواد ميول نے ل كر كيار كى زوركيا مكر منجنيق اپنى عبكرسے نه بلى اورا براہيم عليه السلامك باب، ورفع الركماكم في على ايك رسى دوكدال كويل على فينيول الربيده ميرا فرزند بے لیکی بمارے دین کا مخالف ہے اور وہ ایک سی پڑا کر کھنچنے لگا۔ حضرت ابراہیم نے جب اپنے بالب كومنجنين كينيخة وكيها توكها يا اللي ميرا بالبي عبى ميرا دخمن سے الد ميرے خدايس آج سب سے بیگان ہول ، سوائے نیرے فیصے کوئی بناہ وینے والانہیں کی جار بڑار آدمی مل کواس کو بھول کو يجينة في من الميس بس الميمرديير كي صورت بن كوان كي باس بيا اوركما كداكرةام ادى مشرق ومغرب كم منجنيق كو كلينجي كة توجى مركز منجنيق كويذا القاسكيس كے. تب ان لوگوں نے

كماكة آخر عيركيا بوكا شيطان معين في اكمي تمواكب وه بتلف ديتا مول تم الراس كوعمل من الدسك توالبة ان وكوليس ساعًا كرآك بن ذال سكوك بلب كالذل مجه لوك زناه كري اس كے بعد عيسر منجینق کوا تھا ہی توانما ان ہو گا۔ بس اس قرم سے جانیں مرد وعورت نے ابس یک مل کور ناکیا۔ ای وقت فرشتے اس حرکت بھی سے نفرت کر کے چلے گئے اور شیطان نے عجی ابنی کے ساتھ زناکر کے منجنيق وكمرا كولينيا تب كافرون فيصفرت ابراهيم كواتها كرمعلق اتشي من دال ديا-اى وتت فرشت آسانول مے مال دیج فرسجدے یں گر بڑے اور او الے سارب تیرے فلیل کو کا فروں نے آگ یں ڈا لاہے جفرت جرائيل سر مزار فرنتول كوساته كران ك بال ينج اوركهاكه اسابرانيم الكرتوجاب المستويل ایک پراک برماروں اور آگ دریا فے معطی ڈال دوں۔ حضرت براہیم طیا سام فیصفرت جبرالیا ہے كما معرائيليد بات خدا تعالى ف فرائى مع يانيس جوآب مجدس كمدرب بي اور اسع مراثيل جو خالق بری نے فرمایا ہے وہ تم کرو بیونکہ یں اس می خوش ہول جس بی میرارب فوش ہے یہ بات ک كر حفرت جرائيل في كما الصفرت برايم غيل الله تهاراكيام طلب سي فرمايا كي مطلب سي حرور لیکن تم سے نہیں کوئی حاجت میری ہے تواسی رب العالمین سے جس کا سارا عالم محتاج ہے . حصرت ابراہم جب أكث مي جاكد اوروه جامه ناياك نم ودم دو د كابتو حفرت كوبهنا ياستان كفشرى حل ميا اوراى آل یں جوز ہر وست شعدر ن تھی حضرت ابراء م کو کچھ بھی کڑند نہ پہنچا سکی کچ کم آپ سے ساتھ رب اعزے کا نفال كرم تقاجى كى وجسسائي الصبي بيزس بي محفوظ بيادائ مّت شعد مارتى بونى آك مثل كلزارك مو کئ اس باغ یں بلیل می مزاروں کی تعداد میں اڑتی ہوئی حضرت ابراہم کو نظر آلی اوران بمبلول نے بھی ای باغ آتشیں من شیم بنا نے اور اس و تت شیب سے آواز آئی قول تعالیٰ یا ما دُکور فی مورد ا دَّسَكَ مَّا حَلَىٰ اِجْرَاهِيْمَ يُ وَٱرَادُوْ جِهِ كَيْدٌ ا فَجَعَلْهُمُ الَّهَ خُسَرِيْنَ مُ ترجم. ا م نے کہا اے آگ منڈی ہوجا۔ سلامتی ہوا براہم پر اور جن اوگوں نے ان کامبرا چا باتو ہم دا بنیں لوگوں كونفصان مي والا بعراس مي ايم حيتر إنى العي جارى موا اور حضرت إمرابيم عليال الم كي واسطح عضر جرائيل على السام في الي تفت ببشت مع عنى لاويا اوراكي حقد اعلى فسم كاببشت مع الأكر ببنا ديااور ای تخت پر حضرت ابرا ہم عدار الم موجعا دیا۔ اورب رسی سے باتھ ویا دُل با مدھ کرکا فرول فے حضرت ا براہم طلیات الم کو آگ میں ڈال تفا وہ ری اس آگ سے جل گئی۔ اود اس آگ سے تفرت ابراہیم على السلام كوايك مرمو برا برهي التُديّع في الشيخ الشيخ المرحض من الكي كا صدم نهيجا يدو يحد كرحضرت جرائيل على لسلام برے متى بوئے اور حضرت كى طرف نظرا تھاكود كيميا تو حضرت ابراہيم كينے كے كارے تعلق كم

د کیتے ہو وہ بولے کر مجھے تعب ہے کہ ایسے وقت پر جو سخت شکل وقت تھا لوگ اس و تت سخت پرانیا ہی كى وجرسے نهمور كيا كچ كرتے بي ليكن تم بففل خلافا بت قدم رسے اور اپنے يا ئے استقامت بي دراهی لغزش نه آفے دی اور مجے اس وقت الله تعالیٰ کی قدرت برتبیب آیا اور اپ کا صربھی عجیب صرر بالليد ابم مقام ين آب في سوائ فذا وندكر يم كركى سعكوني بجى عاجت طلب نبي كى اور ندكجه مددما نكى اورند اس ك معلق كسى سع كيدكها اس في يرمع زوادر دحمت التدتعالى في م برنختاادا تم سيد ببليالي من يت كسى برىنهوئى تقى اوركبة بيل كرجو درخت جله تقيال كى شاخيس تروتا دەبو كرميو سے لائيں اور حضرت كے جاروں طرف نركس ونبغث كے بھول د ہے اور منرود عليم اللعنت نے ایک بینار برجرگر حفرت براهیم علیان از ایک نگاه دیکها ده دیکھتے ہی بڑا حیران ادر پرلیٹان ہوا اور المين دل مي كهن لكاكر اتنى كثير بقدادي ككريال جمع كي كني وراتني بمندشعدر ن آك مي د الأكيا . ليكن حضرت ابرا بم اوکونی بھی آگ سے گزند ندینی اور آب کی ربحان کے یع یں سایددار در حنت کے نیے تخت بر بیشه بوئے ہیں. پید کیم کو اس مرد عد لے کہا کہ انسوس میری فخت برباد ہوگئ دہ ملون حضرت ابراہم علیم السان كويتم يهينك بعينك مارني لكااور بحكم خداوه بتصر بتونمرود مردود بهينك رباعقار بهواير معلق بهر كف اورايك بمرسابرسة برسايعي كرديا اوراس برسيانا باني برساكداس بان سي الني عرود بالكل بحد كنى ادراس كاوزير بإمان اى بنديناره يرج شوكر بآواز بند كيف لكاسا برابيم فيغتمر رشيت يى راست، نيك بعيدورد كارتمهار اكدايى آك مع تميس بنات بختى اورتما عالم ين بزرك الما ر مرود نے کہالے ابرایم اترافدا بڑا براكسے كواس في دينعد مار قى بونى آك سے تمين محفوظ رها دربرابتا بواخرود مردود ليفظر ماكيا ادر حيدروند اسى فريس ربا اوركس سعد بولا اورغرود زیادہ متفکررسے لگا اوراپنے ول میں مروقت موجِتا کہ میں ملمان ہوجاؤں اور حضرت ابراہیم پر ایمال لے ا والمجرم حفرت ابرائيم مليدالسلام في الحقيقت سج بى فيل اور كيميرول معلوم بوت بي عيمراس بات سے بھی خودے کوتا کہ اگر میں مسان ہوگیا توم ری کل باد شاہی بر باد ہوجائے کی اور پوری قوم میری دخمن ہوجائے گی بحركجها بنفول مي احساس كر كے مصرت ابراہم الميان الله كو إلا يا اوركها بن تها ر سے خدا كے واسطے كچھ قربانی دینا چا ہتا ہوں آپ کی کیدائے ہے حضرت ابراہم علیات اس سے کما کہ تمباری قربان نظور بنيں ہوگی اس وقت تک جب یک کرتم مسلمان مزہوجا ڈینرو د کہنے لگاکہ میں قربانی کروں کا چاہیے قبول ہو يا شهر-اس كعبداى في فررًا اليف كاركنول كوحكم ديا كم جار مزاد كافيل لاد ينا يخرد وجار مزاد كافيل لا في كُنيى عجراى في الن مب كو قربان كيار يعول لاكدس بزاد خذاف سے ذر سرخ اور وس بزار كني ميم

او کیا۔ اور وہ انکھ اس کی باسکل روشنی سے محروم ہوگئی۔

نرودكى بيتى بالاخان برسيح حضرت ابرأيم اسلام كو دمجه دبي تقى كرابرابيم طيراك ام اليحتمت ورونق کے اقد اک میں تخت پر سیھے ہوئے ہی اور کنا رہے براک کے چینے جاری ہی اور ان کے تخت سے بیار وں طرف کل و بنفشہ و زگس ور بحان کھل رہے ہیں راور جو نبھر کافول نے حفرت ابراہم كا و بر يجينك تف ده ته بفرحفرت ابرابيم عليالها كي سريد علق ما نندا برك ايت ده بي اورحض ابرا ہیم عیدال ام اپنے رب کا بلندا واز سے نام بڑھ رہے ہیں ، مرود معون نے اپنی بٹی سے بوجھا کرنو نے دزیر ہا مان کوعبی دیمیمان بات سی کواس نے ہا مان کی فرن نظر کی تو دیکھا کہ وہ خاک میں برا ہو ا ا بني أنكي كى وزئس معدوث رباب بير نمرود في ابني بيني معدل حيا أو في ابرابيم كود كيها . وه بولى بال مي في إرابيم عليالسلام كود كيما اور بي حرت بي ره كني بيريفيت ديكه كواس في اپنے باب نمرود سے کہاکہ اسے میرسے ابال حضرت ابراہیم علیالسلام اس مرتبے پر اور با مان اس عذاب ہیں متبلاہے۔ اسے میرسدابا جان آب کیول جیکے بیٹے ہیں کیول نہیں کھتے کر حضرت ابراہیم علیدالسلام کا خلارتی ہے۔ تب خرود نے اپنی بیٹی کو جھڑک کرکہا۔ چپ رہ اور پر کہر کر وہ معون اپنے وزیر ہا مان کے باس چا گیا۔ اور اس کے بعد نرود کی بیٹی حضرت ابراہیم ملیدالسلام کے پاک آئی اور صفرت ابرا ہیم سے بولی ا سابرا بيم توجه بركوم كوي نيرس فدا بدايان لا في بول تب حضرت ابرابيم عيدالسلام ف اس كوايمان ك رأه بنا في الديكلم برصايا. لا يكلم إلة التم الم بوا هيئم دُسُون السيب اس نے برکلمہ بڑھا تو وہ لڑک مومنہ ہوگئ اور کہنے دلئی کہ ہیں اپنے با ہے کو بھی اس کلمسرکی وعود ہے وق

گی۔ یہن کر حضرت ابراہم علیال الا کے فرایا بہت بہترہے وہ اپنے باپ سے جاکہ ہو لی کو کمیوں تفرت ابراہیم خلیال التہ کے دین سے مشرف ہو جکی ہوں اور ابراہیم خلیل التہ کے دین سے مشرف ہو جکی ہوں اور تعضرت ابراہیم علیال التہ کا صلا برحق ہے۔ اور تمہا دا فعرا باطل ہے۔ تب اس کے باپ نے اس کو مارنا چا ہا ابجا نمک ایک ابرایا اور اس کو و ہاں سے ٹھاکر کوہ قات کے باس لے جاکر رکھا۔ اور در مراقول میرمی ہے کہ ہوا ٹھاکہ لے گئ اور وہ لڑکی اسی دن سے فعدا کی میادت بی شخول ہے جاتی التہ در مراقول میرمی ہے کہ ہوا ٹھاکہ اور گئی برایت از لی ترکے ساتھ تھی وہ اپنا پاؤں اس آئی میں رکھ دینا جب اس میرات ایرا ہی علیال ام کے فعا برایان اسے تا اور مسلمان ہوجا تاعقا .

## ميكان حفرت ايرابيم عليالسال م كانش كرسنكانيكا

راوی كمتاب كرسلسل جاليس ون مك آنشكده فمرودي رسن كديد حب حضرت امرا ميمطيم اللام ال اتن كدهس بابرة م اور مك شام كى طرت جل و في اور وبال جاكرا يك شهر جونوالى الوجركها تلب آب نے وہاں قیام ال شریل پہنچ كے بعد كيا ، وكي نين كرمزارول آد مى نفيس نبائس بين كرايم فطعم الشان ميدان كي طرف يصله بعا رسيد بين رحضرت ابرابيم عليالسلام ف یہ دیکھ کر دباں کے نوگوں سے دریا فت کیا کہ تم لوگ سب کے سبنھیں نفیس بسائر ہوں کر کہا ل جا رہے بروبا ابنول نے مماکر یہاں ایک باوٹاہ کی شہزادی ہے اور وہ صاحب جمال ہے اور خیال بر کیا جا تاہے کرای جب آج کک سارے عالم میں کوئی نہیں ہے۔ اور مرطک کے بادشاہ اور شیزادے سب اسس کی نواستگاری کرتے ہیں ادر وہ شمزادی کمی کو تول بنیں کرتی اوروہ یہ کہتی ہے کہ بی اپنی پیند سے ٹا دی كرول كى راج نفريبًا سات دن بورسي بن وك برابر وبال جات بين اوراى كاطريق عمل يه ب كرجب سباجي بوجائے بين توده ثهزادي فودنطل كر ديھتى ہے ليكن ليند كى كربنيں كرتى بربات جب حفرت ابرائیم علماللام نے فی آزابنی لوگوں کے ساتھ ہوئے اور ای میدان کا کے گزشریں جا جیسے جب دد بهر بوگئ اور تمام لوگ حاضر بو گئے تودہ مبزادی اپنے ساتھ ستر خواصیں ہے کو اور تاج زری مرید ركه كراور نقاب چېرى دال كراورايك تېرىخ زرى جوابرات سے جڑا بوا باتھ يى كرميدان يى جاكرا كي مرب برب ويعف نكى جب حفرت ابراسيم مليال الم كياس بيني ديكهاكداك نوراك كي بيشاؤ برج كمتب ده فدحفرت محرصل التُدعليه وسلم كانتا وه ثبزاد ياس وركو ديمه كمه ان كي حن وجال برعائق ، وكن اور تهر في زري كو حضرت ابراييم عليالهام كالودي وال ديا اورخود

تخت برجابیقی اس کے بعد بادشاہ وقت کے لوگ حفرت ابراہیم ملالسلا کو بادشاہ کے باس سے کے در حقیقت وہ نورجى برشبزادى ماشق بونى وه نورمدى صليا لتدميه والهوائم كالتفاج وحفرت ابرابيم مدالسلا كي بيشاني برنودار بواتفا بادشاه في اسد دي كمراين بيشى كى طرون لكاه كى اوركها كدام بيشى نيك توسر توف يايا. مكرم ومزيب ميم كيمه فائده بنیں (آخرالامر اسل مراؤل نے ال كرحفرت الرائيم علياللام سے اس كى شادى كردى اور تما الرمات بادشا نداداكين اورسا رسے شهريل نوشى دخرى بونى اور يھيلعن روايتول سےمعلوم بوتلہے كدمانندسارو خاتون اور حرّاعيها السلام محي ندكوني من وجال ين بواسد اورنه بوكا - إلا مّا شَاء الله اورشادى كي جند ماه بدر حفرت ابرا سرمليدالسلا في على في كلمون جافكا تعديا رساره فاتول فيماكم بي عي تهادي ساتة ميول كى اوربغير تهاد سے ميرى زندگى مال ہے ابذا تھے كوبھى اپنے بمراه سے جيلو ، حضرت ابراميم عليار الم نے فرایا کہ تہارا بائیس نہیں چوڑے کا سائرہ فاتون بولیں کہ میرے باے کی قدر تہارے وجود کے سامنے سرے نزدیک کچھ بین ہے اگر تھوڑے کا تو بنہا وگرنہ بے کمان کے تہادے ساتھ بلول کی۔ كوكرتم اسكينرزندك في ل اوروبال ب بجرسا مره فاتوك في بيداب سے رخصت ما نفى اس فال کواجازت وے دی تب حفرت ابراہم مدیاللا سائرہ فاتون کوئے کوئٹر سے فکلے اور اللہ تعلیا کا کم بھی ہی عقا رائے یں مجدو کول نے کہاکہ اسے صفرت ابرا ہم مدالسام معرکا بادشاہ بڑا گا المب اور مور تو ل ک خواہش ببت رکھتا ہے۔ اور بالحقوص وق افر کاببت زیادہ فنا فق سے اورببت جلد اس طرف ماکل موجا تاہے اوران كراستريروك آوى متين رست يى جوكوفى ال وانباب موس يعا تاب أواى كويكركم اكسد اى ال كالمحصول ليتاب اوراكركونى سوداكرا بى عورت كوسا في في الب توده الى عورت كواس معين لساب، يمن كرحفرت ابرابيم عليالسال اندلينه كرف ككي كاحفرت برابيم عليرانسام ناموس مي زرگ تحف ورسائره فاتون کے برا برصینہ سادے جہان ہی کوئی مورت زختی اور ای راہ کے سواجائے کے داسطے کوئی دوسری راہ بھی زختی ى خوالا مرناجار بوكرا يك صندوق بناكرسائره خاتونكواس مى يحياكم تفل لكا ديا ورهندوق كواونث يركهوا ويا-حب شري جا يبنية توصول وائ آكوهندوق كهو لف كلي اكراس كى عبن كود يحد كراس كموا فق اس كاعموك يويى اس پر حفرت ابرام سندكهاكد صغدوق مست كھولو اس كا عصول جوم زگا وہ بيں دول كا · اكرتم ير پيا ہو كرمىندوق كے درن كے برابرسونا با ندى لوتوجى تم كودى وى جائے كى يدى كراد رعبى زياده اشتيا ق بواكرز مام اس من كيا يرب صرور كو لنا چا جيئ جنا بخد ابنول في بالامرار الى صندوق كوكولا قرو يصف كيا بين كد ا كم الورت ما حب جمال من سے مملو ہ نتاب کے ماننداس میں بیٹی ہے جس کا نافی اگر تاسش کھی کیا جلے نوملٹ نا مكن ہے . يس اس مورت كو با وشا ہ كے پاس سے كئے بينا بخد رسول اكوم صلے الخدطيد و البرسلم من اسى واسطے فرا یاکرا شَدِ شَکْنُ اللّٰی الْوَاحِدٌ وْنَد تربه إبرترين آدميول يل راه ك كُبُرا ل بوت بي لين مراواس سيسب محصول لين والع جب عمول والع حزت ابرابيم عليانسان م ادرسا مراه فاتول كوباد شاه كيزو كيك كرّ

تواى بادخاه معون في بي جاكري ورت بمارى ب حضرت ابرايهم عليدان الم في ال بادخاه كوجواب ديا جواسلامی جواب عماآب نے فرمایا کہ بیمیری بین سے اور زدی کو بین کمنا ازرد سے شریعت درست ہے يه جواب س كراس معون في كها تما بني بن كو مجهد يدو. تب تصرت في ما ياكدوه ا بني ذات كي ما لكسيج الره خاتون نے كمامعًا ذاللى يعنى ياه مائكى بول مى الكرتمال سے ده معون يرس كر سنا اور عم کیاکران کومامیں ہے جاؤ اور نبال وصلاکر اور باس فاخرہ بہناکر فر شوسے معطر کر کے میرے باس لا در محكم اس معون كايسا بن كياكيا جب وه تمام كام سے فرانت باجكى تواسى وتت الله تعلي نے حضرت جرانیل مدیال ام کوجھیا کربردہ حضرت ابراہیم مدیال ام کی انھوں کے سامنے سامنے تاكر حضرت برابيم عليه السلام وه تمام كفتكو جوملعون حضرت سائره خاتون كرسا تذكر سي سكيس ادرا ن كي تما الات ايني المحول سے ويكھيں جب جال مبارك حضرت ما أوه خالون كا اس معون في ويكھا توفورا اس فے دست درازی کاقعد کیا۔ ای دقت اس کا باتھ مثل اور خصک ہوگیا ، مجراس نے جا کاکم بادبی کرے تب اللہ تعالیے کے کم سے اپنے زانویک زین می دھنس گیا ۔جب اس کوئ کی نہ بل ر کا آد فور کینے لگا یہ فورت توجا دو گرہے ،حضرت ماٹرہ فاتمان نے اس المون سے کہا اے بدنجت میں جا دوگر نہیں ہوں ، لیکن خا دندمیرا خداو ندقدوں کا دورت ہے حوسب کی کمہانی کرنے والا ہے اور میرا خاد ند اخداوند كريم كى وركاه ين وعاكرتا مع تاكدتو فيصر بيعزت فكرسك، يرسى كواك في توب كى وفي الفور باتحد الكادرست بوكيا اورزين في على الكو عيورد يا عصر جب دوسرى مرتبد سائره خاتون كى طرف نكاه بد سے دکیماتو وہ اسی وقت اندھا ہوگیا ۔ تب اس طون نے کہا اے بی بی معسوم میرے حال پرد ماکر و اور میں اس کام سے بیشر کے لئے تو برکرتا ہول جب آپ ف الله تعالی سے دعائی تواس کے حکم سے اس کی آنھیں اچھی برنیل پھرجب حالات ٹھیک بہر کئے تو ظبر شیطانی سے مدشکی کرنی جا بی کری صفرت سائره خاتوند بردست دراز بول أواى وقت تمام بدك اس كانتك اورشل بوكيا اور مجدة المميس جاتي راي يمركن لكاك بي بي إك داس مير حداسط إيضفداس دعاكيم يصرت سائره خاتون بديس كم اے بداخت مردا اور ای سے بنز رے توہر بو میرے ماتھ ای ا ف کی وعلہ اور وہ فدونکریم ك يدر و و باي تحصيما ف كوي يا د كورى . تراس في اكد صرف ابرايم عيدالسام كو بهان لاف عيراك ك مسرف باين دا ماشريت في كفوه بادشاه لولا الدا براميم عليه المنام فيصاد اللي معرب يريدالهم كاب اورس الري "النورار الداري الال

علیمالسلام نے ای باد فتام مے ہماکہ بیمیر سے میں سے برب خداوند قددی کے حکم سے بوتاہے جو تمام جهان کارب و مالک ہے۔ د کیھونداکی مرضی کیا ہوتی ہے ای کے مطابق کرنا ہوگا ای وقت حفزت جرائيل عياب لام في أكر فراياكه المايم فيل الدخدافي تعالى في تتبين سلام كما ودفراياب كبيب لك يدتمام ملك اور خزارة إيناتم كورد وسد وسدنم بركزاس سد راحى فد بونا . بير حضرت برابيم علیرالبلام نے اس بادشاہ سے یہ بات کمی کدمیرارب ایسا فرما ٹاہیے بادشاہ نے صفرت ابراہیم ملیراللام سے جب بر باین سی سندی ما سطنت ادرایا خزان حضرت ابدایم کود سے دیار مرکیفیت بونے بر بھر حضرت ابراییم عیدانسلام فعاس با وشاه کے حال پر دعائی اورائی نے دعاکی برکت سے صحت وندری پائی مردی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ اسلام نے اس معلی کے دو حصتے کرکے آودعا حصر جوجا بہنوان کے تناآپ نے خود سے لیا اور باتی جو حصہ کیاای کو دالی وسے دیا لیں بادشاہ نے ایک ما جزادی دریرہ نیک دو ، تؤبھورت ماحب جمال لاکر حضرت سائرہ خاتون سے کہاکہ اسے نیک بخت بی بی سنے تمباری بے حرمتی کی کوسٹسٹ کی اور میں نے تم کو دکھے کو اندیشہ بدکیا رسی تمبارے نوومعات کے تشرانه يل يدني بي حاجره كرتبهين ديتا بول اورجوكناه وتفعير بي فيستجونس معات يجير بس حضرت إرابيم عيدالسلام سائره خاتول ادر بي بى حاجره كوسي كركندا ك كويط رواسته يسى حضرت سائره خانوك ايتاحال جو إدفاه كيها وكرزا عاده ما وكرف بيكس عضرت برايم مليدا سلاف فرايا الصائمة فأون تم خاطر جمع ركھو، اب يكه اندلينه تكروان أرت في في اين فعل وكرم سے ممارى أنكسول كے ما منے سے پروہ فیب اعظادیا جو جو بایس تجمیر کزرتی عیں مجھ پر سب ظام رہو جا تی تھیں -اور بھر تم كرتى ادركہتی تھيں سووه ميں حكيمتا اور برابر سنتا مقاليداس كے سائرہ خاتون نے بى بى حاجرہ كوحفرت إرابيم كى خدمت في دس وياريها ل اكب سوال بعديني باوجرد ال كے كر جناب مرور عا لم عمد معطف صف المدعلي وسلم ك درج اورحفرت ابراييم كدوسجين زين وأسما نكافرقت يى اى يى كيا دانى عكرجب منا فنول اور كافرول في حضرت عائش صديقة رهى التدوزير تبهت لئكا في نفى تواس وقت النّدرب العزت رمول التّرصل التّرصل التّرعلم اورمضرت عانُشر رهي النّرعنه کے درمیان سے بر دہ نا ٹھاما ملکر حضرت مائٹ کی تہت اور پاک دائن کی خروی اس کا جواب مے کد اگر حق تعالی عزوجل ما بین ان کے بردہ نر رکھتا تو حضرت ما نشر کی تہمت اور پاک دامی كى خردى اس كاجاب يسب كداكر حق تعالى عزوجل ما بين ال كے برده ندر كھتا او حفرت ما لشركو ريول خدا صلح التُدعليه وسلم و يحصة تواس وقت منافق بوك حفرت دسول فدا برطعن كرسق اور

کے کہ حضرت محد صطفے صلے استر ملیہ وآلہ وسم بھی اپنی بی بی حضرت عائنہ رض کی عصرت کے حال سے
آگاہ تھے۔ لیکن باوجودال کے ان کے حال کوظاہر نہیں کیا گیا اور خدا دند قدوس کویہ منظور فقا کہ
صطرت عائنہ صدیقہ رہ کی عصرت کو نبد بعہ وحی آممانی سے نابت اور شقق کر دسے تاکہ ام المومنین برہ
جنبول نے نہمت سکائی تھی وہ جھوٹے اور دوبیاہ بہوں اور منافق چھران برکی قم کا کوئ طعن نہر
سکیں اور حضرت ابراہیم علیال الم کے سامنے سے اللہ تعالیٰ نے بردہ اٹھا لیا اور کہا کہ اس ابراہیم
تو اپنی بی بی کوئی خم خود دیجو سے اور جناب رسول خدا صلم کو فرما یا اسے مید عالم صلم خائب میں خو د
عائنہ کا مکہ بان بول ۔ بس ان دولوں کے رمیان اندو سے مرتبہ آنا فرق ہوا کہ حضرت ما نرہ و

حضرت ابراسيم عكيدالسّام كالنير فلسطين بي سكونت فيبارد

الغرمن حضرت ابرابهم على السلام شهر مذكوره سي مكل كربيت المقدى كى طرف چلے كئے جمل فلسطين مجهى كمتع بين جب حضرت ابرابيم ميت المقدى بن بهيغ توحضرت جبرائيل عليداكم الف ادرام كم فربانے لگے اسے حضرت ابرا ہیم زین کی طرف جنن و کھو کے اتنا ہی فائدہ ہو گا جب حضرت ابرا ہم نے زین کی طرف دیکھا تواس جگرسے آب رواں جاری ہو گیا۔ پھرای کے بعد دیکھنے کیا ہیں کہ زم زین میں میرہ دار درخت مے ہوئے ہیں ادر بغیریا ن کے فصل بیدا ہوتی ہے اور سائرہ خاتون نے حضرت ابرابيم كى خومت يى في في حاجره كو ديا تقل باجره نام بھى اسى داسطى بواكد جب بإدافاه مايو خاتون کے معالمة برا تصد كرتا تھا تواى وقت اكى المقة خنك بوجا تا تھا اى كے بعد اس نے تو بركى اور حضرت سافرہ فاتون سے کہا کہ میرے یا س ایک فادمہ ہے آپ اس کو اپنی فدست اس ہے کہ جس وقت میں اک سے بُرا قصر کرتا تھا اس وقت ہی ہا تھ میراً ایسا ہی نشک، ہوجا تا تھا اور نسلی عبّاً سے بی بی ما جرہ حضرت رمول اکم معلے الله علیہ والم وسلم کی دا دی ہوتی بی اوران ہی کے بطی مے حفور اكرم صلحا لله عليه والمراس كم ك نسل منوب ب اس حفرت ابرابيم عيراك م ف شروند كورمين قیام کیا اور مماری بنوائیں اور دوایت ہے کہ ایک شخص سام بن اوح کی اولا دمیں سے حضرت فيل النُّركي زيان يمك بقيد حيات موجود تصاجنا لخد انهول ني بهي حضرت ابرابيم خيل النُّد كسائق مل كو ملك الإدكيا اوربهت كثير تقدادين لوكون كو مترعى احكا ات بنائه . جب كي

لاك آب كم بم عقيده بو كف آوان لوكون في صنب إلهم علي السلام سي بماكد الصحفرت إبرابيم عيدالسلام بمكواكي قبله بياسيد . تأكر بم سب نوك س فالمرت نوج بوكر خدا كى عبادت كياكري ويركفتك حفرت ابرا ہیم میلاسلام کی اپنی قوم سے اور ای تھی کہ حضرت جبر نبل اخریت سے آئے اور رضائے ابلی سے ایک بچھر مہشت سے لاکر اب جہال بیت المقدى ہے وہاں ركد دیاا وركها اسے ابراہيم م ا عضيل مندية تبارا قبلب ورتبهار معدانبيا ولكا قبله سما ورمديث ين المسي كرم السم المرار يىغىر حضرت برابينى على الله كى نسل سے بين ، ان سب أبليا وُل بي سے بيلے تضرب الماعيل على اللهم ادرب سے آخ یکی بینبر آخرالز مال حفرت می مصطفا صلے النّد علیہ کا کم بی ایس اس بیسری طرف قبله رد بوكرفداكى عبادت كرت تقداوراس يجفركا نام صخرة التدبيكي حفرت ابرابيم مياسلام وبالرب ا دراد لا وجي ان كى دبال بيدا بوئى اور فرمان ابلى بواكه اسابرابيم عليالسدام تم نرود كے ياس جا د اور اس كوتمام كشكرميت ميرى طرف بلاف كى دعوت دوت حفرت ابرابيم عليه اسلام لے خدا كے حكم سے زين بابل بن جاكونرودليين سے كها لسفرودكب لك ولك الله التك يابدا جينم وكسول اللي ر نرود نے کمالسے براہم علیالسام ترسے فلاسے بھے کچھ ما بت نہیں اور تو یہ عدا کر امان کی ملکت بھی میں تیر سے خدا سے تیمین نوں گااس کے جواب میں حضرت ابراہیم علیالسلام نے کہاکہ اسے معون تو آ ممان يركس طرح جائے گا. وہ بولاكري أممان برجانے كى تدبير كمرتا ، بول تنب ال لمون فياپنے دریاریول کو حکم کیا کہ جار گدھول کو بالیں جب وہ بٹر سے ہو کئے توایک تا بوت بنوا بالیکن اس کی سمجھ یں نہیں آتا تھا کرا بر کیا گیا جائے بڑا ہی مترد د ہوا کہ اب کیا کرول شیطاك مردود مب اس كے م نثینوں می آگر بیده گیااور مکنے لگاکہ تا بوت کے جارول كنارے جارگرهول كو با ندهوا كيك رات یک ان کو با مکل مجبوکا رکھو، بعد اس کے ہرا بک کے ما منے او پر کی طرف گوشت با ندھ کو ٹرنگا د و۔ جب يرجارول كوه كوشت كفاف في كا قعد كور ل كرت جه كه كوامان كا فرت الداري ك ارتفور م ہی ورس میں ابوت میت بھے آسان پر بنیادی گے رجب تود بال بہن جائے کا توابداہم کے معدا مصلطنت فوراتيس لينا اور مجرا بنا تعط وبإلى برقام كردينا اور أب بمراه ايك مصاحب كوعبى لاينا - بعب ايك روزا ويركزر سكا يملع اوربها للردف زين ك كيسا ل معلوم بولك پھر دو سرے دن تمام عالم دریائی ما نندنظر اورے گا اس وقت سمجھنا کہ میں اب اس مان پر اپنے کیا بول الدالي عليه لعنة في كوكها ود فرود بادخاه في الاست منا اور كيم ويا بي كيا

ا وراكيمها حب كوابنه من قد كرائ الوت من سوار بوكرة سماك كي طرف بيلا ، جب كيه بمند وا تراپنا تركمان سے الكاكر جا باكد آمان كى طرف لكاوے اس وقت اس كے مصاحب في بماكراے مردود باد فاه توید کیا کو تاہے۔ اس نروونے کیا کہ آما ن کے خداکو تیرنگا کو ملک آسان اس سے جیسی ایتا ہوں اس نے کہا اے مرود ترجی کو تیر دگانا عابتاہے وہ خدا اس لا گئی بنیں ہے ارے وہ سچا خدا ہے کہ س کو حفرت ابرا ہی او جنا ہے اور نام اس کا قبار وجبار بھی ہے توسیے بد بخت ہے تب مردو بعد نے فصر مل محراس کو دبال دھکیل کر گوا دیا۔ فورا الله تعالیا کے علم سے حضرت جرائیل علوال ام آگر اس کوبے ساب وکتاب بشت یں سے گئے ہی فرود نے اسمان کی طرب تیرلگایااس وقت جناب باری سے حکم آیا اے جرائیل نمرود کے تیر کو لے کر مھیلی كى يشت ير نكاكم فرود كى طرف ۋال دو تاككوئى وشن عيى ميرى دركا هست فروم نهاوى ننب برائيل عداله ال تركوك كر فيلى كيال آئے محيلي نے كها اس كوكياكو و مكے حضرت جبرا فيل في كما کہ اللہ تعالے کا علم ہما ہے کہ اس تیر کو تیری بعید کے فول سے آبود کرے نے ودکی طرف ڈال دول تاكدوہ خداكى دركاہ سے نا اميد ماجها وسے يسن كر عيهل نے دركاہ ابنى سے نبايت مؤدبا ندائماس کی کہ یا اہی تو اس بے گناہ کو دشن کے تیر سے مار تاہے۔ تب نداآئ کرا سے خیلی اس وقت جور دیے تھے کو ہو تا ہے دو سری بلہ بھے کو ہرگذنہ ہو گا اور نہ تھے کو کی نگیف ہوگی بیں صرت جرایل نے منرود کے تیریس مجھلی کا نون لگاکداس ملون کی طرف جھنیک دیا۔ جب مرود نے اپنے تیرکونوں آلود دیکھا تو ببت خوش ہوا اور کھنے لگامیرا جو مقصد مقا دہ پورا ہو گیا اب اسمان کے خدا کو بیں نے ار ڈالا پس جو گرشت كدا ديركي طرف باندها بقااب دبي گوشت تابوت كے نيچے كى طرف باند حديا .حب كرحول نے كوشت يني كى طرف ديمه ما توانبول نے ينيے كى طرف قصدكيا . فورازين برآ يہني اور حب تها اوكول كم اى بات كى فربوكى قوبت سے دوك بوجہ نوخى كے بے بوش ہو كئے اور بعد ايك ساعت كے بوش یں ہے تے تب کے سب علیحدہ طیحدہ اینا بنا بنا بنا اللہ ان کرنے ملکے ادران میں کوئی بھی ایک دوسر سے کی باتیں منتا ہی نہیں تقا جبکہ برج خوٹی کے بھولے نہ ماتے تھے اوراصل حقیقت کو بھی او بھیتے نہ تھے واور ایک روایت می ہے کھزت اوج علیالسلام جو دی پہاڑ پر حب کتی پر سے اتر سے توجو لوگ کہ حضرت کے سابقہ کتی برتھے انبول نے ایک ایک کا و ل جدا گائے آبادی تھا اور مل قد کا نام ٹما نینہ تھا۔ وجمہ تسمیداس کی حضرت بذح مدیانسلام کے تعدیں بیان ہو بھی ہے ان اوگوں کو مضرت نے فرمایا کہ مرشخص ا بنی ا پنی آبادی میں جاکر ہے اس بات کوکس نے ندما نالیں حضرت نے دعا کی تب ہر قوم کی علیادہ علیٰدہ

زبان پيدا بو لي كو كي كسى كى بات ندمجية كريركياكمة اب، اسى وجد مع متفرق بوكراطراف جهان يس تُسر آباد عمارت بناكر ليسے اور و دسرا تول يہ ہے ككشني فرخ كے مانقكى نے دشمنى بيداكى تقى وہ بولے جب نو کنتی سے امرے گاتو ہماس کو مارڈالیس کے وہ ہوک کنی سے باہر نگلے تب خلاتعا نے نے برا کیے کی ر با ك فتلف كردى تاكدكسى كى بات كوئى ندس بجهاود حضرت نوح عليه اللام سے دشمنى مذكر سكے اك وقت مر نخص ابنے اپنے مال يرره كيا القد جب مرودلين اسان برسے زي برايا تو صفرت ارابيم سے كهاديك ترع فداكريس ف ماردالامير عنري جوخو ك لكا بواسيمالى اننان باب تير عفدا سے یں سے عاب آ ما ن فیل لیا یہ باتیں سننے کے بعد حضرت ابرا بیم نے کہا اسے مردود میرے خدا کو كوئى نبيي مارسكتاا درده وه كبيمرن والاب اورده سب بر تادرج ده قبار سے اورسب هېور ، اور ده رزاق ہے سب مرزوق ، اور وہ خالق سے سب تحلوق ، کھر اس لعین نے کما اے ابر اہیم تر سے خدا کا لئکر كتنا بوگا، ين تيرے خداكو تو آس ن بر مار چا بول اور ي بيچا بتا بول كداك كے لئكر كو بى ماد والول ـ تفزت ابرابيم مديدا سلام ف ال سع كما كدمير ف فداك تشكر كى كوفي خربس جانتا سواف ال كع جديا كرا بلرتباك في الشاد فرايا- وماية عُلمُ جنو مد رين إلله هُوَ وترجمه اوركوني بين جاناير رب كالشكر مكروبي ويجد مفرو دف حضرت إرابيم ب كهاكرين اينا لشكر جمع كرتا بول توجى اين خداكالشكر جع كرتا كرير بساعة مقابله بور حضرت ابرابيم في فرايا مسردود تواينا للكرجمع كرميرا خدا كشف فَيكُون مِن بُع كروك كا تباس مردود في قراورمغرب اوردوم الد تركتان اور بندس تمام ن و نوج باکر جمع کیا " پن سو فرسک ین نوسوکوس کار ک ک شکر کی چھا ڈنی بٹری تھی اور وہ مردود تقریباً سا که برا تک ای خال باطل اور فکرید بوده می براد با رتمام شکرو فرج زین بال یں ا کہ جن کرتار ہا حضرت ابراہیم علیہ اللام نے ہما کہلے پلید خواسے مشرم کرکہ وہ تمام مخفوقات کا فالق ورازق بال سے فلاتر ڈراورا یا فالق جان کداس نے مجھے دنیا بی سلطنت دی اور آخرت يراجى دين والاسم- اس ببيد ونا ياك في أماكم مجهد ترب فداس بهد ما بت نبي تب مفرت ابراہم نے ضواسے دعا ما نکی۔ اسے بار المار معون نا فران تیرے ساتھ مقابد کرنا چا بتا ہے تواس كرباككر، تب حفرت جرائيل آف الدحفرت ابرابيم عيراك معد معارمتهارى و عاقبول بوني يس فرودنے ماٹد لاک سوار ندہ ہوش تارکر کے حضرت ابرا بیم علیا اسلام سے کماک خدا کو اگر طاقت ہے تو كمدوك دنياكى بادنابى بم سع جمين كركم يبديري في سع اكر لاك تب حزت ابرابيم على السلام في جناب بارى مين عرص كى يحكم آيا توكيا ما تكتاب حضرت ابرابيم عليه اسلام في كماكه خداياً

تیری مخلوقات میں سے مجھراونی اصنیف اور مربعانور کی خوراک ہے ہی اسے مانکتا ہوں ۔ فرشتوں كو حكم بواكر مجيرو ل كو حيور دين اوراسي وقت فرنستون بر فرمان الني بواكد تم كوه قاف من جاكر محيرون ك سوراخون مي سے ايك سوراخ كھول دو فرشتوں في عرص كى يا المي كت في هيوردي - عم ہواکہ صرف سائم لاکھ چھے تھو دو تاکہ ہر ایک سوار کے مقابل می سٹکر فرود کے ایک ایک بوجائے تومرودا بن قوت اور شجاعت كوديكھ اور معلوم كرے فرنتوں نے عكم اللى سے جاكر ايك موراخال يل كول ديا نب مجمر ابركى مانند زيين بابل ين جهال نرورك الكركاه تمي جابيني . جناب بارى تعالى كالحكم بوارا سے مجھرور إثمها رى خوراك مرو د كے شكول سے تم سب ال كوكھا ور تب حضرت ابرا ميم مليم السلام نے اس سے جا کر کہا کہ اے مفرد او کھے میرسے خداکی فوج آب بینی ہے جب مفرود نے دیکھا کہ ماند ابرسیاه کے بوایر کچھ چلاآ کا بے تواس لیسن نے اپنے سیاریوں کو کماکہ باں ہو شیار ہو کر فلم کھڑا كروا در لڑائى كا نقارہ بجا دُ- ا ہوں نے دیسا ہى كيا اور كھتے ہى كہ شوروطل سے نرود كے تشكول كے نهن مي زيز له بشركيا . بس كيها عقايم نا فانا فوع ابلي آبهني شور وغل آدمير ل كاجو نمرو د كے لئكرو ل یں ہورہا عقا مجھرول کی آوارول سے کم ہو گیااورجہا ل بمد فرع بڑگیااور مجھر ول کے خلسے جہان يمر وكيد اور جون وخود تى اس مردو دكا جاتار بالدوم سوار كسريد ايك أيك مجمر بيثيدكيا اور مچھراپنے رجمک ان کے مرول یں جمجو جبھو کرمغزاور گوشت اور لوست اور رگ و آن خداور خون سمیت سب کا سب کھا گئے۔ اور خدا کے نفنل وکرم سے مچھر ذرا بھی ما ندے نہ ہوئے۔ اور ایک ووسری روایت جی ہے کہ بڈی کے ان کی کھا گئے۔ اس معول کے لٹکر کی لٹکر گاہ میں ایک آدمی بھی باتی ندر با راور ایک نجیر کانا لنکرا کو لاغ صنیکه مرفضویس اس کے نقص تقا وہ مجمروں کا مردار عقابی نے مذاکی درگاہ میں عرص کی کر اہلی نمرود ملمون کومیرے با تھ سے باک کر تواس کے عوص مجھے تواب مے لی خدانے اس کی معروضات قبدل فرمایس ۔ جب نمرو دمر دو داکیلا کھر کی طرف بھاگا اپنی لٹکرگاہ توبالاخاندي حرم بابل كے بیٹھ كرية وَتنويش كرر باقفاك باراتنا بداك رسارے كاسارا ماراكيد ادريم يسسه كون بجى ايك مجوركو شمار سكار وهسروار فيحرجو النكوا اورايك النكوكاكانا قصاال مردور کے وانوں برجا بیٹھا۔ اسے دیکھرکراس نے اپنی بیوی سے کہاکرای طرح کے بعالور ہم مرم رے ساہے ت كركه المن الدير كه كرجا باكداى كو بخرش است بن وه مجهر الى بليدى ناك بين جا كهدا الد و ماغ يس جاكواس كامغز كهاف لكاوه مردوداس عذاب يس كونتا ربمو اكرجس كا جاره كچه نه بوسكا واس دادرات اس طرح برایشانی میں گزرے رجب اس کے دوست آثنا نوکر جاکواس کے سرید

اکٹری اکفٹ باری کرتے تو اس کے صدمے سے وہ چھر جراس کے وہ ع بیں گھس چکا تفاقتور ی ویمہ : کے لئے دم لیتا پھر اس کو کیم عمولی ساجین آجا تاہے۔ بعد جالیس دن دات کے حفرت ابرا ہم علیاللہ کے باک دی نازل ہوئی کہ اے ایرا ہم تم فرودملعوں کے باس جا و اورمیری طرف سے اس کو بادر اور اس کوسرطی راه بناو تاکداس کا کھ عطلا ہو نب صفرت ابراہم علیال سام نے خدا کے مکم سے غرود کے بال جاكركهاكداس فرود توكيد الآرالي والدُّ الدُّن إجْرَهِيمُ مُرَسَوُّلُ اللَّهِ ط - فرود لعول كن يمن كركها كدوه اور توكون ب كري كوائى دول اى كى واحدايث كى اور تيرى رسالت كى حفرت المائيم عدال الم نے فرما یاکد اگر تبرے کھر کی سب جیز . ال گوائی وس کد فعدا ایک ہے اور ی اس کارسول بول من توايمان كالمسفط ين استفيل نما فرش فروش اور جيت بروس اورآلات اور ا ثَاثَ البيت عُرْضُ سِ مَنْ لَ إِلَا بِندكِ إِلَا إِلَى إِلَّةُ اللَّهُ الْمُؤَلِّدُ الْحُنَّ الْمُيْلِينُ وَإِيرِهِيمُ دُسُوْلُ دَبِ المَعْلَمِيْنَ وَمُرود في لماكمتنام الباب وآلات كُفر كاجلاكم وريايس والدوويهاى كياكيانب مرود يليد فيحض ابرابيم على للام سع كماكه بعيركون بوس كاكرتيرا خلااكي سعاور تواككاديول برحق ب رحفرت ابرابيم ميار الم في فرما ياكمتمام ورو ويوار اورستون اوركانات اورسب چیزیں اس کی شہادت دیں گی اسی وقت سب نے باوار میندفیع زبان سے کہا۔ لکوالہ إِلَّاللَّهُ الْمُلِكُ الْحُنَّ الْمُبِينُ وَإِبْرَاهِيمُ رَسُولُ رَبِّ الْعُلَيْيَى مُ يُعرِرُود نے ان سبتے کولین درود بوار ومکان وستون سب کھداکر جلادیا مجر مرود معول نے کہا اسے ا براہیم جا دُاب کون تمارے فداکی گوا،ی دے گا اور تمہاری رسالت کی گوا،ی دے گا حفرت ا برا بیم علیاللام نے فرایا کہ تیرہے برن کی پوشاک گوا ہی دے گی ۔ پھر اسی وقت کیٹروں نے گواہی دی۔ ان کو بھی نمرود ملعون نے اتا رکر جلادیا ۔ بھر پلیدنا بکارے خطرت ابراہیم سے کہا بنا وُاور كون بوك كا يهراى وقت جرائيل علياسلام نازل بوئے اور حضرت خيل الله سے كہنے سنكدا الإبيم علىالسام تمام كافرول فيموت كدوتك فداكى وحداينت كااقراركيا تفاكريم مودد كا فربر كزايداك دل في الدياسة بك الى يرعذاب شديد بوكا ورايك مديث بل آيا سي كم جى وتت عبدالله ابن معود في الوجهل كالركافي إله الى وقت الرجهل في المال عبد الله تم ايت محد سے کمدد در کہ جب سے میں اس کووٹش جاننا ہوں تب ہی سے بھی بوتنا ہوں کہ وہ رسول ضرا کا بہیں۔ بس تیامت کے دن حشر کے میدان میں صفرت بلال حبشی نماز کے لئے ا ذان دیں گئے اکشکار اَنْ لَدُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله الله الله

بوسے کا محدرسول النّرخد اکا رسول ہمیں بی یہ دونوں مرودد ابوجهل اور فرود ونیا یق بڑے کا فر
سے اور آخرت یں بھی ہمنہ مذاب ان بر ہے تھڑت جرائیل نے آگر حضرت ابراہم علیہ البائی ہے
کہا کہ اس بعون کی اجل آ بھی ہمنہ مذاب ان بر ہے تھڑت جرائیل نے آگر حضرت ابراہم علیہ البائی ہے
کر چلاگیا۔ وہ مردو و بی جہاں تھامر کی اور جہنم واصل ہوا۔ اور قیابت تک مذاب می بتلارہ کا رادایک روایت یک ہے کہ فرود کے مربی رسونٹا مارنے کے لئے ایک نور تھا۔ جب شب و روائی اور ایم ایس کی مربی ایس کی مربی ایس و ان کا کردسے تو نوکر ہوم قرمتھا وہ ناجا مہوا آخر فرھ ہوکر ایک ہی دند زور سے ایک مونا ایسا مدا کہ اسس مردود کا سر دو بھر مقرمتھا وہ ناجا مہوا آخر فرھ ہوکر ایک ہی دند زور سے ایک مونا ایسا مدا کہ اسس مردود کا سر دو بھر سے ہوگیا اور اس کے سرکا پورا بھیجا نمالی بڑا اور اس حالت باس کی جان نمال کئی اور وہ جہنم میں واضل ہوگیا اور وہ مجھر مغرکی کر کانی بڑا ہوگیا فقلہ وہ سر کے پھٹ جانے سے بام نمالی ہیا اور دو جی چلا گیا۔

حضرت ايرابيه خليل الأعلياسلام كي البعت

جب مرود واصل جنم ہوگیا توالس کی قدم میں جولاک وجود تھے سب معزت ابراہم علیالهام
کے پاک آگر کہنے گئے کہ ہے کک یہ ملک نمرود بلید کا تھا ، اب تمہا را ملک ہے بحض ت ابراہم علیالهام
نے فرما یا کہ جھے ملک گری سے کچھ کام بنیں اور یہ ملک ہیشہ ملک بے زوال کا ہے اور ی بندہ بازوال
اس بے فوال کا جول ملک عروقم بادشا ہوں کی جگہ ہے ار ملک باز بنیوں کی جگہ ہے میں توفاً جارہوں
گا-لوگوں نے کہا ہم بھی آ ہے کے ماعد شام میں جارہیں گئے تب حفرت ابراہم علیالہ الم فام کی طرف
دا ہی ہوئے ۔ رحیہ نامی ایک جگہ ہے وہاں ہی ایک جرباں کے تب حفرت ابراہم علیالہ الم فام کی طرف
فرات کے کنا درے آ بہنچے وہاں بھی ایک جبر آ با دکیا اور اسس فہر کا نام دقیہ ہے ۔ بھر وہاں سے میات میں اسے میں تو دوھ دو ہا کرتے تھے اور وہاں سے معلی ہو دوھ دو ہا کرتے تھے اور وہاں سے معلی ہو دوھ دو ہا کرتے تھے اور وہا سے معلی ہو تھے اور کی جہاں کے بادشاہ میں میں اس کے باس آبا اور دیں اسام سے مشرف ہوا کہ دور ہو تھے ہو تھے ہو تھے اور اس اس می معلی ہو تھے وہاں جن ہو تھے وہاں جن ہو تھے ہو

و الله الم المرحفرت الرابيم عليدال الم كاتف سيدارون بي مجال كر جل كنف اورجوسلان حفرت ابراہیم علیالسلام کے سابقہ تھے ان اوگوں نے وقت کو غنیمت مجھتے ہوئے ان کے تعبیر ڑے بونے مال ودولت سے فائدہ اٹھایا اور وہ تنا مال فینیت بے کر مفرت ابا ہم علیدات الم کے ساتھ کنمان می آبہ بنچے اور ان لوکوں نے وہاں ایک نہر جاری دیکھی حضرت امراہیم علیہ اسلام نے وْایاكداس كایا فى سات كلېول يى جاكوكرتا ب. سلّاد - د قا توو و فقايم د ز تقوم او يان ك ماند و بیر عید نیکن نیال کے آدمی ملک فعل بدرونیت الله العبار ، رو کے ساتھ ، و اور فورے کے سا تھ مورت فعل پر مرف بیں اور بڑی ٹوکے وتوں سے مال جیس لیتے ہیں اور یہ لوگ ساری عمرای معل بديرد باورهيم كفاورية تهريال توماوه عاجدو إلى بيسالمقدى بي تشريف لاخ تبسائره فاتون نے حضرت الراہم علی السلام کے آنے سے زراہ منوبی دوسو دینار فقرار کو تقىدى كئے اور تمام شركے لوك نوش ومرور مو كے تقدير اللي سے اليا اتفاق بواكد نور بيشا في حفرت اجره کی بنیانی پرظاہر ہوا۔ بعد و وال سے الله الرحفرت سائرہ خاتون کے پاس تشریف ے کئے تب حفرت ما نوہ خاتون فے اس مال سے داقت ہو کر حفرت باجرہ کے کا ن جید د نیے بس حضرت اجره کے کان جمید نے سے اور بھی زیادہ فون آگئی مصرت سائرہ نماتون نے کہا کہ واہ واه اس عیب نے تواور ہی خوبھور تی بختی بھرغصہ ہو کوران کاختنہ کر دیا۔ پھر اللہ تعالیے کاظم ہوا کرا سے ابرائیم طرالسلام یں نے تمام زن ومردیر یہ سنت باجرہ کی جاری کردی کر ساری است الل کی تیاست تک بیروی کرے . حفرت سا ٹرہ فاتون کو اور عمی میرت بیدا ہو کی اور مفرت ابراہیم سے بولیں کریے چیز تھے کو برداشت ہیں بنے کر باجرہ کے کوئی فرزند پیا ہوا ور تھے کو نہ ہوا ور حب نفے جهد كذركة توحفرت باجره ك بطن مع حفرت الماعيل تولد مو في بعد أماره فاتون في حضرت ابرائيم عليالسلام بسے مماكد اكروه باجره يهال رہے كي توجير شل يهال ندر مول كي اور ميں یہاں سے مہیں جلی جاؤں گی۔ نہیں توان کو بہال سے مہیں ایی جگہ پر سے جا مورکھو کر وہاں میوہ اورة با وى اوريا فى بجى ند مو تاكريه الجى طرح سيد آدام نها سكے اور يس مجى اس كونرد كي سكول -حفرت ابرائيم عدالسلم ال بات كوك كربهت مزد ووتمفكر ، وكلت التفيل حفرت جبراثيل عليالسلام في المر ولما السابرابي سائره فاتول جو محق بي سوكرويس مضرت ابرايم مليداسلام ني باجره اور فرت الماعيل ذبيح التدكواكيا ونث يرمواركيااورآب هي اليث ومرسا ونث برسوار موكوميت المقدس نكاكمراب بها ب خاند كعبد به و بال بننج تب باجره سركها كرم يبان ذراشمرو ، ين الم بون باجره حضرت المالي كوليكود بال ينفى اور وخت الرائع عليالما أو مكر بوكر احداثي أنكمول سے النوب أت بوض على شام كالم و الريف ك

تشریف دلائے اور ا فتاب گرم موا توسر بر کری بینی توبیاس کی شدت محسوس ہوئی اور اس بیاس کی شدت ک دید سے معزمت باجره کو و جنا ومروه کی طرف دوڑی و بال بھی کہیں پانی نظر ند آیا۔ ای طرح با فی مے المصفا ومروه كاسات دفعه الراسنت والجاعت كيذببي حاجون برقياست يك سنت باجره جاری رہے گی اور ہر جاجی ای کھرج سائے ہر بشہ وولؤل بہاٹروں پر دوڑتے ہیں جب حفرے اساجل كوصفرت باجره اسميدان على اب حب عكم عياه ذم زم بعد الأكرياني ك المصفا ومروه كاطرت دور ين اوربان نه بایا تواب کے جرے کا ریگ منفر ہوا جب د بال سے والی آئیں اور حضرت اساعیل کے . یاس آکرد پیماکه حفرت اما میل شدت پیاس سے جس زیبی پرییر دگڑتے تھے ای جگہ بحکم خلاو الد تدوس یا نی کا فواره جاری بوااور لفضل فدا اب مک وجینم جاری سے اور تیامت کی جاری رہے گا۔ انشاءا لتذريكيفيت وكيعكرحفرت بإجره بهت نوش بوئمين اوركيف لكين كدالحد يشريه مبارك فرزند الندتبالي ن مجد كوعنايت فرما يام يس وبى يان حفرت إجره ف خوب مير بوكريا اورسى وميهر لاكر جارون المرف سے اس یا فی کو بند کرد یا تاک ذیارہ نرچیلے یائے ایک روایت یں ہے کرحفرت باجرہ وہ یا فی بند ذارتن توره تمام على منظري تمام حدد ديل قياست تك جارى دبت يي جوكهان بي كاتفاكها ليه ا تفاتنًا كيب روز مود اكرول كا قافله إنى كى المائن إلى معدليف تما مولينيو ل كي بوجه بياس كوه مفاير آیا تواس قافدے وہال ایک فرت کو یانی کے کنارے بیٹھے دکھا اور اس قا فلا کا بیال ہے كراس جكر سے جب بم لوك كرزے تھے تركيمي ان لوكول نے اس مبكر يا نى ند د كيمها تھا يد د كيد كروه لوك ببت حدان بوسے اور دہ اى تعمد بل حفرت باجرہ كے پاكسكے اوركنے كلے كم تم كون بواور يها ل كيول بينى مو بالحضرت باجره في ال قاف والول سے جوحال ليف اوير اور حضرت الماليل برادریا فی کا جو اجرا گزرا ما وه سب سر كزشت انس سنائ ریس كرده لوگ كيف لكے اكر اجازت بو توجم لوك تبهاد سے باك اپنى بودو باخى اختيار كريں دريانى كے دون تم كو جرسال عشر ديويں تاكه بم كويد یا فی حال ہو حضرت باجرہ نے فریا یا اچھا تب وہ لوگ و بال آئے اور لینے اپنے فیے نصب کی اور اورا وتول اور مجر اول كو جرائك ويل جيورديا. ببت داول يك وه اوك و بي رب الاس عرصه مي حضرت اسماميل بالغ بوئ اورحضرت بامره ابرائي بن كرابني كزرادتات كياكرتي فين راسي طرح ایک مدت گزرگنی ایک دوز حفرت فلیل الندکو حفرت باجرہ اور حفرت اسماعیل کے دیکھنے کی آرند ہوئی اور اپنے دل یں کہنے لگے کر خدا جانے وہ در اول کی حال میں ہو ل سگے۔ تب حفرت ما ٹرہ خانون فراا جازت و معدى اور حفرت ابراجيم سيراك ام مع جديماكم تم وبال موارى بر

سے داتر نا۔ اور جلدی دی کھ کو و ہاں سے بھلے ہن میں جد کر کے حضرت ابراہیم عیدال مام نے دیت المقائل کو دیا گئی ہوں کو دی کھا کہ اور شی کے دور سے کو دی کھا کہ اور کی کے دور سے کو دی کھا کہ اور کو کی خورت ابراہیم علیال اور کو کی نے نہ بنجا نا۔ کار حضرت ہا ہرہ و دور سے دی کو نہ بنجا نا۔ کار حضرت ہا ہرہ و دور سے حضرت ابراہیم علیال اور کو کہ کر بور ض استقبال آ کے بڑھیں اور ان کو نہایت تزک وا متنام سے اپنی جلنے رہ اکنی برائیں۔ لیکن محضرت ابراہیم علیال اور کی اور شید کا خوال کو کہ کا تو و کہ اور اس میں کہ کہ دیکھ والد آئے ہیں۔ حضرت اساعیل نے اپنے باب کو دیکھا تو وہ بست نہا وہ خوش ہو اور اس وقت حضرت اساعیل کے دی ہوئے تھے محضرت ہا جرہ نے دور سے اور اس میں اور اور کی میں اور اور کی اور اور کی اور اور کی میں اور اور کی اور اور کی میں اور اور کی اور اور کی کا تھا کی کو اور اور کی اور اور کی میں اور اور کی میں اور اور کی کا تھا کی کہ بالہ کا دور کی کہ دور کی کا تھا کی کو کی کہ دور کے اور اور کی میں میں کہ دور کی اور کھا کی اور اور کی کہ اور کی کہ دور کی کے اور کی کھی کہ دور کی کھی کہ دور کے دور کے کہ کہ دور کی کہ دور کی کو کہ کہ دور کی کھی کہ دور کی کا تو کیا کہ دور کی کہ دور کے کہ کہ دور کے کہ کے کہ دور کی کہ کہ دور کی کہ دور کی کہ دور کی کہ دور کہ دور کی کہ دور کے کہ دور کی کہ د

## حضرت المعبل عليال الأكافقة

م تقد دخوت ين بيمج دوي اسے لينفر ما تقد دخوت الى الله ين مع جا وُ ل كاراك عكم كوك كر معزب ہاجرہ نے ان کوخوب اچھی طرح نبلاد علا کر اور پاکیزہ کیڑے بیٹا کر کماکہ تم ہے اپنے باپ کے ساتھ فیات یں جاؤ۔ مضرت ابراہیم ملیال لام نے ایک تیمری تیز درصار والی اپنی آسٹین میں تیمیا نی اور ہا جرہ کے سامنے سے نکل آئے اور حضرت کھیل ذہرج الڈاپنے باب کے پیچھے چلنے لگے۔ یہ کیفیت ویکھ کوٹیطان لین مفرت استیل در سے الله کے بائی آیا اسکین اس نے ان سے بھی بمنامناسب ندسجھاا ورفور ابی وہ تیطان حضرت باجرہ کے پاک بہنچا اور کھنے لگا کہ آج اسلیل تہا رابیٹا کہاں ہے بحضرت باجرہ نے اس سے كماكرات وولين باب كيمراه اكسفان يل كراب شيطان في كماكرافوى الى بيار ب كوتواك كابكة ذبح كرنے كے لئے كيا ہے حفرت إجره نے كهامعاذا للّذم نے ناہے كہ باب نے اپنے بیٹے كومكناه ماراب \_ البيس في بماكد فعال العالي الي عكم ديا بعد جفرت باجره في بماكدوا تعي فدا كافرمان ب تو ٹل کئی اس کی رضا پر رافنی ہول لیس و بلیس حضرت اسماعیل کے ہائ ہیا اور اس نعین نے یہ گما ان کیا كما بھی تو یہ لڑكا ہے ہم اس كونها بيت آ سانى سے خدا كے حكم سے بھندكا سكيں كئے . الميس نے حضرت مماطل ا سے بہا ترکہاں جاتا ہے . حضرت امام ل نے بواب میں بماکدیں آج اینے باپ کے ساتھ منیا فت میں جاتا ہول ۔ شیطان بولا بہیں تہارا باپ تو تمکو آج ذرح کرنے کے لئے بے جار ہا ہے آپ نے مین حضرت اساعیل ذیدے اللد فاس شیطان لعین سے کہا کھی بایجی اینے بیٹے کو بے گناہ مارتا ہے كياكجهي تم في أيراتنا بعد ابليس في حفرت المعل سع كماكدال كو تويد عكم خداف ديا ب كدوه آج اينے بيٹ كوخداكى راه ين قربان كردے يك كر حضت اسماعيل ذيئ الكرنے جواب ديا يو تو مزار جان هي میری ضدای راه میم فدایس اور می افوخی اس کیراه یم قربان بوناچا بتا بول حب ده دواد اس بزرگ دور تک نکل کئے تب کامیل نے اپنے باب سے زفن کیاکدار میرے ایا جا ن مجھے کہاں ہے بالرب بور تب حضرت ابرابيم مليالسلام ف الله تعالى كاطرف سے جو وحى كى كئى تقى دہ ليف فن عجر فرز نلارجمند کے میا صفائیں الغاظ کے ساتھ بیان کر دی تولہ تعالے فکتا جکن مَعَلَا اللَّيْ قَالَ يَبْنَيَّ لِ فِي الرَيْ فِي الْبَنَارِ ، ابْنَ ا دْبَحُكَ فَاكْنُظُرُ مَا دَامِرِي رَجْمِ إ بعرجب وہ اچنی طرح چلنے بھرنے کے قابل ہوئے تو باپ نے اپنے لخیت جگر سے فرایا۔ اے یٹے میرے یں نے فواب میں دیکھا ہے کہ میں بھے کو ذبح الدکے رائتے میں کررہا ہو ل سی اے بیٹے میرے جھے بنا دو تہا دی اس میں کیادائے ہے یاس کو حفرت اماعیل نے اپنے اپ سے وف کی اسے میرے ابا جان یہ تو بڑی بھاری میرے واسطے معادت ہے اورآن توفدا وند قدول کے و - رت بي اوردات كوبهت كم سوتي بي رجب آب مجم خدا موك تورحمت رب سے آب كويد

خاب کی معادت نصیب ہوئی ، میں بخرخی راحنی ہوں جس میں خدار احنی ہے۔ اور کہنے لگے قال يكَ بَسِّيا فُعَلْ مَا تَوْمَوْمَتُ جُدُ فِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِدِ يُنَ أَرْ ترجد حفرت المأيل نے اپنے ابان سے کم اکدا سے میرے باپ کر ڈالے بر کچھا کے وخدا کی طرف سے حکم بواسے اور فیصاب الشاء الله ما بريدي يأميك و فاسكلا فراياكياب ذى الجرى تحوي شب كوفواب ي وكيماكمي ميشم كوذ الح كرتا مو ب جب مع موتى توست بى فكرمند موسف كراى خواب كى كيا تبسير بركى . بير فدي شب ير جي يي خواب د کیماکن اینے بینے کوذ کے کرتا ہوں بھروسولی شب یں بھی یہی خواب د کیما بھراس کے بیدجب كچەتبىر كىھەمىنىس كى توھېرائے بىڭ سەكمااورا نبول نے باب كے فران كے مطابق فرانسلىم كراياليے باپ اور بیٹے پر ہزار ول رحمین نازل ہول محضرت اسماعیل نے اپنے باپ سے وف کیا کہ اسے میرے باپ الترتعالى في محمرات كوديا ہے اس ميں جدى كيف انت رائد و كرتم صابروں ميں سے ياؤ كے اور مي خداتنا كامطيع بول افران بنين بول ال لية آب جلدى كجية بوساتا ب كم تا غير كرسب شيطال لعين وموسد ڈالے کیو کمہ وہ توبیجا ہتا ہے کہ م کو چی داست سے کھٹا وے ،حضرت ابراہیم ملیانسلام نے اس وقت مرایا كەلىكىيىن پر بىخىرنارورتى باپ ادربىڭ قالىسىن برىنچر كىيىنىكا دراب يەماجىول بىرسىنت سے كدى كى د نول مين الى طرون بيم بيمينكت بي . بعدة حضرت ابرابيم عليانسلام اور صفرت اساعيل عليانسلام اس عكرب جا ببنچاب جس کواس وقت بنی بازار کہتے ہیں اورجہا ل جاکرتمام حاجی اپنے اپنے جانوروں کی قربانی کرتے بي مجرحفرت الهيم مليال للم في اين بينسك كما كداب تمادى كيا صلاحب وه بوك كرمزاد جاك بھی میری غدا کی راہ میں تعدل بی خداکا فکرہے کہ آب نے مجھے قربان ہوتے ہوئے اپنے خاب میں د كيما ين آير بلطرح عيم مكن بوطدى يميخ اورام الني بجالا في كيا فوب شعرب-ومقید ہو سے امر بحال کے۔ ہوئے دونوں داخی وہ قربان کے تولد تما كـ 1 سُلَعًا وَ مَلَّكُ لِنْجَيبِيْنَ وْ ترجمه إلى بحرجب دونول عكم فدا وندى برراضى بوكف اور حضرت ابراہیم علیالسلام فے اپنے لختِ مِکرکورین پر ملتھے کے بل بچھاڑا تاکہ بیٹے کامنہ سامنے نظر نہ آوے درمجت جوٹی مذکرے در محم خلاد ندی میں کبھی کو تا، ی نہ ہوجائے اور یہ بات در مقت بیٹے نے ائے بب وسکھائی تاک میری قربانی کی فرائش کی کمیل بودسکے اور می خدا و ند قدوی کے بہاں مقبول ہو باوُں۔ کہتے ہیں کہ اس اس کے بجالا نے میں حضرت ابراہیم نے کو ف کسی قسم کی کوتا ہی نہیں کی مگردل ير بو كچه كزرى بركى ده أوفوا بىكو خوب معلوم ب اورصفرت اساعيل في بوقت ذي اين ابان سعود باندالمان كى كداسا باجان ميرىاس وقت موتين كزارشيل بي اوريرى ويستيل سحديد

سے بہلے میرے اِتھ یا وُل مفبوطی سے باندھ لیجے کہ جان نا زک سے چھری کے زخم کے ارسے نبش السنة جا و ن خراخ الت قطره فول كا بحي آب كے كيرول ميں لك جاد سے توبى تيامت كے دن كر نتارم ہو جا ڈل اور عذاب خدابرواشت نہ کرمیکوں اور دور سری وقیت یہ ہے کر مندمیر از بین کی طرف کر میمے تاكمنه ميراتم كونظرنة أوساوري جي آب كى طرف نظرنه كوسكول تاكه أيس مي عبت جوش ندكم باور یہ ہمارے اورآپ کے درمیان قعور کا سبب بن جائے۔ اور میسری وصیت یہ ہے کہ جب آ ہے کھر کی ظرف تشريف في جائين توويال جاكرميري محترمه والده تساحيه كي فدست مي سلام كبن اور ميراكيرا خوان عجرا ان كودينا تاكديد فافي ان كوتسلى كاكام وسي اوريم والصط كرد بابول كدان كاكوني دومرا فرزند بنیں ہے۔ یہ باتیں ابنے بیٹے سے حفرت ابراہیم ملیال الم نے نیں ادر اس کے بعد اپنے کو عے كى استين سے جھيني اوررى نكال كرحفرت الماعيل طيران مام كے باتھ إ ول خوب الجى طرح سے مضوط باند عصے اور ان کامٹریمی زین کی طرف کو دیا ، مصر حضرت اساعیل علیدالسلام نے کماا سے میرے ایا جال مرے باتھ یا دُل کھول ویکے کو کر ج بدہ ماکنے والا ہو تاہے ای کے باتھ یا دل باندھ کر مداکی درگاہ میں لاتے ہیں سیکی یہ بات حفرت! براہیم ۔ نے نہ مانی اور گلے سرتھری دور سے بیالی مگر حکم خدا ا کھے بھی ذکار مفرت اما میل نے اپنے باب سے مرحن کیا کہرے ابا جان کیا جھری کی بیشت سے ذبح كرتے ، او جولتى بنيس ب تب حفرت ابراہيم فير چھرى بر زور لكا يا سكن محمر جي ذبح ند بوار محمر تطرت الماعيل ت اليف ايا بال سع كما اب كى مرتبه تيم كى نوك سع كلف ير والكرزورس ع كرشا يديه كامياب بواوري فداك راه ين ذي بوجاؤى حفرت ابراسم عديد الم في يعيد مع کنے سے دیا ہی کیالیکی محرینی کچرکٹ ذرکا - قیمری دستے کے اندرادر وستحلق پررہ کیاغ منیکم وه ذيح كرت مي كامياب نه بوسك. يوحفرت ابرايم عليالسلام ف غصه يل الرجيري كون مين بردال وياس وقت جيرى فيصفرت الرابيم عليالسلام سي كلام كياكه الصحفرت الرابيم خدا تهيس كهتاب كم كالوا ويجهيكمتا بعد كرست كاورا ورآب كوايك دفو فرا ابور في دل مرتبه فرا ما سي كرست كا وارب جلك وكر ملم الني سب بمتراور ال كعلم ك الكيكى كاحكم بنين بيل سات وحفرت واي عدالسام اى نفتكويلى تف كدات من ويعي ساكية والمرابع له دانته كاند الله الكبر الله المبد لَدُ لَلْهُ إِنَّهُ اللَّهُ وَ اللَّهُ آكُ بَدُ وَ يِنِي الْحُمَدُ مُ أُ اور حفرت جرايل ميدالسلام كود كيماك بيند . آواز سے کہتے ہوئے آئے قول تعالیٰ دیا دنیا کہ اُن پٹار جو الھینم مَند صَلَّ اُنتَ الدُّوياه إِنَّاكُ ذَا لِكَ نَجْوِ فِي الْمُحْسِنِينَ ۚ وَ إِنَّ هُلُوا لَهُوَ الْبَكَّ ءُ الْمُهِينِينَ أَ وَفَلَ يُدَاهُ

بِين بْجِ عَظِيمٍ وَتَوَكَّنَا عَلَيْنِي فِي الْلَهْ فِرِينَ سَلَا مُرْ عَلَا إِبْدَهِيمُ هُكُ ذَالِكَ نَجْزِنَى الْمُعْيِنِينَ النَّهُ مِنْ عِبَا يد نَا الْمُؤْمِنِينَ أَه ترقد! اوربكارا بم نے اس كويوں كەلسابرابيم بينك كى كياتم نے اپنے بنواب كى تحقيق اى طرح بم جزا دیتے ہیں اصاب کرنے والوں کو یعنی ایسے خیکل حکم میں ڈال کر ہز ماتے ہیں اور عجد ان کو ثابت ملی رکھتے ہیں۔ بھراس کے بدلے میں بندورجات عطاکہتے ہیں بیشک ہی جمع ترانا نارا ورہم فصفت الماعيل عيالسام كوايك برى قربانى كر بدم يعيرانياليني برسى درج كابشت سايك وننه ٢ يا ورصفرت ابرابيم عد السلام في ابنى أنهيس بنى سے بانده كر جيرى ايسے زورسے جال في كم التدتعاك كح حكم مع كلاند كما حضرت جرائيل فحصرت المعيل كواس جكرس مثا ديا اوراك دبنه جربشت سے لائے تھے ان کی جگر بررکھ دیا جب حضرت ابراہیم نے اپنی آنکھوں سے بی کھول كرد كيماتواك كے بيٹے كے برائے ميں ايك دنبدذ كى بوايدا تقا اور برسنت تك والے تساول كے واسطحة فالمركوي كمئ اورد نياتيك بدسنت جاري رسيد كى ادرسلامتى موحضرت أبرابيم عليالسلام بمر ہم یوں ہی براد دیا کرتے ہی ہرنیکی کرنے والول کو اور وہ ہمارے بندول میں بہت ہی زیا ، والما ملا ہیں اورہم اس کواپنی نہتول اور برکتول سے نوازتے رہیں گےاوران کی نسل برجمی ہمارا تفدی و رم جارى رب كا- فنا مدى دبس معلوم بواكه ده بهلى فوتنجرى حفرت اسما عيل كى مقى اور سارا وا تعدالله كراسة من و عكا بني ساتعلق ركمتاب سيكي بهود كهفي اي كر حفرت اسحاق كوذ وع كياكيا اوربه بات حقيقت كے خلا نب كيوكم حضرت اسمان كى خوشخرى كے ساتھ حضرت يعقوب علیا اسلام کی بھی خوشخبری ہے اور ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیرانسلام کے دونوں بیٹول سے اولاد بہت عبیلی اور بیجی معلوم مونا چابیے کر صرت اسحاق کی اولا دسے بنی اسرائیل یں بی کثرت سے آتے رہے اور اور ی بنی حفرت محرصلے الله علیه و الد علم محتفرت المامل کی اولاء سے تعلق رکھتے بیں اور کتے بیں کرحق تبالے نے اس قربانی عظم کے برادیں ایک ونید البق و فرب اور تندرست جنت سے بھیما تقاادر بعنول نے کراس دینے کو ایل نے بی قربان کیا تھا۔ بعد اس کے دو بزار بری خدا تنالے اے اسے بہشت میں بال مر حفرت ابراہم علیال ام محرت میں حضرت ماميل كي عوض فديد بهيما عمّا كدوه بخات يا وي بس حفرت ابرابيم عبداك اسكام في الله دني كو بومن ا مامل ملیداللام کے ذبح کیا اور ای کے جڑے سے اس کے دستر خوال بنوا کر صل اللہ

کواک پرکھا ناکھلا یاکرتے اور اس کی بہم سے محزت مائرہ خاتون نے ایک جادر بنوائی کھڑت ابراہیم میدالسلام نے اس جادر نوائی کھڑت ابراہیم میدالسلام نے اس جادر نوائی کو سے کو سے کر رہوں کا داروں کو ایک دون جرائیل علمالسلام اس ابرت کو لے کر رہوں کو خاید زابا دروہ اس کو خاید زابا کا مرائد کا میائر تہ بناکہ پہنیں اوروہ فرڈ حضرت عمر رضی المند تھا کی عذکے پاس زندگانی بھرر ہا اور وہ اس کو میائی میں میٹ ہینتے تھے تاکہ حضور اکرم صلے المند علیم وسلم کے فران کی تعبل ہو سے جو کھ وہ جانے تھے کہ آخرت میں بنات کا دارو مار حسور اکرم صلے المند علیم وسلم کی اطاعت کا جذبہ دسون عنایت فرائے۔ آئین میں بنات کا دارو مار حسور اکرم صلے المند علیم وسلم کی اطاعت کا جذبہ دسون عنایت فرائے۔ آئین م

تعمير كعيد حضرت إرائيم عليد اسلام

حفرت ابراہیم ملیرال ام نے جب تر ا نی سے فراغت یا فی اور حضرت اساعیل ملیراسلام کونی فی بالروم كوار كرك صدادند تددى كافتكر بجالات ادر بيراك كيد حفرت سائره فاتون كريا أشريت بے کئے بیندی روز گزرے تھے کہ حفرت جرائیل علیمالسلام تغریف لائے : در تفرت ابرائیم سے مکھنے كے كو العابرا بيم الم برحدا تعالى في سام جيما بعادر ساتھ بى سرتى فرايا سے كدال سرزين يونك خار كبدالسُّدِ تعالى ك واسط بنا و تاكر منوي خداكورياده سعة ياده فالمره بهني سك يدات مطرت جاريل على السلام كى ك كرع ف كريت في كريه خاند كعبد كها ل بناؤل فورا بن الشد تعالى كالحكم واكد اسدا براجم وث برموار بوجا والومير عظم سے ایک ابرا وے کا تم ال کے مافھ جلنے رہنا اور وہ جمال برمقسر جائے ادرسايه اسكاجنال كمساكر سعدوبال كمسانشان وكرواي تعبدى نبياد والدوينا بإا بحكم خداوندى ايسا ،ی بوار اور ایک روایت یل یعجی ایا ہے کدایک سانب نے اکر جاروں طرف علقه کیا. ای ازاز سے جو ملقة كا انتان تحابيت المدى بيادة الحكى ادر ايك دوسرى روايت يسيمية باسك محفرت جرا ييل عِيالِ الم ف أكربهال تك بتاديا وإلى كم بناليا. قواد تعالى قدالم جُدَّ أَنَا يَدِ نُبِوَاحِيْمَ مَكَابِ اكبَيْتِ اَنْ لَا تُشْرُلِكَ إِنْ شَيْنًا وَّطَهِّرَبَيْتِي لِلطَّٱكُهِيْنَ وَالْقَاْمِيْنِينَ وَالرُّكَيَّعِ لَبَجُوْدُ توجمد! اورجب عيمك كرديا بم في ابرابيم كالمحكان ال كفركانشر بك ذكرمير القامى كو ادر باك الكومير كجركولوات كرفي والول اوركم وسع والول اور ركوع وجود كرف والول كرواسط كوكم اور و يگرما بقدامتول يص ركوع في تقايه فاص صفيت الحامسة كوعنايت كي كُني اور يقبي حفرت ابرابيم كو بّا إكبّ كة نفره أفي والى تسلين اس كركوم بادكري كى جب اطينا كامل بوكيا توحفرت ابرابيم عيدات م بار کا و رب العزت می و من کی مفاوندا ای کے واصلے بچھ کہاں سے لاو ن تاکہ اس مان کہد کی تعمیر فیدریث

ئى جائے اور تيرے علم كى فرما نبروارى كوكول - الله تعالى كى جانب سے حكم ہواكد اسے ابرابيم جس نيھركى تم و درت موس بورای بوده جرم کو یا نخ بهارول سے مل کیس کے دین کوه بنان اور حرا الجنبيں وركوه صفا دمرده وان يا بخول ببارون سے حضرت جرائيل مليالسلام تيمولات تصاور حضرت ابرابيم مياسلام خانكب بناتي جات تصاد راك ميرى كامول يل تصرت اساعيل علياسلام مي مددرت عظے فعادند قددس كامكم بواكراس برائيم سب سے بہلے بھرىجدى محراب ميں ركھورچنا بخراب نے بموجب فرما إن إلى يبلا تيفوا ى حكم برركها جال حكم دياكيا تفاليني محرب مبر نصب كيا اور وسيضح كريابي کداس بتھر برنام محدرسول الشرصال الشرصليدوسلم كاكھا سوا ہے بھراس كے بعد الب بتھروا بنى طرف كبد كے ركھاتواس ميں نام ابو كرسديق كاكھا تھا اوراك فيصر بائيل طرف ركھاتواس تجھر بر نام حفرت عربن الخطاب كاظا مربوا- الى طرح اور دوميّه رنكا في الدونول بيفرول برحفرت عثما ل عنی اورصفرت علی کرم المد وجرا کے نام ظاہر ہوئے وفیک مطلب یہ ہے کہ جب کا ان یا کول حفرات سے بی مخبت ند کرے کا اس کی ندنمان قبول ہو کی اور مذجے فبول ہوگا ور ندکوئی عبادت خدا کے دربار میں بول بوکی بیت الله تیار بونے کے بعد حضرت ابراہیم علیالسلام نے الله تعالی سے مندرجر وزیل وعاما كى قورتعالى و لا دُيت و نَعُ اجر الصيم القَّواهِ لا مَين الْبَينتِ وَلا مُمّاعِينِ لَ لا دُبَّت تَقَبُّلُ مِنْنَاوا ثَلَتَ انْسِوالسِّمِيْعُ الْعَلِيمُ م ترجمه دادرمب المط في لك ابرائم ادر اساعيل نبيا دين اس كحركى تب كهنه كالداسه رب تبول كرتواى اصل سننے والا اور جاننے والا بيخ اوركها بياكرين قالل ف فرايا. وَإِذْ قَالَ إِ بُوَهِيمُ وُتِ الْجِعَلُ هُ لَا الْمِكْمُ الْمِسْنَا وَّالْ ذُنْ أَهُ لَهُ وَنَ النَّهُ رَاتِ مِنْ الْمَنَ مِنْهُ مَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْا خِيرِ ل ترجمه ا ورجب كما ابراسم عليه السلام في ال رب كواس شركو أن وا مان والاا درروزى وساس كالوك كوميوو ب سے جوكوني ان يى سيلقى لادے الله تعالى بران بجيلے دن برجو آف والا يقد يناسے بير فرايا الترساليف قَال وَمَنْ كُفَوَ فَأُ مَتِّعَهُ مُلِيْلً شُمَّ اضْفُرَّة إلى مَن أَجِه ابتَّابِ وَ بِنْسٌ الْمُصَالِينُ \_ ترجمه إ فرايا اورج كونُ منكرب اس كوعبى فالده دول كا تقورت ونف عير اس کو قیدکر کے بلاؤں کا برائے عذاب دورغ کے اور نہایت ہی بری جگر ہے ۔ اِس ابرا ہیم علیہ السلام فداكا شكر بجا لاستيك بم لوكون في الخفون سي بيت الله بنايا بعدة بعرا فيل عليه اسلام في الرفراليا اسا برابم خدا تعلالے نے م کوسلام کملہا اور فرا یا سے کہ تم نوگوں نے بڑی محنت سے یہ گھر خدالا بها دے نزویک اس مخنت کی ست بی زیادہ تدرومنزنت سے رحفرت ابراہم عیدالسلام فےفلاد .

ندوس سے زمن کی کدیا البی تونے فرایاہے . عبو کے بباسے کو کھا ناکھلانا پلانا اور ننگے کو کیٹرا بهنا نافزد كي مير ايا برا در جر كه اب جياكه اس كركا مرتبه ب اور ايب بزاد ركعت غاز ہر بررکن پر تونے اس کی اوا کی، بھرار شاد ہوا اے ابراہیم اوگوں کو اس مگر کی طرف بلانے کی دعوت وو تولد تعالى وَ اوْنَ فِي النَّاسِ مِالْحَجّ يَدُّ تُولِكَ رِجَالٌ وَعَلَى كُلِ صَامِرِيَّا سِينَ مِنْ كُلِ فَجْ عَمِينَى " ترجمه! اوراعل ف كرو و اوكول بن في ك واسط كداوك فالم كعبد ك واسط پیا دے اور اگرسواری میسر ہوتو سواری بداگرجد النکے اونٹ وبل بی بول نہ ہول جرکہ یہ حکم دری مها فت کے واسطے ہے بسرصال ہرمنکن طریقہ پر اس کھرکی طرب چیے آئیں ، پرحکم سن کر صنرت ابراہیم علیالسلام نے بارا اور بالعزت میں وض کی یا اٹی کمان کر، میری آواز یہنے کی اور اس اوازکو کون مستے کا حکم بواکر تم بند آواز سے پکا رو وی تیری آواز کوتمام مفوقات کے کانول میں بہاں کے کہ جودو حیں باب کے صلب میں اور ما فول کے رحم میں ہیں سب کوسٹوا دول کا حضرت ابرا سم علیہ السلام نے ایک بلندیہاٹر برچڑھ کر بآواز بلندلوکول کواس گھر کی طرون بلانے کی وعوت وی اور کہا کہ اسے توكو ! ثم برالله تعالى في ايك بلند بهار برجره كريا واز بلندلوگول كو اس كهرى طرف بلا في كا وعوت وی اور کہاکہ اے لوگو ! تم ہرا اللہ تعالیے نے فرض کیا ہے۔ ہذا برخص کواسس جے کے واسطے ا نا ضروری ہے ۔ جنا بخرجن کی قسمت ہیں جج تھا ریک ارباد و بارباز یادہ اینے شرق سے باب کی بیت اور مال کے رحم میں بیک کما حزت نے کسی کو ندد کیصاور چارول طرف سے آواز آئی۔ کبینات اللهمة بَيْنِكَ لَاشُورِيْكَ لَكَ كَبْيُكُ إِنَّ الْحَمْلَ وَالنِّعْمَكَا لَكَ وَالْمُلُكَ لَا شُورُيْكَ يَا سَبْلِئْ دَمَدُ لَا يَنْ مَب مصرت ابراہم مدال الله في علم علمال من جارول طرف نظرى و كيماكم ند يانى ب ندكهاس ب اور ندزرا وت غرضكه لجوي نه عقا تويه ديكه كرصرت ابراسيم عليا اللم في الكاو خداوندى من ورخواست كى قوارتعالى دَبْنَدا فِي اسْكُنتُ مِنْ ذُيرٌ بَسْنِي جِوَا دِعَيْرٍ فِي ذَدُ جَ عِنْهُ وَيُوا يَ الْسُحَرُّ مُرَّةً وَتَهَا لِيُقِيمُوالصَّلَوة كَاجْعَلُ أَفَسُ لَا تَعْمِنَ النَّاسِ تَهْو ي وينهد وَدُدُتُهُ مُ مِن الشَّمَواتِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَهُ " ترجم! يارب بي في الَّي ب ایک او لاد کومیدان میں جہال کھیتی نہیں ، تیرے اوب والے کھر کے یاس الے رب بماسے بم کوفائم رکھ واسطایی نمازوں کے ابو کم جوتیرا ہوجا تلہداس کادل تیری طرف ہی جکتا ہے اور جولوگ اس مبكرة بادبر جانين ترتوان لوكول كوميو ول مصروزي دست اكدوه تيراشكرزياده كويس

ف علد ٥ عضرت ابراسيم مدياسلام كالكر ملك ثنام بن تفا بعد تولد حضرت اسماعيل عياسلام

مے حضرت ابراہیم علیالسلام نے ان کوان کی مال کے ساتھ اس جنگل میں لاکر جہاں پر اب کم مکرممہ ب بنها رجيك كي بحر منة رفة كمشرة باد بوكيارا مندتعاف فيزم زم كاجشه لكا لاراى وجرس ادر زیادہ جلداک جگریرلوگ آباد ہو گئے ، کیونکرمیزین کھیتی ادرمیوے کے درختوں کے واسطے موزوں نہ تھی ای کے فردیک ایک زین طائع بھی ای زین کوزر فیزوسر بسزوشا داب کر دیا تاک بہتر سے بہتر میوے وہاں پر بونیں اور شرکمیں وہاں سے بینیس بعدال کے ضاکے کم سے حضرت جرائیل علیالسام نے بھتیں کوں کے زین کے کی جو کرشکریزے سے بھری تھی اسے کھود کر ماے شام بی فے جاکور کھ دی۔ اورای کے عوض میں دریائے نیل کی زمین کے یں الار مطوی اور فرشے ب ک زین کے گر دکھیے کے سات وفد لوان كرتے رہے اور اك جكرے كرج ال معصرت جرائل في كى كودكر ملك شام يى جينكى تقى العجاكر الكانام طائف ركها الكواسط كرمات ونعدكر دبيت الله كے فواف كيا تھا اب برطرت كے يوه مات طالف مي بيدا بوت بيده اي ك بعد حضرت ابرابيم طيانسلام ف مك شام بي جاكور باكش انتيا ركرلى كيزكه نداتعالى ف فرايا تقاكه خانكي خراب ند بوكا أبادر ب كاراى واسطحض ابرابيم علياسلام في بها ك مرائح بناني وروبدكيا كه بغير مهاك كول كهانا وكهاؤل كا حضرت ابرابيم مليداك ايك وصد مدید وال مبادن کرتے دے اور سافروں کی بھان برواری کرتے ہے۔ کھ عرصد گذر جانے کے بعد ایک ون حضرت عزرائیل آوی کی صورت بن کرآب کے پاک آٹے حضرت ابرایم علیہ السلام نے یوجیا تم كون مواود كمال سے آئے ہو انبول نے كماك يك ورائيل بول حزت ابرا بيم عليدالسلام نے يدس كونورائيل سے كما تم ميرى طاقات كو ائے ہو اكد جان تبض كرنے كو ؟ ابنول في كما مين أب كى الا قات كو آيا بول اورآب كواكف خوشنرى دتيا بول كدفدا تعاف في لين ايك بندك كودوست كما ب رحضرت ابرابيم عاليها فے فرایا کدوہ کون ہے اور اس کی علامت کیا ہے حضرت مکا الموت نے ہما اس کی علامت یہ ہے کودہ مردے کوزندہ کرسکتا ہے۔ حفرت ابدائیم میں سام نے کمالد کافی میں دیسا،ی وا یا اسے دیکھتا تو بیل می کے ساتھ دری کرتا۔ اس کے بعد حررائیل علیہ السلام غائب ہو گئے۔ ایک روایت میں کرجب حصرت ابراہم عيدال الم الادت كرتياب اوت كرت ثواب كا وازايك كوس تك ما قي اوراس اوازكوجرست وه كمت كدية آواز أو حفرت خليل المدكى معلوم برقى ب اور ده ايف خداكى عبادت كررب بيل ايك دن آين تناكا ع فدادند توم ف كوك و زنده كوتا ب الربيج تو مجهة المحول س وكها دے توبت بى إعامِ ربِي طاك دركاه ين عرض كى قوله تعالى خدا ذ حَالَ إِنْ وَاهِيْمُ رَحِيِّ ٱلدِينَ كَيُفْتَ تُنْجِيى السوقة أورجب كما حفرت إرابيم على السلام فاعدب دكما في كولونكر جلانا ب قورد ... كو

التعر تعالے نے فرایا خال اک کے کے دی وی وات مراب کی الونے تقین بنیں کیا، توفور اس مطراب الله عيالسام ني كزارش كي . قوادنعال خال بثلي والكي يتيطم تَن تَنْفِي ترجر كما من ب فرانا ترا كمر اى واسطى كىلىن مووى مىرى ول كوربارى تعالى فى فرايا . نَحُونْ أَوْ بَعَةٌ مِّنَ الطَّيْرِ فَعُسْرُ حُتَى الْيُكَ شُمَّا جُعَلُ مَلَى كُلِّ جَبُرٍ مِنْهُنَ جَزُو مُشُمَّرً ٱ دُعُهُنَّ يَأْتِيْنَكَ سَعَيُا مِدَ اعْدُورُ أَنَّ اللَّهُ عَيِدَ بِنُونُ حَكِيمُنُورُ إِنَّ ترجمها فرها ياكرتم كِيرُ لوجِارِجا نورا أسف والع يجرال كو اینے سے مانوس کر کے بالو کھر ان کے کرٹ الواور عفر ال کی دول کو ختلف بارول بر ڈال دو چرتم ان کو بلاد اور تماری واز براید این ایست جم کی طرف بر اگر ا آدے گا اور وہ میرے مکم سے ا بنی يبنى مانت يرم مائيں كے اورسب كے سب زندہ ہوجائيں كے . اوريدا جھى لھرح سے جان لوكم اللّٰهُ عَالَى زبر دست حكمت والاسب بحكم المي حفرت خليل التُّد ما نوراك في اليب النبي لهادُّس عقاا وردوسرا مرغ ادار "يداكو اورجو تفاان ين اكب كبوتر يقان كوانبول في الاوراجي طرح سے است سے بلايا ، جبان کواطمینان ہوگیاکہ یہم سے اچھی طرح ماؤس ہو بھے ہیں اوران کو بہجال بھی لیا تاکہ مول نہ ہونے یا ئے ر يه ايك دن ان سب كو ذ ع كر دالا اوراس كي تقيم ال طرح سے كى كر ايك بهار بران چار ول جانورول كيسرر محاوراكي يرياؤل اوراك بروحر اوراك يرائك تمام بالولكوركا اورابي ول ين الحينان بھی کر بیاکہ فداوند قددس کی قدرت کے مناظر دیکھیں گئے ۔ بھر انہوں نے بھول بھے کھڑسے ، کی جا نوركوبكا دا تواك كاسرا تحدكر بوايل كحرا بوالجركيد ويري دهراك سي أكون كيا يجربا دل مل يجر أخريل مر اكريل كئ اورجب ده ابني بهلي اصلى حالت بل موكي اتدوه دورتا موا جلااً يا واى طرح جارول جانور باری باری سے درست بوتے گئے اورلینے اپنے اعطا سے مل کرمیحے سالم اپنی اصلی حاست پراڈ تے بوئے حافر بو کتے بحرفر ایا اللہ تعالی نے ابراہیم جارجانور بکڑ مرغ ، طاد س ، کو ااور کدھ بعض نے بہوتر كملب يي ان دونول بي مؤرخين كا اختلات ب

مسوان: اىكاكياسبب سے كمالله تعالى في ارول جانورول كومرغ فرمايا اور و مسرے جانور كا ذكر نہيں .

جواب: مرغ ان مانوروں پر ففیلت دکھتا ہے اور دوسہ جانور آئی ففیلت نہیں دکھتے ہیں جرغ ذیح کرنے کو اس وجے کہاکہ ٹہوت میں اس سے زیادہ کوئی جانور نہیں ۔ ایسا ہی تو بھی اپنی پٹھوت کو ترک کراور مورکوائک واسطے کو اس کے برابر ذیبا دنیا میں کوئی جانور نہیں۔ بہذا ایسا ہی تو بھی اپنی زینت کو اور آ رائٹی دنیا کم چوڑ دیے ، اور کوسے کو اس لئے کہ اس مے برا برکوئی حریص دنیا نہیں

و بھی ایا ہی حرص دنیا کو تھو و دے اور گدھ کو اس واسطے کہ اس کی عربا بغے موہرس سے تھی زیا دہ ہوتی ے، سکن افر کو موت ہے۔ بذاتو میں اپنی موت کو زندگی پر ترجیع دے اور بدعار حتی زندگی پرامید عرست محيد اورا بن موت كوبميشر يا در كهو تأكر دنيا كيمث فل سے بجتے رہو۔ تب حضرت أمرا بيم مليالسلام فالتُدفيك كر عكم معان چارون جانورول كوذ و كرك كوشت اور پوست اور بْرى دردك كو بارون دستے ميں كوئا ورجارگوليال بناكرجار طرف ڈال دي اورجا رول جا نورول كا مراين باته مل كرم با ياكدا علال فلال جانور المند تعلف ك حكم سعة و اورا بني بهام العلى مالت يد بوما و حضرت ابرابيم عليداللام كي يه آوازان كروه كوفيال جرجا نورول كوكا كر ريزه ريزه مرز هم ری تھیں وہ اس طرح آگر مل گئیں کوئی ہے کہ بھی ندسک تھا کہ ان کوریزہ ریزہ کر دیا گیا بھا اور ان کے اعضار كوكوث كوكويال بناوى كي تقيل حضرت ابرا بيم خليل الندك باس الندك على سيرة كنيل اور جاروں جا بذروں کے سرجو حضرت ابراہم خلیل النّد کے ہاتھ میں تقفے اس میں منساک ہو گئے کتنی مرغ كريس مرغ كابدن اورمورك سرش موركابدن اوركزے كري كو عكابدن اوركدهك سري لُده كا بدل آلكا ورب كرسب الله تعلى كا كم سعدنده بوكم اوري وه عفرت ابدا ميم غليل المندك إلته سے أركم اور وہ جاروں جانور حفرت ابراہم غليل المندكے بياروں طرف فوات كرف كالمديولوا ف كاسلد برابرسات ولدات جارى را ميمراس كے بعد حضرت ابراہم ماليدا كو كلم اللي بواكد لے ابرائيم تون اساميل كومياكد خداكى راه ين دياہے ديا بى دينا جيد مال دمتاع مجى دے تو تومير إبنده خالص و مخلص زياده بوكا يمياكدا تدتعاف نے فرايا - إيد قال ك مدونة اسْلِعُ مَّالَ اَسْلَمْتُ لِيرَيْ الْعَلْمِدِينَ وْتِهِ الْعَلْمِدِينَ وْتِهِمِدا مِبِ مِهااس كواس كرب في حكم بإور ہو اولا یں علم بردار ہو بو لائی علم بردار ہول اپنے رب العالمین کا۔ لیل مرحکم سننے کے بعد حفرت ابرابيم عليه لسلام ف ابنامال ومتاع فقيرول كولتاديا ورحض ابرابيم عليالسلام اب اولاد كى طوف سے مایوس تھے اور اس وقت حفرت ا براہم علیرالسلام کی عمر شریف نوے برس کی تھی۔ اور اس وتت كم حفرت سائره خاتون سي كونى فرزند بنين بواتفاء س من بدكمان بوكركنوساك كوهر سائرہ خاتون قلاوہ زریں بہنا کر بجائے فرز الم کے اس کی برورٹن کرنے لکیں بقل کیا گیا ہے کر حفرت ابرابيم بناسات ون عكر سافرول كے ليے كھانا نبين كھايا تقارت الله تعالي كے كم ے بارہ شخص جوابی نیک دومثال غلامول کے مزیدی ہو کو حضرت ابداہیم علیالسلام کے پاس آئے الم كيا ال كاجواب حفرت إرائع ملياللم في وعليكم اللام سع ويا اوريد فيال كياكرسي آدمى

الى حالانكه وه فرشته تصح ان كے باتحد كم كر موخرت براميم مليات الام است كل كئة تولد تعالى و كمقال جَاءَ مُنْ وُسُلُنَا بُرَاهِيْمَ بِالْبُشْرِيٰ قَالُوْ اَسَلَى مَّاهٌ قَالَ سَلَاً مُزْهِ نَبَالِيثُ إِنْ جَاءَ بعينيل حينين الم ترجمة إ درا به مع بمارے بھي برخ ابرا بيم ملياللام كے پائ فوتفرى كر بوك سلام ہوتم براور وہ بو سے سلام ہوتم پر کھرو پر منہ کی کر سے آیا ایک کا سے کا بچہ ملاہوا ۔ اور صفرت ابراہم عيراك المف فرايا الصائره سات دن بعداج بهمان عزيز وكمرم آسف بي جدييزتم عزيز دكهتي بو ا ان کے واسطے بھی وری چیز ہے آؤ حفرت ساٹرہ بولیں کراسے حفرت میں اس بچھڑے سے زیادہ عزير كى چيزكو بنيں ركھتى ہول اوراسے ببنزلد فرزند كے يم نے بالاہے۔ اگر آپ فرمائيل تو يم اسس کو قربانی کر کے اور تل کر آپ کے مہما نوں کے سامنے لاکر رکھ دوں۔ چنا پخر حضرت نے اسے اسی وقت ذ بح كيااوراس كو بجون كومهما نول كيسا من الكور كها اورةب خود بجي ابي مهانول كساته مرينياكي با ادب کھانے گئے . حفرت ساٹرہ خاتون نے پر دسے سے دیکھا اور کہنے مگیں اسے حفرت آپ تو کھاتے ہیں نیکن آپ کے بہال بنیں کھاتے ہیں۔ای وقت حفرت ابراہی علیال الم فے اپنا سراٹھا کہ ممانول کی طرف دیکھا کہ مبمان کھاتے نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیالسلام نے اپنے مبمانوں سے پوچھا الب كيول بين كهات ال مهما لول في حضرت الرابيتم ك يوجهف برجواب دياكه بمكواس كالبيت دینے بنرکھا ادرست نہیں ہے حضرت ابراہیم علیات الم نے ان بھا نوب سے کماکدا چھا آپ لوگ اس کی قمت اداكرد بين مهانول في عن كى كراب الى قيمت كيا جاست بن تب اب في ان مهانول سيم فراياكداس كي قيمت تويه به كداب سبارك بينيم الله المتخصين الترجيي له المركها ناشر كردي اى كى تيمت ادا بو مائے كى اورجب كھانے سے فارغ بوجاؤ تو عير الحد لبند كہنا يہى اس كى قيمت بعضرت بجراليل مدياك ام في آواز جندكها اعدابرابيم الى بات بعض فداتعا ليم سع بهت خوش بوا اور تهیں اپنا ووست بنا ایا آنا کمنے کے بعد بوے کرآپ قطعاتری ندیجے ہم لوک اللہ تعا نے کے فرشتے ہیں اور م میں جبرائیل اور اسرافیل ، در دانیل اور عقوا مل اور کئی دیگر فرشتے شامل ہیں اور ہم کو الندرب العالمين كالحكم بوائے كربيع آپ كے ياس جا ديل كيونكرآب نے تبيدكيا بوا ہے كم كها ناجها ك كرما تفكها يس كل ورزبنين كها بي كاوراً ج تعريبًا مات و ك بوت مجد بنين كها يادر بطورروزداركي بي اورم لوك عض اى مقصدكى وجسع بعورت انان يجيع كي الي منان فاذى كريل ادر بمارے ساتھ كھا ناكھائى كے توآپ كاروزه كھل جائے كا اور جر بوجر بعوك اور فاقدكرت سے پریٹا فال تق ہوئی جاتی رہے گی اس کے بعد الندر بالعزت کا ممکو تھم ہے کہ شرستال عل

حفرت لوط علیہ السلام کے بیال جاوی اور دہ کھی بغیر مرس سے ان کو دہاں کی بلاسے نجات راہوی سے اور اب کوایک بنارت بھی دیتے ہیں کہ ان وستقبل قریب میں اب کے یہاں ایک فرزندمبارک تولد بوگا اور نام اس کا اسحاق اور اس کے بیٹے میقوب ہوں گے اس و تت حضرت سائرہ ما تون کھری تھیں الى بات ك سنة ي شن بري تورسل له و أمر أن من الشرك فضحك فكيود فها ما من وَمِنْ وَرَاجِ ما شَحْقَ يَعْقُوبَ الرَحم اوراك كي عورت كفرى تقيل اوريه بايس من كرمنس برى. پھر ہم نے خشخری دی اس کو اسمٰق کی اور اسمٰق کے بیھے بیقوب کی تب حضرت سائرہ بولیں قولہ تعالیے مَا نَتْ يَوْنُكُرِي عَلِي وَآنَاعَجُوْزُ وَهَا فَالْبَعْنِي شَيْعًا لَا يَا هَا ذَا لَشَيْنُ عَجِيب تَالُوْا تَعْجَيْنَ مِنْ اصْرِ اللِّي دَحْمَتُ اللَّهِ وَجَرَكَا مُتَمَّا عَلَيْكُمْ اَهُلَ الْبَيْتِ لِ إِنَّهُ حَصِيْنَ مَنْجِينَ وَ ق يَرْجَم إلوى الصفراني مياس جنول كى حالانكمين بمصابول اورخا ورجى مرابورها ہے یہ توجیب بات ہے وہ فرشتہ بوے کیاتم تبتہ کرتی ہواللہ تعالیٰ کے عکم بل پر مفاوند قدد کی تکمت اورم با الله فالون من مراور تبدار ما كمرير كيف لك الدرائرة فالون تم الله تعالى الله تعالى كم كارفانه قدرت ين تعب مت كرواورم مزيد فوشخرى يدريق بي كرتم كومعلوم بونا جابيني كراسخت كى يشت سے متر براريي فيراور بيدا بول كرين كرحفرت سائره خاتون فيان فرشتون سدكم ماكداس كم كيا آثار بين دہ بوے کہ تم کومعلی بنیں آئ تم خداکی قدرت کو دف کرشم بھی دیکھ او کہنے لگے یہ بڈیاں بھڑے کی جوکہ بڑے طها ق بل رکھی ہیں تم اس کی طرف مذکر کے کہو کہ تم باذن الله اسی وقت یہ مجھڑ سے کا بچھڑا، جی اٹھے کا اور دور تا بوااین ال کے باس جاکر دورہ بینے لکے گا اور دوسری علامت سے کرایک شاخ درضت كى مدكھى نيم موخة حفرت ابرا ہم عليالسلام كے كھر يس تھى -حفرت جبرائيل نے ابنا بكراس ير ال فى الفاد وه موقعی بونی درخت کی شاخ مبزه بوگئ اور اس میں ہری ہری پتیاں بھی مگ کٹیں اور میوہ بیعلا اور پھھر بخنه بواتب حفرت سائره كوريا بنول نے اس كوكها يا بعد ازال صرت سائره خانون سے حفرت جرا ایل علیاسلام کینے گلے کئم نے خداو ند قدوی کی قدرت کا مدوعیمی کد کتنے و ن کی سوکھی کاری سنر ہو كئى اوراك كے بوے عصد اور قم فال كوكھا بھى ليا توكيد رب الغرت كى قدرت سے بعيد ہے كدوہ قم كور الصوقت مي ايك نيك فرزند ارجند فيك مالح اور مبنيبرعطا فرمائے كا حبى كا م حفرت اللي مو كاوران كے بيٹے حضرت يعقوب بول كے جن كى بشت سے مزاروں أبياد يدا بول كے اور رب العزت کی وصافیت اورالوبیت کاچرچا جارد انگ عالم بین سیم کیاجائے اکر مخلوق خلا اپنے حقیقی معبردکر بیجان سکے اور دنیا کے معبود ان باطل سے مذمورے سی میں اس براکٹا کونا ہول

حضرت لوط على السلام

الشرنفاليك بصيح بوئ فرشة جب حفرت ابراهم عليالسلام كالورس فارع موے توان فرشتوں نے تہرستان لوط کا تعد وار ارادہ کیا حضرت ایراہیم ملیدالسلام سے ان فرشتول سے كماكري عي تباري ما قرحينا مول وه فرف إلى الديم فليل الدُّيم وك فوا لله تعالى الكيم ہوئے ہیں اور اس شہر کے باشندول کو ہلاک کرنے کے گئے جاتے ہیں ہے بماسے اعتدنہ جلیں كونكم عذاب اللي ك ديكيف كى طاقت تهيس نه بوكى حضرت ابرابهم عدال الم في كما غدا حافظ ب بل قر تماسے ساتھ عذاب المی کود مجھے جاول کا جو قوم اوط پر بھیجا گیا ہے یہ کہتے ہی حضرت ابراہیم فلیل اسد ا پنے اونٹ پر موار ہو کمران فرشتوں کے ہمراہ بیل دیئے جب تقریبًا ڈیٹرھکوس کے فاصلہ پر جا پینے تو فر خنوں نے با ادب عرض کی کو ابر اہم خلیل اللہ آپ جہیں تھہریں آپ کے واسطے آ کے جانے کا تھم تطفانيس بي يس كرحفرت ابراسيم عليالسلام فورًا ابن اون برس في اتر بيرس اور فعالى عبادت مین شغول بو گئے اور فرشتے اس نبریتان میں قوم لوط کی اس تکبہ پر جا پہنچے کرجس حکمہ میں حضرت ابراہیم عيراك ام في فرما يا عماك ما ك اوك بدكردار الديد فعل الل كدم وول ك ساقدم و اورعور تول كے المقطور تين فعل بدكي مركب بوتى بي اور رينرني سے لوكوں كا مال جيبي ييت بي اوراى وقت يا كھي حضرت ابراہیم علیالسلام نے فرما یا تھا کہ جولوگ اس فعل بدیمی گر رفتا رہیں ان پرغضب ابنی آھے گا اور وہ سب کےسب بلک کو دینے جائیں گے . اور یہ چیز فدا وند قدوس اپنے فیصلے ہی فے کر چکا ہے كرجو توم سركش ظلم وتعدى كرسے كى اور خدا تعالى كے حكاموں سے در كردانى كرسے كى اس بر ضور عضب ابنی نازل بوگا اور اسی دنیا میں باک کودیئے جائیں گے۔ چو بکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ قلا کے برگزیده بینمبرول یں سے بین اور خدا دند کر یم اپنے بینبردل کی بات کھی رائیگال اور . مترد بنیں کوتا چنا بخہ آپ نے جس جبز کی خبر اس قوم کو دی تھی۔ وہ بہت جلد ان پر مسلط کر دی گئی اوروه لوگ بمیشر کے سے اس صفر بھے سے منا دیئے گئے ، چونکہ وہ فرنے فدا کا حکم ہے کر اس فوالط ك طرث بينج كف متع توا بنول نے اللہ كے حكم سے ال فہروں كوسوائے ايك فنبرجى كورىدوم كيت ہیں اس کو گفوظ ارکھااور باتی تا م تبرستان کوانٹ دیا۔ جو نکرر دم کے رہنے والے اس فعل میں گرفتار نہیں تھے اورجب ا بنول نے ان چھ شہرول کے لوگول کو دیکھاکد بدلوگ اپنی بر کردار بیل اور برنعلیوں میں مبتلا ہی توا ك لوگول نے ان كے ساتھ اپنی شادى بيلد وغيرہ بھى موقوت كر ديا اس

واسطے النّٰد تعالیٰے نے اہلِ سدوم کوان پرفضیات دی اور بخاسے بخٹی ا وراس ٹہرستان کے باشندوں میں لاکھوں آ دمی بڑے میکل اورجنگی تنف سب سے سب بلاک کر دیئے گئے العرفن وہ فرشتے جواللہ تعالیٰ کی فرف سے عذاب البی اے کر آئے تھے وہ سب حفرت لوط ملیال ام مے کھر کے اور ان کی بیٹیوں کو سازم کیا اور ان کی بیٹیول نے سازم کا جواب دیا . بعدۂ حضرت جرائیل نے ا ن سے کہا كركو في أدمى اس منبريس ايسا بعدكم مسافرول كوات كارت مبمان مد كالعدادر كها نا كعلاف -ا بنول نے جواب و یا کرموائے ہادے ماہے کے اس جری اوکو فی بنین آپ اوک فرا صریکھے وہ خدا کی عبادت سے فراغت بالیں توالبتہ وہ تمہاری کھی خدمت ضرور کریں گے جب حضرت لوط علیہ السلام نے فداکی عبادت سے فراغت یائی تو ایٹ ھرکے در وازسے پر دیکھا کہ بارہ تخص صاحب جما اوركس بال بنائے بوئے اوركبر عمور بنے بوئے آئے بي آپ ان كود مجمع كر تحقيدا نديشكونے ملے کہ برمہان توصاحب جمال و کمس ہیں مفدانخواستہ اکر قوم کومعلوم ہو کیا تو یہ توم ا ن مہانوں سے ساتھ برفسلی مذکرنے لگے تو ہمارنے لئے بڑی ندامت اور شرمندگی کی بات ہو گی اور میں اس سے بہت زياده رسوا بوجاد ك كارا و وجهى كهنير عبى اينا منه فد وكلها سكول كار لوك مجه كوبهت ذيل كريل سك جيراكم الله تعالى في زايا. وَ مَمَّاجَاءَ تُ دُسُلُنَا لُوطًا سِينَ بِهِ حُر وَمَا قَ بِهِ حُر ذُوعًا قَرَقًا لَت هُ فَ ايَوْمُ عَصِيْبُ هُ وَجَاءَ قَوْمُهُ يُهُدِّعُوْنَ النِّيمِ أَهُ وَمِنْ تَبُلُ نَا فُوْ ايَعْمَلُونَ السَّيْسَاتِ ترجم إ اور بيني ميرے عصب بوئے صفرت لوط علياسلام كے باس فر نتے تو وہ ال ك الناسان دل مي رنجده برئ اور اين جي من كيف لك كر بمار سے او ا جادن بڑا تحف د ن جهاور آن ای کے باک قوم دور تی بونی اوروه سب بے اختیار تھے اور وہ بہت زیا دہ منظر تھے ای نعل بر کے کرنے کے فاشد ہ در حققت وہ فرشتے لا کے کم س بن کر کئے تھے حفرت الوط كے كھريں رہو نكر مضرت كواس قوم كى بدا نعا يال اور بدخو نياں اجھي طرح معلوم تقيل اى وجہ سے وه ایندل ی سخت خفاتھے اورای وج سے حفرت لوط علیال ام کو اپنی قوم سے اوران کرنی بڑی آخر مجوري ونابعارى ان جها نول كوحفرت عليرال الم المين كلر مد تخير اور حفرت اوط عليه اسام كي ميا كافره تقى راى وجه سے اس نے جاكوا بنى سارى توم سے ان جمانوں كى خبر كر دى اور وہ قوم لوطى كتھ-بِي ناكبًا ن قوم ك لوك حضرت لوط كى تويلى بر آئے اور بلند آ وانسے مجنے لگے كد اسے لوط تم وہ بارہ ا شخصاص کوچوخ برواور نهایت حسین وجسل بی اور کم من کلبی بی اوروه آج سب ترسے کنرین بهاف بوسنے بیں رتم انہیں ہا رہے پاکس بھیج دو حضرت لوط علیہ السام نے بوجہ خو مت کے ان لوکول سے

كِماجِياكُ النُّدُتِمَالِي عَوْلِيا تَكَانَ يُفَوْهِم هُوُكَ وَبَنَا يِنْ هُنَ ٱلْمُهَدُّ تَكُمُ فَا تَتَّقُواللَّى وَلاَ نُخُذُوُنِ فِي ضَيْفِي أَكْيُنَ مِنْكُوْ رَجُلٌ زَّشِيدٌ . ترجمها حفرت اوط عيدالسام عيرالسام خ كمالت قوم يدميرى ميليال حاضر بي ادريه باك بي من تبارا نكاح ان سے كردول كا بن تم نوك الله تعالى سے در تے رہو اور مجو کورسوامت کرور اوک ہمارے مہمان ہیں کیا اسے قوم میری تم میں سے ایک دی بھی ایا ہیں ہے کہ وہ سیر مصرات برگامزن ہو اوروہ نیک بات کے سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہو۔ خاصده خلاصه بيب كه تفرت لوط عليه اللهم كه ككريل فرشت مهمان بن كرا ترب تحف اورقوم ال فوجوالو اورصاحب جمال مما فول كود يجه كر دورى مونى حفرت اوطعيداسكم كحكمرا في اورحضرت لوط على السلام نے ان جمانوں کی وقت و آبرو بچانے کے لئے اپنی بیٹوں کا نکاح کر دیا اپنی توم کے ساتھ تبول کر سیا۔ میکن توم نے اک پرکھبی ندما تا اور اس و قت شریعت میں نربن مومند کو کا فرسے بیاہ دینا منع نرتھا۔ پس اس بر تھی اس کا فرقع نے حفرت نوط میرانسلام کی بات تسیم ندکی اور حفرت اوط عیار اسلام کے کھر کے ورواندے لَّرُّ وَّالَے اور بِحِركِها قُولِهِ تَعَالَى كَا لُو ْ لَقَتَ هُ عَلِيمْتَ مَا لَسَكِ فِي بَنَا يَتِكَ مِنَ الْحَيِّ وَإِ تَكَ لَنَعْكُمُ مَا خُرِيْنُ الله رِجم الله قوم كاوك إلى في قوجان جِكا بعكريم كوتيري ينيول سعز فن بنين اور بحدكوتو الجھى طرح معلوم ہے جوم جاہتے ہیں تم اپنے ہمانوں كو ہمارسے باس بھيم دور حفرت بوط عليم السلام ف فرايا قول مثال فَا لَ كُوْ اَنَّ بِكُمُ تُوَّ ةً أَ وُا وى إِلَى رُكُسِ شَدِيْنٌ \$ -حفرت اوط عیدالسلام کمن مگے اگر مجھ کو تمہار ہے سامنے زور ہوتا یا بیفقا کی محکم کا سرے میں مینی اسے قوم مجھے قوت ہوتی قوبہارے ماند لڑتا لیکن میں نے مبرکیا اور بناہ بعابی خدای تمہارے سرسے میرے مها نو ل كوخدا محفوظ ركھے اور فرنتول كوخداكى طرف سے ہى حكم تفاكر جب تك لوط مليه السلام تهارى پاس ای قوم بد کار کی شکائیس تین و دند نه لا ویی اس و قت تک برگز اس قوم سے برا نی نز کرنا اور نا بھی اپنامت بن ناجب جفرت بوطعلیال الم اپنے گھر دالیں گئے توقع نے حفرت بوط علیہ السلام کوزخی کیا اور تندیدر بخ بنبا یا پیمرحفرت لوط سنے اپنے آئے مہما نوں سے کماکدیں اپنے اندراتی قوت نہیں رکھتا كداك كابا تاعده مقابله كرول اوران لمعونول ك مغرسے بيجول ادرتم كو يعيى بجاؤل اوراس كالم قوم كو ا بينے سے دنے کروں حفرت اوط عیال ام نہا ہے آبدیدہ ہوکر اپنے بہا نوں سے یہ کہدرہ سے تھے کہ بھراس قوم كى لوكو ل نے أكر حفرت لوط عيد السلام برب أو بى سے باعظ چلايا اور ناچا ربوكر حفرت لوط عليم السلام ان مجانوں کے پاس ناطاقتی کی مورث تک آئے۔ جب یکن مرتبہ تفرت اوط ملیدالسلام نے اپنے بها نول سے اپنی قوم کی شکا نتیں کیں اور پھر خدید آبدیدہ ہو کئے۔ بدد پھوکو بہا نو ں نے ہما تو ارتعالی

خَاكُو كِالْوُكِ الْوَيَالُوْكُ اِنَّا رُسُلُ كَبَّكَ لَسَنَ يَصِلُوْ الْكِيْكُ خَاسَرِ بِا كَفُلِكَ بِقَطِع مِنَ اللَّيْلِ وَ لَا يَكُمُ مُعِينَهُمَا مَا اَصَابَهُ مُ فَي اللَّهِ اِللَّهُ اللَّهُ اللَّ

اوراسی فقتہ میں بوسے کہ لوظ نے اپنے کھریں جا دو کروں کو بلاسکھا ہے تھے کہتے لگے اسے لوط تواپینے

آئے ہوئے ممالوں سے کردو ہماری آنکھیں افیجی کردیں تو ہم ان برے فعول سے توبہ کویں گے۔ بدسی کو حفرت جرائیل علیالسلام نے اپنا بِرَلنگ جہروں پر مل دیا، اسی وقت ان کی آئمھیں ناک،

اورمذ بالكل درست بو كن بهرجب وه تعيك بوك توانبول في بهمان فرشتول بردست درازي كا قصدكيا تواس مرتبدان كامتام بدن خفك اورشل بوكيا - يعرتوبه كى بجر تصرت جرائيل عليه البلامان اینا بران کی آخهول براور مدن برمل دیاوه سب ایھے بو گئے بعدہ وہ لوگ سب کے سب حضت لوط ك كفر الله كالم المرك ورواز بدكر ويد اوريكم كريط كالمك لوط ك مها أول سے اس كابدله ايس كے حفرت جرائيل عيداللام نے حفرت لوظ عيداللام سے وف كى كدتم اپنے اہل و عيال والحفال كوك كراس تبرسے نكل جاوليو مكر ان مرودل نے پورے تبرك ور وازے بند كرويت ہیں پھر حفرت جرائبل عیدان ام نے حفرت لوط علیہ اسلام کومعدا بل دعبال کے شہرسے نکال کوحفرت ا براہیم فلیل النّر کے گھر کے بہنچادیا ہو نکہ حفرت لوط کی بودی کا فرہ تھی اسس لیے آ پ نے اسے جھوڑ ویا اور این بشول کو اور ابراہم طبیل الند کے کھر داخل ہد مے حضرت ابراہم عبداللام نے حضرت بوط اور ان کے اہل وعیال کو بڑی جا ہت سے مکھا بعدای کے جب آفتاب طلوع ہوا توخدا کے حکم سے حضرت جرائیل علیرالسلام نے اپنا پرزین کے پنیج دے کوشہر ستان لوظ کو اس طرح سے پلٹ وياكرايك بيتدورخت كا اور ايك حلقه در وازسه كانه بلا اوركبوا رسه يحيى بجول كے نغزش يں مذات في لی ای طرح بوابر اژا دیا اور اوازان فرشتوں کی حضرت لوط علیا اسلام تک بینجی اور بھیراس قوم کفامہ کی کچہ نہر مذالی حضرت ابراہیم علیال المام اس کی ہیبت سے بے بوش ہو گئے اسی وقت حصرت جرالیل علیہ السلام نے آگر حضرت ابرا ہم علیم اسلام کوتسلی وی اور اپنی گود میں سے بیا تولد تعالی مفلماً جاء ا مشد ما جَعَلْنَا عَالِيَهَا مِسَافِلَهَا وَٱمُطَوْمنَا حَلَهُا حِجَادَةً مِنْ سِجِيْلٍ مَّنْفُوْ دِ مُرْجِه! حِبِهِنْيا ظم ہما داکر دالی وہ بستی ینیچادیر اور بر سامیں ہم نے ان پر کنکدیاں بتھ کی بتب مضرت اوط بدحال ويحوكر تاسف وزارى كرنے لكے اور شهركى طرف نكاه الحاكر و كيما تو بہت فهاب بر جكاب اور برشخص کے تھے یں بعث کا طوق پڑا ہواہیے اور اس طوق پر اس کا عام بھی لکھا ہوا ہے قولہ تعالیٰ مُستوّمہ ما عِنْدَ رَبِّكَ وَمَنَاهِى مِنَ النَّطِلِدِينَ بِبَغِيبِ \* تَهِم! نَنَا لَ كُنِّهِ وَمُ ذَرِكُ بِرود دُكُار يرے كے اور بنيں ہے وہ ظالمول سے دور حفرت ابراہيم علياللام في حفرت جرافيل عليماللام سے پوچھاکراس قوم کاکونسی بوکہ محکانہ ہے وہ بوئے کہ ان اوکو ل کاسات طبق نیجے ووزخ باویہ میں عُصكان بوكا وحشرك ون حساب سے فارز كركان لوكول كودود من من وال ديا جلنے كاراس بات كوس كر حفرت ابرا بيم خليل التُديم إيض خداكي مبادت بن مشغول بو كيُّر بين حضرت ابرا سم مليم اللام كے بعاد بيٹ تھے۔ يعنى حضرت اسماعيل عليه السلام بى بى باجرہ كے بطن سے اور حفرت اسما ق

على السلام اور مدين اور بدأن في بي سائره خاتون كي بطن مستقيم اور حفرت اسماعيل عليه السلام المح رون ایک بیط تھے نیکن تو رئیت ہیں مکھا ہے کہ بارہ بیٹے تھے۔ ایک بیٹے کی روایت زیادہ میم معلوم ہو ت سے ان کا نام قیدار تھا اور ان کے مبر کی قدامت بھالیس گزلیے سات گزمو لے اور بوسفوب كيسطان تقداورتمام وبان كالمطبع اورفر مابر وارتفاا ورحض اسحاق علياسام کے دو بیٹے تھے ایک کانام عیص اور دو سرے کانام بیقوب اور مدین کے ایک بیٹے کا نام شیب عقا اوروه مدین کے بیٹے عمر کے بادشاہ تھے بی حضرت ابراہیم علیات مام کی عمر ایک موبیس برسس کی ہوئی قوآپ کیموت آئی اور چونکہ حضرت ابراہیم علیمانسلام موت سے ہرودت ڈر رہے تھے اس کیے تی تعالے نے چا ہاکدان کی موت ان کی مرضی کے موافق کی جائے ناٹھاں ایک بوٹر مصامهمان حضرت ا براہیم میرال اوم کے پال بھیجا حفرت ا براہیم علیالسلام نے اسے کھانا کھلا دیا مار سے ضعف کے وہ کھانامز کھا کا تو بھر حفرت ابراہم علیالسلام نے اس سے بوچھاک آب کی کیا عربو گیا ک نے جواب میں مفرت ا براہم علیالسام سے کہاکہ میری عمراس وقت تقریبا ایک سوبیس سال کی ہے یہ س کر حضرت ابرا ہیم علیہ السلام بہت افسوس کرنے سے گئے کہ مجھ کوجھی شائد اسی من وسال میں یہ حال گزرے ابھی تومیری عمر اس سے دس سال کم ہے تبہ ہے سے کہا یا اہلی میں اپنی عمر اس سے زیادہ بنیں جا ہتا ہوں اس کے بعد چاروں بیوں کو باکر وصیت کی جیا کہ التر تعالے نے ارشاد فرمایا وَوَحَتَى بِهَا إِبْوَاهِمْ بَيْنِيهِ وَيَعْقُونِ مُ يَكِبَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ صَطَفَى كَكُمُ السِيِّ فِينَ ضَدَ حَمُّو حَنَّ إِلَّا و المنتيم مسيمون و وريى وهيت كى حفرت ابرائيم عليالسلام في اين بيتون كو اور ليقوب نے بھی کہ اسے بیٹو! النّد تعالیٰ نے تمام مخلوق میں سے تم کو بین کرا پنادین ویا اور تم کمجھی بھی غیرمسلم اوكرهم نا التدتعاك في الدين كودين اسلام فرايا اور يدجيزيل في تم كومنا وى اور بتاوى ب حفرت اساعیل علیانسلام نے اپنے با ب حفرت ابراہیم طیل الله سے عرض کی کہ آپ کو خدا تعالیے نے کی کام کے سبب سے بنوت وخلافت سے سرفراز فرما یا۔ حفرت ابرا ہیم علیالسلام نے فرمایاکہ مین مبب سے مجھے نبوت سے اللہ تعالیٰے نے فواڑا۔ اقدل ہیں نے تھبی بھبی روزی کا غم نہیں کیا کہ میں كل كيا كها و ل كا- اورود سرا بغير بها ل كے كهانے كونيس كهايا ، اور تيماريد كه جب كوئى كام دنيا م تخرب كا يرتاة يبك تخرب كاكام كرتا يبجه دنياكا بيبي كاك كصبب الندناك في كو خلافت و بُوت وكرامت بختى بمعداق اس أيت كدبيرك قوله تعالى حَدَا دُّنْ كَ على بشرًا هِيْمَ خَدِيثِ وَ مُرْجِم اور اللهُ تعلي في حفرت ابرأبيم مليالسلام كو ابنا دوست بناابا - به وصيت كويك

ابيضيتوں كو حضرت ابراہم خليل الله بنے انتقال فرما يا اور وہيں مدفون ہوئے بعد انتقال حفرت ابراہم عليه السلام كيسب بيني ابني اپني مقام بربط كي اور دين سكونت اختيار كرلى بيم جفرت الماعيل عيراللام فحصرت اسحاق عيراللام مع كماكه مجع كي باب كي في سعددو تاكرباب كانتان وترك بمادس بالكجى رب اى كيجواب يل حضرت المنى عليه السلام في حضرت الماعيل علیا اسام سے باکتم ہا رسے برا برنیس ہواس سے محروم المیاث ہوا در ہیں باب کا حصہ نہیں معے كا السس بات كوس كرحفرت اسحاق عيدابلام كچه رمنيده ، بوے است بى جفرت جرائيل علياسلام في أكر حفرت المحنى عليه السلام كو كما توصف الماعيل عليالسلام برو قيت مت محركيو كم حفرت اساعیل طالبها کی بشت سے تفریق مرحلی الله مول کے جور بداالبنیا دہی ادر محیر تمام مون المی بشت سے ہوں كے اور تهارى پشت سے تمام جود اور كمراه بيدا بول كے اور تمبارى اولاد كو ان كى اولاد بيت خوار رکھیں کے اور بے نکاتے لونڈیاں ان پر حل أبول كی اور ان كی است بہت كثر تعدادیل بدئی ۔ اس بات کوس کو حفرت اسحاق ملیال الم استفروئے کدان کی آنکھول میں چھالے پڑ کئے اوروہ ای رونے کی وجدسے نابینا ہو گئے اس بات کودوبرسس گزرنے کے بعد حفرت جرا کیل عيرا اللام ن أكركها كراساق عليرا اللام من تم كوخدا كي طرف سے بشارت ديتا بول كرتيرى بشت سے چار ہزار بیغیر ہول مے اور ایک بیغیران بی حفرت موسے ہوگا جو خدا وند کر یم مے بأيس كريكا اوران كالقب عبى كليم المتد بوكا اور خواجاب توتبس بيناكرس يا ويسابى ركف المرتمك خلا وندكر يم نے نابينا ركھاتو قيامت يى أنكھيں كھلين كى اور خلا تعالے كا ديدار موكا. يرس فيف كے بعد حفرت اسحا قطیدال ام نے کہا کہ بس یں اپنی آنھیں جیس مانکتا اور میں یہ خوا بش رکھتا ہوں كراك كے وفق خدا وند قددى مجه كرا بنا ديدار دكھائے اور مفرت اسحاق عيراك لام كے دو بيٹے تقے ان کا نام میم اور میقوب تھا۔ جب یددونوں بڑے ہوئے تو حضرت امحاق النے أنعال فرایا اور اینے والد کی قرکے یاس دنن بوے۔

بيان حضرت المعبل عليالسلام

قرر تخسط یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ حفرت اسلمیل علیمان اللام ہر ممال کے شریف سے اللہ بند کوار کی زیارت کو ملک فاہماتے تھے اور دوال حفرت اسی ق اور دوسر سے بھا کیول

کو دیکھ کرچر کر شریعت تشریعت سے آتے تھے اور حفرت اساعیل علیالسام کی بیوی کھے کے شریعوں یں سے تھیں اور ال سے بارہ میٹے توار بوسے ایک روز ایا ایک حق تعالے کی طرف مطار شاہ بحاكہ اسے اسلمیل تم مغرب كى زين يس جا و اور و ہاں كے بت پرستوں كو الله تعالى كى طرف بلاؤ اوردعوت الى الحق و - جنا بخه يه حكم خداوندى پاتے بى قورًا و بال كے اور تعربيًا بياس برس کے خلق اللّٰدکو ہوا بیت کی بہاں تکے کرتما ہے پرست مومن ہو گئے ( ارشا دِ رہائی ہے ) ۔ دَ اذكُورِ فِي الْكِتْبِ إِسْمَا غِيْلُ إِنَّهُ كَانَ صَادٍ قَ الْوَحْدِدِ وَكَانَ رَسُولٌ نَهِيَّاهُ دَكَانَ يَأْمُدُ ٱهُلَما بِالصَّلَوْةِ وَالنَّرَكُوةِ وَكَانَ وَمَلَ دَيِّهِ مَوْمِنسًّاهُ ترجمه إادريادكركاب من المعيل عياسام كوك وه ابف وعدا مي مجاعقا ادر لبضارب ك ما ك ينديده - يعى حفرت المعميل عليه السلام في ايك شخص وه وعده كيا يقا كرحب تو والس شرآوي كأين اسى عبكه تحبرار بون كااور وه تخص تقريبا ايك سال تك ندايا حضرت المنعيل عليالها ا ایک بری تک اس جگریراس کے منتظررہے اس ایٹ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کوصاد ق الوعد فرایا اور عمر شریف حضرت اسما میل علیالهام کی ایک سوتیس مرس کی ہوئی تھی ہ خرعمر تک کھے ہی ہی ارب اورجفن داويول في إمايت كرة خرهم مح سع مك فيام من تشريف سك كي اورو با ب جاكو ويما كه حضرت اسحاق نابنيا ہو كئے اوران سے وربيٹے تولد ہو سے بیں جب کے نام عيف اور بعق ب ، می اوراب کی ایک بی بھی تھی اس کا اور سے مقل حضرت عیفی کے ساتھ اس کا بیاہ کر دیا تھا اور اور حفزت النحق کو وصیت کر کے بھر کے میں تشریف نے گئے اور اس واقعہ کے ایک برس بعد أتقال فرما يا اور حضرت كے سبلویں وفن كئے كئے . بعد اس كے ان كے بيتے ہر ايك مك يى متفرق بو كئے۔ مگر دوسیے ایک نابت دوسرے قدار دونوں مکے بی میں دہ کئے اور مفترال عرب اور جاز اپنیل کی نسل سے میں .

## حفرت اسحاق وحفرت بعقوب عليهماالسلام

روایت کی گئیسے کرحفرت امحاق نے حضرت اسماعیل السلام کے بعد وفات بائی اور حفرت اسماق کی ہمرائی مرس کی ہوئی اور حق تعالیٰ کی طر دن سے ان کو اہل کندان میر پینیمبر بنا کر جمیجا گیا ، اور حفرت اسماق کی بیوی جملی اہل کندان کے سروار کی بیٹی تھیں اور ان سے دو سیعے ہوئے میص اور ایون جمیعے تولد ہوئے جب

وولوں حضرات بڑے ہوئے توحفرت اسحاق علیدانسلام لے علیم کو حضرت اسمامیل کی بیٹی سے بیاہ دیااور حضرت معقوب کوکہا کہ کم کوکنفان کے سردار کی بلٹی سے بیاہ دوں کا اوران کی مان کے كماكة تباري مامول كى ينى سے تبارى شادى كروول كى كروه برا الدارسے ملك شام يى اس کے برابر کوئی بنیں حفرت میقوب اس بات کوس کرتعال کرتے تھے کدمیں شادی نہیں کرول کا اور حفرت عيص كوحفرت اسحاق عليه السلام بببت بها بسته تقصاور وه اكثر او كات شكاركيا كرتے تصحالين حفرت ميقوبنبين كرتے تھے، ايك روز حالت صنيعي مي حضرت اسحاق في عيص سے كهاكه اي ايك برى جنگلی یا ہر ان شکار کر کے لاڑاور اس کے کہاب بنا کر بھے کھلاؤ توہیں النّد رب العزت سے و عاکروں کا کہ خلاتما لے جھ کو پنمبری عنایت فرمائے میں کویص اپنا تیروکمان مے کر باپ کے واسطے ٹرکار کے لئے بام ریکلے اور ان کی ماں حضرت میقرب کوزیا دہ بیار کرتی تھیں انہوں نے حفرت میعقوب سے کہا کہ اپنی کری جومونی تازی اور فربرہے اس کولاکر ذیح کر کے کہاب بناکر جلدی سے اپنے باپ کو کھلا وہ تم کود عا ویں گئے . مفرت میقوب نے اپنی والدہ کا فرمان می کرفور ااکی بکری ذبح کرمے جد ی جلدی جلدی کباب بنا كرلائے . حضرت اسحاق على السلام تو انكھول سے معذور تھے ہوئے كباب باكر كھنے لگے كريك ب كون لايا ہے حضرت میغوب کی والدہ نے کما کہ عیص لایا ہے فرانے ملکے کدان کما بوں کو سامنے لاور حضرت میقوب نے سامنے لاکورکھ دیشےجب حفرت اسحاق ان کبابوں کو کھاکہ نوش ہوئے تو حفرت بیقوب کی والدہ نے کما کہ یا حفرت آ ہے گوشت کھلا نے والے کے واسطے دعا یکھٹے ان کے کہنے سے حفرت اسحاق ملیما اسلام نے المنّد تعاليٰے سے دعا فرمانی اور بماکہ یارب مجھے جس بیٹے نے پرگوشت کھلا یا ہے اس کو اور اس کی اولا د کو نبیبر کھے اس کے بعد مفرت میں شکارسے والی آئے کا ب بناکر حفرت اسحاق کے سامنے رکھ ویا بھراس وقت حفرت اسحاق عیراسلام کوملوم واکرمیری بوی نے حیلہ بناکر یعقوب کے ہاتھ سے کباب کھلائے تحصاورای کے حق سے دعا کروائی تھی کیو کہ وہ حضرت تعیقر ب کو بہت چاہتی تھیں ، بھرحضرت اسماق على السلام في البين بيط عيم سي كماكر است في تيرى دعا ترب بها في ليقوب في الي عيم في ال بات كومن كوطيش من اكركها كدين بيقوب كو مار والول كالتب حفرت اسحاق عليانسادم في كماكد ميقوب موست مار اور میں تیرے لئے بھی دعا کروں گا . کرتیری نسل سے بہت مخلوق پیدا ہو . جب حضرت اسحاتی علیہ السلام نے حضرت عیص کو د عا دی تواس کی برگت سے حضرت عیص کی اولا دبہت بڑھی مغرب. افدر اسکندریه اور دریائے کنارے تک اب کی اولاد جیل گئی۔ ایک بیٹے کا نام روم بھی تھا۔ اب جس تبركانام دوم بسے اور اسى كو استنول عبى كيتے ہيں بندنكه يہ نبهرا بنوں ، ى نے اب يايقا اك لئے السس

شرکی نبت مجھی انبیں کی طرف ہے اور ال کی اولا وبہت ہے اور عضرت اسماق علیه اسلام فے تقریبًا ایک سوسا کھ بری کی تریمی وفات یا ئی اور اپنی والدہ حصرت سائرہ فاتون کی تبرکے یاس مدفون بوے بعطرت اسماق عدائسام كے انتقال كے بعد حضرت يعقوب وركئے كرمباداعيف مجھے مار نہ والے ای خون کی وج سے وہ سارا و ل چھیے رہتے تھے اور راست میں نکلا کرتے تھے۔ اس طرح تفریبًا ايك مال كذر كياريهال ويحوكواك كي والده ف حضرت بيقوب سيم كهاكد بهتريه ب كرتم ايضامون کے پاس ملک فام چلے جا و اور وہیں را کروکیونکہ وہ وہاں کابہت بڑار ٹیس اور مالدارہے اور اى كى بىنى سے تېبارى شارى يى كى دوب كى اورتم اپنے باپ كى دمتيت بجالا دُاوريم ال مت ر مورادراك طرع تباری جان کی حفاظت بوجلت کی اور بدا لفاظ اینے والدہ کے س کر حفرت بیقوب کنوان سے رات ہی رات نکل کر ملے فتام روا نہ ہو گئے اور ای وجہ سے حضرت بیقوب علیدا لسلام کا دومرا نام امرائیل رکھا گیا کیونکہ ابنوں نے دانت ہی دانت سفرطے کیا۔ ا ور توج تمید اسرا ٹیل کی شب کونکلنے کے با عدش ہونی اور میقوب کا نام ببب عقب ہونے اپنے بھائی عیص کے ہوا اور پر پورا حال توریت بیں تھی مرقوم ہے۔ بیں دوانوں نا مول کی وج تسمیر معلوم ہو گئی۔ حضرت میعنوب علیدانسان مجب اینے ما مول جا ان کے پاس پہنچے توا ہوں نے صفرت میقور کو بہت آسلی وکٹنی بھی دی اور کہاکہتم بہاں رہو، اور اسکے مامول ان سے بہت پیار و محبت بھی کرنے گئے . حضرت بعقوب کے مامول کی دو بٹیال تھیں ایک كانام بيا اور جيوني بينى كانام راحيل كقا ليكن راحيل نهايت خوبعورت اورحيين وجميل تحقى مفرست لیقوت علیدال ام نے اپنے ا مول جا ل سے کہا کہ را چیل کومیرے ساتھ بیاہ و واور بی وصیت بھی میرے باب کی ہے کہ تم اپنے امول جان کی بیٹی سے شادی کرنا۔ یہ بات حفرت میقوب کی س کرا ان کے مامول نے کماکہ تہا رہے باپ کی کوئی تھی سٹے تہارے پاس نہیں ہے تک اپنی بلٹی کی کیو محکمہ شادی کردول. دین ہر کہاں سے دو گے۔ جب کہ مجھے دولت چاہیئے مفرت بیقوب نے لینے اموں جان سے کہاکہ میرے پاس کچونیں ہے۔ بال کرالیا ہوسکتا ہے کہ میں چند سال تہا ری بکہیاں چراکر اس کی مزدوری سے دین مہرا داکر دوں کا ریہ باسٹین کرماموں نے کہا کہ ٹھے ہے بنا ذکرتم کوننی اثری سے شادی کرنا چاہتے ہو ، حضرت لیقوب ملیہ اسلام نے فرما یا محسم میں تو مناہب را حیل کو مجعتا بول حفرت معقوب کی فر انش کوان کے ماموں جان نے منظور کر دیا اور ماجین پر شرط نائم ہونی کہ بیعوب سات بری میری مجریاں جراکررا علسے شادی کردی کے حب سات برس پورے ہو گئے قرحفرت بیقوب نے اپنے ا مول سے در خراست کی کہ اب سات برس پورسے ہو

چکے ہیں اب آپ میرے ساتھ داحیل کی ٹنا دی کو دیجے میہ بات س کر مامول نے اپنی بڑی کوجس کا نام لیا تقااس کو ضوت میں حفرت معقوب کے سرو کر دیاحال تک شرط شاوی کی را حل سے متی يعقوب كے دوسرے دن اپنے مامول سے جاكر كہاكہ يں يماكونيس جابتا آپ سے تري فيدايل کی درخواست کی تھی ال کے مامول نے مطرت میقوب سے کہاکہ ہماری قوم کا دستورسے کہ پہلے بڑی بی سے شادی کرتے ہیں مجمراس کے بعد چھوٹی بیٹی کی شادی کرتے ہیں اگرایسا ہم نہ کریں کے تو لوگ ہم پر طفے کیں کے کہ کو دھی والاں دہمیں قوم نے اپنی بڑی کو تو اپنے کھریں بھا رکھا ہے اور عیونی بیٹی کو بیاہ دیا ہے یہ بڑے عیب کی بات سمجی جاتی ہے اگرتم یہ چاہتے ہو کہ راحل سے شادی ہو جلئے تو بھرتم کومات برس تک بحریاں جرانا ہوں گی اور مات برس تک تم لینے ساتھ لیا کو نکاے میں رکھ ، پھرتم کوا عتیار ہو گا جاہے دو اوں بہنوں کوایک ساتھ نکاح میں مجھو يا مذركوان يرحكم أس زماني جا أزعقاله إيك تخفى ووبهول كوجلى ايك وقت بي نكاح يس ركع من القاادراب فرنديت محديدي بيك وقت و دمينول كوايك نكائ ين بنين ركا سكر بعد قرآ ك جيد آخرى إسمانى كتا بسب اوراس كے قوائين قياست كك كے واسط كار آمدمول کے اور اس میں کسی وقت بھی کوٹی ترمیم دیمینے نہیں ہوسکتی اور دو بہنوں کو بیک وقت جمع کرنا حق ابزابيم مص كرتانزول توريت بك تفااور قرآن مجيدي دوبهنول كوبيك وقت جمع كوناحرا بهمياكين تعاطي سائدار شار فرما ما بدائ لا تكذ تكفي عنوا بيني الدفت يي ا لاَ مَا ضَلْ سَلَعَتَ هُ تَرْصُرا ورزيم كرو دويهنول كو كموبوا كربوچكا ہے سوہوچكاہی ہم باتین من کمر حضرت معیقوب فے اپنے مامول جان کی سات برس اور بکریال بیمرائیل ، بچیراس کے بعد معفرت معقوب کی شادی را حیل سے بوئی اور ان کے مامول فے بہت کثیر تعدادی ال داب ب دے کردولوں بیٹیوں اور دا او کوجی اپنے یاس بی رکھا۔ بی بی لیا کے بطن سے جھ بیٹے تولد ہوئے ا ن کے نام یہ بیں ۔ روٹیں ، تمعون ، بیری ، بہو دا ، اسٹاما ، زبولوں اور بیر نام توریت میں مذکور ہیں راور ا يك مدت مك بى بى راجل سے كوئ اولاد نى بوئى ان كى ايك بوندى تھى جى كا نام زىفى تقااسى حضرت بيقوب كى خدمت مي دياك سے در بيٹے پيدا موسئے وان اور نفتان بھر . نى بى كيا نے مجى اک سے دشک کو کے حضرت بعقو م کو ایک لونڈی دی اور اس سے بھی دو بیٹے پیدا ہوئے اور نام ان كا ركها كا واادربشري - بركيرروزبعد يوى راحيل مصحفرت يوسف عيداللام بيدا بوست من ترسد يوسعت عليه السلام كى خوبھورتى اور صن وجهال الساتھاكدجى كا وصعت السُّدتعاليے نے

قرآن مجیدی بیان دایا ہے ہی حضرت بعقوب عدائسام کے پوسٹ علیالسام سیت کل گیارہ بیتے تولد ہو ئے اور حضرت معقوب علیمان المام است تمام بٹیول میں یوسعیت علیات الم سے زیادہ بیار کرتے تقع اور ابنى سى ببت زياده عبنت وانست عقى . يهال مك كداكي كفرى هي ابني أنتحول سے جدا مذکرتے اور پوسف عیدال لام کی بیدائش اس وقت ہو ئی حب حضرت بیقوب علیہ السلام کوکٹوال چیوڑ ہوئے تفریب اکیس یا بایس سال ہو گئے تھے اور حفرت ایقوب ملیانسلام کو اللہ تعالیے نے مال و اد لا دبست عنايت فرماني تقى اچا ك دل ين خيال آياككنعان جاكراني محترمه والده صاحبه كو دیکھیں اور اِن کی خدمت سے مشروب ہو وی . ہی تضرت تعیقد ب علیدالسلام نے اپنے مامول جا ک اجازت مانگی انبول نے بخوشی اجازت دے دی اور مال اببہ جی بہت سادے مر دونول بیٹیول کو ان کے ہمراہ کر دیا۔ اور حضرت میقوب ملیال این دونوں ہو یوں اور ان کے بچول اور بہت مال واسباب اوربهت سے مونٹی سے کرکنعان کو حل وسینے اور راستے میں یہ اندلینہ فالب مقال بنوز عدادت وغضر میص کے ول سے ندکیا ہو. ف الد مجھ کو مار ڈانے اسی تفکر ات میں بورا سفر مے کر مکے شِركنعان بِهِنِي دانفاقًا حفرت عيص ميدان كي طرف فسكا مركو نكلع مقصه لا سنة بي مي ما قات مِو كُفي ، ان كوسفرتٍ بيقوب نے دورسے بى بيچان بيااد صرحفرت يعقوب نے اپنے قافلہ دالوں سے كہد ديا تفاكه اكريتمض تم لوكول سے بو چھے كريے مال واسباب كى كا بے توتم يركبد دينا كريد ميسي كا ايك غلام تنا اس كانام ليعقوب عمّا وه ملك شام من جلاكيا عمّا يرسب مال واسباب اى كابيراور حصرت معقوب ملداللام مارے درکے اینے قافعے کے اندرجھے ہوئے آئے تھے۔ جب بکر اول کے سائبا ان حضرت عیق کے پاس پہنچے توعیق نے ان سے در یافت کیاکہ یہ بمری فاندکس کا سے سب او گوں نے اس محرواب میں کہا کہ معصوں کا علام بعقوب جو ملک شام میں کچھے روز قبل جا اگیا عقا اسی کام جب عيص فے بيقوب كا نام ناتو آبديده بوكر كبنے مليے كرميص كاليفوب غلام نييں ملكہ وہ آزاس كامجا في ہے اوروہ مجھے اپن جان سے زیادہ عزیز ہے اس بات کوس کوسب لوگ کھنے لگے کرحضرت بعقوب ملک شام ين مبى بنى كت عق ين عيق كاغلام بول جب حفرت ليقوب في دورسد وكما كمعيص ببت ى آبد يده بورسيد، ين اورنهايت افوى كررب بي توصفرت يعقوب اين قافع سالك بوكرهيص نسے بفلکر ،و سے اور گودی سے بیا اور دونوں بھائی زار زار خوب روئے ،ان وجو بات کے بسب ج بي بي منزل كو في اور عيرد وسرح و ال كفرين تشريف لائے اور تعرب ايك سال كزر في كياب بى بى داخيل سے ايك اور بيٹا بيدا ہوا اور اس كا نام بنيا ين ركھا بعد تولد موستے ان كى ما ل في اتفال

فرایا اور پی بی آیا نے بنیا بن کی برورش کی۔ تیا اپنے بیٹوں اور پوسف سے زیادہ بیار کرتی تھیں اور مصرت بیقوب عیدا سلام کے بارہ بیٹے پیدا ہوئے کے بعد می تعالیے نے بینسری عنایت فرائی شب کنمان میں بہت مخبوق خوا پر ایمان لائی اور ان لوگول نے بدایت یائی اور جب غیص کوان کی غیری کی دلیل بینی توان کو بی بھی ہوگیا۔ پھر ان کوایک جگہ رہنے کا آلفاق نہیں ہوا ، اور عیص نے کہا کہ جا کہ میں نے یہا ل ایک مدت گزاری اور میز زخریب ہی رہا ، کول۔ اور تم بھی کچھ رود میر سے ساتھ اسی عگر رہے ہو ، اور اب تم یہاں بودو باش اختیار کرواور تم اس سرزین سکے پنیر بھی ہوا در میں کسی دو سری جگہ ہر جا کہ رہوں گا۔ روایت ہے کہ حضرت میصی یہاں سے رخصت ہو کر اس جگہ جا بہتے جس جگہ کو اب روم جگئے ہیں اور روم ان کے بیٹے کا نام بھی تھا اور بتی ہی ای کے نام سے آباد ہوئی تھی ای واسطے اس جگہ کو دوس کی جگہ کو دوم بینی اور ان کی اولا و کی بہت کثرت ہوگی اور ایک روایت میں آیا ہے کہ بیمس کی اولا دول میں میں اور ان کی اولا و کی بہت کثرت ہوگی اور ایک روایت میں آیا ہے کہ بیمس کی اولا دول میں میں اور ان کی اولا دی بہت کرت ہوگی دوم انہیں ہوا اور باتی تمام بیخ برحضرت ایوقوب میں میں اور ان کی اولا دول ہیں ۔

حطرت يوسف عليالسلام

كاقرآن مجيدي ندكور م اورهبرسب سے مبتر بيزب اى لئے الله تعاليف ال قسدكوات کها اوربعضول نے یکھی کہاکہ بہلی ہاتیں خواب کی تھیں اور تمام حقیقتیں اس قصة میں بیان ہوئی ہیں۔ فیر جو کچھی ہو بسر حال یہ قصہ عجیب و غریب اور نہایت مو ٹرہے اس کے بڑھنے سے ہر انان نیک بن سكتاب اور دنيا كى تمام برا ئيول سے محفوظ رہ سكنا ہے۔ ادر سورہ يوسف كے نازل بونے كا سبب يد تقاكمه ايك روزسات يهوديون في اكرحضرت عمرا بن الخطاب سع مباحثه كيا ليني بعود بو نے حضرت ور سے کہاکہ ہماری توریت بہترہے تہارے قرآن مجیدسے اور حضرت قرنے فرما یاکہ ہمارا قرآن مجید بهترے تہاری توریت سے اس کے جواب یں ببودیوں نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام كاقصة توريت من مذكور بصاصاب كے قرآن جيد مين نہيں در آنا ليكه وه بهتر نعتول ميں سے ہے . حضرت مراس بات کوک کو مهت بی زیا دہ رمجیدہ وغملین ہوئے اور رسول طالصلے الله علیہ وسلم کے پاس آئے شاظرہ کاحال بیان کیا۔ رسول خدایدس کراور حضرت کمرا کو خمکین دیجھ کوبہت زیاد و منفکر ہوئے۔اتنے میں حضرت جبرالیل این تغریف ہے آئے بھم رب العالمین اور بورا فقته حفرت يوسف عليرال الم كابيان فرمايا راور قعة كاشروع يرتفاكد حفرت يعفوب عليمالسلام بعد مدت کے نبر کنعان میں تشریف لائے اور پھر پہیں مقیم ہوئے۔ اور ب فی راحیل بین والدہ محترمہ حضرت یوسعت علیه السلام کی عمر صرف یا پنخ برس کی نفی اور ایسے گیارہ بھانیول میں سب سے زیادہ حسین وجیل تھے اور حفرت میقوب طیدالسلام ان کوسب سے زیا وہ بیار کرتے تھے اور نیامین اس وقت شرخوار نبعے تھے اور ان کی خالہ لیا ہے ان کی پر ورش کی تھی اور حضرت لیقوب ملیہ اسلام کی ايك ببن تهي ايك و ن انبول في حضرت بيقو بعيماك الم كي كر جاكم سب بيول كو ديمها ليكن ان كوكسى بربيارين إ . مكر حضرت يوسف عليم اللام برفريفة بوكني يه و كيمكر مضرت يعقوب عليه اسلام كى بين نے صرت يعقوب سے عرض كى كرآ ب كشر الاولاد بل اورا ب كى صرف ايك بى بيوى سبع سب بيلود ،كى خدمت ايك بيوى سيه نبيل بوسكتى بذا اگرآپ جائیں تولوست کو مجے و سے دیں ہم اس کی بوری خدست اور پرورٹی کولیں سکے حصرت بعقوب علیا سلام نے مبن کی فرمانش برصنرت کوان کے سپرد کیا اور وہ حضرت یو معن کھ ا پنے گھر لے کئیں ، اور ان کی پرورٹ بہت ہی ارونعت سے کرنے لگیں ۔ او عرصات معقوب

علیالسلام کا پوسعت علیالسلام کود مکھنے کے لئے ہر گھڑی دل ٹڑ بتاریت تھا اور وہ فرط محبت میں اپنی بہن ك كر جاكر د يى آتے منے اوراى طرح دوز بروز حصرت بيقوت كى محبت يوسف سے زيا و ه برصف ملی رتیبین سے کہاکہ میں بنیر یوسف کے ایک ساعت بھی نہیں رہ سکتا ہول میرسے پاک ای پوسف کو بیمج دو اس بات کوس کوان کی بمیٹرو نے کہا کہ میں بغیر پوسف سے منہیں رہ سكتى راس برحضرت بعقوب عليمال الم في فرما ياكد الجما ايساكد وكد يوسف ايك مفتد تمها رس باس دب اود ایک مفته میرے بال انبول نے کہا اچھا بہلا ہفتہ میرے باس ہی رہے گا، حضرت يعقوب في يحمى منظور كرايا اور ايك ردايت بي جه كدابرا ميم غليل الند كااك تربند تھا۔ حض معنوت معقوب کی بڑی بہن کو دہ کمر بندا ہنے دادا کی میراث سے ان کے حصفہ میں بہنیا تھا اور ائی قربند سے حفرت ابراہم علیہ اسلام نے بوقت قربانی حضرت اسماعیل علیہ اسلام کے با تھ یا وُں باند سے تھے۔ جب حضرت یوسف علیانسلام ابن بھوتھی کے گھو ہیں سات دن رہے اس كے بعد حضرت بعقوب فيان كوطلب كيا۔ تب ان كى بين في حياد سازى كى تاكر بوسف كوان کے باپ نر بے جاسکیں ۔ وہی کم مند حضرت یوسٹ کی کمیں جھیا کرکٹرے کے لئے با ندھ ریا تھا كه پوسف كوكسى بها نے معے چور بناكر كھراپنے كھركة وُل . اوراس وتت كى نثر يعت المية كي یه قانون بخاکه حوکو فی کسی کی چیز چراتا اور ده بکرًا جاتا تو ده مخص صاحب مال کا خلام ہو جاتا ۔ میس بعدات دن حضرت يعقوب عليه السلام في حضرت يوسعت عليه السلام كومنكوايا ، عهر ال كى بہی نے حیاد کر کے تعقو ب علیا اسام سے آکر کہا کہ میرے باب کا کر بندگم مو کیا ہے اور یہ یقین ہے کدیوست کے ہمراہ جو لوگ تھے انہول نے جرایا ہے - لہذا آپ سب کو حا صر کھنے ہرایک سے جھوٹ موٹ ہو چھ کر حضرت یوسف کے پاک جاکوان کی کمرسے کمر بند جھٹ کھول والااوركهاكد يوسع ميرب باس مجرم بوااوراب وه دل برس ميرب باس رسي كااور بارى خدمت كويكايه حال دكمه كر تفرت ميقوب عليال الم في جالت كي وجد سع البني بهن كو یومف کے لے جانے کی اجازے و سے وی بعد ووہرس کے ان کی خواہرنے وفات کی پھر بعد وفات اپنی بہن سے پوسف کو اپنے گھر وا ہی ہے آئے اور سب فرزندوں سے زیا وہ حضرت يو معن كومزيزر كلية تحف ايك و ن حفرت يوسف نے اپنے والدسے بيان كياكميں نے شب گذشة كوخواب من و كيها مي كه آفتاب اور مبتاب اور كياره سارول في آمال سي وَمُرْمِعِهِ سِيده كِيا مِيهاكم اللهُ تعالى في فرايا - إذ قَالَ يُوْسُفُ لِدَ مِنْهِ يَا مَتِ

إِنَّى ْ زَايُنْ ٱحَلَا عَشَرَكُوكُبُّا وَالشَّمْسَ وَالْقَسَرَى ٱيْتُهُ حُرِبَى سَجِهِ يْنَ هُ تَرِجم جی وقت کہا یوسف نے اپنے باب سے ابے میرے اباجان میں نے نواب د کھھاہے شبکی كاره سارے اوربورج اور جا ندنے مجے مجدہ كيا ليقوب نے جب معلوم كياكه بجائي سبان كوذيل كرس كتب كهاان مع جيساكم التُدتعالى في فرايا مَّالَ لِيبُنِّي لاَ تَفْصُف دُوْيَاكَ عَلَىٰ وَيُكِينِ مُو اللَّكَ كُنِينًا ١١ تَ الشَّيْطَ مِنَ لِيْدِ نُسَارِن حَسَدَ دُنَّ مَيْنِينٌ أَهُ. اور كما يقوب علىالسلام فياس بيشمير بيرمت بيان كرخواب ابنا بجائيول مصركيو كمداس خواب كومن كم وہ ترے واسطے ابتہ کچھ فریب بنایس گے اور شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے سینی اس خواب کی تعبیر سنتے ، می وه مجھلیں گے، بارہ بھائی اور ایک باپ اور جار ماؤں سے اور وہ پیمجھ لیں گے کہ سب تیری طرف متاج ہوئے ہیں۔ اور شیطان لعین ان کے دل میں حسد ڈالے کا اور حضرت بعقوب ملیالسلام نے اُں خواب کی تعبیر حضرت یومف علی السام کو بتائی میسا کہ فرما یا الله رب العرت نے ا پنے كلام پاك مِن وَكَدَ لَهُ لِينَ يَجْتَبِينُكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ صِنْ تَأْدِ يُهِالْكَحَادِيْنِ دَيُشِحُ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ دَحَلْ الله يَعْقُوبَ كَمَا مَتَهَا عَلَى الْبَوَيْكَ مِنْ تَبُلُ اِ بُلْرِهِيْمَ مَا اسْحُقَ لَمَا إِنَّ ذُبِّكَ عَلِيْمٌ عَكِيمٌ ۚ هُ رَبِّمَ اور ای طرح نوازے کا تیرارب اور بنا وے کا تھے کو تھیک اور درست بات نعین تعبیر خوا ہوں کی اور بورا کرے کا بنا انعام جھ پراور صفرت میقوب کے جیا کہ پوراکیا تیرے دوبابوں پر جو تھے سے بهلے تصابی دودادے ابراہم واسلی علیما اسلام براورالبته تیرارب بہت خروالا ہے اور خكمت والاہے ۔ حبب بیخواب کی تعبیر حفرت یوسٹ علیا لسلام کے بھا ٹیول نے مسنی تو وہ بہت بى صدكرنے للے اور بوسے تول تعالى ا ذ قائو كيو سُت دَا خُوهُ أَحَبُّ الى آبِينَا دَ نَحْنُ عُصْبَتُ إِنَّ إِبَانَا لَيِقَ صَلْلِ تَكْبِبَى الْمَرْمَد اورجب كِيدَ كَان ك بِعالْ البسر يوست اوراس كا بعانى زياده باداب إب كوبم سے اوركينے لكے كم بم لوك قوت ول لے بي اور ہمارا باب اپن اولاد کے معلط میں مر بے علطی پرہے اور ہم ہی اوگ ان کے وقت بر کا آنے دا نے ایل اور میرایمانی بوسف ابھی چیو الب اور دو سرایمائی بھی جوال کا سکا سے وہ ابھی چھوٹا ہے اور م سب سوتیلے ہیں ۔ اور یہ بآیں او سف علیائسلام کی بالنی میں کہی گئی تھیں حالانکمہ يد باتي طعندزني يرمعمول موتى بي . مبذايه باتي جهائيول كوكمناكس طرح درست مذتصا طالا كمه حفرت بر مدن محسب بھا فی سنے ہوئے اور ایک نے اللّٰہ کی طرف سے بڑا مرتبہ یا یا۔ لیکن بتدا م

بى رب فى دىخ الحائے اپنے باب كى بھى اور اپنے بھائى كے بھى اور وہ سب كنے سك وَدِهَالَى بِالتُسُّلُونِيُوسُفَا دِالْطَرَحُومُ ٱدُضًا يَكُفُلُ لَكُمُّ وَجُهُ أَ إِبِيْكُمْ وَ مَكُوْ الْنَوْ إِمِنْ بَعْدِ فِي قَوْمًا صَا لِحِينَ لَهُ رَسْم ، كِالْبول فَ آلِي مِن صلاح كَ كراب اب یوسف کوکسی طرح سے ارڈ الو یاکی الی جگر بیبنک آوٹر جا ان سے وہ ندآسکے اور وہ کی دوسے عك مين أكيلار بتاب تاكد والدمحترم كي يوري توجه م لوكون پررسي اورمعن في يريحي كماكد اكرمناب خيال كروتوميري سبع بين تا المح كركبين شكل من جاكري كوئين من بيدينك دين ناكروه البضاب كودكها أي دوسے، اور بھر تو ہر كر لوادر لينے باپ كے بيشہ طع اور فر ما بنروار ہو تاكہ برحالت و كميھ كواللہ تما لی بھی م کواں حرکت انائستے درگذر فر مائے حضرت یوسعت عدالسلام کے مجھا ٹیول میں سے ایک جائی کا نام بیودا تھا اور تہام بھائی اس کے فرا بردار تھے اس نے اپنے بھا یُول سے کہا کہ مت مارويه ماريد معالى بين جيهاكم النّدرب العزت في ما يا خَالَ خَالَ خَالَ عَالَ عَالَ مُعَالِينًا فَ يُوْسُفَ وَاكْفُوْلُ فِي غَيلِبَتِ الْجُبِّ يَكْتَقِطُمُ بَعُضُ الشِّيَّارَةِ إِنْ كُسُنتُمْ فَاعِلِيْنَ أُ ترجمہ ایک بولابو سے والاکرمت مارو ہوسف کوا ودیھینک دواس کو ایک گرنام کنوٹمی میں کہ المال جاوئے اس کو کو ٹی کسا فر اور یہ باتیں ان کے بڑے بھائی نے کیں کہ اگر تم کو اپنے بھائی یوست کے ساتھ کرنا ہے تولی میں کرواتنا ہی کانی ہے کیو کم جان سے مارڈا لٹابہت بڑا گناہے اور میری دائے تو حرف یہ ہے کہ داستے کے کنا دسے برکمی کنویں میں جو میدا ان جی واقع مواس می ڈالناایک صدیک درست ہوسک ہے اکد کوئی راہ چلنا سوداگر پانی کے واسطے کنوبی ید آئے کا ور اسے اٹھا کر ابنے ہمراکس ملے میں سے جائے کا اور اس طرح یوسف اپنے یا پ کی نظرول سے دور ہو جائے گا ا در ہم کو اس طرح بدنا ی بھی کم ہوگی اورخون ناحق سے بھی ہما را چھٹکا را مو جلے کا ۔ یہ دائے تقریبا سب بھالیوں کولیند آئی اورسب نے ایک جگہ جمع ہو کر ملاع ومثورہ کیا کہ یوسٹ کوان کے باپ سے کس طرح اور کیونکریا جائے اور کب اور کس وقت دورمیدان میں لے جایا جائے جو ہما رہے دلول کی غرض و غایت اور مقصد ہے ۔ سب بھائی حضرت یوست کے اپنے والد بزر گوار کو مر دقت سبھاتے اور طبینا ان دلاتے بہا ل کے کما ان کے بھائیو ف كما كتمورى ديرك واسط عزيز يوسف كوما رسے ممراه كرد يك تاكدكى برے سيال ميں جاكران كوكجيه كحيل دكهانين ليكن حضرت يعقوب مليال المكى طرح سے تبول خركرتے تف عيرسب بھاٹیوں نے ہیں ہیں اتفاق کیا کہ یومعت ہی کو فریب دینا جلسٹے تو یہ خود اپنے با ہے ہے جلنے

ك واسط احرار كرك بمثوره كرف كے بعد ان كے بعاثيول في حضرت يوسف سے كماكدا ہے ، مارے بدانی تم ہمارے ساتھ سركوا ورتماشہ ميدانكا وكھے علوم لوگ تم كو خوب تماشہ اوركھيل میدان میں دکھادیں کے ادر دبال بری کادو دھ بھی خوب پلائیں سے ایسف نے است بھا ٹیول مے کہا کہ بٹیک بل اب لوگوں کے کہنے اس جگہ جانا چا ہتا ہوں لیکن والدصا حب کا حکم منبی ہے اس اے میں کیونکر جاؤں ان کے بینا بول نے حضرت لیرسف سے کما کرتم خود می اپنے والدصاحب کے پای جاکو او او البتہ وہ تم کو حکم دے دیں سے بھران کے بھا نیول نے حطرت او معن کے سریں ننگھی د غیرہ کو کے والدصاحب کے یا س بھی دیا، حضرت معقوب نے ان کو دیکھ کر اپنی گو دیں اٹھا لیا۔ اور ان کے سرو حتم پر لوسہ دیا اور حضرت بوسف تھی لینے ا یہ کے ابقہ پاؤں کو چوم کر کہنے لگے کہ اسے میرے ابا جان میں اپنے بھا بُول کے ساتھ میلان میں جا ناچاہتا ہوں تاکہ میں کچھے سیرمیدان کا کولوں اور و ہاں تما شاہبی د کھیوں اور وہی کمری كاددره جي يون كااكر حضوركي اجازت بوتوين ان كے ممراہ جاول اور اينادل خوش كو و دل -حضرت تعقوب نے اپنے لئتِ حکر کی مٹھی ہٹھی یا تیں س کر فرمایا نعم یدبات ان کے بعبا یُوں نے سنی کر حضرت یوسعت کے جواب میں والدصاحب نے نغم کہا ہے اور افن دے دیا ہے بین ممر برے عبائی بہودا نے کہا کہ اب تم لوگ والد بزرگوار کے باس جاؤ اورا ن سے جازت طلب كولواورتم لوگ ہمارے ساتھ جہدیما ن كرلوكدائے جوتے بجائى كوكس طرح كوئى كزندند بہنج گی اس کے بیدست تفق ہوکر اپنے والد بزرگوار کے پاک کئے اور اپنے والدحا حب سے کہا لَهُ لَنَعِيحُوْنَ هُ ٱ رْسِلُهُ مَعَا نَا عَنَكَ الْيَكُونَةُ وَيَلْعُبُ وَلِنَّاكَ مَا لَكُونِظُونَ ترجمه لج اے باب کدا متبار نہیں کرتے ہو ہما را یوسعت بر اور ہم تواس کے خرواہ بل بیسے و بحيرًا ان كو بمارے ساتھ كل كو كمونكه م لوگ يوست كى م طرح نگر بانى كرنے والے بيں حضرت يعقوب عليال ١١ ف إن بي بيول سه فرما ياكدا ، بيوس درتا بول كرتم جا وك اور يوه كومجى ابن ساتھ كے جاؤ كے اور ميں أكيلا كھريس رہ جاؤں كا جبياكم استُد تعاليٰے نے ارشاد مْرَايا قُولِهِ تَمَالُ لِنَالَ إِنَّ لَيُحُزُّنِّنِي أَنْ شَنَّهُ هَبُو ابِهِ وَأَخَاتُ أَنْ يَأْ كُلُكُ السنِّ أَبُ دَ الْدُسُمُ عَنْهُ غَفِيلُونَ هُ تَرْجَهُ صِرْتَ لِعِقْوبِ عليه السلام في المجت كوغم بوتاب اس مع كرتم ب جاؤك اس كوا ورسي درتا بول كركسي ايها مربوكراس كو بعيريا

کھا جائے اور تم سب کے سب اک سے بے خبر رہو۔ لعنی ان کو بھی بھیڑ ٹیے کا ہی بہا نہ کو نا تھا تھ و ہی حفرت معقوب علیالسلام کے دل میں اس کا خوت آیا اور حضرت معقوب علیالسلام نے بهرفي كالذكره الدوجرس ال كرسامة كماكروه ابت فواب مي بدو يحد بي كروري ف حفرت بوسف علیال ام برحمله کیا ہے اور دہ جمینہ اس خواب سے ڈراکرتے تھے کمونکہ انبياء كخواب بعي بوت بين حجوث نبين بوت وبهر صال ير كفنكو حفزت بعقوب علياللام كى توكر حفرت يوسف كے بھا فى بوسے ، جيباكر بارى تعالى نارا دفرايا - خالد الله الله أكلُهُ السنِّومُبُ وَ نَحْنُ عُضِبَةً إِنَّاإِذُ التَّخْسِرُ فِي لَّا تَرْمَهُ وه سب لوك كراكر كلاكيا إل كو بعير يا اورم نوسب بوري جماعت بي ايسا نربو كا اورم مب ماحب قوت بين، الرُظرِ عبى وه كماكيا توم في سنب كه كنوا ديا- لين اكر بجيرًيا اس كو كل في كا توكيام وكول سے آنا بھی نہ ہوگا کہ ہم دی بھائی ہیں اس کو اپنے بھائی کے کھانے سے روکسیس اگر ہم نے ایس ند کی توج سیسے عنت گنه کار ہوں گے کیں حضرت بیعنوب علیال الم نے ان باتوں کا فریب کھا کر ایست كوايك دوزكى اجازت درے دى اور دخصت كے وقت حضرت يوسعن عليه الدام سے فرمايا اے میری جان میرے دیرے سے اپنا دیرہ طاکر جاو اور ذرامیرے باس آؤ تویں تہیں کو دیس لے اول کیا بتر بھے تہیں دیکھوں یا نہ دیکھوں ابعداس کے اپنے دیگر بیٹول سے کہ اکر پر سعت کو تمهين سونيااب جاوم مجراسي باؤل سے سلامت آڈميرے باس يركه كر مضرت بعقد ب عليه اللام في ان كورخصت كيا أورده سب كرسب ان سے اجازت كر حبل ديہے قول تمالي فَكَتَا ذَهَبُوابِهِ وَاجْمَعُوْا أَنْ يَجْعَلُوهُ فِي غَيْبَتِ الْحُبِّةُ بِرَجِب له مم ج اور آبس بن منفق ہوئے کہ ڈالیں اس کو کمنام کنویں میں بس جائے جاتے جاتے کفان سے چھ كوس كے فاصد برا بنى بكر يوں كى براگاہ بين جا بينچ حفرت يوسف كھيل كود كے ساتھ فوشال كرتے بوئے بطے۔ بھا يُول نے ان برظلم اور دست درازى اور طمانچے لگا نا و وط كر ديے حفرت یوسف نے اپنے بھا ٹیول سے فریا دوزاری کی اور کہنے لگے کرمیں نے ایا کون سا كناه كما بع جرتم في براتناظم كوبيع بوكما مرب باب نے مجھے تم كونبيں مونيا سے، ياتمير بھائی بہیں ہو۔ تم لوگ اپنے باپ کی وہیتیں اورنعتیں مست مجولو اور میری بے مادری اورامیری بررح كرو سرچندكريوسف نے كها۔ يمكن انبول نے كھى ندينا اور برابر مارتے ہى رہے بجروہ رب کہنے ملکے کہ تونے یہ بات جھوٹ بناکر اپنے باپ سے کہی ہے کہ میں نے نواب میں دیکھا

بے كات تاب اور دبتاب اور كياره تارول نے اكر مجھى يد كيا ب شايد تيرى بى ارزو ب كرم ب يرب نرب را دري اوراب توتيري موت آجى سادراى حكرير كونى معى ايسانيس كرتيرى بشت بنابى كر سكے اور تجھ كوہم لوكول سے جھڑا تكے ، ثب حضرت يوسف نے اپنے عباليول سے یہ بایم سنیں تووہ اپنے برے بھائی بہوداکے باس بھلے گئے ان سے یہ اجرابیا ن کیا اہوں نے یری کو لینے کھا یُول کو مختی سے منع کیا اور کہاکہ تم لوگ اپنے عہد بر قائم رہوا ور انہیں مت ارور ا ک بروہ سب کمنے نگے کہ اس کوکی گمنام کنوں میں ڈالنا چاہئے۔ چھر اس کے بعد حصرت یوسف کوسب بحائی ل کرایک گذم کویں کے کن رہے یہ کے اوران کے تم کیڑے اتار لیے اورن کا کرکے باقد يا وُل با ندر كرايك وول ين بنهاكركون مي وله ال ديا . حفرت يوسف بهت مزيا ووزارى کرنے لگے اورکہاکہ آج کو فی ایسا نہیں ہے کہ وہ میر سے ضعیعت باپ کو خبر پہنچا دے اور وہ آگمہ دیکھیں کہ ان ظالموں نے ایک گنام کویں میں مجھے ہے گنا ہ کوا دیا ہے اور فراجی ان کو ترس نے کیا ۔ حضرت یوسف اس اندهیرے کنویس میں جب آدھی راہ میں جا پہنیے اور رسی ڈول کی اس و تت بڑے بھائی موراکے باتھ یں تھی۔ تو دوسے بڑے بھائی شعول نے آگرری کا عدی اوراس کا دلی ارادہ یہ تضاکہ جدی سے کنویں میں جاگرے اور کھروہیں مرجائے۔ قضاء اہنی سے ایک نیزہ با فی کنویں میں خالی تھا۔ خدا کے حکم سے حضرت جرائیل ملیداللهم نے آگر ان کوکنویں کے اندر بان کے ادر ایک بتمرير بتحاديا. حفرت يوسف كوباني كاندرجانية وباكدان كوسم كا ضررينه و بفقين سف أخلات كاب كرحزت بوست كنوي بي كئ دن رب. بعفول في كم كرم دن رأي دن رات جب بجا أيول ف آکران کوکنویی میں ڈالا تھے۔ توان کو یقین ہو کیا تھا کہ اوست کنویں کے اندر مرکئے اور ہم لوگوں نے بخات پائی ، آپس می مجنے ملے که ب بہتر یہے کہم سب توب کریں ۔ اور ہما ری توب خدا بتول رہے اورائی چیز کا بونم صیم کری کرشب وروز اینے باپ کی خدمت کیا کریک تاکدوہ ہم سب سے راهنی ونوش ریں ، ادھر حفرت یوسف کویں کے اندر روقے روتے از حد ندھال ہو گئے تو لرتعا نے . دَ آدْ حَيْناً اِکَیْہِ کَتُنَیِّتُنَّهُمُ مِاکْرِهِمْ هٰ اَوَحُدُولَ کَیْشُعُدُونَ ہُ ۔ اور ہم نے دی کی ال كوكر بناد كا ان كوان كايدكام اوروه نهانيل ك فاحده بيمر حب مي كري اور ا کے د فرا یا کہ کیا ہوا اس واسطے کہ لائق بیان کے نہیں جو کچھ ان کے بھا ٹیوں نے سلوک کیا اور است یں بری طرح مارستے اور ہرا مجلا کہتے ہوئے سے سگئے تھے ندا ہول نے محفرت یوسف کے روینے پر رحم کھایا نه فریاد بر بھی کنویں میں ڈالا تو وہ کویں کے کنا رہے کو بگڑ کورہ سکنے اور بہت روئے مگر

بجائے رحم کھانے کے رسی میں باندھ کواس کنویں میں لٹکا دیا راورجب آدھی دور پہنچے تھے توری كوكات ديا اورسب بجايُوں نے الكران كے كيشے اتار لئے تھے بالكل نظاكرديا تھا۔ جس ان ا بنول فرى كانى تقى النَّد تعالى في حضرت جرائيل عليال الم كوحكم دياكه جا وممر بيار ب بندے کے پاس صفرت جرافیل علیالام یرحکم طنے ہی فور احضرت یوسف علیہ السلام محے باس اسے اور حفرت يوسف سے كمينے لك كداسے يوسف خلالقالے فرماتا ہے كدابتم كھوا نديشه مت كرور بلکہ تم کو اکینے عِماینوں کے ظلم سے بنجات مل کئی اور حذاد ند قدوی نے تم کو بنیایت ہی برگزیدہ کیا ہے اوران کے بھایٹوں کوالیا وقت عفریب آئے کا کردہ تیرسے سب کے سب مطبع اور فرا نبر دارموں گے ادھر حفرت اوسف کے سب بھائی آبس یں کہنے ملے کہ اب یہ بناؤ کداینے باپ کے پاس جاکد كياجواب وي كے جر كجوكرنا تخا وہ توكرويا اب كماكرناست اكر بمارے باب نے حفزت يوسف کوطلب کیا تواک کی کیا تدبیر ہوگئی۔آلیس میں مشورے ہوئے رہے لیکن اس کاکچھ ہوا بعجہ میں رات على آخر ايك بهان نے جوڑا كماكر بهائى صاحبان بم سب كوم بى كمنا ، كوكاكو بوسف كو توجھ يا ليے فے کھا لیا اور ایک بچہ کری کا ف کے کرکے اس کے خون سے بیراین یوسف کا جوکہ انہوں نے برقیت كنويي في دالت بوئ أاربيا تها الوده كرايا اوريبي يوسف كأكرته حضرت بيقوب سم باس یعی حفرت یوسف کے والد بزرگوارے سامنے سے جاکور کھا تاکہ ایک حدیک ان کو ایقان و اطبینان ہو جائے اور ان سب بھا ٹیول نے کچھ کمربھی کیا جیما کدفرایا اللہ تعالے نے فرایا۔ قد جَاءَ وَالْ بَاهُ مُ عِشَا وُ يُنْبِكُونَ هُ تَالُوا بِيَّا بَاءِنَا إِنَّا ذَهَبُنَا نَسْتُبِيٌّ وَتَكُرُكُنَا بُوْسُعَن حِنْدَ مَنَا عِنَافَا كَـُلُكُمُ السِلِّ لَمِبُ دَ مَا ٓانْتَ بِمُوْمِنِ لِنَا وَكُوْكُنتَا صلی فینین ۔ ترجمہ اور آئے اپنے باب کے پاک اندھیرا ہونے پر اور ہبت ہی روتے ہوئے سب کے سب اور نہایت ما جزی سے کہنے لگے اسے ہمارے باب ہم سب دوڑنے لگے اورا کے ووسرے سے بازی سے جانے کی کوسٹ ش میں لگ کئے اور چھوٹے بھائی اوست کو اپنے سامان واسباب کے پاس چھور دیا اور ہم لوگ ان کی طرف سے کچھ دیم خفلت میں بڑگئے اتنے بن کو نی کھٹریا ان کی طرف 7 نکا اور پوسٹ کو اکیلا اور بچہ مجھ کر اس پر حملہ کر دیا اور بھیراس کو کھا لیا اور ہم لوگ یہ بچھ رہے بی کہ اپ ہما رے کئے ہوئے کو باور نہیں کو ال کے ۔ اگرچہ ممب کی کہدرے میں الحارات كوده كرتابيني جو بكرى كے خون سے آلوده كيا مقاحفرت بيقوب كونيٹن كرديا اور يھير

مكيف لك بيض ال يس سے كمدے باب م كريول كے كلے يس كنے تھے اور يوسف كوا ساب كے

پائی چھوڑ دیا تھا ناگہان بھیڑیا ہی طرف آگیا اور پوسف کوکھا گہا اور ہمارے باب ہم کومعلوم ہے کہ ہماری بات کوہنیں مائیں کھیڑ ہے کہ ہماری بات کوہنیں مائیں کے بلتہ کوئی کریں گے اگرچہ ہم ہزار و لطریقوں بریح ہمیں لیکن بھر مجی آب ہماری بات کالیقین ہنیں کرا دھالکا ل کردھا یا . حفرت میقوب ملیا اسلام نے اس بات برقطانی یقین ہنیں کیا اور منفکر ہو گئے تو لائنا لی کردھا یا . حفرت میقوب ملیا اسلام نے اس بات برقطانی یقین ہنیں کیا اور منفکر ہو گئے تو لائنا لی خوب کے تو کہ تو ہم کردھا ہے۔ کہ سے پر ابولکا کرچھوٹ کے کرتے پر ابولکا کرچھوٹ میں کا سے جب اس

خون الدركمة تے كو د كھا اورغوركياكہ يدكر تاخون الدر توبے شك بے ليكن كہيں سے بھٹا ہوا بنيں ہے آخر پرکیا ہات ہے۔ بیٹول سے فرا یاکدائ بیرائن میں یوسف کے خون کی بونہیں آتی ہے اور اس بھیڑیئے نے کھاتے وقت کر تے کو بھاڑا کھی نہیں بالکل نابت انار دیا جوتم لوگ میرے یاس لائے ہو۔شامر بھیڑ یا ہوہت پرتم سے زیادہ مہر بان ہوکا کیو کہ بوسف تو کھالیا اور اس سے بیرا بن کو نہیں بھاڑا۔ اگر تم لوگ اپنے کہنے ہی سے ہو تو ای جیڑ لیے کومیرے یاس حافر کروا می بات کوئ کراپنے باب کے حکم کے واسطے ایک بھیڑ فیے کو بکڑ اور اس کے مند میں ہولگا کر باپ کے سامنے بیش کر دیا حضرت معقوب نے اس بھیڑئے سے پو جھاکہ تولے میرے فرز ند حکر مند يومعت كوكها ياسي ادرتون ال نازك بدن يركجه يعى رحم نبيل كيا ا ورميرى فنيفى برنجد كوكجه اثوى نه بوا بيريا الله تعالے كے حكم سے بولا يارمول الله خداكي قسم بي نے بترے يوسف كونبني كھايا کیو که گوشت پوست انبیا وصلی و کا ہم برحرام ہے ، اور یا حضرت میں توایک بہت بڑی بلا ور مخ یں بتلا ہوں ۔ قابل عرب یہ ہے کہ بعض انبیاد کوام کو التّدرب العزبة معزات عطا فرمانیں کے اورحضرت سيقوب عليه السلام كوبطور معزات ك الل جعير ي سي لفتكوكم ف كامعيزه عطافراليا کیا۔ اک پیھٹرنے نے جوکہ یومٹ کے بھائیوں نے اپنے باپ مجہ پاس ہو نگا کرما حرکیا تھا و ہ کنے نگاکہ میرا ایک عصافی عصافی عصافی دروز ہوئے مجھ سے جدا ہو کہ کہیں نکل گیا ایس اس کی تلاش کے واسطے نکلا ہوں اور بوجد کرد ٹن کے جن کو آج تقریباتین دن ہورہے ہیں کھانا بینیا بھی نہیں کھایا پیا بھو کا ہیاں دوڑتا ہوا ہین فرمنگ کی راہ سے شب گذشتہ کو اس محرایں آبہنچا ہوں ، آج ا بھیع صا جزادوں نے مجھے پیڑ کومیر سے منہ میں بکری کابھولگاکر آپ کے مفنور پیش کر دیا۔ اور یں یہ بھتا ہول کر اگر چرجنی درے مہیں مگربیب بے گنا ہی کے حضور آپ کی بینمبری کے لخاط سے جو جو ہاتیں کہ بے تھیں وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کو دی، لیں آپ ما کس ہیں۔

حضرت بعقوب علىالسلام نے جب يہ بايس اس سے منيں توفر مانے سنگ كه بھيٹر يا يہے كہتا ہے بھير حضرت يعقوب نے اس بعير نيے كوائے باس سے كها فاكھا كر اسس كور خصت كر ديا اور ليف بيول كوفر ما ویاکہی نے ہوست کوخدا پرسونیا اور اپنے رہ العالمین سے مبریا نگتا ہوں، میساکہ التد تعالیے نَ فُرايا حَالَ بَلْ مَسَوَّكَتْ تَكُمُ ا نَفُسَكُمُ ا مُحدًا و فَصَبُو جَمِيُلٌ كَ اللَّهُ الْمُسْتَعَاقُ عَلَىٰ مَا تَصِيفُوْنَ و اوركها صرب العقوب طيال الم في كركو أي عبى فيك بات تم في مم كونيس بتائی جس پرتمها رے ول خودگواه بیں لہذا میں صبرجیل اورا لٹر تعالیٰ کی مدد مانکتا ہوں ،اس با برجوتم مجمد سے اگر بتاتے ہوینی کہ تدبر بہو کالگاناان کا بالکل جبوٹ ہے اس کے بدحضرت بنیو على الشراعة المياب بيت الاحزان بنا با وراسي من الشرتعالي كي عبادت كرف في كالح جا بيعقد اور شب وروز فراق بوسعت می روتے روتے ان کی آنکھیں بھی جاتی رہی بینی وہ اس قدر ایر معن کے واسطے روئے کہ نابینا ہو کئے ای جگہ حضرت بیقوب کے پاس ایک روز حضرت جرائیل ملیاللام تشریعت لائے ان سے مفرت میقوب طیر انسان منے دریا فت کیا یاا فی بمارا پوسعت کمال سے کا ایم كرُّه جاؤل ، ميرك يوسف كو النُّدر كھے تو بہتر ہے ، اتنے بِس بناب بارى تعالى سے اہمام ہوالے یعقوب تیزایشا محفوظ سے اور اس کی مفاظمت وہی کور ہا ہے حبی کو تر نے سونیا اور تم النے معلوم کرد ۔ کہا ا الی میں قصوروار موں میں نے خطاکی ہے مجھ پردم فرما۔ حضرت جبرائیل ملیرا سام لے کہا کہ عکا کموت کوجانتے ہو وہ مرشخص کی جان کو قبض کوتے ہیں تب حضرت جرایمل علیہ السلام نے على لموت سے جاكو يوجھاكد يوسعن سلاست بيں يا بنيى ۔ ملك لموت نے كماكديوسعث ملاميت بي اوران كى روح قبض كرنے كا الجى كى كوئى حكم بنيں ہے يہ بات س كر صفرت ليعقوب كوسلى ا وربحروسہ ہوائیکن بوجہ فواق کے آہ وزار ی کرتے رہے ، روایت یوں کی جاتی ہے کہ یوسف کے كم بونے كا سبب يول تھاكم ايك دن تحرّب تعقوب طيمانسان نے كسى كي خيافت كى تھى ۔ اسى انتسا می ایک فقر متاج ان کے در پر حاخر ہوا اور اس مماج نے کھانے کا سوال کیا حفرت نے فرایا كه شاه جى بيشوكها ناما مرب اتنا بول كرحفرت بعق ب على السام كى كام بين شغول بوسكة ا در إسس المن وال مختل كو كها نامذ كها سك، وه فقر محروم عبوكايه و عاكم كي بيلاكيا - ابلي قداس كي ارزوال كواك سے دور دكھيو يہ و عاخد لكے درباري قبول موكئ ليس اكر نفقر كو كھا ناكھ لتے تواس كى قوت بعالیں بدن تک رہتی اب اس کے عومل ترجالیس برئ تک پوسٹ کے عم یسی رہے گا ، یہ بذریعہ البام مطلغ كياكيا . به الهام سنت بي حضرت بعقوب مدالسام في خداكي دركاه بي التجاكي تورهم و

كريم عالم النيب مع جوخطا مجوس موئى وه قصدًا بنيل بوئى غفلت سے بوئى بهد يدالتجاور بار ابلی میں حضرت بیعقوب علید کیام کر ہی رہے تھے کہ فورٌا جرائیل علیال کام حاضر ہوئے اور فر مایا کہ ہے ليقوب تم برجوري كزراسي اس سيال بات كوسوجنا جلبنية المر بندول كوعلم بوكه خدا جوكيابت ہے دہ کر تا ہے ای کے کام میں کمی کو دخل نہیں ،مر دی ہے کہ جب یوست علیہ السام کے بعایول نے ان کے بدن سے کیڑے اتار کو نشکا کر کے اہنیں کنویں میں ڈالا۔ ای وقت امرا ہلی میے حفرت جرائيل عليه السلام في بيرائن حرير كابهشت سے لاكر ابنيں بهنا ديا ادر وہ بيرا بن حنيل النُّركا تما جى كى بركت سے آتن مرودان بركلزار بوئى تھى اور حضرت ابراسىم غيل الله في اختى تا ئى تھى مورخین نے تکھاہے کہ حضرت یوسف علیہ اسلام کاس مبارک اس وقت بارہ برک کا تھا اور تعجنول نے تکھا تھا کہ تیر ہویں برس کا تھا اور معفول نے تکھا ہے کہ مترہ برس کا تھا اور بیجھی کھھا ہے کہ اس اندهيرك كوي من يوسف ين ون رات رسي - الفاقا مرضى اللي سع ايك قا فلرسود الرال كا مران سے اب بہ رت کامعرکو لے جارہ کفا ۔ ماندگی کے سبب سے راہ مجول کراک کو یک کے باس 7 پہنچا۔ ای جگہ کی 7 ب و ہوخوشگوار پاکر منزل کی ۔ نیکن وہ کنواں سانپ، مجھوڈ رہے براور شركی آبادی سے دور محقااور پانی عبی اس كانبخ اور شور محفا مگر حضرت كے كرتے سے اس كا یا فی شیری موکیا اورسوداگروں کے سروار کا نام مامک زغر تھا اور ہشیرا نام کا ایک غام مخا وہ بغرض بانی ای کنولیں بر آیا اور بانی کے واسطے ای کنویں میں ڈول ڈالا۔ تب مصرت جرائیل ملیال م نے خدا کے محم سے آکر کہا کہ اے پوسف تم اس ڈول میں میٹی فوجب اس غلام نے ڈول کھینے کر اٹھایا د کھماکہ ایک او کا بنایت میں فوتھورت اس میں بیٹھا ہے اس نے و مجھ کر کہا کہ م نے تو ایما اور اتنا خوبصورت لڑکا کھی نہیں دیکھا اور مذاک و تت اس کا کوئی ٹنانی ہے ، مدیث شریف یا آیا ہے کہ حق تعالے نے جمار سن کود وحقول می تقلیم کیا ایک حصر حضرت دار من علیال ام کو بخنا اور دوسراحقته سارے جهان کو دیا . سو داگرو ل نے جب اس کی میا حب جال ہ كمال صورت دكيمي تروه بديم في لك كم تم كون بوبي آدم بويا فرضة ، وه بوس ين سل آدم م مول ادران کے بھائی بھی ای وقت مب کے سب کنویں کے کنا رہے پر تھے یہ توروطل من کم ا ن کے باس آئے یوسف کواہنول نے دیکھا تب وہ بولے کریہ خلام ہمارے کھر کا ہے ادے ڈرکے گھرمے بھاگ کواس کنوی میں آگرا ہے. حضرت یوسف نے حب جھوٹی بواس سی توجاہا كم كچھ بولىي . ان كے بھائى تشعون بے عن دربان ہيں كہاتم ان سے كچھ كھو كے توجان سے اروالول

گا۔ پیر حذرت یوسٹ نے ٹوٹ کی وجہ سے ان سے کچھ نرکہا، مامک بی زغرنے ان کومودا کرو ل ك قافع يى في جاكر چيا ديا وكول في ايت سردار سے بوچاكد يركون بي اور كمال سے آئے، میں ۔ پھر لوگوں نے حضرت یوسف سے بو چھاکہ تم ہی بتا و کہ تم کون شخص ہوا در کہا ل سے آئے ہومردار نے سوداگروں کو جواب دیا کہ بہت قبیتی متاع ہے دوسرے دن ان کے بھانیول نے ان سود اگروں سے جائر کہا کہ اس غلام کوہم بیمیں گئے مالک بن زغرنے کہا اس کو خرید لول گا لیکن ای وقت صرف میرسے پاک اٹھارہ در ہم مصر کے بی اور وہ در ہم خریدو فروخت ہی جلتے تھی بنیں بیں تم اگر جا ہو تو ہے او بی اس قافلے کے سردار نے دہ در ہم ان کے حوالے کئے اورایک لطف یہ ہے کہ مفر کے دو در ہم کنمان کے ایک درہم کے برابر ہیں اور ای حماب سے کنفان کے صرف نودر ہم ہوتے ہیں . حضرت یوسف کواس قیمت پر بیجااور ال کے بھا نیول کی عزمل یہ تفى كركس طرح سے باپ كى نظرول سے دوركر ڈاليں ورند وہ ممتاج ندتھے جيسا كدا للّٰہ تعاليٰے نرايا رَشَدُوْهُ يِسُنِي بَحُسِ دَىَ اهِ حَمَعُنْ وُدَةً ، دَيَّا نُوُ انِيْسِ مِنَ السن الهيدي بيئ ط شرجمه واور بيع الخاس كوناتص مول من تعيي كنتي ك يونيول من اور وہ يوسف سے بيزار بور ب تقير اور دوسرا تول يہ ب كدا كلے ون حفرت إوسف عليه السلام كسب بحاث المكوي بركمة اورحضرت يوسف كوقا غليس يا ياتو يرسب بهائى كمن من بارا غلام ہے اور ہم اس کو بیجنا چاہتے ہیں کیو نکریہ ہم سے بھاکنا رہتا ہے اگرتم اسے خریدنا چا بو توخريد سكته بور قافلے والوں نے إساكه بم تواى كوا شاره در بم بي مزيد سكته بي أكرتم كوسفار ہوتن مارے باتھ نیج دواور برا عارہ درہم لے اور چنا پخرسب بھاٹوں نے متورہ کرکے اوق كو قاف والون كوالمعاره درم ين دے ديا ، چروه دريم ابنول نے آئيں ميں بانث فخ اورايك نے صرف ایک مرتبہ بیمناہ تا بیا ن فر ایا اور عجر پردہ پوٹی کے لئے دوسری مرتبہ نہیں فرمایالیکن اشارے سے معلوم ہوتاہے کہ سیتے مول توبہلی مرتبہ ہی دیجا گیاا ورروایت کی گئی ہے کہ معلوک ہونے کا یر معن کے برمبب تھاکہ ایک دن حفرت ہو معن سے آئینے ہیں اسپنے جمال کو دیکھ کر کہا تھا کہ اگر میں علام ہو تا تو کوئی شخص میری قمت بنیں وسے سکتا مقا رحفرت دوسف کے حس و جمال کا یہ عالم عقا كم بوجر مطافت و نزاكت جوجيز بعبي وه كهاتے ككے سے اتر تى بوئى نظر آتى تقى جب يەس وحمال ا بناد کیما تو فخرسے کما اگر میں غلام ہوتا تو کوئی شخص میری قیمت بنیں د سے سکتا ۔ حب اپنے دل میں

يەتقىدركىياتو بارى تغلال كوئالىند سوا اسى كى يا داخل يى ان برعتاب سىيا. اوران كو بتا ياكىياكداس يورهن تم نے بڑی ٹینی کی بات کی ایسی بات کہنا بنی کی شان سے بعبید ہے۔ نبی میں غرور و فخر نہیں ہوتا وہ آوا پنے فرض مصبی کے بجالانے میں ہمہ تن مصروف رہتا ہے تاکر مخلوق طراکو بایت ہو اور اے بوسف تم نے تو فخریہاں تک کیاکہ اپنصورت آئے نے میں دیکھ کر فود ہی اپنی قبت عُمِرالی اورتم نے اپنے تقیقی مفور کی طرف کھوجی خیال نہ کیا یہ ای کا نتبجہ سے تو تونے فئر کیا کہ دیکھ اب جھ کو کیب غلام بناتا ہوں اور کمتنی معمولی قیمت پر فروخت کواتا ہوں تاکہ لوگ پیھیلیں کہ ایسی صورت اور اتنی تھوڑی قیمت پر فروخت مورہی ہے۔ دوسرا سبب بیہے کرسلفنت مصر کی ان کی تفدیر میں تکھی جا چکی تھی اور بید دنیا کا دستوری اصول ہے کہ جب کے کی خدمت مذکرے اس وقت کک خا دموں کی قدر وہ کیا جائے اور بھیر و ہی خا دم کی وقت مخدوم کہلا تاہیے ۔الفرض مانک بن زغر نے یوسف کوبشرط خدمت مول ہیا تھا اور ایک تبالہ اس مفہون کا آئے بھا ہوں سے تکھوا پاتھا اور وہ یہ ہے کہ مالک ابن زغرنے یوسف بن میقوب بن اسحاق بن ابراہیم کے بیٹول سے ایک عبرانی نے اٹھارہ درہم سے لیا ہے یہ گواہی گواہان معتبران کے مالک بن زغوے ہاتھول یں اسے نبرد کیا ای کے بعد مالک بن زخرنے حضرت یوسعت کے یا وُں ہیں بٹری ڈال کمرا ونٹ برسوار کیا اللہ ایک موٹا پشمینہ اڑھاکر میل دیا . کچھ دور جانے کے بعد جب ایستے میں حضرت یو سعن کی والدہ مجرم کی قبرآنی تو وہ اوٹ کوروک کر اتر بڑے اور اپنی مال کی قبر کی زیارت کی اور قبر سے جبٹ کر روئے ملکے اور کہتے رہے کہ یاا می بھا ٹیول نے مجھ پر بوج صد کے بہت ظلم کیا ہے اور اس قاملے والول کے ہاتھ نیچ دیا ہے اور مجھے ان قافلے والول نے ذبخیروں بیٹر یول سے مجار دیا ہے اور باب کی خدمت ، وطن اورتهاری زیارت سے مجھے محروم کر دیاہے استے عرصہ می قافلہواگر كا تمورٌى دور وبال سي نكل جِكا مقاء ايك شفس اسى مّا فله سي يحيد دورًا بوا آيا اوروه آكر إولا ارے تواب تك يها ل سے بع ہے تو دا تعى بيكو المعلق بوتلہے - ا دريدكم اس تتخص نے حضرت یوسف علیا اسلام کو ایک ایسا فیما بخد مارا کد اس وقت حضرت یوسف کی آخیو کے سا سے اندھیرا سا ہوگیا۔ یہ مالات دیچہ کر حضرت یوسٹ نے اس وقت آسان کی طرف نكاه كى الدروروكد كبنے لكے كه خدايا ال ظالمول كے شرسے مجھے بچايہ تكاليف يس برواشت ہنیں کوسکتاج مجھ پر کزر سی ہی اوراہے میرے ضایہ بچھ کو تؤب معلوم ہے کہ میں بے تھور ہول . پھراک کے بعد حضرت بوسف ای ما غلے میں جاسے ، یہ الفاظ التُدر لے لعزت فیصرت

يوسف عليالسلام كے قبول فرمائے اور نورًا ايك ايربهيب حس بن بوانعي سخت تيز تھي ، ده ان پر برسنے گا اوراك ابريس بحلى كالزك ودمك بهت يتزهمى اورابران يراتنا شديد برساكه وهاداكا روال باك بوكياال جوکھ الندس سے نیکے وہ آلیس میں کہنے ملکے کر دیکھو تو نسس کے گنا ہ سے ہم اس نصور نام ان میں مبلا ہوئے، دوجس نے حضرت کولمها بخہ ارا مقاا مجی مرانہ مقا وہ بولاکریں نے گنا ہ کیا ہے جس گھڑی میں نے اس منام کو طما بخرار انتا تویہ علام آسان کی طرف مندکر کے کچہ بول رہا تھا اوربعد اس کے فورا ہی یہ باتے مهلا و ناگهانی آبہنی یہ سننے ہی سب نے جو باتی بچے تھے حفرت پوسف کے پاں جاگرا پی تقعیر کے معانی انگی ، حضرت یوسف نے ترس کھا کران کومعاف کردیا اورای وقت الله تعالیے سے دعا کی تب وه فورًا بى ابر كها اور بواجعى كم بوكن ورمالات موليراكيُّ باقى انده جب وه وبال مصيطة توتبل اس كے كدوہ قافله معربيني وبال يه خربر كئى كه جرج بوتافله مالك بن زغوكا أربلب اس مي ، لك بن زغر ایک ایسا غلام عرانی لار لمبے کداس کی خوبصور تی اورشن وجمال لاٹنانی سے اور پر وہ زمین پر ندایسا آسے سكب بواج اورنه بوكا يمن كرتمام المي مصرسو داكرك استقبال كو آث وتمام البي مفر في حضرت يوسعت عليه السلام كو ديجها اورجوصفتين كرسني تقيس ال سي جبي كبيل نه يا وه ان مين يا يس. ما لك ابن زغر فے اپنے گھرکو اچھی طرح منوارا اور باقا مدہ اپنے گھر ہیں فرخی وفروش دیبائے روی کے بچھائے اور حضرت لیوسف علیدالسلام کوباس فاخره بهنا کوتاج زرین سر بسر کها ۱ ای کے بعد مالک ابن زغرنے پور سے شہر بی منا وی کراوی کہ بس غلام بنایت خوبصورت خوش خلق ، عقدند ، وانا، جالاک، فرا بزار عادار بیتا ہو ل جس کی خواہتی ای کے خرید نے موده وقت مقره پرحافر ہوفت رید منادی س كرا بلِ معرا د في واعلى الك ابن زع كر كرب جمع موسكة. أيفا قا حفرت يوسع عليه اللام ِ مفیعی ان لوگول کی طرف و کجھا کہ میری قبمت میں یہ لوگ بمست ہی ہیں و پیش کورسے اور حفرت یوسف في اين ولي في لكي (كريد الكرميري ييخ بن عجب خطاي براب اكراك و نامير عجايول کے ہا تقہ سے جواصل قیمت میری ان سب کومعلوم تھی نودر ہم کومول خریدا مخطا ور آج مجد کو کرئی ہنبس بهجانتا ب كيول بنين يرمجه كوبجال دريم بن بيما اوريد قيمت حضرت يوسف عبدال امن إين الممادي سے تھبرانی تب الله تعامے کی طرب سے اہم ہوا کہ اسے یوسف تونے ایک ررز ہومینہ میں این شکل وصورت دیچوکر فخرسے اپنی قیت کا آب، ہی مول زیا وہ خیال کیا تھا اور آج ہنایت عجز و انکماری سے ابی قمت کم می ادرای وجر سے اب ججے برفضل خوا موتا ہے اور اب تود می کم کرتری قیمت کس قدرزیاد ہو نی ہے اور تجھ پر کنا نغل خوا ہو تاہے. مالک ابن زغرنے حفزت یوسف کو بہاس فا خرم بہنا

كم كرى بربصاديا اور لركِل كى طرت مخاطب ، وكربول مَنْ يَشْتَرِى عُلاَمًا حَسِينًا لَطِيقًا ظَيرِيْفًا كَيْنَ مِنْتُلُهُ يَىٰ السِنُّ نْيَاءِ يهِ كَ كُرِي إِن مِن الرمن نے كہاكہ ليے ماكس ابِّن دُخريوں مبت كم واور لِهِ لَهُ مَنْ يَنْفَتَرِى خُلَدَ مَا صَعِيْفًا حَيدِ يُبَّامَظُلُوْمًا كَيْسَ مِثْلُهُ فِي السُّكُ أَيْرًا -بین کودلال بولے کر ایسا وستوربیں ہے کہنے کا عجرحفرت بوست نے فرایاکدا گرد بہال کہنے کا وستور بنیں ہے کہنے کا مجم حضرت یوسف نے فر مایا کہ اگر بہاں کہنے وستور بنیں ہے تو بھر یوں کمو مَنْ يَشْنَرِي يُوْمُنُ مَن يُنُ اللَّهِ الْبُنِ يَعْقُوْبَ السَّرَاءِ يُلَ النَّهِ النِّي الْمَعْيَ صَعِينًا اللِّيما مَ خِنْ إِ سُلْحِيْلَ ذَينِيتُ اللِّيم الْبِنِ إِبْرُهِيْم خَينِنَ اللَّهِ لا ربس كُمِيّاً دلاول نے کما جہا ہے۔ رہنے ایسامت کمواکر لوگ منیں کے توخریدنے سے انکار کردی کے عمراس كے بعد يكار لكاني كى كدايك بزار بدر سائٹر فى اى نعام كى قيمت ہے كياكو فى ہے اس كو خريد نے ك واسطے تیار اور لنت میں بررہ کہتے ہی ایک تھیل کوجی میں ایک مزار در ہم بھی ہوتے ہی اوردی بزار درم مجى بوت بي اورسات مزار دينا ركويمي كمته بي اوراب آب حفرات خود بى كن ليحي كركتني يمت بوني اورسائه بهي يمهي كماكماكه سات بنراد عقد مرواريد اور مزار جامه اطلس روحي اور نزار قصب یمن مصری جامعہ اور ایک ہزار اونٹ بغدادی اور ایک ہزار گھوڑ سے عن فی معدزین و لکام زرین کے ا در ایک بزار لوندیا ل روی اور ایک بزار غلام خطامی اور ایک بزار شمنیر چا سینه ، جب پرتیت تفهري توجقني خريدار تقص مبسب مب جب رہے عزیز مصرفے جو باد شاہ مفرکا مختار کل مقاام نے دونی قیمت اواکہ کے حضرت پوسٹ کو لے لیا اور اپنے ممل میں سے جاکر زینیا کے حوالے کو دیا۔ ا درای نے زیناسے کماکہ یں نے اوسف کو بڑی قیمت دے کوفر بدلہے تم اس کواجھی طرح رکھنا اوربطور فرزند کے پیار وخدمت جمیو، علی کے طور پر نہ رکھنا . جیساکہ اللہ تعلیٰ نے فرما یا . حَتَّالُ الشِّن ى اشْتُرْمة مِن مِّضرِ إِدِمْسرَايتِهِ ٱكْمرِينَ مَثُّوحه مُ حَلَى أَنْ يَنْفَعَنَا ٱ وْ تَتَخِفَ أَهُ وَكُنْ أَوْ الْمُ الْمُركِما فِي لِي الله الله والمام الله الله والله الله المام الم ای کوٹا تھ یہ ہمارے کام آوے یا ہم اس کو اپنا بٹیا بنایں جب یوسف کوزینا نے دیکھا تواہیں فریفنته بوکئیں کدایک دم آنتھوں سے جداند کریں اور ون رات ان کی خدمت ہیں رہا کریں اور برچیزان پرتصدق ونثا رکوتی تحقیس اور دینا کی هرتسم کی نمتیس ان کولا لاکر کھلا یا کو تی تفیس ا ور نصنے باس فاخرہ ہرروزان کو بہناتی تھیں اور ایک ٹاج مرصع بھی ان کے سر برد کھواتی تھیں ا دران کو اعلی مند بر مجما کرایی آرزوماتی اوران کی مرفرع سے د داری کرتی تقیل رائی طرح

سے تقریبا سات سال كذرے ، اور صرت يوسف كاشغل اكثر بدينا كدا چيم الله يساك ما ك مرصع بے کو یمیشہ بزخالے کے ساتھ کھیلاکرتے مقے اتنے عصمی زیخا کے ہوش وصر کی طاقت باتی راى اور نوبت بيبال كب بيني اورا بنا بهيد بهي كمي برظا مرندكر تى تفيس اور حضرت يوسف عليه السلام کا پر حال بھا کرمتنی داداری زینی حضرت یوسف کی کرتی تھیں دہ زینیا کی طرف کچر بھی النفا نہ کرتے تھے ۔ حب کبھی زینی اپنی عرص کی ہا ہیں حضرت یوسٹ سے کمر تی تقیس تو وہ اسس کا کو کی جواب زینے تھے ای حالت ہی تھزت ہوست ملیاں ام زانی کے باک تقریبا رات برس رہے دیکن با دجود اتنی قربت کے انہوں نے کمی وقت بھی فعل تینیع کا خیال نہ کیا اور مہینندای سے بازرہے۔ زینحالبنی پوری كوستنس برا بركرتى رى بيكن اين نا باك الدوي بركهي كامياب ند موسكى، زيخا مرتدبيرس تنگ اگنی اور کونی تدبیر کارگر ثابت نه بونی اور ای فکریل رات و ن ند صال رہنے لگی۔ اتفاقًا ایک بورْ حى عورت بمائى نے زاین سے ماکدا سے دلیا خرات سے بیلے تو میں جھے کو بہت أرشی وعزم وهيمتى تقى ليكن اب جند روز سے تم كوبہت فكرمند ويكينتى بول اليي كون مي خطرناك بات ساھنے الى ہے جس کی فکرتم کوغیز وہ کئے بہرے اور تم کو بہت ہی بیقرار دیکھ رہی ہوں۔ اسی غم و فکریٹ تیری موت مجى تنب يلى بوكئ ہے . آخراك ميں كياما جرائے ، بنايت دنى بوئى آ دازيں زليخا اى بورھى مورت سے بولی کدایک غلام عبرانی کے عشق نے مجھ کو رہنے وغم میں ڈالاہے اور اک نے اینے عشق میں ایسا بصنا دیلے کمیں مروقت ای کے جہرے کو دیکھتی رہتی ہوں سکن فی الحقیقت وہ ایسا سنگدل ہے كرميرى طرف ايك نظر جبي د كيستااور ندكيه بولتا ہے ميں تم سے بوهيتي بول اسے ميري خالم اس كاكيا علاج كرناچائي. زينجاكے اسراريد وہ بورصيا لولى كدا كزليخا بين جھے كو ايك مورت بناتي ہوں۔ اگراس کو ممل میں او کی تو تہا را مفصد بدرا ہوگا اور تہاری جو دلی تنا ہے وہ بھی پوری ہوگی کمراس میں خرجے ہو کا۔اس بات کوسن کرزلی نے کہی خزانے کی قفل خزانے کا اس سے حوالیے كرويا يس اس خذاف سے رفم خطر ہے كواك سفت خاند منعشق طد فارى كا خوشفا اور ولچسيب بنایا گیاا درای کے درو دِیوارچیت بروے فرش فردش تک طلا قاری کے ا درصورت یوسف فر زيخاكى ايك جكدبهم تصدير يحييني اوروه بهنت ظانداي بن ياكياكداس مين كوئى جگران دولول كانفوير سے فالی دقعی اور زر بہنت مشجر کیڑے سے تمام گھر آراستہ کیا گیاا وراک میں تخت زری بھاری م کلل جوام کااس مکان میں رکھ دیا گیا اور فرش مجی گونا گول بچھوا نے اور عنبر کی خوشہو و ک سے ب ما گیا الغرض ہسپاپ باد شاہی مہفت خانہ میں سب موجود تھے با لآخر نہ لیخا مبا مٹرت سے ارا دے

سے حضرت اوست کواک کے اندر لے کئی اور ان کی منصیت پر کمر با ندھی تمام مکان کے دوانہے مقفل کردیے گئے اور پھر حفرت نوست کوسا کھنے کر بیٹھی، حفرت نوسف نے نظر کر کے دیکھا كربفت خانے كے درود يوار وجهت و پردسے و فرش وفروس برتمام تصويري دونول كى آوپزال میں اور تمام مکان بھی خوشبو سے معطی بور بہے جی طرف نظر کرتے تود کھے کرصورت اپنی اور زلینا کی آویزاں ہے۔ یدد کھ کرحفرت اوست نے ہو چاکہ فنا ید یہ کچہ راز ہے جس کی وجہ سے یہ سب بھرکیا گیا ہے۔ جنا پخہ مفرت یوسف نے معلوم کیا کہ میرے سے کھی فریب کیا گیا ہے اور اپنے دل مي بخته فيال كياكد الرمجه وللراح للرب على كوديا جائے تب عبى مي اس كے تبعدي سر آوُل كااور مي ابني باك وامنى براى ربول كالمية الى كداك وقت حضرت يوسع ك فداكو يا د نركيااس ليے شيطان لعين نے ان كے دل ميں زينا كے واسطے كچھ ومواس واللہ عالم الله تعالىٰ نے اپنے نفنل وکرم سے ان کومعمیت سے باز رکھا اور زین اپنے نا پاک اراد سے میں کامیاب نهوسكى ميداكه الله تعالى في فرمايا . وَرَاوَدَ شُهُ السَّيِّي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسه وَخَلَّقَتِ الْحُ بُوَّ ابِ وَقَالَتُ كَفِيْتَ لَكَ مَ خَالَ مَعَا ذَ اللَّهِ إِنَّا مُ دَيِنْ ٱحْسَنَ مَثْوَا يَ هُ إِنَّىٰ لَهُ يُفْلِحُ الظَّلِمُ وْنَ لِهَ لَقُلْ هَمَّتْ بِمِ وَهَمَّ بِهَانَّ - ترجمر اور مصل دیا اس کوعورت نے اور وہ اس کے طریق تھا اینے جی تھا منے سے اور بند کے اور اور بولی زاین مفرت بوست سے شناب کر حفرت بوسف فر "اکما کر خدا کی بناہ وہ عزیز مالک ہے میرا اور میں اس میں البتہ بھولائی نہیں یا تا اور جولوگ بے انصاف بیں وہ ایسا کرتے ہیں اور البتہ عورت نے خواہش کی اور میمراس نے بھی خواہش کی تھ جب ایسف علیہ اللام مہفت خانے ہیں گئے ز لیخا کی طرف نظر نہ کی ا ورآ ممان کی طرف دیکھا کرچھت پر اپنی صورت زینجا کے ساتھ مصور سے بھر دالیں بالی نظر کی بیر و ہی تصویر دواوں کی بہم دکھی الغیرض تمام گھریں نقط تصویریں نظر آئيس - پھر ناچار موکر مفرت يوسف في زيخا كى طرف نظر كى اورزليخا كو بغور ديجها اور اينے دل مِي يقين كون ملك كرا فمول كرى تے ميرسية كام كيا ہے . كيريد و كيم كرزينا بولى كرا سب له زنیا، کا کھن نکھے اس الے کر زنیا طبیم اسام معموم ہوتے ہیں اور انبیاء کے غلب یں ایسے خطرات مھی موجرد منس بوت اور مانابون سے باكبوتے بن رك يوس على توشيط باكارت يون بعد منظيمها كوك أن رّا ي بُوهات وَجِّهِم لِين بِسعت بِي اس كِنْعد كريًّا اكرند ويكت ويل لينفرب كى ، المؤابهان سعها ف علوم برتاب كر تعديثين كيا ورذاكيت پوری کے منی بنیں بوسٹے ورکھرا ن کو تونی اللہ تنا لیانے فرایا ہے کہ وہ ہمارے مخلص بندن یں سے ہے ورج مخلص بند ہوتے ہیں ان پر شیطان کا بس جیں جل سکتا ہے مہا کہ قرآن مجیدیں موج رہے۔ ۱۱۱ عبدہ

يوسع مجه برايك نظر كركدين متعنى مول اور فهول سے ضلاحی باول حضرت ليسعن في كماكم مين ورتا ، ول كرقبامت كدن ميرا ضا جُعة ناكارول من كير اكريك كارطالا تكمين بيغير اده بول اوريفل بدمجه سے نہ ہوسکے گا خدانہ کرے جویں ایسے نعل میں گرفتار ہوں کیونکر میں نے خداوند قدوس كومند د كھا ناہے ، پھرزليني بولى اسے يوسف ذرا مھر بيرنظر كر - ذرا الشجھ كو ديس بول اور اپني جھاتى سے لكاون، امروكاكل كويرساسا عقر بلا حضرت يوسعك في الماكم معتور كي طرف ديكه يدبال خاك يبى ملیں گے۔ بھرزیخا بول کیوں مجھے منا تاہے آرام جان دے۔ آپ نے کہاکہ مجھے دو ہاتو س کا غم ایک تو مجھے خداکا ڈرہے اور یرسب بڑا ڈرہے اور دوسرے بیری عزیز کا ہے بین کیسے استعمال کر د اوداك في في مرطرح سي آرام يى دكه است ميرى بغرت تقاضا بنيل كرتى كري اليي حركت كوال ای بات کوئ کرزینی بولی کرعزیزم صرسے مت وریس اس کوز سر قاتل کھلا کر مار والول کی اور محرب ارسے ككركي منطنت عبى تم كووس دول كى اورتم تو مجمك يد كهت بوكرمير اخدا برا رحيم وكريم ب ادركن كاردل بر بين رحم كرتا ہے اور ميں يبھي و عده كرتى ہوں كه اگر تو نے ميرى خواہش پورى كردى تو جر كھ كر كنج و خزار میرا ہے سب تیرے خدا کے نام برصد قدر کھارہ دوں گی تب تو تیرا ضا خوش ہو ہائے کا اور اورسارے کناه بھی معان کردے گا یہ باتیں ک کرحفرت یوسف نے فرما یا اسے زینامیرا خوارثرت بنیں لیتا ہوتوارادہ رکھتی ہے ، اے زین یہ تمام خرا فات کما تے بیں مجھ سے ہر گذاہیں ہو سکتے يهن كرزليخا بالكل مالوس بوكى اوربهت بى بات ابى كساخة روف دي او رحفرت يوسعن برام اس فعل بدسے انگار ہی کوتے رہے اورکسی لمحہ بھی آپ نے اس فعل بد کا ارا وہ یا قصد بنہ فرمایا اور بهی شان بنی کی ہوتی ہے۔ لی بار بار احرار پر مفرت یوسف مجھ ماٹل ہوئے لیکی بھیرول میں یخت اندلیشه کرنے ملکے (بہال برکھ اعراض ہے) حضرت یوسف بینبر تھے اور پھرانی فعل بنیح پرقصدکیا جواب اس کابعف علما عققین نے یہ دیا ہے کہ حضرت یوسف اس طرف ماٹل مینے کے وقت بینمبرند تھے اور حالت ثباب ہی قصد بینے کرنا مقتفائے بیٹریت سے بعید بہیں اور دوہر يدكر جوفعل منيں كيا ہواك بي الدليندكرنا مواخذہ منين سے اور معفول نے كہاہے كرشا يديو معن اس لئے اندلیشہ کوتے تھے کہ اگرشو ہر اس کانہ ہو تا تو ہیں اس سے نکاح کمریساً اور مفسرین نے تغیروں میں مکھا ہے کہ حضرت بورعث نے حبب زلیخا کوحد درجہ مضطرب دیکھا اور اپنی مبان دیتے ہوممتعد ہونی تب آب نے ادادہ کیا کہیں زینا سے رہائی یاؤں اور بعنول نے کہا کہ دلیل سے اول تابت ہوتا ہے کہ اور من علیدال ام نے حب دیکھا کرز اپنا نے بفت خانے کے در دازے بند کو دیئے

ادراین جان دینے برمتعد ہوئی تب ناچار اس کے سواکوئی رہائی نردیکھی ادر پھر اس کی طرف تی بوئے اور رغادی اور ازار بند ایں اپنے سات سات گرہ دے رکھی تھیں ٹاکہ ال کے کھو لنے یں تا خیر ہو دے اور یوسف الند کی طرف نظر کئے تھے کہ اسنے ہی زلیجائے فوٹی و محفوظ ہو کرمبدگ سے ان کا باعض بکر میا اور وہ متقاضی مباشرت کی ہوئی لس پوسف کے ازاربند کی ایک گرہ کھو لنے یں مکتی اور دوسری کُرہ ازار بند کی لگ جاتی اور حضرت یوسف کا دھیا ن بھی اس وقت خدا ہی پرفقا۔ پھر ایک آوا زغیب سے آئی کہ اسے بوسعت مت اس کے فریب میں آاور شاس کی طرت کوئی توم کو اور تونے اس کی طرف توجہ کی تو تو فعل برکا مرتکب ہوجائے گا اور تیرا نام بھی ضرا کے ہاں اس جرم کی باد اسٹ ہیں انبیاؤں کے دفتر سے مٹیا دیا جائے کا اور ندمعلوم خدا تیر ہے ماتھ كيامعالمدكوك حينا يخد حديث قدى من أياب حضور إكرم صلح الشرطيدو لم ف فرايا - في المؤسف لَوْوَا نَفْتَ الْخَطِيْتُ، يَهُ حُوْااللَّهُ إِسْمَكَ مِنْ دِيْوَانِ الْأَنْبِ بَآءِ رَوْم، ا سے پوسف اگر موافقت کی تم نے گناہ کی تو مثاد سے گا اللہ تعالیٰ تیرانام انبیا وُل کے دفتر سے تب سنتے ہی یہ الفاظ غیبی مفرت پوسف وروازے کی طرف ووٹسے با ہرنگل جانے کے واسطے ادر بھیے زینا دور ی ان کے بڑنے کو ،خدا کے علم سے در وازے خور بخور کھتے چلے گئے اور ببفنون نے کہا ہے کہ حفرت جرائیل نے اکر یوسف کی پشت پر ایک خط کھینیا خدا کے حکم سے صا وٹ اس فعل سے بچے گئے۔ اور معنول نے کہا ہے کہ لڑکا و ووھ بتیا عزیز ممسر کا تقا اور وہ تقريبًا چھ ماہ كا تقاوه اين كبوارك يروى سے بولا بناكيتماليصيد ينقُ استَوْرِيْ ترجمه العلوسف صديق تم زاكرنا جاست تقد اوربعن كاتول مدريخان ايك سون كابت بنا رکھا تھا جن کورہ بوجتی تھی اور وہ بھی ای جگر رکھا تھا اس کو ذری کے پیڑے سے ڈھا نکنے ملی . اتنے یں حفرت یوسف کی نظرائ برجا پڑی ، پوچھاکہ یہ کیا جے رہیے جو تو لے بردے مے اندر ر کھی ہے وہ نور"ا بولی کہ میرمیرا خداہے جے بی سجدہ کرتی ہول اور اس واسطے یں نے اس کو يروك يس ركها ہے كروہ فجوكو وينكھند بافيان اور يس اس كے نزويك شرمندہ وكندي رنبول يرُن كر مفرت يوسف في إما اسع اليخا أنت مَسْتَحْي مِنَ الطَّيم وَا خَا لَا استُخى مِنَ القَمين وترجم الد زينا توشرم كرتى ہے اپنے بت سے كرجى ين كوئى ص وحركت بنبي ہے ادر میں کیونکوشرم ناکرول اینے النزیعالے سے جو بے نیا زخیر و بھیرورب العالمیں ہے بھر حضرت یوسف تھراکد و ہا ل سے اٹھ بھا کے اور فدا در وازے برآ کے اور اور نیانے

ا بنے بال ومد کو برنیٹان صال ناکران کے پیچے سے جائر کیٹرے کا دامن بارکر چیر عیا ڈوالا کسس وقت الله تعالى كوعم سے ساتول وروازوں كے تغل كھل كئے اور مفرت يوسف كى لوفى مرس كريرى تقى اورسر كع بال براكنده بو كئے تھے اور زلينا كے سر كے بال يى الجو كرر و كئے تھے اور خود زليخا نتكي فتفي اورعزنازم مرفي ورواند سے ير دولوں كواسي حالت اين بھاكتے ہوئے يا يا.عزيز مفركو ديكيه كرزينا في جوفى بايس فاكرونيزموس بهاكم فياي على ابن كلراب كده مجديد يد تعلى كر العابت بيد و كهومرا حال كيسا بمورباب قولدتعالى واستَبعًا البتاب وحَدَّاتُ تَمِيْصَهُ مِنْ دُبُرٍ وَٱلْفَيَاسَيْسَ هَاكَنَ الْبَابَ ثَالَتْ مَاجَزَاءٌ مَنَ ٱرُدَبِاُهُلَكَ سُنَّةَ عُ اللهُ أَنْ يَسْجَقَ أَوْعَلَ أَبُ أَلِيمُ أَهُ اور وونول وروانت كى طرف برص ادرعوت نے چیرڈا الا اس کا کر ترجیجے سے اور دولول کے دولوں ال کئے عدرت کے فاوند سے وروانے میں ، زانجا بولی اور کچیر سزا نہیں ایسے خص کی جو جا ہے تیرے گھریں برائی گریہی کہ قیدیل بڑے یا دکھ کی ماریدی کوعزیز مصرف حضرت ایوسف سے کہا کہ تجھ کو میں سفراینا بنیا بنا یا کھا اور اپینے محمر كا امين بنا باعدًا اب مكافات اس كى مى خميرى كرتم مرى ورت برنظريد ركفت ، يو . حفرت يوسف في عزيز مصرب كماكرز ايناعجه برنائق افزا وتهمت ركفتي بصاور ميرى صداقت وريانت برحجوت وبتاك بنائى ج اور مجد كو كنه كاربتاتى ب اوري اى سے مترابول، كيفيت حال يد ب كرجب ذاينا في مجد کو کیٹراتویں دروازے کی طرف بھا گا بھرتے تھے ہے میرے کرتے کا دامن پکڑ کر بھاڑ دالا۔ عزیدم مر نے جب یہ بائیں منیں تو اپنے جی ہی موجاکہ یہ نمام حب سے میرے گھریں ہے کبھی اس سے می نے نیا نت بنیں یا تی اور ندجوٹ با کیجی اس نے کھی ہے۔ بھر عزیز مصر نے حصرت پوست سے کہاکہ ہی تیرے قرل کوجب سے جانوں کا کہ تو بہت سچاہے اور ہر سرحق کے اور زانی جبو ٹی برمیر با لمل ہے کدای بات برتوگواہ لاتواس وقت حضرت نے ایک بیجے کو کہوا رہے پراٹارہ کیا کہ تماك لا كالم الم الم الماكن المراكم ال ا تو جھ کومنالط ہے کیو کم تھ نیف کے اور کے سے بوجھوں جمد میں کو کے نے بھی کہی بوال جواب کیا ہے ، جو تجد کو بتا تلہے ۔ اتنے میں خدا کے حکم سے وہ بڑکا ہنے یا لئے میں سے بول اٹھا کہ اے عزيز مصريوست عليرالسلام صدلي ال بات برسيح بيل ادرتم ميري بات كو هيوط مذجالو جب عزيز معرف در ك كى زبانى يدبات من توبرانى متعبب بواادراك في اس كے بالے كے قريب جاكراك سے دريا فت كياكرا ب وا كے تو نے كياد كيما ہے تب وہ بولا قول تعالىٰ د شرع م تابعذ

مِنْ أَهْلِهَاهِ إِن كَانَ تَلِينُصُمُ قَلَ مِنْ تُبَلِ نَصَلَ تُتُ وَهُوَ مِنَ الْكُلِي بِيْنَ وَإِنْ كَانَ تَعِينِصْمُ تُسَدُّ مِينَ دُبُرِ فَكَنَ بَتُ وَحُرَمِنَ الصَّمِ يَعْنِينَ ٥ اور كُوا بِي وي كي كواه نے عورت كولۇل يى سے الرب كرت اس كاچشا كے سے توعورت سى سے اور وہ جولے اوراكر كرته بعثاب اى كرييجي سے توبي هجو في سے اور وہ بجاب تبعزيز مر ف كيماك كرتياف كاپتي ے پھاہے قولہ تعلیے مَنکتَامَ التَّبِيْعَتِهُ فَتُدَّ مِنْ دُبُرِقَالَ اِمْنَكُمْ مِنْ كَيْسِل كُنْ فَي إِنَّ كُنْ مُنْ مُنظِيمٌ وَمُه بِهِرجب ويكها بوريدم في كارته بينا ويجها ميكها بینک بدایک فریب بے تم عورتول کا درالبتہ عورتول کا برا فریب ہوتا ہے بعداس کے عزیزمصرف زیناکوارڈالنے کادادہ کیااور پوسف کو قید کرناچا ہا۔ اس کے لڑ کے فے کہا اسے عزیز مصرتم ف جو کچد خال کیا ہے دہ عقائد او کول کے خال سے بعید ہے اگر تم ایسا کردگے تو تمام خلالی کے تردیک آب، ی رسوا ہوجا وُ کے رہات س کرع زور صرفے پوسعت کو کہاکداک بابت کوجا نے دو ، اور ایجا سے كهاكرين في تجعيمان كيار جيه اكر قرآن جيدين فرمايا الثر تعالم في يُومُّ عَنْ الْفَيْدِ عَنْ عَنْ هُذَا الكشي اورزليْ الحرام واسْتَغْفِرى لين نَبْكَ ١٤ يَكِ كُنْتِ مِنَ الْخَاطِينَ مُ اے پوست جانے دواس بات کوادرائی عورت سے کہا لین زلیخاکو کہا کہ تو بخشوا اسپے گناہ لیقین ہے تو ہی کند کارتھی. کہتے ہیں اس وقت یہ باہی ہونی تھیں اور حضرت جبرائیل علیالسلام وہال حامر مقع جو كمية تقع يوسعن عليال الام عزيزم حركو تولد تعالى - قَالَ جِي سَ احَدَ تُنبِي عَنْ تُلْفِيني ترجمہ: مفرت بوسف بولے کراک نے خواہش کی مجہ سے اور میں اپنے دل کو قابو میں کئے ہوئے كما ال وقت حفرت جرائيل بولے كدا محضرت يوسف كيول اس كا يرده فاش كرتے ہو۔ حال كداك نے تہاری محبت کاسچا دعویٰ کیا ہے عقلمند اور بزرگوں کا پیمٹورہ نہیں ہوا کر ٹاکہ وہ اپنے محب کا عقد کھو نے بھر صفرت ہونے یا الی تونے ناحق مجھے عزیز مصر کے میروکیا کہ یہ مجھ کو بے گناہ عذا ب یں مبلاکرتاہے، حضرت جرالیل نے کہا، اے حضرت یوسٹ تم بنیں جانتے کہ دوست کی وستی می مصیبت اٹھا نا ہوتی ہے اور محققول نے یول بھی لکھا ہے کہ خدائے تقل نے حضرت جرایل کو منع فرا يا مقاكر حفرت يوسف زين كاعيب كلام رزكوس - أكر جدز نيا اس وقت كا فراي تحقى ليكن فدا كويم مظوّرة تقاكر بوست زيفا كى يرده درى كري كيونكه خدا وند قدوى كى صفتول يس سے اليم صفت ت ارالعیوب بھی ہے اور دوسری صفت غاخر الذنوب ہے اس لئے عیب کی بردہ ایوشی زیادہ بہتر ہے كيونكم الله تعالى فرا تاب كر مجھوك بندنيس سے تم كورنج وغم دنيا۔ الكركو في سمف جفاكرے

توجی ای کے عین ہیں بھی وفاکرتا ہوں ۔ بعض محققوں نے کہاہے کہ حضرت پورعت نے مزیز مصر کے ساتھ بات بیت کرتے وقت اپنے جی بی کہا کہ میری بات عزیز مصر کو باور نہیں ہوتی اور فید کو مجانبين جانتا مالانكداس في مجرك مجمع حجوث بات بنين سن اورندمجد سي كعبي خيانت باليب حفرت جبرائیل نے فرما یاکہ جوا نردی اس جھ جینے کے لڑ کے سے سیکھ لواس نے جو گواہی دی ساتھ ولیل کے دہ بہارے جیا نہیں کے لے قامل کمد بیٹے کد گناہ زلیغا نے کیا ہے لیکن لڑ کے نے یہ ظامر ند کیااور توا ہی وے دی . اور خدا کو بھی پرکب شطور ہے کہ بندہ مون کا عیب ظاہر ہو اورتمام منلوق کے ماصف ربوا ہو دے اگر جداس سے من و ہی صا در کیوں نہ ہوا ہو تب جی اپنے حکم سے پردہ پوٹی کیا جاہے۔ اس بات میں بعضول نے اختلان بھی کیا ہے کئی نے بین جیتے اور محی نے سات جینے بعد اس کے بیظام رہوا کہ یہ بات خلق اللہ کے کان بہنی کہتے ہیں کہ یہ بات حضرت بوسف کی زبان سے پالخ عورتوں نے کئی تھی جو کوزینا کی ہمرازتھیں وہ سب کی سب زليخاكو طاميت كمرف تكيس واكب توان بين ساقى ملكفيس اور دوسرى باورجي اور ميرى عوريت خوا ن برادر تھی اور جوتھی بلانے والی اور یا بخویں جہامنی تھی پرسب ملکہ زاینی کو ملامت کرنے ملکیں ا کمے روز ریانی نے دعوت لما او سے کر ان سب کو بیک وقت بلایا ایک تیکہ فجلس کی مقرب کی۔ لَهُنَّ مُنَّكُ أَنَّا لَتُ كُلَّ وَاحِلَ قِ يَنْهُنَّ سِكِيْنًا قَ مَالَتِ اخْدُج عَلِيْهِنَّ ترجمه به جب نُنا توقریب بلولیان کواورتیار کی ان کے داسطے ایک عبس اور دی ان کو مرا یک کے ہاتھ یں چری اور ایک لیموں اور اوھر حفرت یوسف سے برلی کراب نکلوان کے راسے سے ا در چیمری کاشنے کو وسے دی گئی اس کے بعد حضرت یومعن علیالسلام کو زر بفت کے کیڑے سے قرنبوم کل زرویا توت سے مجا کر اس مجلس میں الکر سھایا گیا جب عور تول نے ایک بارگان کی فرف نظر کی سب کی سب بے ہوش مو کمر گرم برسی اور بجائے ایمول تراشنے کی اپنی اپن انگلیا ہ كاط بين اور حفرت يورشن كى شكل وصورت بررسب كى سب عائن بوڭين اور حب مبلس برخاست ہم فی تو بعدائ کے وہ عور میں اپنے اپنے بوسش یا آئیں ادر مرعورت نے اپنے اپنے با کھوں کی ا نکلی کئی ہوئی دیکھیں اور اپنے کٹر سے بھی خون سے آلودہ دیکھے تو یہ کیفیت دیکھ کر بعض ان ہی سے کھنے ملکن کہ حضرت یوسف توبٹر بنیں ہیں کوئی فرخت معلم ہوتے ہیں جیساکدا للد تعالی نے ار ثا و فرایا \_ خَلَمَا دَ اَیْنَدُ اَ اُنْ مَرْ نَمُ وَقَطَّعْنَ اَ نِيهِ يَهُنَّ وَقُلْنَ هَا شَ لِلْمِ

مَاهُ ذَا لِتَوادُ إِنْ هُ ذَا لَ هُ ذَا إِلَّا مُلَكُ كُونِي مُدَا رَجِم ١- بِهِر حِب ويما حِفرت يوسعت كو دكيما تود بشت بي أكنيس اوركاث والے اپنے با تقدا در كہنے تكيس حاشا للند يرخف تو ادمی معلوم نہیں ہوتا ف ہر یہ کوئی بزرگ فرشد مہے یہ دیکھ کرز اپنا اولی کریہ وہی شخص ہے مس نے تم مجھ طعن اور طامت کرتی ہو ، و مؤرثیں کہنے ملیں کراے زاینا ہم پر طامت ہے تجدیر تین بكرتجه بررحمت بوكرتوف ايسامعتوق بإيارا ورعيرو ايعوريس كمنه لكيس كرتوف بهيشرا ينح ككر يل ركها اورتواك كوفريب ندوي كى الى كے جواب من زينا نے كها يس نے بہت كوسفى كى اورائھی کمکرری مول لیکن وہ تحف میرے ہاتھ نہد ، آنا . اور اس معاملیں وہ میراکہنا قطعًا نہیں سنتا مصداق الي آيت مذكوره ك قول تعالى د نعتَىٰ دَاوَ دُيُّىٰ عَنْ تَفْسِم، خَاسْتَعْصَدَهُ وَكَبِينَ لَكُورُ يُفِعَلُ مَا الْمُرَّة كُنِينُ جُنَتَ وَلِينِكُو مُنَّا حِينَ الصَّعِويٰنَ رَرْجمه اور می ف ای سے یا باکد جی مجرلول مگر و ۱ اپنی جگه اینے ارا ده پر برا بر قائم ر با اور اکر اب کھی مذکمرے کا جو میں کہتی ہوں توالبتہ تیدخانے میں بٹرے کا اور ہوگا وہ بڑا بے ع:ت عورت<sup>وں</sup> بفيز ليخاكوصلاح وى كدوسرى مرتبه عير يوسعت كوباكه بم اك كوطامست كرس ا ورنفيحت كوس مكن بدك يرسكام ين آسانى بو حالانكران تورتول كى غرفى يالمقى كداك يسل عصل يوريوسف كوديمين چنا بخه زیخانے پیمریوسف کو بلایا اورمب کے سامنے بھاکر ان عور تول نے حضرت یوسف سے كماكدا بصاحب أب كس واسط اس بيارى سيده برب رم بين ال كيما ته كيول بنين شوق فرماتے اور ہم لوگ یہ ڈرتے ہیں کہ آب بلاوجداس کے عتاب بی آ کر قید خاند می بڑی س اس بات كوسى كوحضرت يوسف في كهايس ببترسمحقا مول كد قيدخانديس برول، جيساكد افتد تعالى ف فرلما - قَالَ مَ بِيِّ السِّبْخُنُ اَحَبُ إِلَىَّ مِشَاحِكَ مُؤْمَنِينُ إِكْبُ مِ مَ الْأَنْفُيونُ عَيِّىٰ كَيْ الْمُعِنَّ الْمُعِدِ الْيَحِنَّ مَا كُنْ مِنَ الْجَهِلِيْنَ - ه رُحم رحفرت يوسف بوك كراس رب محدكو تيدليندب ابي باعت سے جى طرف يرمجدكو با تى ب اور اكرتونز دفغ كري كالمجدس ان كافريب تؤشّا يدين كبي ماكن ند موجاوُل ان كي طرف اوريس موجاؤل بعِ عقل ، يبال يرايك عتراف ب كم مصرى عورتول في جمال يوسف كا ديكه كمر یے ہوش موکدیموں تراشنے کے عوض ابنول نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے لیکن ہاد جور زاپنیا کے عاشق بوسف کے اس کاکوئی ہا تھ نہ کٹا یہ کیا ما جرا ہے جواب اس کا یہ ہے کہ جب شخص کا کمی جیز یں دل لکا ہوا در مبیندا سے دیکھتا ہوتوا سے پھے خوف وخط نہیں ر بتا اورجس شخف نے کہ وہ

چیز ند کیمی موتواس مردمشت موتی ہے۔ چونکہ بوسٹ میرزلینا عاشق تھی اوران کے واسطے بہت محنت المُعاتى تمى ادراك كيسائق مدتول مربى تمعى الى لين زلين لينه حال مربر قرار تهى اور ان عورتول في اك مع قبل عضرت يوسف كوند كيها عما الك العصورت ال كي اجا نك ديمه كر بيم مرض بوكراميو ل تراشف یں اپنے ہاتھ کا ٹ ڈلے کیو بھران مورتوں نے الیا خوبصورت صاحب جال تنص کبھی نہ و کھھا عقا اور بعضول کے اٹنا رہے سے یہ مرا دہے کہ خلا تعالیٰ مومنوں کو عندا اموت فرسٹنول کے ہاتھ سے تکلیف دلوادے گا اور پھر ملک الوت سے بھی ڈرادے کا اور قبر کے اندر مشکر تمیرموال وجواب كريل كياورقيامت كے دن دوزخ كوبھى دكھاوے كاليكن مومن اس سے بنيں در سے كا حب مومن ايك بار ديكھے كا توجان كے كاكيونكه اسى لئے بمارے رسول مقبول صلے الله عليه د الم كامواج ميں تمام احوال عالم ارداح اوربشت اورووزخ كووكها يا تاكروه احوال قيامت كا ديجه كرحشرك وان تلب ان کا دوسری طرف مائل مو تنول نہ ہواور اپنی است کی شفاعت کرنے سے باز ندر ہیں ۔ اور یہ بھی ایک روایت ہے کے معرکی عور تول نے پوسف کو دیکھتے ہی ماشق ہو کو نیموں تواشنے میں اپنے ہاتھ كاث دايد يدد كيوكرة تشق عيرت في كريان عاشق سے زاينك سر ادا وه ما نند سرغ يم كبل كے تراب ليس اور رور وكر كين ليس كري نے ہے ہے كيا براكام كيا صدا نسوس ہے كر بو تو في سے یں معتوق کے لئے: ہے دریائے رہے و بلا کے سوطے کھاتی ہول کر سنوزکشتی مراد کنارے میں مقصود کے ندہینی اور عیروں کو بیرمتاع دکھا نامحص بے جزی ہے ادراس سے کوٹی فائدہ بھی نہ ہو گا اور اب ميرى صلاح يرسي كديومف كوان سے چيبا يا جائے اور بہتريبى سے كدان كوجيل خلنے مي جيري ديا جائے یسب حقیقتیں جب عزیز مصر کومعلی ہوئیں کرمصر کے لوگ اس دقوع ما جرے سے آگا ہ ہوئے۔ تب نادم ہوكر باتفاق زليخ كے حضرت يوسف كوقيد خانے ميں جميجا. جنا رخد الله تعلي في ارشا دفهايا شُمَّ بَكَ الْمُهُمْ مِنْ بَعْيِ مَا مَ الْ يَا دِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى مِنْ إِنْ يَمْرِيهُمْ إِ لوگول کوال نشاینو ل کے دیکھنے پر قیدر کھیں ا<sup>س کو ا</sup>یک مدت ٹک فائدہ اگر ہیہ ن<sup>ن</sup>ا ک سب دیکھ بطك كدكناه سب عورت كانب توجى ال كوبى قيدكيا الدخلق بل مدنا مي عورت كي زموا در يوسف بهي ر اینا کی نظرے دور رہے بھے حضرت یوسف کو تاج مکل سر پررکھ کو اور باس فاخرہ بہنا کر کمر بند زرىكا كريس باندهكرببت الجماسجاكرتيد ظاف يل بيها . قيد خاف كريس باندهكرببان ونكران لوكول نے حضرت بوسف کو دیکھا تو بڑا تعب کیا اور عيرزينا کے پاک آدمي هيجا که تيد کواک قدرشان وثوکت سے متید خانے میں نہ بھیجا جائے حکم ہواکرسب پوٹاک اس کے بدن سے اثر واڈ الیں اور ماتھ ہی

يه حكم يعى دياكر بوسف قيدى نبيل بين بكرصارى بين واور مي فياك لي وبال بهيجاب كدكوني ال كوندو كيم اور لوكول كى نظروى سے محفوظ رہے اس اشارے سے ايك اور فائدہ محقعول نے لكھا ہے کہ مرمومی کے وقت عامر شہادت کا سر پر اور باس معرفت کا بدن بر اور کمر بند خدمت کا كريس ادرموزه اسلام كاياول مي بهنايا جائے كا بھر فرشتے بميں كے كرياحق تعالىٰ اس كى اس باس مده اورخصائل حميده كے ساتھ كيونكرجان قبض كى جائے كى راكر حكم بوتوسب الديوي تب حكم بوكايه حصارى بين زندانى نبيل إي اور بياك اى كاوليا بى رہنے دوادر فم جان لوكد وہ ميرے بندے میں بدنیں ہیں اور اس قصے ہیں آیا ہے کرزاینا نے حکم کیا تھاکہ اس بندی فانے کواچھی طرح سے پاک وصاف اور درست مرکے ایک عمارت عالی ٹران پر تکلف بٹاکر اور اس بی ایک تخت جرا در مرصع كار وبال ركھواد واور ديبا مےنفيس اس يہ بجھوا دو اور عبروعود كوناكوں خوشبو كے لئے جلا وو میمراس کے بعد حفرت یوسف کوائی تخت پر بھادوائی ذمانے میں بادشاہ معرکا ملک مال مجفاء اس كے دو خلام عقلند صاحب ہوش تھے اوركى خطايس بادشا منے ال كو قيد خانے ميں جيما عقا، دونوں کے نام یہ تقے ایک کا نام س تی اور دوسرے کا نام طباغ تقاجیا کہ الله تعالے نے فرايا- وَدَخُلُ مَعَهُ السِّنْجُ فَي نَتَ يَلِي الْ تَرْجَم اور وافل بوئ الله كما تف بندى خانے یں ووٹوجوان تو وہ دولؤل يوسف كاحال و يكوكوان كے جمال يرمتحر بوكئے اورس برت الد عبادت ان کی دیکھ کران کے یاس جا بیٹھے اور بایں کر لے لگے اور ہر ایک ان بی سے ا پنے اپنے تقتے بیان کرنے گئے اورجب نین ون گزسے توساتی نے خواب یں دیکھاکہ طوشہ انگور کا بخریت ہیں اور فباخ نے دیکھا تھا کہ روٹی سر براس کے رکھی ہے اور پر ندسب ہوایر سے آ کے لیجا کے كهاتے بیں دوسرے د ن اس خواب كو آكيس بيں قبل و قال كونے لئے تعبيرا كى خواب كى يوسف سے بو جونا چاہیئے دکھیں وہ اس خواب کی کیا تبییر بتاتے ہیں میدخیال کرکے وہ دونوں حفر سے . يوسف كي باس كُنَّا ورحفرت يوسف ع بكف ملك كرم لوكول في دات كوخواب وكلي إلى اور ہم اوک اس وجہ سے آپ کے باس آئے ہیں کہ آپ ہم کواس خواب کی تعییر ہتا ہیں کہ کیا ہے۔ حفرت يوسعن فان كے خواب سے اور سنے ك بعد ان سے فرما ياكد تم دونول صاحب ذراتمجروتب مين اس كى تعبير بتاؤل كارجياكه التُدتعليهُ في رشاد فرمايا - خَالَ أَحَلْهُمُا إِنَّ أَرَا نِنْ اَعْقِيرُ خَسْرًا م وَقَالَ الأحْرُ إِنَّ أَرَا نِنْ ٱخْمِلُ فَوْتَى رَاسِى خُبْزُا تَا كُلُ الطَّيُومِنِهُ كَبِئُنَا بِسَأْدِيْلِهِ ذَا يَثَّا سَزُلِكَ حِنَّ الْخَيِئِنَ

دَمَّالُ لَا يَأْ يَثِيكُمُا طَعَامُ إِنَّرُ ذَمَّنِهِ اللَّهُ نَبُّ أَنَّكُمُا بِتَأْدِيلِهِ قَبْلُ أَنْ يَاسِيكُمَاهُ دٰلِكُمَا مِمَّا عَلْمَنِي مَنِ فَيْ مُ إِنَّى مَرَكُتُ مِلَّهُ تَدْمِرِ لَذَ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْ خِرَةِ هُمْ كُفِرُونَ وَ وَرَجِ مُعَالِكِ النَّ بِي عِكْمَ مِينَ دیکھتا ہوں کم بن مجورتا ہوں تراب ادردومرے نے کہاکہ بی دیکھتا ہوں کہ اعصار ہاہوں اہے سر پر رونی کر جا نور کھا نے بیل اس میں ہے، بہذا آب ہم دونوں کی تعبیر بتائیں رکیونکر ہم آب كونيكي دالا ديكھتے ہي حفرت يوسف نے كماكدنة آنے يا وے كاتم كو كھانا جو سرروزكوملت ہے گر بتا چکوں گاتم کوتبیراس کے آنے سے بہلے یام ہے کہ مجھ کوسکھایا میرے رب نے ادري في جهورًا ديناس قوم كاكريقين نبين ركفت الترتعافير ادرآ خرت سعمي وومنكرين جس نے شراب دیکھی تھی وہ بادشاہ کا شراب ساز تھا اور د دسرا نا بنا ٹی تقالیکن خلاف عا دت دیکھا كرسم برسي جانور نوسية بي . زمر كي تبت ي دونول قيدي تصفي تروناني ، برجرم نابت بوا-ف حدد دوسری تیدیل تی تال نے پر حکمت رکھی تھی کہ ان کا دول کا فرول کی عبت سے توٹا قدل بر افتد کا علم روش ہوا اور چا باکہ اقبل ای کو دین کی بات سنا دول اوراس کے بعد خواب كى تعبير بتا ۋل كا. دراصل تفترير ہے كرحضرت يوست سنے جب ان دونول جوانول كو ديكھا كربېت دا نا اور عقلمند میں تو ابنول فیچا باکراول ان کواسلام کی دعوت دی اور اسی لئے ان کے خواب كى نعبيرين تا مل كيا اوران سے آپ نے فرما ياكد دىكيمو يەچىز جوتم مجمد سے بوچھ رہے ہو. وہ خدانے ای مجھ سکھائی ہے اس بات بروہ دونوں بوے کہمیں تا وکر تمارا ضاکون ہے حضرت بوسف علیدالسلام بو سے کہ خدامیرا دبی ہے جوسارے جمال کا بیداکر نے والا ہے ۔ وہی برخص کوروزی دیتا ہے اور دمی مارتا اور حبلا تا ہے بھیروہ دونول بوئے کہ آب مم کو بتائیں کہ آبکا کون سا دیں ہے۔ جوتم ہمارے بوں سے بیزاد ہو حضرت یوست نے فرمایا کہ میں موافق ہول اپنے باپ دا دانے راه کے بھروہ بوسے تہارے باپ وا داکون ہیں ، توحفرت لوست فرما یا کرمر ا باب حفرت ليقوب بن الحاق بن ابرابيم خليل الترعليات مام بن جنا بخرحق تعالے في فرما ما و التّبعُوت ميلك اجَا َئُكَا يُنْوِهِيمُ مَدَ لِسُحَاقَ وَيَعْقُوبَهُ مَا كَانَ نَنَا ٱنْ تَّفَرِكَ بِا اللهمين شَنْئُ ذَٰلِكَ مِنْ فَضْلِ اللِّمِ عَكَيْنَا وَعَنَى النَّاسِ وَ لَكِنَّ ٱكُسْتُوَالسَّاسِ لك كشكُون و د وركيرا مي في وين اليف باب وادول ابراسم اوراساق اور ميم السلام کا در ہما راکام بنیں کہ شریک کری افتر تما لے کاکسی چیز کوم فضل ہے افتد کا ہم پر

اورسب لوگوں پرلیکن میت لوگ شکرنہیں کرتے ہمارااس دین پر رہنا سب خلق پر نضل ہے اور م سے براہ سیمیں وہ بوے کہ ممل چیز کو ہو جتے ہیں . حضرت یوست نے لماکم آسی چرکو ہو جت موجو خدانى كائن بنيس . انبول في ال بات كوك كركما كمم بغيرزاد معلات بوا ورتم علام كس طرع بوئ. تو عير حفرت يوسف في ال ددنول سے كباك ميرے عبابول في محمد كركے مجے: پچ ڈاللے اور بالتفیل ال کو اپنا پوراواقعہ بیان کر دیا یہ ک کوان لوگوں نے کہا کہ آپ ہم کو کیا فرماتے ، بن كرم اوك اپنے دين بر ابت قدم رہيں اپنے دين سے بھر جادي . حضرت اورعث نے ان او كول سے کہاکہ بہتے تم لوگ اپنے دل یں تصور کر کے دیکھوکہ کس کا دین مبتر ہے۔ جیاکہ خداتنا لی نے نوايد يصاحبي السِّجْنُ ءَ أَدْمَابُ مُتَفَرِّتُونَ خَيْرٌ أَمِرِ اللَّمُ الْوَاحِنُ الْقُهَّالَةُ ترجمه - اے رفیقو بندی خانے کے عبلا سوجو توک کی معبور جدا جدا بہتریل یا ایک اللہ بہترہے ہی حزت يوسف ف فراياكدك دوستوا بندى خاف كتمارك ساقد رسف كالفاق بوا بعلاد كم توتہارے کتے خدائی اورتم اپنے باتھوں سے بتوں کو بنا کمر پوجتے ہوا در انہیں خدایھی کتے ہوا ن سے ندکچھ نفع ہوسکتا ہے اور مذخرر، ان بتو ل کو جوتم اسنے ہاتھوں سے بنالیتے ہو پر جناتہا دا اور تہارے بابددول کا بالکل بی عبضہ اور پوجنا سوالے الندتعافے کے کسی کوروا نہیں ہے اوروه واحدُطَلَق ہے مبعدا قامی آیت کریر کے ارٹا در بانی ہے۔ مَا تَعَبُّ کُونی مِنْ دُونیم ا لَهُ ٱسْمَاءٌ سَمَّيْتُ مُنْ هَا ٱنِ ثُمُ وَ ٱبْاءُ كُمْ مَا ٱخْذَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلُطَانِهُ إِنِ الْحُكْمُ الَّهِ لِنِّيهُ ٱصَدَالًا تُعْبُكُ وَ إِنَّا إِيَّاكُ ذَٰ لِكَ الْهِ يَنُ الْفَيْمُ مُ قَ للْكِنَّ ٱكْتُدَ الْمُنْابِى لاَ يَتَعْلَمُوْنَ هُ رَّجِهِ ثَم إنين لِوجِتْ بِوبوا فِي الى كَحَكُرُنام بى رکھ لئے ہیں تم نے اور تمارے باب دادول نے اور نہیں آتا ری اللہ فال کی کوئی ت وکومت بنیں موائے اللہ تعالے کے کی کی ای نے فرمادیا کہ نہ پوجو کر اس کو ہی ہے راہ میدھی لیکن بہت لوگ بنیں جانتے تب دہ دونوں قیدی حفرت بوسف کے دہن پر ایمان لاسے اور پھر اور سے حفرت بوسف عیاب الم سے کہم اپنے دین کو چھوڑ کر تہا رہے ابا ڈاجداد کے دین برایمان لائے اور سلمان موسے بی اب تو تہا رسے خواب کی تبیر بیان کو دیجے تب حضرت بیسف نے فرمایا کہ اے رفیقو! بندی فانے کے م دونول میں سے ایک نے جو دیکھا ہے تمراب مصرتے خواب میں اس کی تبیریہ ہے كه كل با دشاه اى كوتيد خاف سے خلاص كرے كا اور فوش بھى كرے كا خادت د سے كرا وروه ا ہے خلا وند کو کھی بال سے گا۔ فتراب اور دوسرسے نے جو دیکھا ہے کہ سر پھرا پنے دوئی رکھی ہے اور

ارت جانور اس كو كھاجاتے ہيں تو اس كي تعبيريد بيد ككل ومولى ير يرفيص كا اور اثر نے جا نوراك كم مغز كوكها جاوي كم مجدا ق ال آلت شريعة ك يتصاحب ي السيخي الما أحك كمسا فَيَشْقِيُ وَجُنِّما خَسُوانَهُ وَ امَّا ٱلْهُ خَرُ فَيُصْلِبُ فَتَا ثُمُنُ الطَّلَيْرُ مِن دَ اسِهُ تَفِي الْهُ مُسُرُ السَّنِي فَي مِنْيِي تَسْتَفْتِينَ ٥٠ اسم دنيق بَدَى خان كم ايم ج بعم دوادك ي س سرياد كاليف فذا وندكوشراب اوردوسرا بوب موده مولى إح شع كا عيركها وي ك جا نور ای نے مرسے مغز کو۔ اب نیبل ہوگیا وہ کا جس کی تم مخیق چا ہتے تھے اور حضرت پوسف لے مہم دیا عقاجی کوخواب کی تبسیر ہی تھی کہ کل قید سے خلاقی یا و کے اور اپنے خلاو ندکو شراب بلا وُکے اور ہاری بات بھی تم اپنے بادخ ہ سے کہ ناکرا کیہ نوجوان بے گناہ قیدیں بڑلہے لیں اس بات کو النّٰر تنالی نے ناپند کیا اور بیزار مواکد ہم کو بھول کر یوسف نے غیر سے سنی سے مامکی ۔ تب ساقی کے دسبی سے اس بات کو عجلادیا کہ بوسف کی بات این بادخاه سے کہے جیب کد اللہ تعالی نے فرایا - وَمَالَ يتُسِين مَى ظَنَّ ٱ نَنْهُ نَاجٍ يِّنَهُمَا اذْكُورِنْ عِيثُنَ وَيِّكَ فَا نُسُهُ الشَّيُطُنُ ذِكُسرَ د يهم خَكَيْتَ فِي السِّبْسِي بِضْعَ سِينِينَ مُ واوركم ديا حضرت يوسف في ال كرجوكم بيے كا ال دونول يى سے ميرا ذكركرنا بينے فدا وند كے باك سو عجلا ديا شيطان نے ذكركرنا اپنے خداد ندے بھررہ کیا یوسف قید میں کئی بری اکثر مورخ کتے ہیں کہ حضرت یوسف اس قید میں تقریبًا سات برس سے مروی ہے کہ جرائیل نے کئی د مغد تیر خانے یں اکرد کھا حضرت اوسٹ کوعبادت كرتے اور دعا مانگتے تب ان سے كہا كہ حضرت يوست تم نے كيوں بنيں عجات مانگی تھی التٰد تعاليٰے سے اس سے بہلے اور تم نے مخلوق سے اپن سجات جاہی کہ میرا ذکر کرنا اپنے بادشاہ سے اور یاویر گزرچکا ہے۔ اب ال کے بدے مات برک تک تید فانے میں دہوگے۔ حفرت یوسف نے فرایا كرمير اخداجس برراهني ب الى بري عبى شاكر بول اور بوك استحضرت آب أوسب منوق سع برتمه یں اور آپ کیونکر قیدخانے کثیف میں تشریف لائے ، حضرت جرائیل نے فرما یا ، بھر مضرت ریف نے فرمایا. اسے حصرت جرائیل کس گناہ سے مجھ کوا لٹدیتا نے نے اس قید خانے یں ڈالاا وراین تغفت اور رحمت سے اس ذلت وخوائی می رکھا حفرت جرائیل عیاللام نے فرمایا کہ تم نے شوق سے ذات کو اختیار کیا ہے اور اپنے کام کو ضدا کے توکل پر نہے وڑا حالا نکروہی قاحی الحاجات ہے جواس سے ما مکو کے سویا دُکے اور در حقیقت تم نے قید ہی مانگی تھی وہی تم کومل کئی ۔ قول م تعالىٰ حَتَالَ دَبْ السِّبْقُ أَحَبُّ! كَيَّ مِمَّا حَنْ غُوْ نَبِي النَّهِ وَ إِلَّا تَفْهِى

عَيْنَ كَيْدَ هُنَّ اصْبُ الْيَفِيُّ وَٱكُنْ مِنَ الْجُهِلِينَ وَفَاسْتَجَابَ لَمُرَبُّهُ فَعَكَوَتَ عَنْدُكُيْنَ هُرَّدًا تَنَهُ هُوَ الشَّهِيْعُ الْعَلِيمُ لَا - ترجم الو محايسين العرب اسارے مجے کوتید لیند ہے اک بات سے کم مجو کو باتی ہی طرف اس کے اور اگر تو: دفع کرے کا مجم سے ان کا فریب توخا ٹرمیں ماکل موجادل ان کی طرف اور موجاؤں میں بے عقل ، یہ و مااس کے رب نے بھول کرلی۔ بھر دنے کیاان سے ان کا فریب وہی ہے سننے والاخروار کس ظا ہر ہوتا ہے كه ابن الكفي سع قيدين برسد سكن الله تعالى في ان كا فريب جدوه حضرت يوسعن برجيلانا چا ہی تھی جل ندسکاا ورحضرت بوسف کی دعاکو رب العزت نے قبول فرمالیا اوران کا فریب حضرت یوسف سے دفع کر دیا اور قید مونا ان کی قمت میں تھا وہی ہوا پہال سے یہ بات واضح ہوتی ہے كرة وى كوكهراكرائي في برائي نه مانكى چاميے بكداس كولازم كر روتت بحل في طلب ترباريم عرجرائيل في حفرت يوسف في يوجها العجرائيل عليا اللم حكن عينن له حَنْ وَ السين ى اسے جبرا يُل ميرے والد بزرگوار كى خبرة كو مجد معلوم سے جھزت جبراثيل نے كمار وَ خَلَ بَنْتُ الْ حُورَ انِ وَ هُو كَيْظِيمُ وَ غَمل كِما جرا يُبل في وه أين كُر . يشم غ كرتے ہيں اور مدتے روئے ان كى الحكين بھى جاتى سى بني . اورشغلدان كارات دن عبادت كرنا ہے اس كے علاوہ ود سراكو فى كام نبيل كرتے ، بھر پاوچھاكد ميرے باب كوش تعالى فياك یں کیوں جتلاکیا ہے۔ کماکہ تباری مجت فے الساکیا ہے اور یہ چیز طاکو بند نہیں کہ فالی و تھے والد كرغلوق سے يارى ومدوطلب كوسى . حفرت يوسف في كهاكداك قدر د في المماتے بي آخوان كوكيمه فلاح بوكى يانبين توحفرت جبراثيل فيكهاكدان كومرروزاك فببيدكا درجه مطفكا يبكن كمه حضرت اوسف نے کہاکہ بھر کوئی مضا گھر نہیں . روایت کی گئی ہے کہ حضرت یوسف نے حب تبعیسر خواب کی ان دونوں نوج الوں کو بتادی اس سے ایک دن بعد مک ریان نے ان دونوں نوج الول كوتيد مع خلاص كياتوسا في كوتيد سع نوازش فر ما في او رخلعت بخف ١ در با دري كومولى بر جرِّرها ديارتما بھا نوروں نے آگر اس کامغز اور گوشت اور آٹھیں اس کی کھالیں اور ساتی نے دل سے وہ بات جو حفرت یوسٹ نے کی تھی شیطان نے بھلا دی ادر وہ بات حفرت یوسٹ کی اپنے با دیناہ سے نه کهر کا اس کے مفرت یوسف علیالسلام قید خانے بی تقریبا سات برس مک رہے اور بھو نے کہاہے کہ حضرت یوسفٹ قیدخانے میں نوبر کسس تک رہے ای قید بند کی حالت ہی بھی شب ورونه الله تعالى كى مبادت كرية اور لوكول كو وعظ ونفيحت كرت ادرم رونت درس

د ينه بيت تھے اور ادھر زليخاان كے لئے فم داندوہ بي رات دن ينح زاب كھاتى راتي اور وہ با پانج عورتیل جو حضرت پوسف پر عامش تھیں وہ حضرت پوسف کے لئے کھا نا دولوں وقت قیدخ نے ين ببنيا ياكرتي تفيس حضرت يوسف عليال الم اس كها في سي مجد توكها ليق اورجو باقى بيتا وه قید فانے کے قیداوں کو دے دیتے قران مجدیں ہیا ہے کہ ایک شب مک ریحان نے واب میں دکیھاکسات کا میں فربیو ٹی ان کوسات گؤیں دبلی کھا گئیں بھر اس کے ساتھ ہی سات بالیال تلقے کی ہری تازی دیجیمیں کہ ان ٹوسات بایال سوکھی اگر کھا گئیں . مبیح کو بادشاہ بہت ہی متی تر ہوا اور اپنے مل کے تمام بخوسوں کو لمدب کیا جب تمام بخوی بادشاہ کے درباری صاحر ہو گئے تو بادشاہ فے بت زیاده متیر بوکد اپنے خواب کا پورا ما جراان بخومول کے سامنے پیش کردیا اور تما انجوی اس خواب كى تعبير تباف سے حيران بو كئے أن فركار كينے لكے كه بادشاہ سلامت يدتوارت الصبح كا فواب ہے اورېم لوگ ای خواب کی تبعیر نیاں بتا سکتے اس بلات کوس کر با در شاہ اور بھبی حیران ہو گی کہ آخر کار اس خواب کی تعبیر کون بتامے گا، ہم کس سے پوتھیں رہی ساتی جو وو نوجوالوں میں ایک کیا تھا وہ بادشاہ کے پاس اس وقت حاضر تھا۔ اس وقت اس کو وہ بات جو حضرت يوسف عيدالسلام في اس كى نواب کی تعیر بتانے کے وقت ہی تھی وہ اتی دت کے بعد اس کو یاد آگئی مجمر اس نے اس وقت ابنے بادفاہ سے کما کدائ خواب کی تبیر ایک خص بتا مکتا ہے اس نے با دفاہ سے کہا کہ ایک ۔ وال ہم ودنول نے خواب دیکھاکدی توجام شراب كا جرتا ہوں فم سے پيا لے يس اور با درجی نے ديكھا تھا۔ مهر ہر اپنے دو ٹی کا فون اور اڈیتے جا نور اکر اسے کھاتے ہیں ، چنا پخہ بیان اس کا او برگذر چکا ہے ہا وخنا ہ سلامت اور مت نامی ایک شخص ہے اس کے باس ہم نے یہ بیال کیا. جنا کخداس نے خواب کی جوتبير كمى نقى وه تو باتھوں ہاتھ بالكل سے بائى ، اكر حكم مالى ہوتو اسے بلا ديں ، وه خواب كى تبيير ب سكتے بي پير بادف وف ملم دياكدا بھااس خواب كي تبير سلوم كى جائے ساتى في حفرت يوسف كے یا س جاکر بہت عذر خوا بی کی کریں ہے کی بات بادشاہ کو کہنا مجول کیا تھا یہ ک کر حضرت اوسف فے اس ساقی سے بماکہ یہ بھول چوک ہو المبارا ہمارے لئے باعث کردش تھی اورمیرے لئے ابھی قید فاتے يى ربنا تھا اى نے كماك بعد دت كے تہارى مجدكو ياد انى حفرت جى بزركيا ل اپ كى يى نے ابعے بارشا مسے بیان کیں تو باد شامنے توسش ہو کر مجھے مارے یاس بھیا اور مما ہے کداس فواب كَى تَعِيمُ الْمُكْرِيجِ عَوَلاً ثِمَا لِحُ وَتَالَ الْعَلِكُ ! فِيْ ا دَىٰ صَبْعٌ بَقَدَةٍ مِدِمَّا إِن يَكُمُ كُنْ سَبْعُ عِجَاتُ وَسَبْعُ سُنْبُلَتٍ خُضْرِ قَ ٱخَوْتِبِلْتِ هُ يَاَيُّهُا الْهَالَ ٱنْتُونِيْ

رِئْ دُءُ يَا يَ إِنْ كُنُتُمْ بِسَرَّءُ يِا تَعْبُرُوْنَ ﴿ تَكُلُوْ ٱضْغَاتُ ٱخْدَى إِمْ أَ وَمِسَا نَحْنُ بِنَا وينِهِ الْهَ حُدِد ج بِعلِيسِينَ " . ترجد ادركها بادف وفي من ني فواب وكيمام كائين موافي كوسات كائين وبلى كهاتى بين اوراى طرح وكيهاكدسات بالى مرى تازى كوسات بالين موهى کھاتی بی اسے میرے دربارلیواس خواب کی تعبیر بتاذ اگر ہوتم تبعیر بتانے والے دہ کھنے لکے کہ یہ تو ار تے ہوئے خواب ہیں ہم لوگول کو ان خوابول کی تعبیر نہیں معلوم ہے۔ بھریدس کو حضرت يوسف نے اس كا فوالع ساتى سے كماكديس تم كو اس خواب كى تعيير تاوول كا وه تم اينے بادشاه سے جاكوكمية يا اوراس خواب کی تبیریہ ہے کہ اس مک یں سات برک یک ارزانی رہے گی اور کھیتی خوب ہوگی کیم اس کے بعد بڑا ز بروست تحط ہو گا اور زراعت بہت ہی کم بوگی اور نوک شد ید تکا لیعت میں بتلا بول كا وروكه الديت المعاليم ك. مارى لوگ جربادات و كے درباري حافر تھے يرك كرجرت ين المي الساق م بالا في الماكه المراس كالمالد بركر في عابية الت ساقى م بنا و بلد ميري دائ تویہ سے کر استخفی کے پاک بھرجاؤاوراس سے بھراچھی طرح سے بوچھ آؤ اوران مے کہنے سے ساتی پھر حفرت اور من کے یاس گیااور جاکر اوجیا قولہ تعافے۔ یُو سُفْ اَیّمهاالعصد اِیْنَ ٱ فْتِنَا إِنْ سَبْحِ بَقَرَاتِ سَمَانِ تَاكُلُهُ فَى سَبُعُ عِجَافٌ وَ سَبْعِ سُنَبُ لَتِ فَضْمِ قَا كَذَ وَيَا بِمِلْتِ لَعَيْنَ ا دُجِعٌ لِي الدَّاسِ لَعَتَهُمُ يَعْلَمُونَ \* ترجر ساقى ف جاكركها كداسے يوسف سچى بات مجدكو بتادو اس فواب كى سات كائيں مونى كوسات كائيں د بلى كھاتھے بين اورسات بالى مرى تازه كوسات بالى موكهي كفاتي بير - تجميسير ساتى في الرم إلام اكرتم جا موتو بم تم كولوگوں كے باس سے ميلين تاكر تهارى ال كو قدر معلوم مو ، ليس حضرت يوسف في الى بات كى کوئی پرواہ ندکی ادر اس ساقی سے فرمادیا کہ جا کر کمدد و کدر ات برک تھیتی کرد کے خوب غلہ بوگا۔ مجمراس کے بعدسات برس تک اس مل می قط رہے گا جیباکہ اللہ تعالی نے فرمایا ۔ تَالُ تَنْ رَعُوْنَ مَنْبِعَ سِنِينَ رَابًاهٌ نَمَنا حَصَنْ تَشَعُر فَ ذَوْهُ فِي شُنْبُلِهِ الَّهُ خَدِيدُةٌ مِّمَّا مَّا كُنُوْنَ هُ شُعَّ حَالِقٌ مِنْ بَعْدِ دُالِكَ سَبُعٌ شِهَ الرَّيَّا كُنُن مَا حَنَّ تُمُّ مُهُنَّ إِلَّا تَلِيثُكُ مِمَّا تَحْضِنُونَ ثُبِّ يَا ثَقَ مِنْ بَعْدِ ذَا لِكَ عَا مُرْ رِنْيْدِي يُنْعَا نَيْ النَّاسُ وَنِيْدِ يَعْمِدُ وَنَ أَهُ كِمَا يُوسِف نِيْ تَمْ يَعِينَ كُورِكُ رات برك فنت سے بی چوردو اس کونے بالیل اس کی کے مگر تھوڑ اسااس میں سے جوکھاتم آویں گے اس کے ایکے س سترال منحق کے بھر کھا م کئے جور کھا تم نے ال کے واسطے کر تھوڑ اجوروک رکھو گے بھرا م

گاا م کے چیجے ایک برس اس میں بارش یا دیں گے لوگ اور اس خوشی میں وہ شراہیں بنائیں کے اور ید مجی حصرت بوسعت علیالسلام" نے کہا کہ سات برس کا غلم رکھنا ذخیرہ جمع کرکے اور مبتریہ ہے كه ذخيره باليول بين بي لكا رہنے دينا تاكه زمين ہى كل ندجائے اور كيٹرانه للےمات برس تاك كيزىكم وہ قط بورے سات برئ کے سے کا . نبی سافی فے جو بوتبیرشی حفرت بوسف علیدالالام سے وه سب اینے بادشاہ مک ریال کوجاکر سا دی اور باقی جولوگ د بال معری باشد سے موجود تھے سب کے سب بہتبیر خواب س کر حیرت یں ا کے اور اس بات کی با دشاہ نے بھی تعدین کودی اور بادتناہ نے بہاکر شخص تو بڑا عقلنداور دانا ہے اور قابل وزارت سے ای کے بعدای ساقی سے یو جماکہ و مخص کیا ہے اور اطوار اس کے کیسے ہیں سانی بولا دہ تقلیند صالح ہے ادربہت ک صفتیں اس سے بیا ن سے با ہریں عزیزمھرنے اس کو ماکسبن دع مود اگرسے مول ہے کوبطور غلام کے اپنے تھرر کھا ہے . بادشا ہ نے بوجھا کہ اس کو تیدمیں کیول رکھا ہے .ساتی بولا کہ درخف برکہتا ب كديس كمى كا غلام بنيس بول ميرب جماينول في محص مداور وشنى سے بكنا ، مالك ابن زغ موداكر کے پاس لاکر بی ڈالا سے بیرحال ساتی نے جب بادشاہ سے بیان کیا تو بادشاہ نے یہ حال سن ممر بهت افوى كيا اور قيدخا ف كا من اور دارد فكو بالكر بوجهاك يوسف جرتتهار ع قيد خاف یں سے وہ کیا آو ی سے اور عادت وخصدت اس کی کیسی میں کیا تم لوگ اس کی عادات وغیروسے واقینت رکھتے ہوا در رکھتے ہو توصات مان بتاؤ۔ تب ابنو ل نے کہاکہ و ہ ایسالوجوال او می مے کراس جیا خوبصورت آج مک، پیدائنیں ہوا بلکہ بمارے باب وادا نے بھی کبھی دیکھا نہیں وه أومثل بيبادكم كرسب وروز دعا وتبيع وتهليل وعبادت بي تنول رسما بساورتمام تيدخانے والول كو در ف تدريس دينا ہے اور سرخف كى منحوارى كرنا ہے اور مبنى جيزيا ك كانے ك الے آتی ہی وہ سب کی سب محتاج اور نقروں کو دے ڈالیا ہے اور وہ بہت تھوڑا کھا تاہے اوروہ تفس كسى وايداوتكليف يى بني بہنيا تا . اوروہ بينبر فادہ كما تاسى . كيمر باد شاه فى بوجها ک بناؤار کو کھانا بناکون ویتاہے اوروہ کھانا کہال سے آتا ہے وہ لا نے کہی کھی توالی اور کھی مصر کہ نابانی با بخ عور میں مجت مفتی سکھتے ہوئے بھیجے دیتی ہیں لیکن وہ جمران کسی چیز کو قبول بنیں کرتا اور نہ اس کو صحے طرر پر کھا تا ہے بھر دوسر نے لوگو ل کو دے ویتا ہے اور بعض و فعرتو د مین کیا سے اور در ہے میں ہیں کھا امعلوم السابر اسے کرمز پرمصر نے ال بے کناہ کوعورت کی تبهت كى يادا أريس اس جوال كوقيدي وال ركهاب بهريمن كرباداتاه في كها اجها اب

وزیزمر کو بلاؤ جب وزیزم یا دفتاه کے پاس صافر ہوا تو اس سے بادفاه نے پوچیا کہ تم اس صالح یک مرد كوك واسط قيد فالنبي دالا بع تم ناح وضاكواذيت دية بوء ادرتم مجع بنا وكراس كوتم كمال سے الے ہو۔ وزیر مور نے با دب وض کی کر صور کوموں ہو گاک یں نے اس مرد فداکو الک ابن زغ سوداگر سے خریاہے اور اس کو تویل نے اپنا بیٹا بنار کھاتھا اوراپنے سارے کھرکا ماک و مخار بنا رکھا تھا اوری یہ نجانتا تھا کہ دومیری خیانت کرے گا اور میرے کھریں بدنظر رکھے گا اس لئے یں نے اک بارے یں مکر کر اسے قید کر رکھا ہے یہ ساری کیفیت بادش ہس چکا تو بادشاہ نے اى ماقى سے كہاكة تروت واكوم كے ساتھ يوست كو كھوڑ سے يرسوادكر كے مير سے باس لاور تب باد ف ك كيف ساتى في معزت يوسف كياك جاكر ده تمام بايل بيان كر دي جو با دشاه اورعزيز معرك دريان ہو في تھيں . يہ باتين حفرت يوسف في كرساتى سے كماكرتم باوشاہ كے باس جا كربولوكر بيدرها عزيرمو كي منين آسك بول محصاك كى رضا فردرى جابين ادران عورتول سے بوعينا جائب كرجنبول ني جمع د كموكر بي بوش بوكرليهول تراشف مي اپني با تفاكات لف تقد كمه يم كنها ديول يا اوركوني كنها رب ال بات كالحقيق كرنى جامية بوجب فرمان بادافاه كرماقي ف حفرت يوسعت سے كما اور حفرت يوسعت في جوكما وه إدفاه سے أكر بيان كر و باجياكم ا للرتبالي في والا وقال الهلك الشوري ب فنت جاء كالعرسول فال ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ مَا سُكُنُهُ مَا جَالُ النَّيْنَوَةَ التَّبِيُ وَكُفَّىٰ ٱلْهِدِيَهُنَّا الْ لاتُ دُرِيْ يِكَيْدِ حِنْ عَلِيْتُ مُ رُجم ، اور كما باوثاه نے لے آواك كوميرے باك يرجب بہنیااس کے پاس قاصد کمااک فیر جاتو اپنے بادا ہ کے پاک اور اوجھ اس سے کیا حقیقت ہے ان عورتوں کی جنہوں نے اپنے اِقد کا نے جمعتی میرارب توفریب ان کا اچھی طرح سے جانتا ہے اور ده سب موري اس حقيقت برشا بدي اكر باوشاه إو تي تو بورا قصنه كهول كربيا كروو تاكر حقيقت وافع اورتقف كالجميم فيح بترجل جائے كراصل تقعير كى كى ب، بيوراتى في حضرت يوسف سي اجراس كرباديناه سي جاكركما بادفاه في زين ادرسب عورتول كوباكر يوجيا، قوله تمالى فالحاما خَطْبُكُنَّ. إِذْ مَا أُو دُكُنَّ إِي سُعَتَ عَنْ تَفْسِهِ تُلْنَاحًا ثَى بِلْهِ مَا عَلِمْنَا عَلِينِهِ مِنْ شُوْءٍ مْ قَالَتِ اصْرَأُ وَالْعُزِيْزِ الْمُرَّ، حَصْحَصَ الْحَتَّ اَنَادُا وَدُتُ لَى عَنُ نَفْنِهِ دَ إِنَّمُ سَمِنُ المصِّدِ وَيَنَى - أُرْجِه - إِدْجِها بادَثاه فَ الْعُورِيِّل سِ كيا حقيقت ہے تهارى جبتم نے تيسلايا يوسف كواس كے جى سے - بوليس ها شايلنديم كو

بنين معلوم اس پر کچھ برائی لو لی عورت عزیز مفرکی که اب کھل کئی ہے بیجی بات میں نے پوسوٹ کو بھیلایا اک کے چی سے ، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ بالکل مجاسے۔ دیکھا ،وغرت پوسف نے بادشاہ کوسب کا فریب د کھلایا ای واسطے کدایک بی مجرم تھی گرائ کی سب مدد کا تھیں اور فریب دینے والی کا نا کیا كيونكم ابنول في برطرت سے خدمت كى فكر ركھى تھى . بھر باد شاہ في ان تمام عور تول كو بلوايا اور پاوتھا کرتم نے یوسف کی خوابش کی تھی یا اس نے تہاری خوابش کی تھی تم سب ہے کمبردور وہ بولیں كم بم في مجهى الساحي وجمال مذر كمها عمّا حب بم في اس نوجوان كود كمهما تو ايك باركى بيبوش بوكم ابنے ہا تھ كاش دارير بالكل بع بے كرى نے اسكوطلب كيا تھا اور وہ بے كناه قيد مي براتھا ادهرزینی نے جب دیکھاکہ اپناحال سب نکشف ہوتا ہے تب بادشاہ سے کہنے لگی اسے بادشاہ تم ان سے کیا پوچھتے ، وجو کھے خطا ہوئی ہے جھ سے ہوئی ہے اور جو مخف فکرمند ہوتلہے ۔ توسام اس کو کواہ سے فنا بت کوتا ہے سکین میں تواپ ہی اقرار کوری ہول کر برگناہ تجے سے سرند ہوا ہے اور مفرت يوسف كو بد كناه قيد مي والا اور مي ال كعشق بي بعقرار مورى بول اب آپ في جو چابی سزا دیں میں سزا دار ہو ل فراین کی آہ وزاری سی کولوگ بڑھے تجب بور ہے تھے اورب کی انکھوں میں انسو جاری تقے اور عزیز مصر نے بیا حال زائا کا دیکھ کر اس کو چھوڑ دیا اور بہایت شرمندہ اور بینیا ك بور با عقااور وه چند روزاى غم يس مبتلامها بحراك كے بعداك في انتقال كيا. باوشا تصرت یوسف کے لئے مضطرب ہواا وربھر فر مایاکہ یوسف کومیرے پاس لاؤ جب حضرت یوسف باد ٹاہ کے پاک آئے تواک نے حضرت پومف کو بہت بوت سے بھیا یا اور وہ سارا حال عزیز مصر کا نا دیا۔ معزت يوسف نے كبايل تے جو كما تقا وہ مزيز معركو نمر مندہ كرنے كے لئے نہيں كما تقا بلداك سے میرامطلب یہ مقاکد اس کو اچھی طرح معلوم ہو جائے کہ مجبہ سے کو نی کھی قم کی خیات نہیں ہو ئی۔ قولتا ال ذَاهِكَ لِيَعْلَمَ ٱ فِيْ يَعْرَاضُنَى مَا لُغَيْبِ مَ ٱ ثَّ اللَّهَ لَا يَهْدِى دَيْدَ الْخَا بِسُويْنَ هُ وجديها يوسف نے بحقیقات ال واسطے کی ہے تاكہ جانے خادند اس كاعزیز يدكري نے كولئ خِيانت بنيں كى اور تحقيق الله بنيس بدايت ويما خيانت كرنے والول كو، خبر ہے كہ جم وقت يوسف نے کہا کہ یں بے گناہ ہول اور میں نے خیانت نہیں کی اس وقت حضرت خرا ٹیل علیم السام موجود تق الدلماكم فايدوست أو لا حكمت - ترجمه العيوسف كياتون تعدنيس كيا تقار حفرت يوست اسى بات سے بہت نادم ہو ف اور آبديده بوكر كنے لكے قواد تما ك مر ما أ جرّ ي نَفْسِي إِنَّ الثَّفْسَ لَاُمَّاكُ ۚ فَا يِسْنُوكِمِ لِالدَّمَا دَحِيمَ دَ بِنَى ۚ أَ اِتَّ رَبِّى خَفُوْدُ

سن حديثم " في اور من بنيل باك كهتاا بني جان كو تحقيق البته جي حكم كرف والا بصابا تفرا أي مح كرجور حمرك برورد كارميرا بخفي والااور بهايت مبريان ب. راويول في روايت كى بدر ملك ریان نے حفرت یومف کے ساتھ جالیں زبانوں یں بائیں کی تھیں اور سب زبانوں کا جواب حفرت، بوسف نے فوری طور بر با دشاہ کو دیا تھا اور بادشاہ نے عزیز مصر کے ساسے ہی بر کہا تھا کہ میں فال قرم كوتم صنياده الين اور صاصب قوت ألويا أيا يا قول تعليك فَلَمَّنا كُلُّمَن مُّ قُالُ انَّكَ اليَّوْمَ لَكُ يْنَامَكِيْنَ " وَتَرْمَه ، كِيرِ إِنْ يُكَلِّينَ الله فَكِيْقَ لَو أَجْ نَزُويك جار عمر بَه واللهب يب عزيزم صركا علاقه مركارى موقوت بوا اور مفرت يوسعت كوابين باس ركها . إ د شاه ن حفرت يوسعن سے كہاكميں م كوغن سى وزارت دول كا آپ نے باد شاه سے كماكم بى وزارت بنیس ، نکتا ہوں کیونکہ لوگوں کی خبر گیری مجھ سے نہ ہوسکے گی ، بھر بادت دارال اچھا بس تم کوعزیز معركاكام دولكا . كير حفرت يوسف بول بنيل كيونكر حق عزيزكا فجو سے بہت ب وه اليف مقام بر قام رب الكاكام لينا مجد سے بہت بدنا كاسے بير بادانا وبولاكم كيا جائے ہو، حفرت يوسف بول كر جيسارے مك كے اناج اور غلاكا مخاركر دوتو مي اسكام كو انجام دول كاء اور جيراب كا كام بھى آسان بوجائے كا ورتما رعاياكاكام بھى آسانى سے بوتار بے كا -اورتما كر مايا آب خوش رہے کی کونکہ میں رعایا کے ساتھ عدل وانصاف مے کام لوں گااور اس کام سے صرت یوسف کی یغرض تھی کداس زمانے میں جوہاد شاہ رعیّت برظام کرتا توآ دھا حصّہ غلّے کا رعیت سے لے ابتا ای کے صفرت بورمن نے بادشاہ سے سارے نلتے کی فتاری ا نکی تاکدر متیت برنظر مدل کی کی جائے بھر ا دشاہ نے آ پ کے فرا ل کوٹ م کرتے ہوئے صفرت یو معن کو اس کام بر مقرر فرا دیا اس سے تما معلق خوش وراعی ہوئی اور بھر غلہ بھی بہت جمع کیا جب سال تما ہوا بادشاہ ال کے نیک اطوار د کید کربہت خوش ہوا۔اورا پی رعیت سے بھی معلومات کی تو آپ کو رعیت پر ور ہی یا یا ۔ یہ کیفیت معلوم ہو تے ہی بادشاہ نے اپنا تاج شاہی ان کے سرپر رکھددیا اور اپنی تلوار بھی اپن کمر سے کھول کوا ن کی کریں یا ندھی اور افخت مرمع ذرویا قوت سے جڑا ہواکہ طول اس کا تیس گواوید عرض ای کا د مل کوشا . ب می زرق برق بیش قیمت ان کو بهناکدای تخت بر بیما و یا اس وقت جهرهٔ مبارک معارت ومعت ملیرا سام کا ایسا تھا جیسا چردھوی رات کا چاند ہوتا ہے جوتتی بھی ان کی طروب نظر کوتا تو مانند آئینے کے اپنا جہرو اس میں اس کونظر آتا تھا ا در حصرت یوسعت سے جہرے کی لطا وصف كى اس قدير تقيى كراس و يكوكر آفتا ب عبى تغرمنده موتا محا. اورجبلدار كان دولت اوله

اعيان سلطنت بادناه كان كى خدمت يى حاصرر بت تقادر يهرتماكا دوبار بعي محركان كيمبرد موا اورسار مصموين ان كاسكه جاري بوا اوربيد فرت بوجا فيعز برمصر كے تمام خزائن اس كے حضرت يون کی ملب میں آگئے اور با دخنا دمجی اپنی تمام سطنت سے ہاتھ اٹھا کرخا ندنشین ہو گیا اور باد شاہ نے انکو ا پنا ولی مقرر کمردیا. تب حفرت یوسف نے تمام غلدواناج معربی لاکرجی کی الغرض اسی طرح سات برس كزرك الى ك بعد حفرت يوسف كوحفرت جرائل في اكو نوتخرى دى كه فلانى شب فلال كالري قحط نازل ہو کا مص*رت یو ر*ہت پیر خبر س کر ای کی انتظار ہیں ای شب سے رہے۔ اب وقت از ہنہیا <sup>تب</sup> مب کو فرادیا کداناج غارب میرے باس لاکرجن کروکیونکہ فنوق فدا پرقط نازل بواہے ۔ جب قط کی مصیبت نازل ہوئی تب خلائق شرول کی با دشاہ مصرکے پاس آگر ما ضربوئی اور اپنی زبانوں میں فرياد كرنے لكى آ نجنُوع كَا كَجُنْع يَه جُرِ مِعْرِت يومِعن كوبِيقى كرخلائق جُبوك سے مخت تكليف ميں مبتلا سے اور کھوک سے عاجز اسکتے ہیں تب وہ غلر جو جو کھا کیا تھا وہ ب کو بانٹنے لکے یہ دیکھ کولاں کو کچھ تسلی خالھر ہوئی اور بھیر جا ن ہیں جان آئی۔ اور ادھر زینی ابوجہ قحط کے آہو زاری کرنے لکیس رہو جوشخص بھی پوسف کا نام زلیخا کے پاس ایتا وہ انہام واکرام دے کورخصت کرتی اور بہت کچھ اس کو رقم کچی در ی تحقی عتنی دولت بختی سبب اک نے لٹا دی یہا ل تک کہ خود نشاجی اور فقیر نی ہوگئی اورشہ روز حفرت پورعث کے لئے روتے پڑھیبا اورضعیعت ہوگئی اور دونوں آ کھوں کی روٹی تھی جاتی ری آخر بل بهال تک لوبت ببنی که چلنے بھر نے سے معدور ہوگئی ، چند روز اسی آتش فراق می گزرے حفرت يوسف كى حشت و دبدبه با دنا بى كااس قدر تماكه جس وقت حفرت يوسف كفور ا يمر موار بوكونطلة تحقة وجاليس مزارجوان ملح بوش الدجار بزارجوان كمر بند زري ادراك مزارها حب ، وخمندان کے ہمراہ چلتے تھے . خرب کدایک دن حفرت ادسعت سواد ہوکومرفی اہلی سے اس داستے سے گذر سے جی داستے پر زلین تھیں اونڈ ہول نے ان کو دیکھ کر زلین کو جاکر خردی کہ اسے زلیا آج يوسعت بها ل آئے ہوئے ہيں يد سنتے ،ى زينى يے سى شا دورى بولى آئي اور حفرت يوسعت کو پکار نے لکیں اسے کوم ابن کوم وا تو تھر صااور اس ضعیفہ کا کچھ حال زارتوس سے . حضرت یوسعت نے يركن كو فورا ابنا كھورا و بي روك ديا وربوك كواسے زين يركيا حال سے تيرا كما لسے ووكن وجمال اورخوبی تیری د بولی که تیرسے شق نے ہر باد کر دیا ، اس کے جماب میں حضرت یوسعت نے فرما یا که ابھی مک و بهی تیر اعشق موجو وہے۔ وہ ولی کد باتھ کا پیا کب میر سے منہ کے باک لاکر ذراد کھے حضرت يوسف فيابنا باقد دواركي اورزيني في الك اليها و النيام التي دل سوزال س

چوڑی کداک سے حفرت کا چا بگ جو ہاتھ میں تھا ایک دم کرم ہوگیا ، مارتے بیٹ کے حضرت یوسف نے ای چابک کو اپنے ہا تھ سے زمین پر چھوڑ دیا۔ زلیخا بولی اے پوسٹ آج تقریبا چالیس برسس بوئى پەشىلەت تىنى مىرے دل بىر جلتا ہے اور مى تىر بے شقى بىل جارگئى بول. دىكھا ذرا شعار أتش میرے دل کا تجھے برداشت نہ ہوااور فورای اپناجا بک زین پر ڈال دیا۔ اے یوسف بل کیونکر ترہے شب وروزية ي وتاب كما تى ركول حفرت إدر معن رحم كها كرا وربيه حال تباه زينا كاديكه كراب كوري سے الریرے اور وہی ذین بر بیٹ کو اولے اے زینا تو میرے فلا برا بمال ہے آ۔ بیکتے ہی زلينا فورًا مشرف براسلام بوني بجرحفرت يوسعن في فراياكر اسدنينا ب بتاكم توكيا ما مكتى بعد دہ بولی اے پوسف خداکے دربار میں میرے واسطے دعا کھنے کہ وہی جمال وجوانی اور مینا ٹی جنم کی پھر محد كوعنايت بوتو بافي عمر ابني تيرى خدمت مي صرف كودل اوراين خداكى عبادت مي مصروف رمول يك كرحفرت يوسعف في اپنے سركونيجاكريا اور كھ ديرنامل مي رہے اى وقت وحى نا زل ہوئی کداسے پوسف تو کیا المکتابے مائگ تیری ہروعا تبول ہوگی تب حضرت بوسف فےدو ركعت نماز تكواندا واكى اور عير مجد ب يط كف اوركافى دير خداوند قدوى مع د عا ما مكى اجمى آب نے اپنا سرسجدے سے نداٹھا یا تھاکہ زینی ہے آوازدی کوا سے بوسف اپنا سراٹھا و سجدے سے جوتم نے چا باتھا وہ حاصل ہوگیاہے۔ ان کے کہنے سے حضرت یوسف نے اپناسر سجدے سے اٹھاکوزین کی طرف دیکھا تودیکھتے کیا ہی کرصورت جوانی اور بیٹا فی جٹم اسے مدانے عنایت فرما في بي زليخا في حب اپني صورت كو أين عن ديكها تو خدا كا شكر بجالا في اور بهر ايمان ميس ترقيعي وكئ اور يعر حفرت يوسف كى طرف خيال مذكيا اور حلى كن ال كرجا في كر بعد حفرت يوسف فران كا اسازلينام كهال جاتى بوجه جيوركو. ده بولين كرس في يشكل وصورت وبينائي مِنْ كى مجه كوخنى ب الكوجه وركرنا حق يوسعت سے كيوں اپنے كوبر با دكروں اور مجھے ماہيے كري الى يرفيال كرول منجت بي كر حفرت يوسف في ذينا بربست خوابش كى لكروه عطائق ربى فیب سے اواز آئی کہ اے پوسف مبرکر علدی مت کواک کے بعد ذلین عم خانے میں جا بیٹھی اور حضرت بوسعت ف فوات گاری میں اس کی لوگول کو بھیجا لیکن وہ قبول نہیں کرتی تھیں ۔ تعریبا بالیس رونہ الى طرح بدكرد سدكراى جاليس و ل كاندر حضرت يوسعن ف اتنا درو زليخا كے لئے كھينيك كسم زينان بإلى برس من عي ايا در دندا على الحا و ادحر مك ريان في زينا كياس بيغام بيها مقااورببت سے لوگ اس كو وعظ ونفيحت كرتے تقع ، بعدة اس نے جندروز كے

نظاح قنول كريا بياكرش زفات كوسلاطين اورطوك كارس مترعى موتاس ويابى زفات كمقدائى بهوا اورزليخا كوروثيزه ميني باكره بإيا اور كهم وصك بعد حضرت يوسف مصرت زييفا م كزشة حال معلوم کیا ده بولیس کرمز زمه صنیعت مرد تصااور می اس د تت جوال تھی جو کام زن د منوم کا تخلید ين بوتا ج وهمير- اورعزيزمو كے نيع نه بوتا تقا اور دوسرى روايت مى يول آيا ب كرضرائ تعالے نے مفرت يوسف كے لئے زليخاكو بچاكرركھا تھا ال الخ ايك شيطا ن آكم ا متند کے حکم سے فزیز مصراور زاین کے درمیان میں سور با تھا اور عزیز مصرکو یہی معلوم ہوتا تھا کہ وه زینا ہے اور وہ کچھ کر بھی نہیں سک تھا ۔ بس مضرت یوسف اور زلیانے لکر اپنے کھر کو بنایا ا در رہن ہن مروع کر دیا کھے عرصہ کے بعد ان سے دولڑکے پیدا ہوئے۔ ملک ریان حب بالکل بورها بوكي توتمام كاروبارعي بادشابى كاحضرت يوسف كودس ويا اور حود كوشر نشيني اختيام کی حفرت یومف کوحب اپنی سلطنت سے کل انتیارات مل کئے تو دہ خلق انڈ کی ہرورش کونے الكابقدرها جت ك فله كورعيتك كم باته يجية ادر صدقه بكثرت فقرول ادر وما جول كوديت بكى مدت كے بعد تعط سالى آئى يہا ك كم ايكسى على كا فرخ دو دينار بوكيا اور تمام كردوان اطرات سے مرکی رعیت آگرجم ہوئی محمر تما اہل معرجتمع ہو کر کہنے لگے کدسا را غلم غیروں کے ہاتھ نند بیجا جلئے۔ اگر الیا کیا جاتار ہاتو وہ وقت قریب ہے کہ ہم لوگ مجبو کے مرس کے، یہ من كر حفرت يوسف نے فرما ياكر تمام خلق النّد كا اس مِن حقّ ہے اگر ہم مذ ديں كے تولوگ عمّاجي رہيں كے بداان كودين لازى ب اور غلر عروم ركھن سخت كناه كاكام ب اكران لوكوں كے باتھ نر بیجوں کا تو بدلوک مجو کے مرجائیں گے تب بقدر صاحبت کے بیجتے رہے بہاں کم کرمارے ملک یں کی کے ہاتھ می بیدودرہم و دینار نرر ہا اور سب کاسب حضرت یوسف کے نزانے می داخل ا كيا - بھر جب دوسراسال آيا تو تمام مويني لوكوں كے بوض لوكوں كے مفرت يوسف كے ياس كمك كك اورجو تقع سال بن تمام كراس وعزه اورجوكجه تقاحض بوسعت كي با تقديع كعايا اورپا بخویں سال میں ہو کچھ زمینیں تھیں بیع ڈالیں اور نیسے سال میں توگول نے اپنے بیٹے بیٹی کو بمومن علے محے مبد کردیا اور ساتریں سال میں او کول نے اپنی ذات کو تصرت یوسف کے ہاس اوت یں و سے دیا اور کونی آدمی عبی سارے ملے میں السیاب ریا کہ تمام نوار یا کمر فدمت کارلونڈی باندى حفرت يوسف كے مذبوكئے بول ، يه حال د يه كرتمام خلائق تبب يس تھى اوركہتى كتى كم يم تے کبھی اتنا بڑا باد شاہ منہیں دکھا اور نہ کبھی بنا ، حضرت یوسف نے حب طنق الند کو

غریب و ناچار دیمیا تو چر باد شاه ریان بن ولیدسے کها که شکر اس خدا کا ہے که اس نے چرکوی کیب تعتين تخضى ببل اكرمر بال كيمنري موموز بأبي يمي بول توشكر نعمت كا الكادار موسكے كاربرس كررياك بن وليد ف لماكري بعراب فرات بن كلية دستر دار مول اور بي حفرت إر عافياً دیتا ہوں کہ وجو ال کی مرفنی مبارک میں آئے وہی کام نعلق الله بیں کریں بھر حضرت یوسف نے فرایا كريس في الرام مركو خداكي راه يرم زا دكر ريا ورتماً الواساب حبي كالخصا الى كو والي وسع ديا. روايت بے كر حفرت يوسف عليه اسلام مركز كها نامير ، توكونييل كھاتے تھے اور تمام خلق الله كى موا فقت كوتے تھے لوگوں نے لہاکر آپ کیوں نہیں آسودہ ہوکر کھاتے اور بھو کے رہتے ہیں اور آپ کے مک مصر یس نزاند وا بناراس قدریسے۔ بیس کر حضرت بوست نے فرا یا کدی ڈرتا ہو س اگریس سیر بر کر کھاؤں تو با فى جولوك بجوك بياسيدي ين ال كوبجول جاول كا اوران كونظر الذارود ل كا اورسير بوكوكانا کھانا یہ کا کھ کے سرداروں کانبیل ہے اور آئندہ خداکوکیا جواب دوں گا جب ساتوال سال منام بوا اورتقریبا بالیس دن اور باتی تھے اور کھے اناج و غام مریں باتی نرر ہا شدید عبوک کی دجرسے حفرت یوسف کے پاک آگر ہمی ہوئے حضرت یوسف نوگو ل کے حال دیکھ کومترود ہوئے اور آدھی رات کواٹھ کر تفرع و زاری کی کہ اے رب العالمین ترے بندے عجوک کی وجہ سے مرہے جاتے ہیں اگر تورثم زكرف كاتوتمام منوق باك بوجائے كى . تب خداكا رحم بهوااور اليك آواز عنب سے آئى اے يوست توميرا بيا را ب تو كجه على مت كركه تيرى صورت بى كولوكول كى غذاكر دول كالين تيرى صورت م جمال کو دیکھ کر اوک آسودہ بیٹ ہوجائیں گئے ہی ای حکم کویائے ہی حضرت یوسف علیدالسلام ایک میدان می جابیمها درتما ) لوگول کو و بال بلاید اور ایناچره مبارک سب کودکھاتے رہے حضرت پوسف کے چیرہ مبارک کود کیجھتے، کا اللہ کے فضل وکن سے لوگوں کی جوک بیاس جاتی رہی ا درچیرا ن کوکھا نا کھانے کی حاجت ندرہی چالیس د ن کا قحط ای طرح سے گزرگیا ۔ اور آ تھویں سال میں انڈ کے فضلے كم مسحكيتي ببت موئي اوراناج بے شمار بيدا ہوا اور تمام مخلو قات خداتے اس قمط سے نجات پالی ادرا کی روایت یں ہے کرا کی لوگا اندھا مادر زاد اس کو حفرت یوسف کے پاس لائے تا کر حضرت یوسعت اس کے واسطے خداو ند قدوسس سے رعاکر یس کداس کی انکھیں اچی ہر جائیں تو حضرت بوست نے اپناچرہ مبارک اس ٹرکے کی طرف کی اور اپنے دوشن چرو کی شعاعیں اس پر ڈالیس توخدا کے فضل وكرم سے اس لاك كى تنجيس تھيك بوكئيں اكثرراولوں نے اس روايت كولول بيان كيا ج كدملك مصروننام بن حبب تعطيميل كيا اوركمي الك مين اناج وغذرز باء موائية حفرت يوسف كم اورتمام فنوق فدا اطرف مين غله حاصل كوف ك لفيهاتي تقى اور فتلف جكد معمولي غله الم كراتان تھی۔حضرت بعقوب علیدال ام مھی ای قعط سانی میں مبتلا تھے اور اہوں نے اینے بیٹوں کو بلاکھ کماکمہ تم بھی معرجا دُ اور وہال کے عزید مصرے غلب اور حضرت لیقوب عیداللام کے علم کوس کر ایکے دك بيثول في مصرحاف كاقصدكيا اوراك جهونا بعائي بنيا من جب كانام تفاء ال كوحضرة بعقوب علىداللام كے باك خاصر مع كے لئے جيور ديا ورحضرت معقوب كے بايوں كے باس جو كھ مال و مناع بشينه تفاوه ابنفادن برلاد كرممركو جل ديے جياكد الله ربالعزت في ياب . جَاءَ اخْوَةُ يُوْسُفَ ضَهَ خَكُو اعَلِيْهِ فَعَرَنَهُ مُ وَدُهُمْ لَسَمُ كُنْكِرُونَ ٥٠ تَرْجِه اور اسے بھا کی حفرت یوسٹ کے بھرواخل ہوئے اس کے پاس توانہوں نے ان کو پہچا نا اوران کے بھا یوں نے ان کونہیں بہا نا حصرت اوست جب مل مصر کے مختار او فی سات بری مک خود آبادی کی اور تما ا ملول کا اناج عبرتے اور جمع کرتے گئے عمر سات برس تحط سال یں دہے۔ اس تحط سالى من ايك بى عما وميانه بانده كوفيله اف على والول اوريش ملك والول كوبوابرايك، يى بھا وُسے فروخت کردایا کر پرولینو ل کو ایک اونٹ کے بوجھ سے زیادہ نر دیتے تھے اس اصول سے تراخل نن کوبهوات دی اورقط کی حیبت سے بحق رہی اور حضرت بوسف علیدا سلام کا سارانزاند مال ودولت سے بھر گیااور ہر ملک میں یہ خرتی کدمھریں اناج و علاست سے دیہ خرس کر حضرت يوسعن عليها لسلام كريجا في بجى فله خريد لنے كے واسطے معربي 7 ئے حفرت يوسعن نے جب اپنے بعايُول كو دورسے بيجان ليالوفرايااك سبكوميرسے باس لا وُ ، بِخا بخدس بعا كُ حضرت يوسف کے باس اسے تو حضرت یوسف علیہ اسلام نے اقیمی طرح لقین واثق سے ان کو بہجا ن لیا۔ اور اسکے بها يول نے مفرت يوسف عيال ام كونديبي نا ورليمن روايتول بن يا ياسے كرمطرت يوسف الموقت با دشا ، ی او بی این سر برر که کر اور باس شاماند بهن کر طوق زری بین کر شخت شا بی برمتمکن تھے ای الني اس لن ان كو كلها يُمول في منهي بها نا . اور بعض محققول في مهاس كد البول في يوسف يرظلم كيا تفاا و زظامول كے د ل بياه بوتے بيں اس لئے حفرت يومف كو ده ته برجان سكے . بھر حب مفرت یوسف نے ان کی طرف و کھا توزبان برانی میں ا ہنے بھا ٹیول سے بات جیت کرنے لیکے چر ائ گفتگویل حفرت بوسف فیان نوگول سے برجھا کہ تم کون لوگ ہوا ورکہا ل سے آئے ہوا ور کیا کام کرتے ہو مجھے تہاری شکل وحورت سے بیار معلوم ہو تاہے۔ وہ بوے کہ ہم کنما ن سے آئے ہیں ہیں عارا شبانی ہے جو کھ ہماری ولایت میں قطابوا ہے الل الله الله و فلد خرید نے

کو ہم لوگ بال آئے ہیں حضرت اورعث نے ال لوگوں سے کہا کہ ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ تم لوگ جاموی بموادرای شمرین جانوی کوائے بوبہال کا حال معلوم کر کے دمنول کوشردو کے بیان کروہ اولے کریم دس بھے فی ای ایک بی باب سے بیں اور ہمارا برکا بنیں سے، اور ہمارے باب بھی بیٹیبیں جن كا نا) حضرت معقوب ہے ۔ بھرحضرت بوسف نے لدجھاكةم كنتے بھائى بو وہ فور ابولے كرحصرت جى بم اسنے باب كے كل بارہ بعائى تھے اور بم يى سب سے جيو البحائى جو تھا وہ اكب وال ماس ساقة بكريان جراف كيا بهب السعاف فوكة استفين اسع بحيريا كماكيا اوراس كا ايك ال ك بطق سے ایك بجا فی اورہے اى كوباب نے اپنے باس ركھا ہے واسطے تنفی خاطر كے كيونكم وہ اک وقت اکیلے ہیں ، حضرت اور حث نے ان سے کہا کہ اگر تمہارے گوا ہ نہیں ہیں توجو بھا فی تمہار ہا ہے کے پاک سے اسے سے او توہم جانیں گے کہ تم سے ہو ۔ ابنوں نے جواب دیا کہ اسے ہا ہے بنییں چھوڑی کے اور وہ اپنی نظر سے اس کو ایک ساعت بھی علیٰمد و بنیں کریں گئے۔ بہت اچھا ہم نوگ بینے باپ سے کہیں گے اور اس کوآئندہ لانے کی کوشش کر۔ سے اگر ہو سکاتو اس کو ضرور آپ کے پاس لائیں گے، حفرت یوسف نے ان سے کہاکہ کس وقت ترسب جا وصرت ایک تجاتی تہارابہاں بطور قید کے رہے کیونکہ تم اس کو بہاں لاؤ کے تب سب نے آئیں میں بل کرتبا دامہ خیال کیا کہ بہال کو ن رہے کا بھررب کے نام سے قرعہ اندازی کی کئ اور وہ قرع شو ن کے نام بر نكلاوى صفرت يوسف كح ياك بطور تيد كرا ، بصر حفرت يوسف في فراياكد انا ق ايساكي في كالوجه دكيم رخصت كرواو تنميت اناج كي ال كوكيم روو، تب لازمان با دشاه نے ويسائي كيا ركھر الكو معزت يوس عيراكام نے فرا يا اگرتم اپنے بھو تے عبائی کواب کی دفعہ ال کے توادر بھي انا ج تم كوايك ايك تتركا بوجه زياده دول كا فرب جو مال حفرت يوسف كے بعائي اپنے بمراه لائے تھے اناجی وخلد خرید نے کو وہ مال بھی حفرت ہوست نے لیے بھا ٹیول کو دائیں کر دیا وہ اک واسطے كرُعلوم تما ال كوكرباب مح بإس مواست استنه مال كے اور في نهيں ہے۔ اور يہ عبي صلحت تني تأكم ان كودوبار د بيبي ادرايك روايت بي ب كم ال بعايول كو اس كنه بيير دياكم باب علوم كري كرميرا مال بجيردينا بدكام كى البيس ب موافي الرعف كربي شعون كامقيد رسنا كجه مفالقة بسيب يدسجد بوجه كربع اینے بیٹے كو بھیمیں ، خبر ہے كە حبب حضرت لوست نے اپنے بھا نيول كور مكھا ول ميں چا باکران کو کچھ سزا دیں ۔ اسی وقت جناب باری تعالے سے آواز آئی کر اسے یوسف اگراہے بھالیوں سے تم نے مکا فات میں توان میں اور تجھ میں کیا فرق رہے گا، بلد عفو کوناموحب حنات کاہے

ا در اپنے لوان سے جہا ا در ان کومت اپنی بہجان دسے تاکہ دہ بتھ سے شرمندہ ہوکر اپنی حاجات سے محروم نہ جا دیں اور صاحب استعادت کویدلائق نہیں ہے کہ وہ استقارسے ال کی فروریات سے مروم رکھے ،ا سے يوسعت ان داقهات كو جانے دوكيونكم وہ تير سے در بر فتاج بن كر استے إلى نو فر ہو کران کو اپنے سے دخصت کرو . حفرت یوسعت نے بوجب خطاب اہی کے اپنے بھاٹیوں سے مجھ موا خدہ مرا اوران کو اپنے باس بلاكم پوچھاكم آئم السے آئے مواوركس جاكم كے دہنے والے الد. وه بو ف کرم کنوان سے آئے ہی اور صفرت لیفوب عیاسلام جو پینمبر ہیں ان کے بیتے ہی بھر مھزت یوسف نے ان سے پوچیا کہ کیا تہا ہے باپ انجی حیات ہیں ابوے ہاں انہی حیات بين - بيمر بوجاكد كوشفل بن بين وه بوكر والمعادة كاوركجه كام بنين كرت ان كو توالله تعالى فے بینبری دی ہے شعر کنان میں وہ بہت ضعیف اور اپنی انھوں سے معندر ہیں ۔ بھے رحفرت يوسف في ان سے بدچها كم ان كى انكھيں كيول جاتى ربيں و • او لے كرايك ويا ان كا تقااور وهاس كوخوب جابية فقي اورنام اس كايوسف تقاوه نهايت حسين دجيل مقاايك لخطه نظرول سے جدانہ کوتے تھے النّد کی مرفی ہوئی اس کو بھٹر یا کھا گیا اس لئے اتنار وسے کہ ہنکھیں ان کے جاتی دہیں. بھر حضرت یوسف نے ان سے کہا کدا تنے بیٹے رکھتے ہو کیوں ایک کے لئے ایس . حال ہوا . وہ لو لے ایک افر تھی اس کا سکا بھائی ہے اس کا نام بنیا بن سے اوراس کی تھے سبیں مو بؤد بیں ۔ سکین یوسف ان میں بہت ہی خوبصورت تھے ابنیں کے عنم میں شب وروز روتے روتے اپنی منگھیں کھودی اور ایک مکان شہرے باہر بناکونام اس کا بیت الاحزان رکھاای مکان یں عبادت کرتے ہیں اور وہی یوسف کی جدا فی میں ہر دقت روتے رہتے ہیں مجمر حضرت اوعت نے برچا کرٹا ٹدوہ ہنریں تم سے زیادہ تھا۔وہ اوسلے ہیں با سالبتہ وہ اپنے صن اورخوبسورتی میں زیاوہ مخفار دانائی اورعقلمندی میں بھی ہم سب سے تیزتھا الغرض ای کی صفتیں بیان سے بالبرئي - يرس كو مفرت يوسف في البيند ل بي سوجاكه ال كو اك وقت معا ف كياجائ الرجر ان لوگوں نے مجد کو بہت تا یا اور تجمد برظام معی کیا ہے . مگر پر اور بھتے ہیں جمعے ہیں حضرت يوست في اپنے خوش گار ول کو بلايا اوران سے کہا کرد کھويد بيچارے ما فر بعيدار وطن غريب اس مل مير ميمي ښين آئے! ن کو کونی جگه د و اور ان کوکھا نا بھی اچھی طرح لطبعت د پاکيزه کھلايا كرد اورجب يك يدلك ال فهريل ربيل الل وقت تك ال كولبال عبى الجعاا وراعلى قم كالبين كودو

ا ورجید، زیرا دن ہوا تو حفرت یوست نے ان کو بلاکر پوچھا کرتم اس نبریں کیوں آئے ہواہوں

فے ہاکہ ہمادے شہریں قعط پڑاہے اور ہم نے من ہے کہ ہے کہ سرکار میں اناج سستا بکتا ہے ا ك و خريد نے آئے ہي . حضرت يوسف نے كماكم تم لوگ كيا مال لا مے ہوا نا ج لينے كے واسطے اس بال كوحافر كرو ، تب وه ابنالا يا بواما ل بيش كرف كك وه مال تم ينمينه و عيروكا تحاا وراس كى قیمت دوسو دینارتھی لیکن دہ مال قابل خریدن تھاکداس کو خرید کیاجائے . مضرت یوسف نے ال مرا اکرم ال تبارا ہمادے لیے کے لائق نہیں ہے بچر بھی ہم نے تم کو اس محے فوض مال دے دياب، جنا بخد إري تعالے كا ارث دسے حَكُمًّا وَخَكُوا مَلَيْ مِثَالُوْ مِا يَتَهَا الْعَذِيْنِ مَشَنَا وَاحْلَنَا الظَّنَّرُ وَجِثْنَا مِعِضَاعَةٍ مُّنْرَجَةٍ فَا وْفِ لَنَا الْكَيْلِ وَ تَعَتَّنَّ قَ عَلَينَاه إِنَّ اللّٰمَ يَجْذِى الْمُتَصَلِّ حِينَ - ترجمه ـ كيرجب واخل بوے ای کے باس بو سے اسے مزیز! پڑی ہم براور ہمارے کھر پرسخی اور لائے ہیں ہم بوبى ناقص موبورى مست مم كوبر را بورا دينا يعنى تم خيرات كرديم بركيو نكرا لتُدتعا فأخيرات كرف والول كو بدله دينا ہے لي حضرت يوسف في اپنے بھا يُول كوكئ و ن كھا بلاكر ايك يك نشركا بوجوا ناج وسيكو رخصت كيا اورفرا ياكهتمها دامال أكرييه دوسو وينارك قابل ندتها توكلي ميس نے تم کو گندم دے دیا۔ اگراب کی دفتہ آؤ تواہتے چھوٹے بھائی کو ضرور ہے تا اور بھی مم ایک ایک شتر کا بوجد دے کرتم کو خوش کریں گے ، اور مصر والوں کو کی کو بھی ہم نے اس قدر کندم نہیں دیا موائي تهار عمصداق ال آيت شريف كورتمالى د كمتّاجة وكه فريجها إهده خَالُ استُوٰئٌ جِابِحٌ لَكُمُ مِنْ ٱسِينكُمُ الْاَتَوَوْقَ ٱ بِثَىٰ اُوُ نِ ٱلكَيْسُلَ وَٱ سَا خَيْرُالْمُنْذِلِ بِنَىٰ هُ فَإِنْ لَـ هُرِتَا تُكُرِينَ جِهِ خَلاَ كِيْلَ لَكُعُرِعِنْ فِي وَلاَ تَعْرَبُونَ . . . ه . ترجم اورجب تاركياان كواس كاب باوركها في أيومرك پاس ایک بھائی جو تہاراہے ا یہ کی طرف سے کیا ہنیں دیکھتے ہوتم کرپورا پورا مان وسے دبا ہوں اوریں سب سے زیادہ مانے کردیے والول میں سے بول جس بھائی کی ظرف حضرت اور م نے اپنے بھا یُول کی توجہ و لائی تھی وہ حضرت بوسٹ کا چھوٹ اسکا بھائی تھا اس کو اپنے پاکس ان بھائیوں کے ذریعہ بلوایا اور نیزیہ بھی حضرت پوسف نے اچنے بھا ٹیول سے کہاکہ اگر تم اس كونه لادُك توجيم أنده ميرك ماس فاناكو نكري المنده كندم تمكونه دو لكاريبي الكوبدايت د مے موحضرت يوسف في اپنے بھايوں كورخصت كيا اور وہ بولے چنا پخدا الله تعالى كے فرايا ہے ۔ خَاكُوْا سَتَنُوَا دِ دُعَنْهُ } كِنا لَهُ وَإِنَّا كَفَاعِلُونَ لَهُ رَبِهِ مِهَا إِبُول

نے کہ مسب خواہش ظامر کمریں گے اپنے باپ سے اس کے لانے کی اپنے ہمراہ اور یہ کا اُکو کم ناہے حروری کی حضرت یوسف فے اپنے مازمول کو کہد دیا کہ جو ایوننی ان کی دومو دینار کی ہے اس کوبھی ا ن کے بوجھوں میں جاکر رکھ دو . جن بخدان کے بھائی میروا کے اونٹ کے بوجد میں جدیا مررکھ وى كُيُ اس واقعدكُو التُدَّق لي ف ال الفاظيم ارشاد فرايا - قَالَ يَفِيْنَا بِنرِ الْجِعُنُوابِصَا حَتَهُ مُرِنَ يِحَالِهِ هُ يَعْرِ فُوْنَهَا نَعَنَّهُ هُ وَإِذَا نُقَبُّوُ اللَّى اَهْلِهِمْ لَعَنَّهُ مُ يَرْجِ عُوْنَ يْ اورتمهم ديا بِ فرمتكارول كوكدان كى يولچى كوان كے اونٹ كے بوهول ميں رکحه د فاید وه این گھروں ہی بینینے برای کربہیانی اورشا نگرامی وجرسے وہ لیم رالی بھارے باس آوی اینی حاصل مطلب یہ سے کر جوقیت وہ لے کو اسٹے تھے سواس کو چھیا کر ان کے ویوں کے بو جمول میں رکھ دی گئی بطورا صال کے تاکہ وہ اس اصال کے بدلے دیمر دورسری مرتب مویل وراین مبراه اس حجوت بهانی کوجی لاوی جمل کی برایت جلتے وقت و بت یوسف نے کائتی مردی ہے کہ محدت اوست نے جب اپنے بھا ٹول پر بہت مہر ہا ڈی کے لینے دینے یں تب بیو داکو کمال نیکن مواکدیہ میرا مجالی یو سعت سبے کیونکہ مم کو کھلانا بدما ناا ور تنی فیاط۔ مدرت كرنا اور بايكا حال احوال يوجينا موائ يوسف مح اوركون كرسك سعاوران ك بول چال اور او از بھی اسی طرح بمرہے اور اگر فی الحقیقت یہ یوسف نہ ہو تو اغلب ہے کو نگ ہمارے خاندان میں سے یا ابل بیت سے ہوگا بیمن کران کے بھائیول نے ہی ہی ہے کہ اگر داقعی یہ بمال یومف سے تواس کواتی بڑی ملکت کس طرع سے لی ہے اور س نے یہ دات ولتكراوراتنا اعلىمرتبه كيسيايا بجروه أبسي تعبب سي كيف لك كدكيا يوسف بتى محسازنده ہے ، اجی وہ تو کبھی کا مرحیکا ہو گا وراب تواس کا نام و نشأ ك بھی نہ مہوگا۔ اور جس ان جا يول میں سے کہنے لگے ارمے جیائی اگر واقعی بوسٹ ہوتا تو یہ سلوک ہمارے ساتھ کیز بمرکمہ تا بلکہ وه لوم مسي صروراً شقام لين . بيم بيروا لولاكه الكريوسف نرموتا تو ابت حيو في بنيا يان کوکول طلب کونا ، البندجوی کتا بول قب بی سے سے پیشخص ہی پوسٹ ہے اور ببودا کے عدا یُول نے برغور ذکیاا ورحبری می وہ اوست سے رحضت ہوکہ ملک عرسے چلے گئے اور طبینے مفک کنعان میں جا بہنچے حضرت بیفوب عامال الام اور کنعان کے باشندے بہت حيران موئے ،حفرت يعقد مليا اللم في اپنے بيٹول سے فرا يكما ہے بير معركا اوال سیا ن کور و مادانم پرکیا گزری وه مجذ سے ب ن کرد. تب انبول نے احوال دارہ کا ورمعے کے فہاڈ

كى ضيافت ومهر بانى كى يورى كيفيت بيان كى مليقوب في كهاا سے بينو إ ذرابة توبتا و تهين كهيں ميرے يورعف كى بھى خرىلى ہے ووسب كہنے لكے اسے ابا جال تعجب سے يورمت كو بحير ياكب كا كھاكيا اور اك كوبهت دن گذر كي اوريدخرېم ك سے پونجيل اوراگرېم لوگول سے معلوم كلي كرد ل ولاكېبى كے كريد كہال كى بات ہے اوركب كى بات ہے . إل ايك بات ضرورى عرض كرنا ہے كم عزيزمهر بنیا مین کود کیمن چا ہتا ہے اوروہاں اس کے لے جانے سے ایک ایک ترکا ہو جم کم ملے گااور اكر بم الكود بالنك جاوي ك توم كو كيونهيل مل كا . اس بات كوس كر حفرت يعقو بن ايف دل بي سوچاك والم المرايوسف سے وال راموناتو بنيامين كوكيول و كيف جاستا. يه مجفى ات ہے كرعز يزم هركوبنيا مين سے كيامطلب وہ سب بھا أني اپنے جان سے عرص كرنے كگے كدع زيزم هر نے ہماری شکلیں وکھیں اور پیر خوش ہو کمر کھنے سلے کہتم لوگ اپنے چھوٹے بھائی کو آئندہ صرور اینے ہمراہ لانا ورند گذم ندمے گا۔ مجھے اس کے دیکھنے کا بہت شوق ہے رکیو بکہ وہ آپ لوگوں ك مب سے جيوٹ بيں مصداق ال آيت شريعذ كے قولہ تعالىٰ الكا كَارَجَعُوٰ الله رَبِهِ هِ قَالُوْ بِإَ جَانَامُنِعَ مِثْنَا ٱلكَيْلُ ذَا رُسِيلُ مَعَنَا ٱ خَا ذَا ذَكُتُلُ وَإِنَّالُهُ لَحَافِظُونَ أَوْ تَالَ حَلُ المُنْكُمُ عَلَيْهِ إِلَّا كُمَا اَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ اَخِينِهِ مِنْ تَبُلُ هُ فَاللَّهُ خَيْوُ حَافِظًا هُ وَ نَصْوَا رُحْدَ السَّرَاحِينِيَّا هُ- ترجير.... يس جب بيرات فرون باب اپنے كے كما انبول في اے ہمارے باب من كياكيا ہے مم سے لیں بھی ساتھ بارے بھائی کو بارے درمیان ٹاکہ ہم اس کی تلبیا فی کویں حضرت میقوب نے ہمای استبار کروں تہارا اس پر مگروہی جی کدا متبار کیا تھا اس کے بعائی بر بہلے . مہن ملكا لتُدتعالي بهتر نكبا ل بعاورب فهر بالول سع برًا مهر بال سع حب وه لوگ سب كسب اين باب كي ماك أئ ادراينا لا يا بوااسب كولا تواى اسباب مي ابنا ما ل بَى يا يابوك كَفْ تَصْ قُولُ تُعَالَىٰ وَكُسَتَا نَتَحُوْ امَتُ عَهُمْ وَحَبَقُ وَاجِعَا عَتَهُمُ رُدَّتُ اِلَيْهُ حَمَّا لُوْ إِيَّا جَا مَا مَا نَبْنِي حَمَىٰ ۽ بِينَا عَتُنَا رُدَّت [كَيْتُ هُ وَ نَيِسِيُرٌ ٱحْكَنَا وَنَحْفظُ ٱجَاخَا وَضَوْدَا دُكِيُ لُ بِعَيْرٍ هُ ذِا لِكَ كَيُ لُهُمِيْنُ تَالَ ٱ رْسِلُهُ مَعُكُمْ حَتَّى تُنُو كُونَ مَوْتِقًا مِنَ اللَّهِ لَتَٱ تُنْفِي بِمَ الْأ يُحَاظ بِكُنُهُ ٥ - ترجمه اور حب كلولا ابنول نا الباب ابنا ابن بولخي توقعي وه ال مين بال اور ابنو ل في اين باب سے كماكم وم وك كرك وه سب والس الى بى داكر الله

ن جوے بھائی بمارے کو ہمراہ روا نہ کیا تو آئندہ بھی ہمب کو غلہ ایک ایک بوجھاونٹ كالطيكا ورزيم سب كومحروم كمدويا جائك كالجعريه بات كو كوحفرت ليعقوب في إساكه مركزنه بهيون كاليف خيوت بي كوتها رس ساته يبال ك كد تسمدد الندتعالي كي ميرك روبرو كداس كوك أو كان ميرس باس بيس جب ديا المول في الأول المدين الما الله تعالى ال بات برف برب اورج كيديم لوك آپ سے بكتے ہيں وہى بمارا اور آپ كاكار سان ہے-معرسب بھانیوں نے اپنے باب کے ساتھ جد کیاا ور معرفم کھائی۔ تب حضرت معقوب ملیالسلام ف فرما يا كر خدا حافظ ب اور فنا برب تبهار ب تول وقرار براوريهمي فرب كر حفرت مع قوب على السلام في حبب ابني يومني يائي او تول ك بوجول من جو مال بحبيا تفا اناج ك لئ مصرمين يس حضرت بيقوب عليالسلام كوكا لل يفين بواكه مصريس ميرايوسف سيد أكر يوسف مذ بوتا تواينه چھوٹے بھائی بنیا مین کومصریس کیوں بلاتا ادر ہیں نے بھی یقیں کیا اکر مجھے یقیبی نر ہوتا تواپنے جھوٹے بیٹے بنیا بن کواپنے بیٹوں کے سا مقرمفر کیوں بھیمتا اور جوا ناج مفر سے آبا تھا اس ين أدها اين خويش وا قارب كوديا اورآدها لمك شام من بيري ديا. ادر بنياين كو اين بيون کے بمراہ مفرروا ندکرو با اور حلتے وقت یہ وصیت کی کہ تمام یکبار کی ایک ہی در دازے سے فہر مصریل داخل مت ہول بلکرسب فخلف دروازوں سے داخل ہول ملکن ہے کسی کی بدنظرتم بمریر سے اور جو میری بولخی و ہاں سے بزر بعیشتر سے بوجھ میں وایس آگئی ہے یہ نم لیتے جاؤ ادريدد بال دے دينا بو كت بے شايد كھول ميں چلے آئي بوا وريد چيزانا جى كى قيمت ميں دى كئى سيتميين والس ركمنا حلال نبين يدوميت فرائى اور عير كما جاوري من في البين خل برسونيا خُولِحُلْتُ عِلى اللِّي كِهِ كُرِروسف لِكُ اورا بلِّ كنما ل في آب كورو ت ديجها تو وه لوك بھی آپ کے ماتھ رونے لگے۔ ادھر حفرت اور منانے جھوٹے ہمائی سے بہت منتظر تھے کر دیمبس کب آ درال کے عرفن پر کہ وہ سب لوگ چندہی روز میں مصرحا پہنچے اور حصرت پوسٹ کو خبردی کئی که آب کے پاس کنان سے گیارہ آدمی آئے ہیں ریخر س کر حضرت یوست ہیت خوش ہوئے معلوم کیا تو پترچلا کر کیا رہ آ دمی بنیا مین کو لے کر اسٹے ہیں اور سب بھائی بوجب وصیت اسپنے اپنے باپ کی ملیحدہ علیمہ ہ دروازے سے تنفرق صورت میں داخل ہوئے جہیا کہ حضرت يعقوب عليمال الم في فرما يا قول تعالى و تكال يلبني قد ستر ف خُدار احين باب وَّاحِبِهِ وَّادُخُـلُو ا مِنْ ٱ بُوَابِ مُشَفَيِّرَتُ مِ هُ وَمَا ٱ غُنِيْ عَسَكُمُ مِينَ

اللَّهِ مِنْ خَنْتُ مَّ انْ الْحَكُمُ إِلَّا لِلَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّنْتُ هُ وَعَلَيْهِ فَلْيَتُوكُّلِ المُسْتَوَ كِلُوْنَ مَا يَرْجِهِ اور مضرت يعقوب في لهاكرا يري بيومت واخل مواليك دروازے سے ادرتم داخل ہونا فتلف ملیٰدہ ملیٰحدہ درواز ول سے ادریں کچھی طاقت بنیں رکھا كمين كى جيزك بچا سكول بجز حكم مندا وندى كے اور حكم سوائے الند تعالے كے محمى كانبين اور ای بر نجد کو بھروسرے اور برجی مجھے کا مل تقین ہے کہ ای بر مجروسر کرنا چاہیئے بھروسر کر نیا اول كو\_\_يردر حقيقت لوڭو ل كى ٹول كا بچا و بتايا اور پيم بحبر دسركيا النّه تعالىٰ برا در ٿوك لكن غلط نہیں ہے ، اور اس کا بچا وُکرنا بھی جا کُرہے ۔ وَ لَمَتَا دَحَكُو ا عَلَىٰ لَيُوْسُفَ ا وٰی اِ كَلِيم اَخَاهُ قَالَ الِيُّ أَنَا اَخُولَتَ نَكُ تَبْتُسِ بِمَا كَا نُوْا يَعْمَلُونَ أَهُ آيْمِهِ اور حبب داخل ہوئے یوسف سے پاس اسنے یاس رکھا اور اپنے بھائی کو کہا میں ہوں بھائی تیرا اورتم کمی طرح برخمکین مت ہو ، ان کا مول سے جو کوتے دیں سب بھائی مل کداور وہ سب شہزیم جاکرایک جاکد ا ترے۔ بعد ا ترفے کے ایک مازم شرکا ان کوسیدھے راستے سے حفرت ایرست كے ياك كے كياسب بھا يُول نے بروقت لما فى ت كے حضرت يوسف كے ياك الحكياسب بجائیوں نے بروقت ملاقات کے حدیرت اوست کو با اوب سلام علیک عرض کیا ا ورا کیٹ سار جو حفرت بیقوب کو اینے داداحضرت ابرائی علیاللام سے میراٹ میں ملی تھی وہ ابنول نے ابنے باب محمل کے مطابق حفرت یوسف کو بیٹی کودی اور مضرت یوسف سے کہا کہ بیر ہمارے با پ کا دیا ہوا ہدیہ ہے بحضرت یوسف علیمان اپنے باپ کی بھیمی ہونی وت اردیکھھ د يخه كراز حد خوش بوسئ كيونكه يدوت رجس كمي كوبنجي وه الترتعالي كابينبر بوا اورمعلوم كياكم جو يو مجني اينے بھا يُول كو بھير دى تھى كەتم لوگ اس كوك جاكواسے اينے خرچ وغيره بين الا ناھير اس کو دلیا ہی باپ نے والس کردیا . یہ دیجھ کر حضرت یوسٹ کو کھے افسوس ہوا ۔لیکن جمانوں ک مهما ن نوازی کرنا عزوری تھا . فورًا ایسے خادمول اورخان مال کو حکم دیا کر کھا سے جدر از جلد تياركرد اور با قامده دسترخوان لكاؤ . چنا ېخه تپ كے كھنے كے مطابن كھانے نہايت نفيس اور مختلف قم کے دستر خوالوں برجی دئیے گئے . مجر حضرت یوسف، نے اپنے مہمانوں کوطلب كيا اورا ك سے فرما يكراس وقت كما نا تارے آ ب حفرات وستر خوان بر بين كم كركاما يجيد تكين ایک بات هزور کہنی ہے کہ جوجو محالی ایک ہی ال کے نطق سے ہول تو وہ ایک ہی جاکہ سمیہ بنجید مرکھا ناکھائیں۔ یہ بات حصرت ہو سعت کی س کوسب بھائی ایک ہی جگہ میر بیٹھ گئے صرف بنیامین

اى الكيارة كنَّة وروه يه حال ديكه كوروت كي صفرت يوسف نه بنيايس سيكما كم جمالي مميل روتے ہواور مہارے رونے کاسب کیا ہے، نیائن نے روتے ہو نے کہاکرمیرا ایک سکا بھائی تھااور اس کا نام پرسف تھامیرے بھائیوں کی غفات سے اس کو چیٹر مے نے کھالیا اور يى اپنى مال سے أكيلا عجالى مول ال وقت مجھے ضيال آياكه اگروه موتاتو وہ ميرے ساتھ بليموكر کھا ناکھا گا۔ اس بات کوٹن کر مفرن یوسف نے اپنے بھاٹیوں سے کہاکرتم ہوگ اپنے چھوٹے کھا ٹی یعنی بنیا بن کو اجازت دو کر میرے اتوال وقت بید کر کھانا کھا ئے۔ انبول نے کہا کراگر آ ب دوں نواز اُن وکرم فراتے ہیں تو سے ہماری سرفرازی ہے اس بات کو طے کر کے مفرت یوسعت نے ال كے ماتھ كھا نا نہ كھا يا اور بنيا بين كو اپنے ما تھ كے كرخلوت مرا مي چلے كئے اور اپنے شا با نہ چرو كا نقا ب اٹھاکر بنیا بن کو دکھا یا ، بنیا بن مفرت ہو معن کی شکل وصورت دکھے کہیے ہوش ہو سکتے . بیصر حضرت یوست نے ان کے بہرے برع ق مُلاب چیر کاجی کی وج سے وہ ، دی بن آگئے ،حضرت بوعث نے نیاس سے کہا کہ م کو کیا ہوا ، شاید تم کوم کی کی بیاری سے بھر بہت ہی غم خواری اور ولاسا دینے ھے۔ بنیا بن نے کہا کہ میں بنیبرزادہ اول ہم کومر گی کی بیاری بنیں ہوتی سے میں تو آ ہے کو دیکھ کمہ ب بوش بوگيا تقالاب توميرے عماني بوگم بو كئے بين جن كانام يوست ہے انسين كے مثل بين . بنیا مین کی یہ بات س کر حضرت یوسف نے کہاکہ تم سے کہتے ہو یں وہی تہا را بھائی گم ہوالومت بحل اب تم کچه اندایشه زکرو ادرخاطرجع رکھویہ بات س کر بنیا ای مجریے ہوش ہو گئے تقریبًا ایک كمنت كے ابعد الحد الد المدائد اور وی من من آگئے . دور حفرت اوست بنیا میں سے والد بردگواركا حال اوھين لگے کہ ہمارے والد اب کیا کہتے ہی اورووس حال میں رہتے ہیں . وہ بدلے تہارے فراق میں بیت الا تزان میں میصے عبادت کرتے رہتے ،یں اور تہارے لئے شب وروز روتے روت وونول المنكليس جاتى رہى ہيں اور تبهار دعم يں ال كى زندگى تخ ہوكئ ہے ، حضرت بورعب نيا من كى يە بآئيں سن كربېت رونے نگے اوركها تركها خا خاكھا ؤاسے ميرے بيارے جھوٹے بھائى إيمي اپني مصيبت كا ققته بو جوظم عِها يُول في في يركي وه من تمسيد بيان كرتا بول .سب سي بهلى بات ظلم كى يركى كرميرے باب سے بها نہ باكر جنگل يك كے اور و بال جاكر جھے اندھيرے كنويس یں ڈال دیا . اور محرکجیدون بید گزر نے واسے قافل نے ہم کواس اندھرے کوی سے نکالا تو محر ، مارے اپنی بھائیول نے اس قا فار کے سروار کے باتھ ہم کو بیج دیا ہم نے کنویں میں بہت کلیف اتمان اودي توي كهام لكليف ومعيب كحصدي الله تعالي فاس معانت

کی دولت سے نوازلہے اورتم اس بات کومیری بطورا ما نت رکھن اور یہ بات کی سے ذکہنا اورا پنے

بھائی یہ بات سننے نہ پائیں میں کی سیلے سے آکوا پنے پاک رکھول کا اور بہت اچھی طرح سے میرے باس رہوگے، بھریہ بتیں کرمے بنیا بن اس فلوت سراسے باہرنگل ہے۔ مطرت یوسف نے ا بنے بھا پنول کوہرا بہیمن دن تک کھا نابینا کھلایا بھر چلتے وقت ہر ایک کوایک ایک نترکا بوجواناع وے كررضت كياا وراك سيارسانى كركے جيكے سے ايك بيالہ جاندى كا جو یوا ہر سے جڑا ہوا تھا ایک کنعا فی علام کو کہدریاکہ اس بیا ہے ہے بہاکو بنیا میں کے نتر کے ہوجھ یں چھپا کررکھ دنیا. جنا پخداس غلام نے ایا ہی کیا جیبا کہ اس کو تھم دیا گیا تھا اور وہ سب تفریبًا ا يك منزل كى راه نكل چكے تھے اس كے بعد حفرت يوسف نے اپنے جند سوار و سكوا ن كے بجھيے جیباکہ بیا لہ با فی بینے کا ع بنیا من کے بمارے پاس لائیں یہ خبر سنتے ہی چند سوار فورا ا ن کے بیجے روانہ بو کئے اور ابنول نے ای فافلے کو دور جاکر یا لیا اور اس فافلہ کو یکارا اے قا فلردا نو إذرا عمروتم كها ل جار بيم مو ما رى ايك تيسى جيز كم موكى ببت مكن سے مدتم لوكول کے یا ک ہو سلے تو تم بوك ابنى التى دے وف يد و ، چيز تمبارے يا سے مكل آئے اور مكن السُّقَائِدَ أَنِيْ رَحُلِ اَخِيْدِ خُمَّ اَذُنَّ مُوَدِّنٌ ٱتَّيْهَا الْعَيُوُ إِنَّكُمُ لَسَادِتِوْنُ ۗ تَالُوُ وَٱثْبَلُوا عَلَيْهِ مُ مَاذَا تَفُقِ دُوْنَ هُ قَالُوا ثَفُفَ دُ صَوَاعَ الْسَلِكُ وَلِينَ جَآءَ بِم حَمُلُ بَعِيْرِيَّ كَابِم رَعِيْمٌ ۖ ثَالُوْا قَالِسْ كَفَّ لَ عَلِمُ ثُمُّ مَاجِئُنَا لِنُفْسِدَ فِي الْأَرْضِ وَمَا كُنَّا سَارِتِينِي هُ قَالُوْفَسَا جُوَّ الْحُولُ إِنْ كُنُتُمْ كَاذِبِينَ أُ خَالُوْحَبَزَآءُ ﴾ مَنْ تُدْجِهَ فِي مَ مُحلِهِ فَهُوَ جَرَّ ا دُّهُ كُنْ الِكَ نَجُوْالظَّالِمِيْنَ ﴿ ادر پھر حب تیار کر دیا ان کوامباب ان کا اور رکھ دیایانی پینے کا بیالہ جان بوحم کر اپنے بھائی ا بنیاین ) کے بوجویں مجر ریکارا بالارنے دالول نے اسے قافلے دالولقین تم جورہو، کہنے لگے ا پنامنہ کرکے ان کی طرف کی اتم بنیں یا تے وہ بولے کہ ہم بنیں یا تے با وٹاہ کا نا ب بعنی بیال اور جوكوني وه بياله لاو سي اتواى كواكب اوف كابوجوا نعام بي طفي اوريس اسكاها من بول- وه بوالے قیم ہے اللہ کی فم کومعلوم ہے کہ ہم شرادت کر نے نہیں آئے تھے اس ملک میں اور نہ ہم کبھی جورتھے اور نہم ہوکوں نے کبھی جوری کی ہے ان لوگوں نے ان سے کماکہ عمر کیا سزاہے ای کی اگرتم جھوٹے ہوئے تودہ سب کہنے لگے ای کی مزالیں یہی ہے کہ جس کے بوجے میں باروہی

جادے اس کے بدلے میں اور ہم تو ہی مزا دیتے ہیں گنباکا رول کو، خلاصہ یہ ہے کر ایک پالہ بادا مکے بانی یعنے کا تھا اور وہ بادشاہ کی بیاس کا نا با ہو اتھا یا بیالہ تھا اناج نا بنے کا حفرت يوسف نے ان كوچوركهلوا يا يہ جموث بنيں ہے اس لئے كدا بنو ل فے حضرت يوسف كرا بنے باپ ك سائے سے سے جاكر حورى سے : بھى ڈالا تفاادر صفرت يعقوب كے دين يس يہ حكم تعالم جو کوئی چوری کرتا وہ مال دالے کاخلاک ہور بتنا صرف ایک برس تک اور ان کے بھاٹیول نے کہاہجی تحاكم م جعيجوري يس باولاك علام بنالينا. يدكمدكر وه لوك قا فلدوالول كامال واسباب الاش كرف من المحسب اوجهول كى اجهى طرح سعد كه يحد بحال كى اورسب سع اخريس جيمو شے بجائى بنیا مین کے شتر کے بوجھ کی الماشی کی بالآخر بنیا مین کے شتر ک بوجھ میں شکیتے میں وہ پیا لہ کا بيباكرة لرتلك مُبَدَهُ أَجِادُ عِيَبِهِ حُرْتُبُلُ وِعَاكِمِ ٱخِيْدِهِ ثُلَّدًا سُتُخْدَجَهَا مِنْ قِدِ عَلَا حِرْمَ خِيْمِ الْمُرْحَمِد مِهِر شُروع كني الى في بلي اين بمائی کی خرجی سے آخر کو وہ برتن نکلا ایک خرجی سے اپنے بھائی کی پھرسب کو حضرت دہفت ك باك حافركيا - ال ك بعائى بهت طاقتور تصاكر وه ابني طاقت سے كام يعة تووه ندير ك جاتے ،لیکن جھوٹے عبالی نیا بن کی وجہسے سب پکڑے اور حضرت یوسف کے پاس ما صر ك كئے كئے اورجب حفرت يوسف كے پاس والس بينى كئے تودہ آليس يس منورے كرنے الكے كم زز مصر سے یہ بات ممنا جا ہے کہ ہما سے جھوٹے جھائی کے عوض میں کی دوسر سے بھائی کوایک سال کے داسطے غلا کھ میلیت ناکہم اوگ اپنے کئے ہوئے وعدے کے مطالق اپنے باب کے اس اینے جھوٹے بھائی بنیا مین کولے جائیں اورا ان کے سیرد کردی ورز ہم اپنے آپ کو کیا جوا دی کے اور باب ہم سے سخت الدافن ہوں کے اور کہیں سے کہ بنیا بن کو بھی یوسف کی طرح كم كرديام لوك الرحيد مرحيد يقين ولائيل كي سك سكن وه كبي مارى بات كو باور ذكر بى كے اپنے جى یں بیٹورے طے کر کے دربان کو مراہ ہے کر حفرت بوسف کے حفوری حامر ہوئے اور حضرت يوسف سے بولے اسے عزيز مصرا ب نے ہم پر بہت مبر با فی کی اور شفقت مزما فی اور اك سيجى زياده آپ سے نوازشات كى اميدى بيں ميكن اكي مود بارزالمّاس ہے كہ آپ اپنے لطف وكوم سے بمارے جو سے عبائی بنیا من كو جھوڑ دي تاكم بم لوك ابنے كئے بوئے و مدول كے مطائن اپنے باب کے پاک بے جائیں اور ہم نوگوں کو یقین کامل ہے کہ آپ ضرور ہماری گزارشات ہر تو مر فرائیں گے اور ہم ہوگوں کو تشکر وامتنا ن کامو تعدد یں گئے۔ بیش کر حِضرت

يوسف نے كہا كو ترى تهادے دين يم رہي ہے اور تم نے بھي يہ چيز پہلے قبول كر لي تھى كمر چور بکڑا ہا وے ہوجب شرع کے وہ ہماری قیدیں ایک سال تک رہے گا اور تم لوگوں نے بھی یرکما عقاکہ ہم سب بغیرزادے ہی اور نیک مرد ہیں عجلاتا وکی یہ درست سے کہ تہما را بھائی بیری پوری کرے دہ بدے کہ آپ بی فراتے ہیں، چوری کرنااس کے حق میں عب بنیاں اس كا عِبانٌ عِي جِورتِها ، جِنا بِنِه اس جُكما الله تعالى الله يول وضاحت بيان فرا في قولة تعالى قا كُورً إِنْ يَسُدِيَّ وَكُنْ سَرَقَ الْحُ لَدُ مِنْ قَبْلُ وترصد انبول في لها الكراس في جرايا قورى ك ال ك بعالى ف ي يد تب صرت يوست في ين كردل ين كما تولدتعالى . فَ سَدَّ هما يُوسُفُ فِي نَفْسِمِ وَلَمْ يُبْدِهِ هَالْهُمْ قَالَ ٱنْتُمْ هََ مَرْتُكُمَّا ثَاهِ وَاللَّهُ ٱعْلَيْهِمَا يَصِعُونَ \* ترجم تب مبتركها يوسعن في إن جي من اور الكونه جايا الداد الكرتم بدتر بو ورج میں اورالله تعالیے خوب جانتا ہے جو تم بتاتے ہو۔ سروی ہے کہ اگرچوہ چوری کا ذکر ند کرتے تو بنیا مین کولے جا سکتے تھے جو نکر انبول نے بوری کا ذکر کیا اس کوس کر حضرت بوسف تے عفتہ میں ہوکو اپنے دل میں کہاکہ تم ف ایسی جوری کی کہ اس کے بھانی کو باب سے جرا کر بھی ڈالا ادرمیری جوری کا حال الله تعالے کو خوب معلوم ب ان برجوری کے طعن کا قصة يه سے كه حصرت بوست كوميوسي في بين من بالاجب برسے بوئ تو باب في جا باكدا بنے باس ركھول اور يولى کو مجت تقی اس لنے ابنول نے چھپاکر ایک میکا ان کی کرسے باندھ دیا ۔ پھر کھے دیربیدوہ اس کو دُ عونْد في الله المروكول بي جري بوا آخروه بيكا يوسف كي كرسے تكالا كيا . باك ربب موافق ال کے دین کے ایک بری تک ال کی پھوھی نے اس میلہ سے حضرت یوسف کو اپنے باس رکھا اور حضت بوسف نے کہا کر بھا ٹیول نے کہ بھا ٹیول نے مجھ پراتنا ظلم کیا اور شایا یہال بک کہ جھ کو بىيدالوطن كيا ميم على يدارك چورى كى تېمت دية بين يەسب بوك غبيب آدمى بين. بالا آخر بهايول نے حفرت یوسف سے عرض کی کراہے عزیز معران کے والد بزرگوار بہت صنعیف اور نابیا ہیں اورا ن کی مفارقت میں اور مجی زیا دھ برایتان ہول گے ،آپ ہمارے اور بھا نیول میں سے ایک بعالى كوركه يلجيه اى كابدله بوجائے كاور بم م سے آب كى خدمت كھى بخو بى كريكے كا قول تمالى -قَالُهُ بِيَا يَنْهَا الْعَذِ يَزُانَ لَـ هُمَا جُا لَئَيْءًا كِسَيْرًا نَخُنُ احْتَى فَامَكَا حَهُمُ ا ثَنَّا خذالة مِنَ الْمُغْسِنِينَ وْ. ترجم كمن لك إعزيزمصراى كاباب ب بورصا برى المركامو آب ہمیں سے اس کے بدلے دوسرے کو رکھ لیں اور م آپ کوبہت احمان والا دیجھتے ہیں بخات

يون ف ال كع جواب ي كما قولة تعالى خَالَ مَعَاذَ اللَّهِ الْ عَاضَةَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَنْ عَد جَنْ نَامَتًا عَنَا عِنْ لَ أَهُ إِنَّا إِذَ النَّظَا لِسُوْنَ أُرْجِم - بول بوسف اللَّمة اللَّالِيناه دے کہ ہم کمی کو پکڑیں گراس کو کرجس کے باس پانی اپن چیز اگریم اس کے خلات کریں گے قربہت بالفات بول مكر بعن حفرت يوسف في فراياكمما ذالترسم باكناه كو يكري كيكي بم اس کو گوفتا رکویل کے کہ جس کے باس یا اُن گئی جماری چیزادراگر ہم تبارے کینے سے کی بے گناہ ہے جو آخرت بر ولالت کو تا ہے جیسا کہ حضرت یوسف نے فر ما یاکہ ہم بے گناہ کو نہیں پکڑے ل کے مگر مم پکڑیں کے اس کوجس نے چوری کی ہے ایسا ہی قیامت کے دن جوشفص چا ہے کہ کسی کو مختوا وسے التارتعالیٰ سے تق مجا نہ تعالیٰ ای وقت فراسے گاکہ جی بندے نے میرے حکم کو انا اور مجوكو واحدجانااى كو بخثول كا عاصل كلام ، برحيد يعايدل نع جا باكه صرت يوسف سے اين جرف بمائى بنيايي كوهيم اليس كيكن وه كسى طرح سے چھران سكے اوربہت ہى مايوس موكئے اورسب كے سب بشركے دروانے برج بنتھے اور آبى بى صلاح مٹورہ كرنے مكے كد اب كياكوناچا ميے اور بعض ان بی سے کہنے ملے کرنے ہم ادھرجا سکتے ہیں اور مذا دھر۔ اور بنیا بن کو میہاں جیوڑ کر کہاں جادیں كِن لِكُ عِب شَا مِت بِم بِرَآ قُ لُهِ مِرْ ا بِ كُوجِا كُرِكِ بِواب دِي قول ُ تَعَالَىٰ . خَلَتَ ا شَدَّا يُنشَدُوْ ا مِنْهُ خَلَصُوْا خِيثًاهُ كَالَ كَبِينُونُهُ مُ ٱلسَّمْ تَعْلَمُوْ ااَنَّ ٱبِٱكُمْ حَكْاَ خَلَ عَلَيْنُكُمْ مَّسُرُ ثُعًّا مِّنَى اللَّهِ وَمِنْ تَبْلُ مَا فَتَ طَهُمْ فِي يُوْسُفَج فَكُنْ اجْرَحُ الْوَرْضَ حَسَى يَأْدَى لِيْ أَ لِيْ أُوْ يَعْكُمُ اللَّهُ لِيْءٍ وَهُوَ خَيْرُ الْحَكِمِينَ لَهُ - وَجِم ر جب ناميد بوك الى سے تواكيلے يعظم صلحت مجف كو كھر إولاال كا بڑا بھالى جس كا نام ممدون تقا اى نے كماكة نبي جانتے ہوكة تبارے باب نے كا سے جد الند تعالى كا اوراك سے بہلے ج قعور ہوسف کے بارے یں کرچکے ہواس کا حال تم کواچی طرح معلوم ہے بہذامیں اس ملك سے اس وقت كك بنيں جاؤں كا جب مك كدمير باب اس ملك برروا نكى كى اجازت نه دے اور ممکن سے اللہ تعالیٰ کوئی حکم کرے میرے واسطے اور وہ البتہ بہر حکمت کونیوال ہے۔ اس کے بعد تما ا بھا ٹیول کو بڑے جمائی نے رخصت کردیا اور حود و بیں رہ کیا ای امید بر کرفائد مهر بان ہو کمر بنیا مین کی خلاصی کو دیں ۔اور ایک دوسری روایت میں یوں ۲ یا ہے کرمب مجانبوں نے ہما کہ اے عزیز مصر ہا دے جھوٹے بھائی بنیا میں کونہ چھوٹرو کے تو ہم اپنے نور وطا قت سے

ہے بیویں کے کیونکہ اللّٰد تعالیٰ نے ہم کو الین طاقت دی ہے، اور ہر ایک ان میں سے بولا اکر ہم بھا ہی تو ایک ایک بھا ٹی ایک ایک کی لے مکتا ہے لیس کیوں ہم اس معاملہ میں 'ا مردی کویں ،اور اید بهائی نے فی سے بر کا نام یہو وا تھا کہا کہ یں اکیلا ہی مک معرکو مے سکتا ہول ، یہ کروہ سب بجانی لڑ نے کوستند ہو گئے اور آئی می مثورہ کیا کہ ہر ایک بھائی ہر ایک وروازے بر جاکم جك كانغره ما. و اورحفت بوسف ان كى توت مع خوب القيى طليح اكاه تحف . ايك جاموسس پوشیدہ طور بران کی خبر کو بھیجا اور وہ جا موس ان لوگوں کی خبر لا یا کر منا ن کے باشندے مطرت يوسف عزيزمهر سعمقا بلركرنا جاست بي. ال نبركوس كرصفرت في جاليس مزار مرو جناكي سلاح بوش تيار كفي اورتما) المرمصركو خردى كداد الى كاس مان تياد كروا ورسروقت ببت زياده ہوشیار رہو۔ یہ خبر ملک ریا ن تک مینی ای نے کہا کہ یہ خرکیا ہے تومعہ بول نے اس کے جوا میں مک ریان سے ممالک تعاینول فے دیم پیالرسر کاری جوری کیا تھا اور عندالتحقیق وہ بیالان کے شایتوں میں سے نکلا اس جرم میں ان کاایے۔ بھیائی ہموجب آئین وقانون مقید ہے اور وہ کنمانی ا ک لنے ہم سے نٹر ناچا ہتے ہیں ملک ریا ن نے کہا کہ می بھی ما خر ہوتا ہو ل تمہاری مرد کے نے معد تما الشارم . معزت يوسف نے مل ريان سے كماكرائھي ميں كافي ہول اورائھي آب كو تكليف دين منامب بنيل رجب هزورت بوكى چپ كويا د كوليا جائے گا آپ اپنى جگه آ رام كوس چنا کند دوسرے دن قافلے اور شکرنے مٹر کے اندر اکر صلے مٹروع کو دینے اور ان کے مجانیوں یں سے ایک بھائی میروانے دروانے پر جاکر ایک ایسا نعرہ ماراکہ مالیس ہزار مرد کارنادم كے يكبار كى بے ہوسٹس ، كو كئے اور شعو ك نے بھى دوسرى راہ سے أكر ابئ شجا عدت وكھائى ممر کے ٹکریوں نے حب یہ مال دکھا سبٹ کست کھاکہ ہیا ہوئے اور حفرت یوسف چالیس ہزار مردباه کے نبع میں تھے دیکھاکران کے بڑے بھائی نے ایک بتھرا ٹھاکر تاحد کے کوشک پر بعین کا اس سے مکان کی تما) کھڑکیاں ٹوٹ گئیں اور بیھی دیکھاکدتما کشکر مصر کا ہیبت سے بسیا ہو کیلے تب ابنول نے وہ دستا رجو معانیول نے باپ سے لاکر د محقی ادروہ حضرت ابراہم خلیل افغ كى درستارتهى جوبطور معجزے كے ان كولاكر دى تقى دوان كو دكھائى . بھرسب بھائيول نے اس دشار كور كيما توريخية بى سب بها فى سست اور كرور بوكئ . اس كے بعد حضرت يوسف في ايك بى علے بن ان سب کو پیمرا بیا. یہ دیکھ کرا بل مصرکہ بہت تسلی ہو فی اور با د شاہ ریا ن نے حضرت پوٹ کی جوالمردی دکھی تو بہت تعریف کی مصرت یوسف نے ان والی سے کما کرشا بدتم نے اپنے اپنے

دل میں ہی ہات تھمرانی ہو گی کہ ملک عربیں تمہا رہے تھا بل کانہیں ہے۔ ابنوں نے کہا کہ خلاکی بہی مرفنی تھی کہ آخر میں ہم تہارے اعقد سے کو فنا رہو جائیں ، لیکن ہم کواس جنگ سے یہ بخولی افرارہ مو کیا کہ مصریس ، ما رہے مقابل نہیں ہے . عیراس کے بعد حصرت یوسف نے ان لوگول کواؤٹول کے بوجوسیت ایضے باس بلوالیا ٹاکدادک یہ جانیں کدان برصرور منزا مقرر کی جائے گی ۔ اور وہ اوک آلیس بن ممنے مگے کہ یہ کوئی ہمارے خاندال معقبلق رکھتا ہے یاہمارے آباؤا جداد سے کھے بزرگی بانی ہو گئ کہ ہم سے مقابل ہو کے بڑے اور ممان کے ساتھ نہ براسکے اس بر بہود ا نے کہا کرمیری بات یح سے جو کچھ عرصہ پہلے ہیں نے کہا تھا کہ یہ میرا بھائی یوسعنہ۔ بھرای کے بھائیوں نے کہا اگر ہما را بھائی یوسف ہوتا تو ہم پراس طرح احسا ن خرکرتا ہم ہوگوں کو تو اسی دقت ماردًا لهاً. انغرض حضرت يوسعت نےان مسب نوگوں کو يين ون يمت قيد ہيں رکھنا ٽاكرشهر كے توگون كوخا طرجع رہے، جب بین و ن قید سے گزر كئے توا ہوں نے ان لوگوں كو بلواكر كماكد تم برباداتا كى طرف سے حكم تھا كدفورا جان سے مارويا جائے ليكن ميں فے تميا رے ساتھ بمدر دى كى اور كمبار ك روائى ولا تی کیونکر تم لوگ نیک آ دمی بواور م ایسے لوگو ل کو پیند کرتے ہیں اور بیا رکرتے ہیں۔ بس میں فے تم کومعان کی اوراس قیدسے تم کو خلاحی دی اب تم کوک جہا ل طبیعت چاہے و با ل جاؤر شعون في كم كرا سي بها يُو! بن بها ل رمول كا اورتم سب لوك جادُ ابنے باب كيها ك اور يحقيقت و ماجها جاكر بيا ك كرد و بيمرد يكوكر و كميا جواب ديت بي . تولدا تما لي. إ رْجِعُوْ ا إلىٰ أبنيكُمْ نَقُوْلُوْ اينا جَامَالِ نَّ ابْنَـكَ سَسرَى هُ ترجه رشمون نے ہماکرتم مسب بھائی اپنے باپ کے پاکس جاؤ ۔اوران سے کموکہ ہا رہے اہا جان آب کے ایک بیٹے نے جوری کی ہے ۔لی بموجب كمين مشول كے نوبھائى كئوا ن بل كئے اور بها ل مشون بنيا بن دہے اور ا دھرحفرت بعیقوب علیمالسلام اپنے بیٹول کے واسطے انر لینے میں تھے اور بوجہ فکر کے لوگول کوراستے میں پٹھا ر کھا تھا کہ بٹیول کے آمد کی خرایم کک مبلد بہنجائیں . لیس حضرت معقدب علیدا سلام کو لوگول نے ان کے بیٹو ل کی آمد کی خبروی اور کہا مصر سے حرف موجے آئے ، بی اور ا ل کے ہراہ نہا ون بی ا ورندا ن کے بوجھ بیں لینی ان کے ساتھ کچھ نہیں ہے ۔ یدی کو حضرت میفقد ب علیہ السلام بہت فکومند ، وشد ادر دونے لگے. اورجب بیٹے ن کے پاس اے تواہوں نے ساری حقیقت اپنی جوجو حال ان برگزرا تھاوہ کہدن یا اور کہا گندم ناپنے کا ایک صاع جدری ہوگیا تھا اس کے توض بنیا مین کو قید میں رکھا اور وہا ل کے عزیز مرہ ہوا کو بوٹ سے لڑا کی بوٹی اور تم سب بھا پٹو ل

ك عزيزمر يوسف نے مبت اچى منيانت كى اورببت ہى اچى طرح سے بم لوگول كوركا - اوراے ، عارے ابا جان اگر آپ کو ان باتوں ہیں ذراجھی شک معلوم بٹوتو ہما رہے قافلے کے دوسرے لوگوں سے معلوم کو لیجے اور ہم نے جو کھے آپ سے عرض کیا ہے بالکل بھے ہے ذراجی اس مِن فرق ہمیں جے اور اس معا مدیں ہم توگ ہے گناہ ہیں جیسا کہ الله تعلیٰ نے فرمایا قد اسٹ کے اُنقَان بیت تا التَّيِّئ كُنَّا نِيهًا وَالْعِيْرُ السَّيِّئ ٱ ثُمَلُنَا نِيْهَا وَلِامَّا لَعَلِي دَوْنَ لَهُ مَرْجر - اوريوجِ اسے میرے باب ان لبتی والول سے جس میں ہم تھے اور اس قافلے والول سے مجبی جس قافلے کے ہم اوک دابس آئے ہیں اور بیٹک ہم اوک ہے کہتے ہیں حضرت بعقوب علیال ای نے فرما یا کدالیا نہاں ہے جوتم کتے ہوادرتم لوگول نے اپنے دل سے یہ بات بنالی ہے اور اب مجھ سوائے صبر كَ كَهِم من بن آئے كا ورفرايا الترتعالى في قول تعالى خَالَ جِنْ سَدَّ لَتْ لَكُدُ أَنْفُ عُكُمْر آمُرٌ انَصُبُرُ \* جَمِيُلُ \* وَعَسَى اللَّهُ أَنْ يَا لِيَنِيْ بِهِمْ جَبِيعًا وَإِنَّ لَهُ هُوَ الْعَلِيمُ \* الحيكية ترجمه ولاكو في نبيل بنائي ہے تها دے جی نے يہ بات ، اب صبر كرنا ہى بہترہے -شايد كے أوسے الله نغالي ميرے باس ان سب كوو، ى سے خبر دار حكمت والا الغرض حضرت بيوب على اللهم في جب اپنے بيلول سے يدور وغ الميز باليل سنيل توان سے مزيد معلوم اوا اور تياس ا ن کی باتوں کا کیاکہ بہت مکن ہے میرا یوسف مصریل ہے بھیرا ن سے توجہ ہٹالی اور بھر کہا تولہ ، تَعَالَىٰ دَ تَدَ تَى عَنْهُمُ دَ قَالَ يَا سَعَى عَلَى يُوسُقَ دَ ا بْبَيْضَتْ عَيْنَامُ مِنَ الْحُدُّ بِ كُلْوَ كُظِيمٌ يَسْرِجم اورمنه يجعيراان سے اور كهاا سے افسوك او پريوسف كے اور سفيد بوكيل ان كى " نھیں بوسف کے فرسے کیو مکہ وہ بوسف کے فر میں معربے ہوئے تھے بیٹول نے جب اپنے باب کو دیکھاکدیوسف کے غمیں روتے روتے انگھیں جاتی رہیں اورضعیف و نا توانی سے پٹت بھی مْ بُوكَيْ تَبُ وَمُكِفَ لِلْتُصِيا كُفْرِ إِيا اللهُ تَعَالِكَ فَ قَالِيُّهِ تَفْتَنُو ا عَنْ كُرُ يُوسُعَى حَتَّى حَكُوُنَ حَدَصنا اُ وُمَكُونَ مِسَ الْهَا يِكِينَ. ٥ ترجم - كِمَا ابْهول فِيقْمِهِ خدا کی کہ بھیشہ رہے کا تو یادکر ایوسف کو بہال کے کہ ہوجا وے تومضمل یا ہو جا وے بلاک ہونے والول سے لینی بنیا بین کے جانے سے مجھر یوسف کاغم تازہ ہوا حضرت بعقوب علیالسلام ن كِما قول لمثل لم خَالَ إِنَّمَا ٱشْكُوْبَ بَيْ وَحُسُوْرِنْ إِلَّى اللَّهِ وَٱحْكُمْ مِنَ اللَّهِ مَا لَك تَعْلَمُونَ وَلَهَا مُواال كر بنين كر شكايت كرا ، بول ابنى في قرارى كى اوراب علم كى الله كى طرف اوريس جانتا بول خداكى طرف سے جو كھ أنين جانتے . حضرت يعقوب عليه اللام في

انے بیٹوں سے ہاکی الم مجھ کوصبر سکھا و کے لیکن میں یادر کھو کم بے صبر وہ ہے جو ملق کے آگے نتظایت كرے فلوق كى اور مى اى خداسے كهنا بول جى نے جھے يہ درد و دكھ ديا ہے اور يى يىجى جانت ہوں کہ میجو کھ ہور ہا ہے مجہ برا ز اکش ہے۔ دمھے دیا زالتی کہال تک بس بوتی ہے جس وقت حصرت بيقوب علياك لأله في ميا بين كي قيد موجاني كي خبرسي اس زور كي أه ماري كر أنكيي الشاكين واى وقت حضرت جبرانيل عليال الم في المرفرايا والمعاقوب الكرتم فداكو يادكوو كاور اورند دوئ گے تو تم کودا حت ملے کی ورنداورزیادہ پریٹانی ہو کی اوریہ ہے و بکا عبث ہو کی یارثا د حضرت جبرانيل عليه اسلام كاسن كرمضرت معقوب عليه اسلام كوتسلي بهوائي ادركجه ول مين خيال بيلامها كرميرا يوسف ابمهر ش مط كا بهراين بيون سي كماكيس خداك فرف سيحس جير كوجانت : ول وه تم بني جانة اور فرايا تولهُ تعالى حِلْبَنَيَّ اذْ حَلْبُوْ ا كُنْعَسَّ صُوْ امِنْ يَوْ سُفَ وَ ٱخِيْرِ وَلَا تَايْشُوا مِنْ مَ ذِجِ اللَّهِ وَإِنَّهُ لَا يَايَنُنُ مِنْ تُرْوَجِ اللَّهِ اِ لَدُّ الْمُقُورِ مِن الْمُكْفِينُ وْ مَن مِن مِن السيامِينُو! جا وُاور لاشْ كرولوسف كي اور ال كي جاني كى اورمت نااميد بوناا تند تعالى كے دفعل وكوم سے بيٹك ناا ميد نہيں الله كے ففل سے كروبى اوك جوكا فري بغرب كرحفرت ليقوب عليداك إلى فخ برس مك حفرت يوسف ك لي روق رب اوران فراق يومعت كے دنول بي سوائے عبادت اہلى اور ذكر يوسعت كے ادر کچھ نرکرتے تھے مہا ل تک کرجوک وہیا می کی حالت میں بہی ذکر رہا کرتا تھا ایک لمرح سے برد کر ان کا زندگی غذا بن گیا۔ اس لے شب وروز بی کا تھا اور کوئی دومرا کا مرے كودل ، ي بني جابت تحايم في فرط محبّ ابنے بيتے سے ، ايك روز حفرت جرايل عليالسلام فے حفرت بیعقو ب ملیال ایم سے آکر کہا کہ خدا تھا لئے نے تم کو ملام کہا ہے اور یہ فرا یا ہے كم اكرتماك مع زياده يوسع كے لئے كريه وزارى كو دكے توجى مرفى الى كے سواتم كو كھيدند فل سے گا اور نام بھی تہارا بینمبروں کے دفتر سے شادیا جائے گایہ باتیں من کر حضرت بعقوب نے علم اہلی بر دھیان کیا مجمر ان فورب العزت نے اپنے حکم سے ملوا دیا ۔اگومعرف یہ کیے کہ حفرت لوسف فے اپنے بھائوں کو ناحق جور بناکر کیوں کڑا تھا توامی کا جواب یہ سے کہ ابنول نے بھی حضرت یورم کونامی جور کہلوایا تھا۔ اس کی مکا فات دنیا یں یوں ہوئی ممداق اس آیت کے ولا تعالى مَّا لَوْ لا كُن يَسْدِي فَعَنْ مسَرَقَ أَخْ لَنْ مِن تَبْلُ مُ أَرُاس في عِرايا تر جوری کی اس کے ایک بھا کا نے بھی پہلے یعی حضرت پوسٹ کی ٹنا ن پر بہت سکا ن ا ان کے

بھاٹوں نے بھر اگرکو ڈ کہے کہ نیبا ہی تو پوسعت کا سکا بھائی تھاا یک بطن سے اس برکیوں جودی کی بدنا می لکائی تھی اس سے توان کو کچھ بھی برائی نہ پہنچی تھی یہ سے ہے ۔ مگریہ یا در ہے کہ بازنامی ای كى اس كے بعائيول كے سبب سے تمى ظامرً الكي حققتًا وہ بالكل صاف تھے اس كے بيجيم تعليم موا وه سب كسب بيكناه تص بحر توكسي كرجي ايدانهي ببغي الغرض بحر حضرت معقوب عليه السلام نے اپنے بیٹول کومصر مھیجا اور بو ہے کہ اپنے کھائی بنیا بن کو ہے آؤا ور فواکی رحمت سے الدس مت بو كيونكه اى كى دركاه سي كوئى محروم نهيس دبتا ده سب كومند ما نكى مرا ديي عطافرما تا ب اورجواس جيزے أنكا ركمے وہ يقيناكا فرب، يد بالين اپنے والد بزرگواركى بيول ف سنیں تو اپنے والد محترم سے وف کی کدا یک خطا آب ہم کوعزیزم صریوست کے نام پر تکھ و تیجے. ادرہم یہ اچی طرح سے معلوا کر علیے ہیں کہ عزیز مصرمرومعزز ہیں ملکن ہے آپ کے خط کو پٹرھ کرنیات كو تجوار الى تب ال الوكول كے كيف سے مضرت معقوب في الي خط مندرج ذيل مفنون يولكها جي نہایت ہی جامع کلہات سے ہرتھا ٹاکہ عزیزم ہے ہوست اس خطکو دکھتے ہی بنیا بین کو اپنے قيد مَا نِهِ سِي جِهُورُ وَسِيِّ رَحْطَ يَدِ بِسِي بِهِ بِسُيمِا لِلَّهِ الدَّحْ لِمِنْ السَّرَدِيمِ هُ ٱلْحَسُلُ لِلَّمِي اخَا يَغْقُرُهُ إِسْرَآ نُيْلُ حَيِيُّ اللَّهِ ابْنُ إِسْحَاقَ صَغِيَّ اللَّهِ ٱخْرِ سُلْعِيُلُ ذَيْهُ اللهِ ابْنُ ا مُهِوَاهِيْمُ خَلِيثُلُ اللهِ ٱكْتُكِ إِلَى عَدْ يُنِوانِنِ السَّرِيَانِ .. اَ مَّا بَعْدُ ذَا تَهُدُ مُلُ الْبَيْتِ فِ الْدُرْضِ مُبْتَلَدُ فَرُ بِالْبِهَ مِ امَّا جَنِّ مُ ابْدَ احِيثِمُ ابْسَلَى اللَّهُ تَعَالَى بِالنَّارِفَ أَنْجَا هُ وَامَّا عَدِيْ السَّايِيلُ فَأَبْسَلَى جِالِذَّ بَعِ وَامَّا اَخَافَكَانَ ثُدَةً عَيْنِيْ فِي ْجَبِيْعِ الْاَوْلَا دِابْسَلَا فِي فِي حَفَادِيَّةٍ حُتُّى حَسَمَيْتُ وَكَانَ لَسُمُ اَحُ وَهُدَ الْمَحْبُوشَ لِشَامَتِم عِنْدَ لَ لَعَلَّهُ الشَرَقَةِ خَاعِثُ لَمْ اَ خَالَا ٱكُوْنُ لَدَهُ ٱخْ زَكِ الْبِينَ ٱنْ فَقُلْتُ بِدُ رِيِّ فَلَكَ الْاجُوْدَا النَّوْبُ عِنْنَ يَوْ وِر الْغِسَابِ وَاتنا مِي مُحْوِرُوابِ بِيُول كِي اللهِ الدِينَ اوربينَ البِي باب سے رخصت ہو کو ملک مصر حا پہنچے اور والد بزرگوارے دست مبا رک سے لکھا ہوا نام مبارک عزيزمه يوسف كوديا حفرت يوسف في اين والدبزركواركا المهمبارك بثرى تعظيم وكويرس يرُ صاا دراس نام مبارك كويرُ عقية بى زارو ذاررون لك اور بير فرزا بى اس خط كا جواب مكه اليف فحرم والدصا حب كوبيماش كالمضمون يدتحا- ليشيد اللي السرَّ خمل السرَّحِيمة كِتًا بُكَّ وَصَلَيْ إِلَىٰ وَشَدَّفْنَا مِمَّا وَصِفْتَ مِنْ مَتْحَدَثُ أَبَا ثُلثُ وَتُبْعِلِنَ

بِفِرَاقِ ٱ وُ لَا دِلْعُ وَفَهَمَّنَا عَلِيْرِ وَعَلَيْكَ مِاالصَّبْرِالْحَمِيْلِ فَإِنَّ مَنْ صَبَرَ صَفَرَ كُمَّا صَبَرَ أَبَاءُ لَتَ نَظُفَدُ وَ فَقَلِ يَنْطَابِ صَرْتَ يِعَنَّوبِ عِلِيالِهِ مِلْ يَاكُ مِنْ إِ توا ك كود يكه كرحضرت ليقوب عليه اللام في لوكول كوبلاكم كماكم الن خط يس تو مجه يوسف كا اشر معلوم ہوتا ہے بیان کو دہ لوگ کہنے لگے کہ حضرت جی یہ آپ کو کس طرح معلوم ہوا اس کے ہوا ب یں حضرت میقوب ملیال الم نے لوگوں سے کہاکہ میرے خطاکا جواب مکھنا سوائے بینمبروں مے اور کمی کوادراک و فہم مکن نہیں بھراس کے بعد حضرت بیعقوب علیم اللام نے اس خط کا جواب محمد كم قاصدك والع كيا اورساته بى سائة ايك خط بيول كے ياس معى مكھاكدا ہے میرے بیٹو: تم عزیزمر اوست کے باس جا کرعجز و انک ری سے اپنے بھائی بنیا مین کوطلب كرد. شايد وه مبريان بوكرمير، بيشے بنيا بن كوچور دے ادرساتھ ہى اى كے كيبول سے الك اونك الوجر بعى د م كيونكه بها ل برقعط زورون برسا ورلوك الوجر عبوك جال بلب ، یس یہ خط حب بیوداکو ملا تو وہ فرر اس خط کو سے کو حضرت یوسف کے باس کیا اور ال کے باس جا کو کو ب وزاری کونے لئے اسے عزیزم صر روست ، ہم جیا رسے غریب پردیری اس ملب یں آئے ین تمہارے پاک اور باب ہمارے بوڈھے گھریں ہی اور مارے لئے تو بتے ہی اورجو کھ كجوڭندم دے دينے اور بمارے چوٹے بھائى بنيا بن كو اپنا تقىدى كر كے چيور دي اور م لوگ یرافیقی طرح مجھتے ہیں کہ عام الل ملک آپ کے قبضری بور ہے ہیں اور آپ کے واسطے ایک تیدی كو جيور ناكر في ايس برى بات بنيل ہے ، ہم كوا ميد ہے كة ب ضرور بمارى طرف توجه فرمايل ك ا وريهم كِن عِلْمَه م خَالُو يُها يُهَا الْعَزِينُ إِنَّ لِسَنْ آبًا شَيْخًا كَيِسِيرٌ الْحُنْ أَحَدُنَا مَكَانَهُ \* إِنَّا سُرُمِكَ مِنَ الْمُعْدِنِينَ هُ قَالَ مَعَا ذَاللَّهِ ٱ نُ ثَأْخُذُ اللَّا مَنْ وُّحِبَهُ نَا مَنَا عَنَا عِنْدَهُ لَا نَا اذْ النَّطَالِحُونَ هُ فَلَمَّا سَلَّا بُشُوا عِنْدَ الْمَ نَجِيًّا تَالَ كَبِيرُ هُمُمَا نَسُمْ تُعِلَكُوا اَنَّ اَبَاكُمُ نَدُا خَذَ عَلَيْكُمْ تَدُوثِتُ مِّنَ اللَّهِ وَمِنْ مَبْلُ مَا مَنَزَّ ظَيَّمُ فِي بُرُسُنَ أَ خُلُنُ ٱ بُرَحَ الْاَرْضَ حَستَى يَّا ذَن إِنْ أَبِي أَوْ يُعِلُّكُو إللهُ إِنْ م وَهُو خَيْرُ الْعُكِيدِينَ أَهُ - اوركِف لك اعزيز معر او معن الك ايك باب ب ببت بورها برى عروالا سواس كے بدلے بي ايك بم ين سے رکھ لیے اوراس کو چوڈ دیجے اور مم کو یدمعلوم سے کہ آپ بہت احمان کر نوال بی

یدی کوحضرت یوسف نے فرما یا کدا لندینا و دے کہ جمکی کوکیٹریں گرجی کے پاس یائی اپن جیز اگریم اس امول كے ظلاف كريل كے توجيم بے الفيات بيد ئے يہ باي عزيز مريوست كي سن كرجب وہ ناامید ہوئے بھر اکیلے بی کمفلی کوسوچنے لگے لیکن کوئی تدبیران کی تھ میں بنیں آئی تھی اور وہ مب مریند فورد فکر کرتے تھے ان ایل سے جوسب سے بڑاتھا وہ بولاکیا تم ہنیں جانے کہ چلتے وقت باب فے تم سے کیاعد بیا تھا اور وہ جد بھی مولی عبد نہیں ہے ، کیونکد اس عبد میں اللہ کو گواہ کیا گیا ہے۔ اور بھرائی سے بہلے مفرت بوسف کے بارے میں زبروست قصور کر بیکے ہوائ حال کو بھی غور کر و آخرای کا کیا جواب ہوگا اور میں یہ توفیصلہ کرچکا ہول کرس اس جگہسے مرکز نہ جا وُں کا جب تک حکم نہ دے میرا با ب یا محراسمان سے السُرتعائے کوئی فیصلہ کو دے اور وہی سب سے بہتر فیصلہ حکانے والاحضرت يوسف نے اپنے عبائی منی بنيا بن كوعدہ باس بهنا ركھا عمّا اور ان كى ضدمت بيں يؤلد لكاركي تحے اور ایک مکان بنایت عالین ن جی ان کی ربائش کے واسطے دیا تھا اور مرروز اپنے ساتھ سرکو ہے جاتے تھے اور ہر وقت اور ہر کخط اپنے باپ کا ذکوا ان سے کہا کو تے تھے اور نبیا میں این ول میں كت تصفيك اس حال كا خرجلواز جلد باب كوكر دنيا جائية حاكم وه حبد از جلد بها ل ترجان كيونكه يرجيب آرام دسکون کی ہے ادھر بھا ٹیوں نے بنیا مین کودیکھا لباس ٹرا ہا نابین کر تخت پر برابر اور مت کے بٹیم كرتے ہيں يہ ديك كروة آب بى كہنے كلے كرشا يديع زيز مرنہيں سے بكديد يوسف بي ورندالي تفقت سے اپنے برا بر تخت بر بھھانا موائے تقیقی ہمائی کے کون کسی کوشاتا ہے۔ خدا نخواستد اگر ہم اوگوں کو معيبت پڑے تواپنے چھوٹے بھائی نیا میں کوٹیفع کریں سے حضرت یوسف نے جب ان لوگو ل کا تہر منفرد كيفاتو فراياكم كم ازكم فم يادكروان كے بها في يوسف برتم بوكوں نے كياكيا ظلم كيا تھا۔ خولد تعالى عَالَ هَلْ عَلِيمُ مُ بِينُو سُمْنَ وَ آخِيْدِ إِذْ أَنْتُمْ جَا هِلُوْنَ . ترجمه كما حرب يوسف ف تم يركياكيا تقالوسف سے اور اس كے بھائى سے حبب تم كوسمجھ مذتھى وہ بولے تولد تعالى ۔ تَحِالُوْ ا عَ إِنَّكَ لَا نُتَ يُؤسُفُ هُ قَالَ ا خَا يُؤسُقُ وَلِهُ ذَا بَيْ تَسْنَ اللَّهُ عَلَيْمًا إِنَّهُ مَن يَتَّيِّ وَيُضِيمُ كِناتُ اللّٰمَ لَا يُيضِينُ مُ آجُدَ الْمُكْخِينِينَ ، قرجمه بهما ابول في كيابِح توبى يوسعن سيد ؛ تواس كے جواب بي حضرت يوسف طيدا سلا سفي لها ميں بى يوسف اين ليقوب بول . اور يدميرا حقِقى بها في بي بينك التُدتما لي في بم يراحها ن كيا. اوروه مربر بربز كارول براحها لكرتا ب البته جركو في بربيزگارى كوے اور كيم بھي صبر كوسے كم تحقيق النديقا لے اليے لوكو ل كا تواب الله بنیں کونا اور احسان کرنے والول کو احسان کا بدله صرور دیتا ہے۔ لین حاصل مطلب یہ سے کوئس پر

کھے تکلیف پڑے اور وہ صدو و شروع سے باہر نہ ہواور نہ وہ ان مصاف کو دیکھ کو کھرا گے ادراى كومېر تبكر كے ساتھ بردائلت كرے تو بالآخر اى كوالدرب العزت ضرور اس كانم البدل عنات فرا لے گا محفرت بوسف سے جب ان کے بھا ٹیول نے یہ با ت می تو کمبار کی ناچار ہو کورٹر سے اور زار زار رونے ملے اور اپنی زبانوں سے کھنے لگے ۔ تولۂ تعالے مَا کُوْ مَا سِنِي لَعَتَلْمَا مُوْكَ اللهُ عَلَيْنَ وَ إِنْ كُنَّ لَعَا طِشْنِي وَرَجِهُهُا ابْول فِي قَم سِهِ خُواكُ كُتِيْنَ بِندكيا تُحْكُو الترتعالى في إير جارب اورتمين تقعيم البته خطا دار بيني تها را خواب بح اور بهارا حيد غلط اورالله تعالے نے تم برایا ففنل کیا. اور اب بم سب کنبگار ہی اوراب بم فے تو بہ کی این کنا ہوں سےاوراک کے بدلے عی جو کچے کھی تم مزا مقر کر دوہ سب جا اُنہے اور اگر تم بنظر عفومعا ف کردو تو بہ آپ کی بزرگی کے لا کُن ہے . اور اگر مزا دو تو وہ ہما رہے تقییروں کے لا کُن ہے حضرت نے یہ عاجزا كلام جب اين بِعا يُول فِي مُناتوفرا فِي لِكُ تُول قَالُ لِدَ خَالَ لَا خَنْرِيْبَ عَلَيْدَكُمُ الْيَوْ مَرْهِ يَغُنفِذَ اللَّهُ لَكُوْ وَحُوَ مَ رُحَدَ الرَّرا حِيديْنَ ٥ - ترجد ! كِما يوسف نے كد كِي كالزام بنيس تم يراج اورالند تعالي تماري تقصيرات كو بخف اور وه بصرب جر بانول سے زيا د ه مېر بان قرآن مجيدين آيا ہے كر جوكونى آدى كناه اور تقصير سے تو بركم سے اور معافی چا ہے تواس كوا تندتها لى ابن لطعت وكرم سعمعات فراديت إلى الى الثارات برحفرت اوسعت في اين بھا یُول سے ببب تو بدوا کمساری کے معاف کیااور اگرایا بہاں مزہوتا تو حشریس انھاف کے دن خداکے یاس بیمعالمہ پیش ہوتا اور اللہ تعالی الفها ب كرتاتواس كى پا دائش بیں ندمعادم كيا خداوند قدوس مزامقر رفرا تا اس من صفرت يوسف علي السلام في ثما تقفيرات كو افي بعا يُول سع در كور فرايا الغرمن حفرت يوسف نے اس وقت اپنے بھائيوں سے كماكة تم سبكو ميں نے خطا دمائى سے معات کیا اور اب تم بوک کچه فم نرگرو . اور می و عاکوتا ہوں کہ خداتم پررحم کوے اور میں نے تہاری ساری تعقيرين معاف كين . اور النّدتعا لے بھي تہارے كنا ہول كومعات فرمائے . ابتم كو لازم ہے كم ہماری طاقات جلد ہمارے باب سے كواورت توتهارا جھتكا راہے عجلاية توجي بناؤ كرميرے باپ کی تھیں کس طرح جاتی رہیں ، انبول نے کہا کہ آپ کا بیرائن آنکھوں پر رکھ کوشب و روز روتے روت اندھے ہو گئے . تب مفرت اور من نے کہا کہ اچھا اب بیر میرا دو سرا بیرا ہن سے جاد اور میرے باپ کے منہ پرڈال دو۔انٹا دالتٰدتعالے وہ بنا ہوجاً ہیں گے ،ان کا علاج ہی ہے جیسا كرالله تعالى فعراً يار الذهبو ٩ يقينين هان اخاكفو م علا و جي أبي كاحت

بَعِينُوا أَهُ وَ اللَّهُ إِن هُلِكُمْ وَجْمَعِيْنَ أَ - رَجِم. حزت يوسن بوك لي جادُيه كرته میرا ادرمیرے باپ کے مذیر ڈالوانٹاء النّدوہ این نظر کے ساتھ دیکھتے ہوئے چلے آول کئے اوريرى كروكرسارا كقرميرے إى في أور بات ممكر معدايت بحاليوں كے كه الكها يا اور بھر ان سبكوا تھی اتھی بوشاكيں بېنائيں جو نبايت قيمتی تھيں اور بھيران سے <u>کمنے لگے</u> کرتم ميں کو گئ السائجي ہے كدجوميرے باب كوجلد اس امركى خربہنجادے تاكہ جلد إلى كوميرى طرف سے تىلى خام مود ان می سے ایک شخص میں کا نام زاز تھا، ہرروزاس کو تقریبا ڈیرھ موکوس جلنے کی عادت تھی اس كوصفرت يوسف عليالسلام في كماكمة جا واورميرك إب كويها لآف كافرده دد-اورايك بیرا بن کوش کی برکت مصحرت خلیل الندنے آگ سے بنات یا فی تھی اور آگ کلزار ہو گئی تھی دہ بیرا بن حضرت لورمٹ کے بازومیں تھا ۔ جب ان کے بھاٹیول نے ان کو کنویل میں والاتفاتواى بيران كوكمول كرآب في بهوداك بالتفيدويا ودعير بوك كريه باب كم منهير العامرة الدوراللد تعالى كفضل وكرم مع مير باب كي أنكفيس تحيك موجائين كي اور وہ اپنی ہی جھوں سے دیکھتے چلے آوی گے میرے پاس اور یہ میں تاکید کی کہ حب تم مر کے دواج سے باہر ہوجا و تواس بیرا بن کوکنوں کی طرف ہوا کے رُخ پر رکھنا تاکہ بومیرے بیرا بن کی جلدمیرے باپ کو بہنچے ، ای تاکید کے مطابق مبودا نے مصر کے دروانے کے باہر جاکر اس بيرا ، ك كو بواك رئ بر ركا اور با دصبان بوئ بيرا ، ك يوست كى فورًا حصرت يقوب مليه اللهم كوببنيائي اس وقت حضرت معيقوب عليه السام في كماكدا بني اولا دكوجوا ن كے ياسس ا می و تبت ما خرتھی لینی حضرت بیغوب علیرانسان اپنے بیٹول کے باک بیٹھے تھے تو ا ن سے کہنے ملکے اسے بیٹو! اب تولوست کے بیر ابن کی بو پاتا ہوں تم مجھرکود یواند مت کہنا، جدیا کدا نشرتمالی فارتاد فرايا د نَمَا خَصَلَتِ الْعِيْرُ قَالَ ٱلْجُوْهُ مُ إِنَّ لَاحِب لُ رِسَحَ يُوسُفَ نُوُلاً أَنْ تُنْفُيْرِ لُ ذِنَ أَهُ مَرْمِهِ. اورجب جدا بوا قافله معربے كما ال كے بابسے ميں با تابو بويوست كي تعجى ايساين بوكرتم كمن تكوتوله تعالى منا يتني ا تَنْتَ لَيْنِي صَلَيْكَ الْقَدِيْمِ ترجد بوك كمنے لگے قىم خداكى تحقيق توالبتہ: يج و مم دكمان اپنے قديم كے سے اس بات كو كمے او ئے کھدای ساعت گذری که داخر بیک نے حفرت لیقوب علیدات ام کو جاکر حفرت یوسف کی طرف سے بنارت دی یہ سنتے ہی مفرت بیعتو ب علیراللام نے جلدی سے اٹھ کر اس کو گودمی العلى الدر كيمر بهت بى منتاق بوكواس سے بوچھنے لكے ير تو مجھے بتاؤكر ميرا يوسف اس وقت

ممال جے وہ بولاکہ یوسعن کوہم نے معریں پایا ہے اور دہ مک سرک باد شاہ ہیں . بنیا ہیں اورجود وسرمے بھائی دہال موجو ویں وہ سب اچھی طرح آزام سے بی اورمیرسے بیجے ہودا بھی آ رہے ایل راور وہ اپنے بحراه حفرت يوسف عليدالسام كاديا بواايك كرتاك كرا رب بين اور حفرت يوسف عليدال ام ف بطة وقت ية تاكيد فراني تقى كه يكرته ميرسه ، ب ك منه بر دال د يحك كا . الله ك حكم سے وہ بنا ہو جائیں گے ، بہذا دہ کرتہ لاکر آپ مے مذیر ڈالیں گے تاکہ آپ کی بینا ای تھیک ہوجا نے اور ایک بات کی اور بھی تاکید کی تھی کرمب اہل سے کو یہاں ہے آؤیدی کر حفرت بیقوب ملیدانسان م نے کہامہت اجتما اس میں کوئی مضالقہ نہیں لکی بھے یہ تو بتا و کرمیرا يوسف اس وقت کس كے دين برہے اپنے باب وا دول کے دران برہے یا نبیں ای میں مجھ کوا نولینہ ہے اس نے کہا کرائھی تک وہ اپنے باب دا دول کے دین پر تَامُ ب يربات س كرحفرت ميعقوب عيداللا مجد عن يصل كئة اورتكر خدا بجال في اورتدا كلفا ن ك نوك نوش بوسے اى ديري بيودائمى حفرت معقوب طيالسال كهاك آبيني اورآف بى ببودانے وہ بیرائن جوحضرت یورمف علیان مام نے دیا تھا وہ حضرت امیقو ب علیان ملام کے مذیر ڈال دیا اس بیرا بن کے والتے ہی حضرت بیعقوب علیال مام کی انکھیں تھیک جوکئیں اور وہ ہر چیز کو دیکھنے لگے . بھراس یہ کہنے لگے ا بنے بیٹوں سے کدکیا ہم نے تہیں کہا کہیں تھا کہ کھیے یوسٹ کے ہیرا کن کی ہوا تی ہے ، اللہ تعالے نے فرایا بِ نَلْتَا أَنْ جَآءَ الْبَيْنِ وَ الْقَدُ عَلَى وَجُهِم خَادُ صَّدَّ هُ قَالَ ٱلسُمَا قُلْ تَكَم رِيْنَ اَعْدَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَدَ تَعْدَرُنَ قَ مُرْجِد لِي آيا فوتْغبري لانے والا تواس نے ڈال دیا ال کوتے کوا دیرمندای کے لیس ہو گئے وہ بنیا بھر ہو ہے کہ ہیں نے یہ نہ کہ اتھا تم کوکہ بی جاتیا ہوں اللہ کی طرف سے جوتم نبیں جانتے ، اگر کوئی تخص بیا سراف کرے کہ حضرت اوسف کے بیرا کان کی بور مصر سے حضرت ليقوب كوبينبي تمى اوركى دوسرك كونبيل بيني راى تقى الربل كيافقا. اس كاجواب يسب كرجو عافق ابي معتوق کا ہو توصر وری ہے کہ بوجوب کی ای کو آئے گی اور کی دوسرے کوکیوں آئے گی ۔ اللّٰہ تعالیٰ فرما آ ہے ۔ اسے مومنو! تمام عالم فنلوقات میں ہی سنے کوئی ایسا نہیں پیداکہا کہ اس کی رنگ و بومیری نہ ہو اى طرح سے جو نكر حفرت يوسف محفرت ميغوب عليدالسلام كى اولا ديتھے اس كے ان كو اپنے بيٹے كى بولمبى . مسافت سے بھی آرہی تھی اسی طرح سے بندہ مومن خواکا دوست ہوتاہے اس کو بھی موت کے وقت راحت اور اپنی خدادو کتی کی بو آتی ہے۔ ایک روایت ہی ہے کموت کے وقت جو موان مالت نزاع میں بوكا خداتعا كے فرافشے كاكه وہ ميرا ووست ہے جنا بخداى وقت اس كو اى دويتى كى بوآتى ہے. جب جان الس کی نکلنے کی ہو گی توخدا کی طرف سے بٹارت دی جائے گئ کہ اسے روح خوتی سے

نکل جاتب فرشتے بھی اس سے کہیں گئے اسے مومنو إتم کو بسبب عصیال کے اور ففلت کے راہ امرو بنی خوا كى نهيں موجمي تھى . اب جائے وقت نكليف كھينچة ہو اور روتے ہو۔ اس ليٹے پيرا بن مغفرت كا الله تنالے نے تم کو بھیجا تاکہ آنھوں یں تبارے روشی آ جائے اور اپنی حکر بہشت میں یا ڈ الغرض حضرت یوسف نے بعدر مصت کونے زاز بیاسے اور عبی ان کوا کول کی تدبیر میں رہے ان کو اجھے اچھے مدہ کیوے جن جن كر اور سر عبائى كوعليحده على له وس كراور البي كنعال كے لئے ايك بزاداون معد بوجو كندم مح اوراتم اتام کے کانے کی جنری اور اچھے اچھے کھوڑے بطور بدیہ باپ کے باس بھیما تاکہ تام ا ، بل كنما ك كوحصة بهنج اورتمام ا ، بل كنعال مير سے باپ كے تق يى د عاكريى . يه چيز ما كئ وال كے بعد مہر کنعا ن بہنے کئیں مجراس کے بعد حضرت بیقوب علیال الم تمام اپنے ابل بیت کو لے مرمصر کے قریب بہنے۔ اس خبرکومن کو با وٹاہ ریان بہت خوش ہوا ادر حضرت یوسعت علیالسلام سے کہا کہ اوا سے شكرتم كوواجب ب اين ال باب سعاورتمام ابل بيت سع تمهارى الاقات بوئى اورجتنا مال بہلے سب کے داسطے تم نے اپنے دالد بزرگوار کے باس بھیما تھاہم اس سے بہت ہی خوش ہوئے۔ ا در بھی اتنا ہی مال خزانے سے لے کواداے شکویں فقروں و محتاجوں کو خیرات کرواور میں ملک یان نے بھی ہدیہ خاص حفرت الیقوب علیال الم کے واسطے جیجا اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام نے فرما یاکه تمام مصر کو دیبائے رومی سے آستہ کریں اور مکا نات نے نئے جدا کاند تیار ہو ویں . یس حفرت یومف مع اپنے نشکر یادٹ ہت کے معرسے نکل کر دومنزل آ گئے باپ کے استقبال کوآئے ادرا دهر حضرت میقوب ملیرالسلام کاحال میتھاکہ جب کسی سے راستے میں ملاقات ہوتی تواس سے یسلے ہی بات دریا فت کوستے کہ بتاؤ میرا یوسف کہاں سے کیاتم لوگوں یں سے یا بنیں 🖪 لوگ اس کے جواب میں کہتے کددہ ہم بوگوں میں کیسے ہو سکتے ہیں بوگ توال کے غلام ہیں ، چنا کندای را سنے میں تقویبا اى موادا دنش بركزرس ان سب سے حضرت يعقوب عليه اللام ف حضرت يوسعت عليه السلام كا حال دریانت کیااس کے بعد حفرت اوسف بذات خود نهایت با حثمت ودید برا شکر ہے سا تھ ہم بہنیا اور معزب ليفوب عليالسلام الم فتركى عمارى برتشريف لائے جو حضرت يوسف عليه السام في خاص ابتے والد فتر م کے واسطے بھیا بھا۔ بینا لچہ راستے ہی میں باب بیٹے ، ملاقات ہو کئی اور بعض تعزول میں کھیاہے کہ میک ریان نے تھزت پورعت سے کہد دیا تقا کہ جب اپنے والد بزرگوار سنے فاق ہوئی توتم اپنے مکورے سے نیچے ندائر ہا اگر جداپنے باب کی تعظیم واجب ہے لیکن بادشاموں كا پايا ده بونا مناسب بنين تب حفرت يوسف يربات سي كمي تجويز عمل مين لاشے كه با درزاه ريان كے

حكم كا بعى تنسيل بوج سے اور ليف والد فترم بزرگوار كى تعظيم بى بجالاؤن توده ايم مجدين نماز برصف كے الوج جاأتر ادراس كے بعدوہ فورًا مشاہد ہے يں كئے غيب سے ايك نداآ فى كراسے يوسف جوجى كا مب جانی ہو تاہے تو اس کی ال جیسی محبت موتی ہے بہ آواز سنتے ہی حضرت بوسف نے جا ناکر بدایت مناب الله ب اور مفرت يعقوب مفرت يوسف كود يكفت بى الفي معارى سا الرياس الدعبت وتعظم سے پورعث کواپنی عمادی برا تھا لیا اور پھر دونوں ل کربست دوئے اور برجال دیچھ کرتما ابلاشکر بھی رودیاا ن کے رونے سے سب بھائی اور تمام اٹ کریا بیادہ مصرین آئے بعداس کے زردگوہر شار كم فرسي كرحفرت بعقوب مدار الم جب لنكريوسف كيسا عقات اوراك بي نشال جين خف و • مب بست ہوسے اور حفرت لیقوب طیر انسلام کا مرسب سے بند ہوا یہ دیکھ کورسب بہت حیران و متعجب بوسئ ادراسي أتنامي دكيها كياكهمي حفرت ليقوب عليمالسلام سنت تص او يحضرت يوسع يوسف عليهاك ام روت تقف او كمجهى حفرت يوسف عليه السلام بنت تف توحفرت معيوب عليه السلام ردتے تھے۔ اس میں ایک انبارہ سے جودر حقیقت ما شقا نہلا تا ہے لین کہی عاشق روتے ہیں۔ تومعتوق سنتے نظراتے ہیں ادر کھی معتوق روتے ہیں تو عاشق سننے نظراتے ہیں ۔ پھر اس کے بعد مضرت يعقوب عليه السلام في ابن تدم ابل بيت كوك كواك تقرمعلي مين جا ترس ووكه فافي حضرت ميقوب عليالسلام كے لئے بن ياكيا تھا ،حضرت يوسف عليالسلام ف اپنے ال اب كوك كموشا ہى تمنت پر بھعا دیا ، جیدا کہ الٹرتعا لئے سفارشا دفرایا · قد قدّ کَ جَوَ جِسِی حَسَلَى الْعُوْشِي وَخَدُوْ لَدُ مُسْجَدُ اللهِ اور بلندى بر سخت شاہى كے اپنے ال باب كو مجھايا اور پرمب كے سب جبائی ای کے آگے مجدہ تنظیمی بی گرگئے. یرمجدہ تنظیمی ای وقت نریبٹ میں جائز تھا ا ب منع کمہ ویا کیا. بھر سمبرے سے اٹھ کر مضرت یوسف نے اپنے باپ سے کہا تو دتما لی د شال کیا بہت مفذا تَا دِيُلُ رُوْيَا ىَ مِنْ تَبُلُ تَ هُ جَعَلَهَا دَ. تِنْ حَقًّا هُ دَ تَ لُ آخْسَنَ لِئُ اِذْ أَخُوَجُنْ مِنَ الشَّجْنِ وَجُآ ءَ كِكُمْ مِّنُ الْهَ لُ وِمِنْ بَعْشِ اَ نُ نَزَعُ الشَّيْطَانُ جَلْبِي وَجِينَ الْحُوَيِّةُ دُّ إِنَّ وَيِّنَ لَطِينُعَتُ لِّمَا يُثَنَّا ءُ إِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ هُ-ترجد! الديمايوسف نے اے ميرے باپ يہ بيا ن ہے ميرے اس پہلے خواب کا الكوميرے رب نے سے کیا اور اس نے جھے پر بہت ٹرا احسا ن کیا کہ مجھ کو قیدخانے سے نسکالا ۔ اور پھرتم سب مو ميري باك كن كا بعد ال جيز ك كرفيكوا الما يا محيد بين اورمير عاليول بين شيطان مردود نے اورمیرارب مرکام کو بذریعہ تدبیر کوتا ہے جس طرح چا بتا ہے بیٹک و بی ہے خردار مکمت

والا الكير مان مي سجده كمز الرول كي فليم مجمى جاتى عنى اور فرت نول في حضرت ايهم كومجر الياعا اورائ شربیت محدیدی و دواج بالکل موقوت کردیا بکه سجده کرناکی فنوق کو حوام کردیا اور حکم دے دیا كه دُاتُ الْمُسَاحِدَ يِلِيِّهِ لهُ تَرِصِحْقِيقَ مِسَاجِدًا للْرَتِعَافِي مِي جِن بِي مِدِه كُرُا السُّرِقِ ك ، کارے ادر سوائے اس کے کی کوروا نہیں ہے۔ ہو جمر کھھ احکام خدا و ندی پہلے کی شریعتوں میں جاری کے کئے تھے جیے کہ حفزت آ دم علیہ اسلام کے زیلنے میں بہنوں سے نکاح جا ٹزنھا بھر وہ موقون کردیا کیا ای طرح سے یہ تحدہ تعظیمی کا حکم پہلے تھا۔ مگر شریعت محدبہ یں ہمیشر کے لئے موقون كرديا بى حفرت يوسع نے كماكدا سے ميرے اباجان إيدواى خواب سے جويل فيد كيما تقاكم آوناب ادر مهتاب ادر کیاره متارسے مجھ کو مجدم کرتے ہیں اب النّد تعا لئے نے دبی خواب میل کے كرديا بعداس محدد سرے دن تاكا بل محرف اپنے اپنے بدي وندان عفر اليقوب عليه السلام کوپیش کئے بودرحقیقت حساب وکنتی سے باہر ہیں اور وہ سب مال حضرت یوسف نے اپنے بھاٹیوں کو دے ڈالا اور کھر مک ریان کھی حضرت لعقوب علیالسام کرد یکھے آیا . خدا سے نفسل وکوم سے ان ك صحبت كى بركت سے وہ دين اسلام سے مشرف بوامجمراس كے كى بوك آئے ورمشرف باسلام وہ نہارت ہی متیر ہوتا اور کھروہ دین اسلام قبول کریت است بعد مک ریان نے حفرت معقوب علىدالسلام سے بوچھا سے حضرت كمايوسف آي بى كوس حبرادس بي بويد جى بال وه ميرسے بيلے میں تب بادشاہ ریان نے کہاکہ میں ال سے بست نوش بول ، ور میں نے ہی اس خوشی میں اپی سلطنت كاكل اختيارا ك كوز يراست يدك كر حفرت ميقوب ميه اسلام في فرا باكداس ملك ريان يرسب التُرتعاف كافضل وكوم ب بى كوكل حرم الدى متيارج وه جوجابتا سي كراسي ، واولول في روا بت کی ہے کہ اس وقت باد شا ، ئے تھے ہیں ساست چکیاں زمگین کھلائی تقیل اور سرا کیب چکھڑك ين بِاللَّ برار من ك تقى ايب ران حفرت في وب اليه السلام ك باول بين ايب جلى كى تفوكر لكي تقى . يدد يكوكو حضرت إوسف عليه اسام كسه راسى يكى كوا تحاكم يجيينك وياء اور يدطانت حفرت يومف على السلام كو نوت كربب عاصل على اب يس جابتا بول كد حضرت يوسف عليدا لسلام كے واقعہ كو فتعركودون ماكم برعض والول كواكسانى بواورميرس واسطى و ملتے غير كورتے ربيس . الغرف عفرت یو معن علید نسل کے بھا ٹیول نے دریائے بنل مے کنا رہے پر اپنے رہنے مے واصطے عبارت بنوانی و بیرویی سکونت اختیار کولی د وایت ہے کہ ایک وق مطرت بیقوب علیہ السالم سے

حضرت يوست سے مهاكدتم كومعلوم متحاكدين كنوان ميں موں توكيول تم نے مجھ كوا بنے حال سے خبرند دى حفرت يوس في اين إب سے مؤد بانه عرض كى كداباجان ميں نے خطوط آپ كى خدمت بي لكھادر وہ سب کے سب اب یک ایک صدوق میں رکھے ہوئے، ہیں اور کہا کہ جب میں آب کوخط مھے کمر مھیے کاراده کرتاتوای وقت جرائیل آتے اور مجہ کو بھیجے سے منع فرا دیتے اور مجھ سے بر فراتے کہ ا سے بوسف خدا تعالے فرما تا ہے کہ ابھی تہاری مل آنات کا وقت بنیں آیا اور ابھی کچہ عرصہ باتی ہے ا بتم ای وقت به خط اپنے والد بزرگوار کومت بھیجو یہ من کو حضرت لیقوب علیہ السلام کیمنے سکے کرا لندم جیز برقادر با درجوجا با بارا المادايك روايت يى بكر مفرت المقوب عليدالسلام فحفرت يوسف سے بوجیا مجھے بتاؤكم تہا رسے بھائيوں نے تہار سے ساتھ كيا برسلوكى كى ہے، يدس كور حفرت یوست خاموش رہے اور کچھ ندکھا ۔ لیکن تما ا بھا ینوں نے خود ہی اکر کھاکہ اسے اباجان ہم سب ان کے بدخوا مقع اورم ہی کنے گاریں اوراب مسبما فی جا ستے ہیں آب سے اورامید توی کوتے ہیں کہ اب صرور بهارى علطيول كودر كزر فرمايى كے تو له تعالے . خَاكُو ايّا اَ جَا زَا اسْتَ خَفِرْ كُنَا أَدُ نُذَ بَيْنَا إِنَّا كُنَّا خُطِئِينَ هِ خَالَ سَوْتَ ٱ سُتَغُهِرُ لَكُمْ رَبِّنَى مٌ. إِنَّا الْحُمُوالنَّهِيمُ ا ترجمه كها انبول في استميرت باب بخشوال بمارے كنا بول كو بينك بم تقف خطاكون والے ، حفرت ليقوب نے اپنے بيول كوتلى ديتے ہوئے ال سے كہاكہ اسے بيو! عَنْقَ ريب بْعُوْادُن گاتمہارے گناہ اپنے دب سے کیول کہ وہ بڑا ہی بخفے والاجریان ہے (موال) اس می کیا بات تھی جب حفرت اليقوب عليالسلام سے ال كے مير ل في اپنى خطاكى معانى مانى جوا بنول في حضرت یوست کے بارے یں خطا کی تنی اور حضرت میقوب علیالسلام نے اپنے بیٹوں کو وحدہ بین مرکھا اور كها بن عنقريب بخنو اول كا " تفيريس يول تكها ب كدوه د عده جوحفرت ليقوب عيدالسلام في اين بيثوں سے كياتها وه على الفيح كيا تھاكيو كم مبع كى دعا الله تعالے كے يہا ل متباب بوتى ہے اور ليفنے مؤر منین مفرات نے بربھی کھا ہے کر حفرت لیقوب ملیال لام نے اپنے بیٹول کے حق میں دعا کرنے یں اس واسطے تاخیری تھی کرسی تی الے کی کا گذاہ اس وقت تک معا ف نبین کرا جب کے کہ اس شخف کوراضی نرکمہ سے جس کے حق میں علمی اور کنا ہ کیا گیا جو نکہ حضرت لیقوب علیہ اسام کے بیٹوں کا کنا ہ اور ثلم حفرت يدسعن كے حق ميں تھا اس لئے حفرت تيقوب عيداسلام فياس و تت تک تا خير کي جب يك آپ نے حفرت يوسف سے ان كے بيا يُول كى موافى كا تذكرہ ندكيا جب حفرت علي برا الله و حفرت يورمن مع يوجها كم است بها يُول سعدامي وخوخي بويا نبين وحفرت يوسف في إيت

والد بزركوارسے زعنى كياكريس اسينے تمام بھا يُول سے راضى ہول اوراك كى يجيلى تمام غلطيول كومعات كرتا بو ل يمن كر حفرت يعفو ب علمال اللهم في البيع بيثول في فرانشي دها فدا وند قدوس سے مانكي التدتعاك لي ابني كى وعاكوتبول فراياا وراك كےوہ تصور جو انبول في اپنے بھائي حضرت يومن كے حق بيں كئے تھے مما ف كر ديئے اى دعا كے چند ہى روز بعد حضرت بعقوب عليه السلام أتقال فر لمسكت اس كے بعد شمول بنى بوئے اور بعض معتبر روايتول سے علوم ہوا كر حفزت ليفوب عليالسلام کے بعد حضرت لوسف علیال مام \_\_\_\_ کو بنوت سے سرفراز خرا یاکیا۔ اور مفرت یوسف علیدال ام تقریبا جو بیس برس تک بوت کے فرائفن الجنام ویت رہے حب آپ کی عمر ستربرسس کی ہوئی توموت بالکل قریب آگئ تواس وقت آپ نے در بار خداد ندی بین دعاما نکی اوركها بيباكرالله تعالى فراتا م دَبِّ مَنْ أَسْتَنِي مِنْ الْمُلُكِ وَصَلَّى مَنْ تَا لَمِيل الْاَ حَادِيْتِهِ فَا لِلِيرِ السَّلَوْتِ وَالْاَرْضِ مَنْ إَنْتَ وَ لِهُ فِي المِدُّ نُبُ وَاللَّا فِرَةِهُ تَوَنَّنِيْ مُسْلِمًا وَ الْحَقِبْ بِالصَّالِحِ بِنَ راے برور دکارمیے دی تونے میرے تیں کھے بارشا، ی اور سکھائی تو نے میرے نیس تعبیر خوابول کی اے بیدا کو نے والے آسما ل درمین کے آو ،ی سے دوست مین کارسا زمیر دنیا وا خرت میں اور میں امید کرتا ہون کرمیری موت بھی نیک ، کتون میں کو اور لبعد مرنے کے میرے مجھے مالحین میں طادے ایک ون کا ذکرے کر حضرت اور عن علیہ السلام کے بھالیوں نے کہا کہ ہما را بھائی یوسف بادشاہ سے اور وہ قیامت کے دن بادشاہ کے زمرے میں اٹھے گا اور وہ بیندید کی کی نگاہ سے بیول میں نہیں دیکھاجائے گا۔اس بات کو حضرت اوسان علیہ اسلام نے بھی شن لیا تھا تب ہی توہوت کے دقت خلاکی در کا ہ میں دعا ما نکی کہ اسے میرے برورد کار توتے میرے نبس با دشاری دی دنیایں اور وت دے جھر کوایمان کے ساتھ اور آخرت میں ابدیا م حالمین کے باتھ افا دے ۔اورستر برسس کی عمر می رحلت فر بائی اوردوایت میں ہے کہ حفرت پرمف عبداسل کے بعد یکے بعد دیگرے تمام عبائی بن ہوئے اور ای طرح سے انقال ہوتار ہا۔ اور یہ حفرت موسط ملیال ای کے زمانے ک بارہ توموں برشنل تھے قرآن شریعت میں فرکورہے اللہ ن الے نے ان تو مول کو اسباط فر ایا ہے اور اب اطراعے ہیں بنی اسرا ٹیل کو بینی اولا دیقوب کواور وومرسة بى اسرائيل كو قبا كل كيت بي تاكه تميز بوسكے ان دونوں فريقول بيں بيها ل كك بي حفرت يوست عيدالهام كي بيان پر اكتفاكرتا بون . ، الأم أعام

## اصحاب كهت كاقصة

ایک روایت میں یوں بیان کیا گیا ہے کر ملک روم میں ایک بادشاہ تضاجی کا نام رتیا نوسس متمار التدنعاك نے اس كو بهت بڑى ملطنت دے ركھى تقى اور فوج دائكر بهت كثير تعداديس تمار ا تفاتًا ایک روزگی قاصدنے آگر اک باد شاہ سے کہا کہ فلاں با دشاہ تیرے ساتھ ہڑنے کو تیاری کور ہاہے اورا پنی نشر تعداد میں تیرہے مقابلے کے لئے میدان حنگ میں کود پڑا اور وہ باوٹا ہ جواس پُرحِرُها کی كركة يا تفا أخر كارو قبالوس اداله ك بالقص راكيا اوراى ك بضف بيت تمح وه سبك سبكرنتاه ، وكُ يصف مورخين ف مكرما ب كراس با د شاهك جهد بيش تص اور معف المت بي كريا بخ بيش تص با وشاه روم دتیا س نے سب کواپن مفرمت فاص میں رکھا حرف ان میں سے ایک کو عہدہ جائے خرور كاديا عقا حبب بادناه وقيالوس ما في ضروركوجاتا تواس سي تبدست كرواليتا اوراس كاسبب يه مضاكه وه ايسا جوان فربه موثما تصاكداس كاباته مجافي مقعد يرينين ببنيتا تصا . بْرَاعْظِيم البدن تما - ادريجي بعضے مورضین مکھتے ہیں کردہ ملون خدائی کا وعویٰ تھی کرتا تھا یس انتدیقا لئے نے ان شخراد وں کو خطاب اصاب كمعن كاديا بيد كداللد رب العزية في فرايا أخ حَديث أن أصَّاب الكمفي و الِتُرْقِيْمِ كَا نَوْمِينَ اللِّيمَا عَجُبًا وَإِ وَى الفِتِيكَ الحَالْكُهُ فِي فَقَالُوْ رَبَّنَا أَيْنَا مِنْ نْ نُنْ وَحْمَّةً مَ حَمِينَى كَنَا مِنْ أَ مُونَا رَشَّه " أَهْ تَرْمُم! كِالُوفِيال ركفتا ہے كم فاد والے اور کوہ والے ہماری تدرتوں میں اینبھاتھے جب جا پیھے وہ جوان اس کوہ میں بھر او ہے اے رب دے ہم کولینے باک سے مراور بنا ہما رے کا کودرست می خبزادے مذکورسے کھٹد براد دید کرنے گئے کہ کیوں کر اس ظالم بد بخت کے ہاتھ سے ہم خلاصی بائیں اور خدا کی جا دت کری ایک روزدتیاس اپن جائے فرور کوکیا تھا اور اس غلام کوجے ای نے اس کام کے واسطے فادم مقرر کیا تھانہ یا پاکراس کی مقعد کو دھلائے تب اس فالم ملون نے نغا بوکو حکم کیاکداس کواس کے سب بھا ٹیوں کوایک الكاسودس مادے جائي اوران كو تاكيدكرودكم أنده تعجى اليان بونے بائے اور آئنده سے اپنے كام بربرا بر حاصر ربيل اورا ين كام سے عفلت نه بونے يائے۔ ال حكم كوسننے كے بعد وہ شا مزادہ كوجن كاعبده ما في صرور كاتفاجب رات بوني توسب بهايرن كوك كربيها وه سب ايك بكداكهما ہو کو صلاح ومتوںہ کو سف ملکے اور کہنے ملک کریہ ملعون ہم کوہر روزت تا ہے اورخوا ہونے کا دھوئے

الما اورسب سے ایے کو مجدہ کروا تاہے ۔اب ہم کوواجب ہے کہ اس کی فدیت کرنے سے

بازربي اور بهال سيحى لحرب نكل جاوي اورليف خالق وخن دماكى عبادت كري جوآ خرت بي بماري مرنے کے بعد کام آء ہے۔ یہ بات ایک بھائی نے اپنے مٹورے سے بتائی تھی سب بھائیول نے اس بات کوبسرومیم تبول کیا اور کہا کہ بھائی بات تو بڑی اچھی ہے جوتم کہتے ہو۔ اب کی صورت و تدبیرسے يمان سے نكل جا اچا سئے. تب بائى بھائى بوكداك ، دبرے كدوہ المعدان ميدك بروكان كھيلنے کو جلنے کا ستے م کوجی ہے جائے کا حب ہم نوکوں کو کھیلنے کو کچے کا تب ہم لوکوں کو ایسی فیتی وجا لا کی المان مين يا بني مروه توش برجائي اور تعريث كرف ملك حبب ف م قريب بوكي تب مي بوكي میدان نے بار بہین بالکاس وقت تم اوک عبی سارے جھیے میدان سے باہرنکل آنا اورسیایک تجگسہ جاكم ميلے: دریرانے بارے ہیں اینا اور اوُل پا ہِن جے جا 10 محرے سے کوئی ہم کو دیکھے گا بھی نہیں اور بم لوک این قاصدی کامیا ب بوجائیں کے جنائجہ سب بھا ٹروںنے اپنا را دہ تضبوط کولیا اور عزم بالجزم لینے عول مقصد میں مگ کئے. ووسرے دن وقیانوس بادف مسک یاس سے حاضر ہوئے اور ا بیند ا پند مهر پرجا کنگریت بوشے اور وہ ملموان تخت نیا ی بر جھ نمدا کی کا دعولی کرانتھا مشدا الدملیہ اتفا قا ای وقت آب بلی بالاف نے پر سے ای کے بائی اچا بھے ہمری ای کے گرف سے وہ معوان چونک پڑااور بہت ڈرا. تب وہ لوگ آئیس میں کھنے گئے کہ انگر مید عون نند ہوتا. تو بی سے کول ڈر ہا۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مردود چھوٹا ہے اور وعو نے اس کا باطل ہے ای کھٹری کے شیط ان بعد سے انسان اس كے آگے آكر كينے لكا اسے معون اكر جھكو وعولے خدا فى كا بے توا دفي ترين ايك ذى دوح ما اور کھی ہے اس کو تربیدا کو تب ہم مانیں کے تیرا دعولے تی ہے اس روود نے ایک بہا ذکر کے كماكدابلي بدم نوركوم بيدالهين كوتے شيطان بولا خدانے تواس كوبيدا كيا ہے البتر كھے كست ہوگی وہ عون بولااس میں کیا حکمت ہوگی اس کے جواب میں شیطا ك بولا خدائے اس كو بدائريا ہے۔ البته کچه حکمت بوگی ، وه عول بولا ای میں کیا حکمت ہوگی ۔ اس کے جواب میں شیطان بولا حبب تھ جائے فردر میں جابیشتا ہے وہ مکھی تیری گندگی میں بٹھے کر اپنے اتھ یا ڈ ل میں بخاست آلودہ کرکے تیری دافرصی پر جا بیٹھتی ہے۔ یہ بھی ایک کار حکمت ہے یہ کہر کو وہ شیطا ن فائب ہوگیا اور وہ ماء و يدس كربهت شرمنده موا . بس دوسرے دن د تبالوس جوكان كھيلنے كوسيدان بل كيا اور ا ن شبزادد ل كوبجى البين بالله له يداليس جب وه ميدان مين بنع كن توجير كا ن كالحصل كميلن ملك . وقیا نوال ان شمزادول کے کھیل سے بہت زیا وہ فعف ظ ہوا اور برا جمع کوتم سب کوشلوت وے کونونی كروں كا . جب شام ہوئى اور ون عبى آخر فتم ہو ہى كيا ر تبخرا دسے اسفے مشورہ سے مطابق چوكال ميدان

سے چینکے لگے اور ای طرح 7 مرشام مت کھیلتے ہوئے دور کے نکل سکتے روتیا نور ان وکر راکھیل يى منتول چو دا كر اين محل كى طريت جل ديا اور ده شرا دے سب فرصت كى ل باكر غذائد يا دكم كے وہاں سے نکل پڑے میدان کی طرف مگھوڑا اٹھا کورات ہی رات چی کے : سے ہوئی اپنے کھوڑوں کوچھوڑ کرکی شرکے کنا رسے جا پہنے۔ وہاں دیکھاکہ جند آوق یا سان بحری وفیرہ کے تھے ان سے ما قات ہوئی وہ سب کہنے کے کہ اے عزیز والم کہاں جانے ہے، انہوں نے ال کوجاب دیا کہ ہم لوگ خالق ارص دسمار کی طلب کو جاتے ہیں اور ورکبے گئے او وہ کیسا ہے جسے تم لوگ جاہتے ہو وہ بوسے کہ وہ خدا زان وہ ممال اور جو کھی اس نے دنیان ہے وہ سبکا پروردگارہے تمام کا کنات کوملک عدم سے ملک وجرد میں ل نے والا دین خدا سے سیس ان سب باتوں سے وہ او ک بت خوض ہو سے اور وہ البس میں کہنے گے ۔ کہ یہ سب لوگ ہے کہتے ہیں ۔ تب وہ بھی اپنی پا سبانی چوٹر كوش زادول كے ساتھ لل كئے اور ال كصحبت اختياركولى اور ايك تما بھى ان كے ساتھ تھا و دہجى ال كراه يا فراد سان لوكول ب إلى الحراب الماكة كوالي كردوتو ببت الجهاب ورند ہمارے ساتھ رہے گا تو کھی جو ب کا اوراس کی وازس کرلوگ ہم کو آکمر بکر لیں گے ، ان شمرادوں ك كفس ال إسبانون في افي كة كو ارا بيا اوريها ل كر أس ك باكة ياول هي تورا دلك اورسارا بدن اك كانرخى كرديا توجى اك كتف ان لوكول كا بيجها نه جهورًا ، آخروه كمّا بجي ان لوكول كے ساتھ رہ كيا اور الله تعالىنے اس كو قوت كويا فى سكھا ئى تو كتے نے كہاكداسے يارو مجھے مت ارور تم جس کے بندے ہو می تھی اس کا فر ما بنروار ہوں ، اور تم جس کی یادکو جاتے ہو ، یس بھی اس کو جا بتا ہوں لیذا مجھ کو بھی تم اپنے بمراہ لے چاو ۔ لیں کتے سے یہ باتیں س کر امھاب کہف کو ترس أكيا اوراس بياركرك إفي بمراه في المارات يعق بطق جب جي مودار مونى توايك ببار کے اندر کھوہ یں جا تھے اور بولے بہاں ذرا دم اپنا ہائے کہ رات کی ماندگی دور ہو جائے آخرو ہاں تجركے اور آرام كرنے ملكے اوروہ اى آرام كى رات ميں تھے كمذيند كا غلبه ہوا اور وہ موكئے تو له تعاليے۔ إِذْا رَى الفِيتَةُ وَلَى الْكُهُونِ نَقَالُوا رَبُّنَا اتِّنَا مِنْ لَتُدُو نَكُ رَحْمَةٌ رَحَمِي كُنَا مِنْ ٱ مْهِرِنَا وَشَكِنَا أَهُ فَضَرَ لِبَنَا مَسَلِيًّا إِذَا يَهِيهُ فِي الْكَهَنِي سَيْسِينَ عَدُدُاهُ شُعَرَ بَعْنَتُهُمُ لِنَعْلَمَ أَيُّ المِحِدُّ مَنِيْنِ ٱلْحَصِلَ لِمِنَا لَيِنُو ١١ مَنَ الْهُ رَبْهِ. جب جا بیٹے وہ جوان اس کھوہ میں بیمروہ بولے اے رب دے م کو لینے یاس مبر ا در بنادے بمار سے كام ركبى ير وه دال ديا بم في او يركانول ال كے يين سلا ديا بم في ال كوتي الله ك كرا،

رس كنتى كے بيرا تمايا بم فال كوكدوه معلوم كري بم دوفرقول بي سے كى ف بادر كلى ب مبنى مات وه الو يُرب تقيد" الغرض وقيانوس فيال كليل كيميدان بن ان شابرادول كونه يا كيبت تا معن کیا اور نورًا ہی اپنے ہوسٹیار چند موارول کو ان کے چھیے و مڑا یا تغی و مجسس کرتے ہوئے ای کھوہ کے جا بینے اور خدا کے فضل دکرم سے ای غار کا مذہمی جیز میول کے سوراخ جیا بن گیااور وه موارا س يربر برسلاش كرتے رہے ليكن ده ان كاناكونشان كك نديا ملك إخر مجبورًا وابس جلے آئے اورلعض روایت میں ایول آیا ہے کہ اس کھوہ کے کنارہ بران سب کومردہ یا یا تھا تو وہ اوگ اس کھوہ یں ڈال کرچلے آئے تھے اور آمی و ل سے ان سب کا ٹاکا و بقب اصی بر کمیف بوا اورلیعفول نے اس روا بت کوبول بھی بیان کیا ہے کروہ بار شاہ کے باورجی کے بیٹے تھے اور بعض ان میں نا بنائی سے بیتے۔ اور با دنتا ہ و تیا نوس نے ال میں سے ایک کو جا درسکھنے کی جا دوگر کے پاس بھیجا تھا۔ ایک د ن اس را کے کی اثنا نے راہ میں ایک را بب سے ملاقات ہوئی را بب نے اس وا کے سے بدچھا تم کہا جاتے ہو وہ لوال میں جا دو سکھنے جا تا ہول روا بہب بولا بٹیا جادو سکھنا تو گفر سے تومسلان کیول نہیں ہوجاتا تب دہ را بب کے کہنے سے اور خوا کے فصل و کوم سے ای وقت ایما ن سے ہیا ا مدمسلان ہو کیا ہادشاہ و قیانوس اس بات کوس کربہت خفا ہوا اور اس ٹڑ کھے کو پیمانسی کاحکم دے دیا۔ روایت میں ہے کہ اس لڑ کے پاپنے مرتب مولی پر چڑھایا آو بھی مذمرا اور اللّٰد کے فضل وکرم سلامت دا اور کہا ، ا ، مُنتُ مِرَتِ ا تعلینی یہ خواس کو باوشاہ وقیا نوس نے قید شدید میں سکھے ۔ اس کے ہم جنس اور با پخ چھ مڑکے وتیا نوس کے طازم تھے انہوں نے باہم صلاح ومٹورہ کرکے کی حیار سے اس کو تیدسے چھڑا لیا اورای کے بعدوہ متفق ہوکر اس ظالم باد شاہ کے قبصہ سے اس شہر سے با ہر ضواکی عبادت کو نکلے اورایک بہاٹ کی طرف چلے کئے اور دہاں جاکرایک کھوہ میں بیٹھ کئے اور وہیں مو کئے اوران پر خوا کی طرف سے ایم بیند ڈالی کی کم وہ تقریباتین موبرس کے موتے رہے یہ مونو برس ۔ اورامیاب كهف كے نام يں اور ان كے اعداد يں بهت افتال ف ہے . يرسب كےسب ابل روم تھے اور ان كافارىمى ارض روم يس ب اور بعف كمت مي كر حضرت مينى كے دين بي تھے . اور قاموس ميں تكھات، اورا بن قینبہ کے روایت کی ہے کہ احماب کمعت کادین د نرمیب اسد تعاسے کومعلوم ہے . فقط وہ لوک صرف تو حید پر قائم تھے اوروہ کسی بنی کی نثر بیت کے ساتھ مسک نہیں ہوئے مگرجس نے اس کی خر پائی معتقد ہوئے اوران کے یاس مکا ن زیارت بنادیا۔ وہ نصاری تھے۔اور نا ا ان کے یہ ہیں۔ مکسلینا ۔ وا کی ۔ ویکر ، مرکوش ، نواس ، سا نیوش رسلطنطوس ، اور بعضوں نے کہا

ہے بسکینا ملینا و مکسر مرطونس بینوی سابونس کضططوی رو و نواس ور بعفول نے کہا ہے مکرکمینا رملیخا، مرطونسس بینوس، دو اس : تسفیطط، اوربعضوں کے نزدیک پر نام ہیں کمکینا ا بیخا - مرطونسس رساربوس - بطنوی کشفوطط . ذواس اور آنتھوا ل اِن کاکتا ہے کہ کتے کا نام قالمہ مقا ما موسی میں میں الکھا ہے لیکن ٹمارا ن کا سوائے خدادند تعلیے کے کی کومعلی تہیں کہ دہ کتنے آدمی تھے۔ ای داسطے ان کے اعداد وخمار میں بہت اختلات یا جا تا ہے۔ بھدا ق آیت مذکورہ کے تُولدتعلك - سَيَعْتُولُونَ شَلَ ذَا الْعَلْمُ مُعَلَيْهُ مُعْرَفًا وَكُونَ خَمْسَةُ مُعَلِيسُهُ كُلْبِهُمْ وَجُمَّا بِالْغَلِيبِ هُ وَ يَقُوْلُونَ سَبْعَةُ وَ خَامِنْهُمْ كُذْبُهُمْ فَكُلِّ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَ بَنِهِ حَمَا يَعْلَمُهُمُ لِلَّا تَلِيثُلُ أَهْ - زَهِراالبِرَهُين كُ وه بِن بِي جِيتُ ان کاکتا ہے اور یہ بھی کہیں گے کہ وہ پاپنے ہیں چٹ ان کاکتا. بنیر دیکھے نشانی کے پٹھر حیلا نا اور یہ بھی کہیں گئے کہ وہ پانچ ہیں چھٹا ان کا کتا بغیر دیکھے نشانی کے پیھر جلانا اور یہ بھی کہیں گئے کہ وہ سات بیں اور اٹھوال ان کائل سے توکہ کر برور د گار میر اخواب جانتا ہے کر کننے آد فی ان کے یا م ہیں کچھیمے خران کی بنیں رکھتے مکر تھوڑے اوگ جب وہ اوگ بین مونو برس کے بعد نینلہ سے بیدار ہوئے اصحاب کمف آلیس بی بدیھنے گئے ایک دوسرے سے مِنا بخدی تنا لے فرما تا ہے دَكَذَالِكَ بَعْثُنَا هُمْ لِيَثَنَّاءَ لُوْ بَلْيَنَهُمْ وْ قَالَ تَا مِنْلُ مِنْهُمُ مُكُمْ كُيْمِ لَيِشْتُمْ خَابَعَثُوا اَحْدَكُنُم بِوَدِتِ كُمُ حُدِهِ وَ لِيَالُمَ مِنْ الْمَدِهِ يُسْتَرِّ ضَلْيَنْظُوا يُهُتَا ٱذْ كَىٰ طَعَامًا نَـٰلِيَا تِـكُمْ جِرِ زُنِّ مِنْكُ وَلَيْتَكَظَّفِ وَلَا يُشْجِوَنَّ بِكُمْ ٱحَدًّا ترجمه اوراى طرح ان كوجكا ديا بم نے بھروه آليس يس بو چھنے لگے. ايك بولا ان بس سے كدكتني دير الو تے رہے تم دہ او ہے کہ ہم موتے رہے ایک ون یا ای سے تھی کم ۔ عیم کہنے لگے کہ تہا دارب بهتر جانبنے والاسے كم جنى ويرتم اوك اى غاربيں رہے. ابتم بھيجواپنے بي سے ايك كوكه يا پنا روبیہ کے کوشرکو جادے اور و بال سے کوئی کھانا پاکیزہ نے کو آوسے اور نہایت ہوتیا دی سے جائے ادرا بنا بھید بھنی کی و نہ اِنا سے اور نہ اپنی رہائن کی خرکی کو بتا نے ۔ چرکہ وہ تفریبا تین موہوں بعد میندسے بیدار ہوئے تو تما اصحاب بعد برعبول کا ملبہ تھا ان میں سے بملیا کو شہریں روق الديكون نبائى كى و وكان برفيما اوراس كے إس وينار وقيانوس بادشا ه كى حكومت كا تقاوى كر وه رونی لیسے کو کیا۔ روق وا سے فیمیلی سے پوٹھا کہ بیال یہ رہار کہا ل سے لائے پوکیا تم نے كون كُدُّا بِما وثينه يا يا ہے كيوبكه ميں اى دينار بر وثيانوس إرشاه كانام ديجھا بول ا وراس ادنياد

كواً ترفدل أبو سے كررسے بوٹے اور وہ توكيمي كالمريكا ہے اور اس كا توكونی نام ونشان بھي نہيں اب تم الساكروكم بجه جهي اك كايك مسردو ورنيس تجميموجوده بادشاه ك صفور في ما وسكا ادروه د مجقے بی مسب سے روبیرا را تھیں کے آخر مجرور ہو کر میلی نے اک سے اپارا اقعہ بان كياريه سنت بى بهت سے تدى ايك بگر برجيتن موسك اور مانا كانقيتر سننے سكتے بهال مكر ير خبر موجده باوشاه كك بيني بادشاه بهت عاول مزاج تفاس في بليناكوا في حضور مي طاب كرايا. ادر ملینا سے اس سے کرری ہوئی ساری حقیقت پوچی، بارشاہ کے پر چھٹے پر بیلنا نے کہا کہ ہم لوگ کئی آدی ہیں ۔ اور بارشاہ وقیا لوس کے ظلم سے بھائے کو فلاستے بہاڑک کھوہ میں جارہے ہیں اور بعدای مدت کے جب ممالک اپنی نیندسے بدار ہوئے تو بھوک سے بنا ب بوٹے اور بردانست ذہر سکے اور با ٹاؤگوں کوہ ہیں بٹھا کریں اکیلا روٹی پینے کے واسطے ٹہر آیا ہوں۔ بادشاً يركُن كربهت منتجب بوا اورعمار تواريخ جان والول كو بلوااور كيران سے بوچيا كركيا تم لوگ يه بت سكتے ، وكر بادناه و تيانوس كون سے زمانے يى كزراہے ،ان علماد تواريخ نے متفق بوكر باخثا ے مها كرجها ل بناه جو باتي ميليخانے آيہ سے وف كى بي وہ سب بھے ہيں ہم اوگو ل نے آوازے عالم ين پُٹرھا ہے کہ بادش ہ و تيانوسي بُراظالم نھاا ور زبا ندسا بقد بين گزير ۽ 🚽 💛 په با د شاہ ه عادل اورمنصف مزائ تقاير حققت كريلخا كرساته اس فاريس جان كالزم كاوربهايت ف ن ونوكت مصموار وكرا ن فارم جا بنجا ميلى ف بادف هي كماكدا كراك الراكدة شوكت اورد بدبے كے ساتھ ان كے يائى جائيں كے كودہ لوك آپ كود يك كرور بى كے اور كىدوسرى جگرجاكر محب جانين كے اور بھرائب سے بچھى بات جيت ندكويں كے ناسب کہ کہ یہ بہاں ڈرا تھیریں اور میں جاکران لوگوں کو ہے گئے گئے کی خبر و دں اور بھی ال سے جا مركب وون الرياد شاه وقيانوى ونياس وخفت بوجكاب ناكدان كوخا طرجع بوجائ - اوران مس كمدود ل كدمل ف بادشاه ب أد تهرين جلين ميا بات كبدكة ميلى العالم علاكيا ادر مرام ا اوال جزاک برگزرا نفاوه ان اوگول سے جاکر بیان کیا۔ وہ ادک کھنے لگے کہ بمکوا ہے کھانے پیٹے ک کچه ما جت نبین ادرم کردنیا سے بھی کیونن بنیں ہم کو تواہنے ضرا بیسے کا ہے ۔ یہ کہد کھر وہ لوك موسكة اليعن راديول سف كما سب كم وه اوك اب مك مورسيد بين اور ده اى طرح تباست العلى المرتفر الله المحاليم المناه على الماس الما المرابين الما المرابين الما المرابين المحالي المراكب أشطاركيا - ادرى إد فاحسف اى كلوه ين جاف كاداده كمارين واس غارس جاف \_ اامر

ر ما اوراب اس کوکو ٹی راہ جانے کی ندمل مکی اسر ہو کوروہ بارشاہ احداس کے ماتھی والس آسكے اوراس بهاد کے نارے بی ای عبادت کا و ناکرو بی رو کئے راور بدایک روایت ب كاصى بالمهف كے لئے حق تعالے نے فرفت مقرر كے بور نے ہيں جو ان كوبيلوب بيلوسلاتے ہيں ادر کوومیں ولاتے رہتے ہیں اور بہنت کے پیکھے سے بواکرتے ہیں اور کری اور سردی و عیروان كخهين تكتى چنا پخرا لتُرتعالي فرا آ ہے۔ وَجَنَرَى النَّسَسُ إِ ذَا طَلَعَتَ حَنَزَا و رُعَتَ كَهَفِهِهُ. ذَاتَ الْسَكِينِينِ وَإِزَاءَ ءُبَتُ تَقُوضُهُ \* ذَاتَ الِّيثِيرَ الِ وَهُدُ فِي نُجُرَةٍ مِنْ مُذُ ذَلِكَ مِنْ الِتِ اللِّهِ مَنْ يَصْدِ إِللَّهُ فَهُوَ الْهُمُسُو الْهُمُسُو الْهُمُسُو وَ مُنْ يَكُفُ لِلْ مُكُنَّى تَجِدُ كُمْ وَلِيًّا مُسْرَشِيلٌ إِنَّهُ ١٠ ور تُود كِي وهوب جب نکلتی ہے بچ کے جاتی ہے ان کے کھوہ سے دامنے کو اور دب در بق ہے کرا جاتی ہے ان سے بائیں کو تاکہ اٹر کر می اور مردی کاان پر نریسے اور دوسب لوگ میران یں ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی تعرر تول کی ایک نشانی ہے اورجی کو اللہ تعالیٰ جاتا ہے وری بیشی راہ یا تا ے ادر ص کو دہ گراہ کو دے ترجیر اس کو کو فی راہ د کھلنے دا لابنیں ، اگر جدای کے قریب ،ی ر فیق کیوں زہوں ادر پیھی ایک روایت میں ہے کردہ لوگ سب سوتے ہیں لیکن ال کی انتھیں كلى بوئى بين تأكماس سے كوئى ديكھنے والا يرسميے كروہ جائتے بيں اور حتى تما كے اس جگرير وبشت رکھی سے تاکر اوگ ای جگر کو تما فار بناملیں اور وہ ای سبب سے بے آرام ، وجا میں ، اور ان کے ساتھ ایک کیا بھی لگ کیا تھا وہ بھی ان ہی کے ساتھ ہے مردی ہے کہ حضرت میٹی علیمال لام کے نبل زمانے سے امحاب مون فارین جا کھے ہیں اور بھنے کہتے ہی کہ وہ لوگ حفرت علی علم السلام كے زمانے بى بى فار ميں كھے تھے اور وہ لوك الجيل برايمان لائے تھے سكن اكثر كا قول يہ ب كردين و مذبب ا فكا بجز خوا كي كومعلوم نبي والله أعْلَمْ بالصواب،

## حضرت شعب عليه الصالوة والتلام

معفرت شیب طیرالسلام حفرت صللے علیالسلام کی اولا دستعلق رکھتے ہیں اور بی کریم علیہ العساؤة والسلیم نے السان اور فصاحت و بلا غت العساؤة والسلیم نے الن کی لی خطیب الا بنیار کھا ہے کہ وہ فقیع اللسان اور فصاحت و بلا غت کے امریقے اور وہ ا بل مدین اور انحاب ایکہ کی طرف میو نے کے گئے تھے اور حقیقت بیں ابل کے امریقے اور وہ ایکہ کی مورث میں اور یہ لوگ اور وہ اس کر تری کا ب دیول میں اور اس کا ایکہ ایک کی کروں کے دونام بیں اور یہ لوگ اور در سرات کے کا ب دیول میں

بى انعان سے كا مذيتے تھے اور سافرول كاراستہ بھى منفظع كياكرتے تھے اى توم كى طرف حفرت ٹیب مدالسام کو بھیجا گیا۔ آب کو خواد ند قدوی نے قادر الکانی سے سر فراز کیا تھا ای لیے آپ ا بنى قوم كواعلى بيان بروعوت الى الحق ديق تھے -اورشہريدين آب كا دطن تفاجياك النّر رب الغرت في ارث وفرايا . وَإِلَىٰ مَدْ يَنَ إِخَا هُدُهُ شُعِبْنَا أَهُ قَالَ يَلْقُو ١٠ اعْبُدُ وا اللهَ مَا لَكُمُ مِنْ إلْهِ مَنْ بِرُونَ وَلَا تَنْقُصُوا الْمِكْيَالَ وَالْمِيْزَاتَ الْحِيْت ٱلْكُنْدِ بِخَيْرِ وَ إِنِّي ٱخَانُ عَكَيْكُمْ عَسُدُ ابَ يَوْمِ مُحِيْطٍ ٥ - ترجم -ا در شہر مدین کی افرت بھیجا ہم نے ال کے بھائی شعیب کو وہ جا کمہ بولے اسے نوم بندگی کمرو التُدِتَّالَىٰ كَ كُونَى بْنِي تَهارا خراك سوا اورند كمفاد ، باورتول مين اورتم كواس سبب سي الوق د کھتا ہوں الین دُرتاہوں ایلے عذاب سے کہ وہ حب آدے گا تو تما کو اپنے گھرے میں سے ایکااور کوئی بھی اس کھرے سے نکل بھی بہنیں سکتا ،اور اسے قوم پورا کروتم اینے نا ب و تول كوانها ف كے ماتھ اورمت كم د باكر د ادگول كوان كى جيزى اور ند جباؤں اس كے سب سے فراد زين بريد يد المرحضرت شيب عيواسالا كوكافرول في جواب ديا الصنعيب تم كومعلوم بونا جاسي کہ مال ، عاراب خاہ ہم اس کو زیادہ میں بیس خوا داس کو گھٹا کر فروخت کو می اور تم کو ہما رہے وزن اورنا پ تول سے کیا کا سے اور م جو کچھ کرتے ہیں اپنی مجھ سے کرتے ہیں آپ کو ہاری تجارت کے کاموں یں وخل دینے کی کیا خردرت ہے آب تو اس کام کو کئے جاور جس کا کی اور كو دموت ديته بواورم لوگول كى نجارت كى طرف توخيال عبى نركر و اس سے تها رہے كا ين كاد پڑے گار پھر حفرت ٹیسب عیال اللے نے فرایا اسے میری قوم خداکی بندگی مرد اگرتم بندگی نہ کرد کے ادراینے وزن ناپ تول اورمیزان کےورست ذرکھو کے تو بقینا تم کوعذاب طواوندی بنجے کاجیا كدعذاب بنيا نوم نوح بر ادر قوم بود اور قوم صاع بر ادر قوم لوظ ير . جنا مخد فرمايا الله تعالي ن و نَعْوُ مُ لَا يَجْوِمُنْكُمُ شِقًا فِي اللهُ يُصِيْبَكُمُ مِثْلَ مَا ا صَابَ مَوْمَ نَوْجِ ٱوْتُوْمَ حُوْدٍ ٱوْتُوْمَ صَالِحِهُ وَمَا قُوْمُ لُوْطِ مَنْكُمُ بِبَعِيْدٍ هُ وَ اسْتَغْفِدُ وَا دَجَّكُمُ شُعَّ تُو بُوْا لَكِم إِنَّ لَهِ إِنَّ لَا يَى رَحِيمُ وَ دُوْدُ ذُنَّ أَ ترجمها الصميرى قوم ندبرانكيفة كرمة تم كرميرى فالفت كاضديس غداكى نا فرمانى كوت مرم جیا کہ صدیرے ان ران کرتی رہی قوم نوع اور قوم ہود اور قوم صل کے

اورقوم لوظ توتم سے کچھ زیا وہ دور کھی نہیں ہے میری عرض یہ سے کہ تم لوک پر در دکار کی طرف رجوع بواور اى سے این كنا بول كامعا في طلب كرو، بينك ميارب بهت مربا ن سے عبت دالا يد فرا ن حفرت شيب عليا سلام لاس كرا ك كوم في جواب بن كما قول تعالے ما لئو لِينْعَيْبُ مَا نُفْقَهُ كُثِيْرٌ امِمَّا تَقُوْلُ وَإِنَّا لَئَدَاكَ نِينَنَاضَعِيْفًا أَهُ وَلِيَ رهُطُكَ مَسرَجَهِ مَلْكُ وَمَا ٱنْتَ عَكِينًا بِعَزِنْ إِذْ ا مِنْعِبِ بَهْنِي مَجِةٍ بهت باتیں جو تو کہنا ہے اور ہم دیکھتے ہیں تو ہم لوگول میں کمزور ہے اور ند ہوئے برے بھائی بند تو تھ کوہم لوگ منگسانے کرد! نے ، اور پہلی نہیں ہے توہم پارکونی مدوارہ، اک کے بعد بھے حضرت شعیب ملیال الم نے اپنی قوم سے فرما یا سے قوم اللہ تفاسے فردواورای کی عبارت کرواور مجھے اللہ کی جانب سے آیا ہوا بن تسلیم کر واور میں جی چیز کو حکم دوں اس کو بجا اور اور مرا مر يل ميرا كهنا مانو. مرجندا ورمر وقت حضرت شعيب بن فوى كوفيحت اور ملايت كوي رب سكن قوم برابرا نكارى كرتى رى جب قوم كالحطرة مصطرت شعب ملية سده كاكمنا يذ مانا اور برابرسر کتی اور اپنی مند پرمعر رای توبهت ای مجبور د ایوس بهوکر حضرت تعیب علیمانسلام نے التدنعاك سے اس قوم كے واسط بدد عاكى اس بدد عاكے كرتے ہى حضرت جبراليل عليه الله فورًا حضرت شعیب عیدا سام کے ہاس آئے اور کہنے ملکے اے شعیب قریب ہے کہ تہاری توم پر خدا تعالے عداب نازل کرے گا. مبذاتم موستيار مبور اورجو لوگ تم برا يان لا ئے بي ان سب کو مے کو شرسے باہر نکل جا داوراب اس توع سے دور رہواس فر بان ا بنی کوشن کر حفر ت نعيب عيداللام البني الل وعيال اوروه لوك جوان برايمان لا في تقيره سب مل كمدا يك فرار سات سوادی تھے ان سب کو ہے کو ٹہر سے اہر چھے گئے۔ یدد پچھ کرتماً) کا فرادک ہننے ملک اوربوب اے تعیب تم پر کیام عیبت آپڑی ہے کہاں جاتے ہو یہ س کر حضرت شعیب علیہ اللام نے فرایا کدا سے نہروالدیں تم سے جُمل ہوتا ہوں اور یہ حکم مجد کو میرے خدانے دیا ہے اب بعدا مکے حق تعالے تم برا بنا عذاب نازل کرے گا ، یہ فران حضرت شعیب نے اپنی توم کورنایا ا مد بھرد اللہ سے بل ویلے۔ تقریباتین کوبل کے فاصلے برنکل کئے ، اس وقت حضرت جرائیل عليه السلام تشريف للسف النول في كرخروى كركل جع تبارى قوم ير عذاب فوا وندى نادل عوكا : جب مع بوى توسفرت شعيب عليالسلام عبادت البي يس منغول موسف ا ورجتني قوم كفاركي عى ده سب الين البن كرون بي معرت تق الحادثت حفرت جرائيل عليه اللام المست

اور خدا کے حکم سے ایک الی جمع اری کہ تما کا فرٹہریں بلاک ہو سکتے بہاں تک کہ کو ف مولیشی مجی نزر با اور ایک ایس الی اک افغدار بر فی که تما) لاٹوں کو جلاکی اس عذاب اللی کے بعد حضرت شعیب علیال کام سے دربارا اپنی میں التجالی کرمیرے برور دکار میں کہاں جاؤں اور کس جگر رہوں غيب سے دائا في كرميرے بنيبرتم اپنے كھرول يس جاكرر مور يدحكم الى كن كرحضرت شعيب عليه السلام ابنی ساری توم جوا برایمان لا جکی تھی اور ایپ کے ہمراہ تھی ان سب کو لے کو شہریں سے اوردیکھا کر سارے مروود حل جن کر خاک ہوگئے ہیں . بھر شعیب علیدالسلام کے دوبارہ آجانے سے شہر مدین آباد ہوا اور وہال کے انتجاد و درخت از سرنو بھر تر وارخ ہوئے اورخوب محمول وميل بيلغ سك. اوركثرت سع بديا بوف لك . روايت بع كر حضرت شعيب عليالها) نے اپن قوم کو بارہ برس کے شریعت سکھائی اور اپن قوم کے بدائ بونے میں اپن بر دعا سے بهت انونس كرنے سلخ اور اى غم بن روتے روتے أنكميں جاتى داير، مروى بے كر حفرت جرأيل ميدالسلام في ناز ل بوكر حضرت شعيب سے كبد ال سفيب تم ابن قوم كاكيول فم كھاتے ہو. ادر اگرتم اپنی آنکھوں کے معےروتے ہوتو تم کو آنگھیں دے دی جائیں گی اور اگرتم کی اور کا کے ولسطے روتے ہو تو وہ بھی حاصل ہو جائے کا اور اگرتم کو دوز رخ کا ڈرہے تو کچہ اندلیشہ ت کرو ا مر اکرتم دنیا کے لئے روتے ہوتوتم کو دنیا بھی دی جائے گی کیو کہ خدا دند قدوس اینے نیک بندول بر بہت مبر بان ہے ۔ یرن کرحض شعیب علیمال مام نے کہاا سے جرائیل علیمال ایم میں مجھ میں چاہتا ہول بس ایک آر دو میری سے کہ خدا کا دیدار ہو جائے ، حضرت جرا ایل نے یاس کو باری تعاملے سے عرصٰ کی کدا ہی تو دا ناو بنیا ہے مثیب جو کہنا ہے تجد کوخوب معلوم ہے ندا آئی اسے جرائیل تم اس سے جارمیری طرف سے کمولد ہمارا دیدار تو تیا مت کو مے کا اخرض حضرت تنعیب علیالسلام باره برس کک و نیامین نابینار ہے اور ای حالت میں بینیم بری کے فرائنس انجام میں رب بها ن تک که حضرت مو نے علیا سام کا ذبانہ آبہنیا اور آس کی شرع بھی حضرت موسے علیہ السلام کے بیان میں برعن کروں گااور یہ بی ایک روایت ہے معلوم ہوا کہ حضرت مو لئے کے آنے کے بعد حطرت شیب علیدالسلام حرف جار برس اور چار جینے زندہ رہے اور لبف روایّق ل سے بندی " بے کروہ آٹھ برس یک جے بھراس کے بعد انتقال فرایا . میں حضرت شعیب علیہ السام مے بیا ن کوای براکتفاکه تا بول.

## حضرت يونس عليالتلام

حضرت يونس عليدال ام بهت منهورينمبرو و سيتعلق ركھتے ہيں . حق تعالے نے اپني نېرنينوا بي جر كوآج كل د شق كېت بى بىنبىر بناكرى يىنار اېنول نے اپنے فرائف مىنى واتم ور جہ تک بہنچا نے کی ہرمکن کوسٹش کی اور دانوت الی المندیں ہمہ تن مفرون رہے اور خدا دند تدوس کی مهربا نول وانعام الرام سے لوگول کو ا میدیل دلالیل اور عفنب ا بی سے بھی ہرطرح ڈرایالیکن کس نے بھی فرا نبردادی نہیں ک اور ہمیشہ آپ کی درا ات کی کنڈ مبلمے تے ر ب بلكه دست وزبال سے كھى رئى والىت دينا شروع كر ديا، الك روايت بن ب ب الحد خوت يونسس عيداللام حفرت بود عليداللام كي اولاست تعلق ركھتے تھے ۔ خداتعا ك ف انبيب دمشنق میں بنی نباكر بيجا ، اس مجر توم تمود آباد تقى اور دەسب كے سب بت يرست تھے ، ايك وز ا بو برُصد بن رمنی الله تعالیٰ منه نے ریالتاً ب صلے اللّٰه ملیه والدوسلم سے پر جیا کہ عفرت پونس مدیداللاً کی قوم کنی تھی آب نے فرایا ایک لاکھ سے دیا دہ تھی در رہ سبے سناخوان تصے بنا بخدا للدرب الغرت نے ارمث و فرایا و مَا اَنْ مَدُلْتُ مُولِ مَا حَدِ اللهِ مَا حَدِ الفي ا دُوسِينِ منيث دُن - يعن اورجيها ال كوايك لا كا تقع اورسب جورف برول كو شماركيا جائے تواكد لاك سے زائد تھے ايك روايت من آتا ہے كہ حفرت يونس طيدا سام ف اين قوم كوچا ليس برس يم خداك وعوت وى - إور بميشر كت رب العقوم كبولة إلى الله الأ الله يؤ نشف خَيِينٌ اللَّهِ وه و مردود وَم مجهى الس كلم كو ابن زبا ك برن لا ك اور حضريت بونس عليمالسلام ید کئی رای کداسے یون اگر م کو بارہ یارہ میں کمرد یا جائے تو بھی تم کو بنی استد نہ کس سے .حضرت یونس طیبال ۱۱ اس بات سے بہت مغری و ما یوس ہوئے ا در ماری قوم بت برتی بیں مدہوش تھی حضرت يدنس عيداللا ف ايك د ن اين تواك برس مجين بن جاكر قوم سے خطاب كرتے برسند فرايا كراس قوم اينے فات ارمن و ماكو تجور كركيوں بت برى كرستے بو اوراس ميں تهارے واسط کو فی بھی نفخ کی بات نہیں ہے کیونکہ وہ نہ حزر کے اختیار رکھتے ہیں . اور ندفا مرے کے وہ تمبارے خودواتیدو بت بیں لیکن مجر مجھی توم نے قطعان بات بر توجہ ند دی اور ساری و احفرت او نسن عليه السلام سے كينے فئى كه مم تيرے فعالونيس مانتے . اور كيم صندين الرحفت پونسق علیا کا اگرا ذیت وینے مخے لیکن باد جرد اس قدر اذبیت و مکایت کے حضرت یونس علیہ

عيراللام ا بن تناكر برابد برايت كرتير باوربر وتت ان سے كمتے كدا ميرى قو) فدائے واحد کی عبادت کرد اور تم بروں نے جوراہ ضارات اختیار کر رکھی ہے ال کونور المجور دو اگرتم نے راہ خلات م چھوڑی تو بیس فرائے تفالے اپنا مذاب تم پر مذال کر دے اور فجے اس بات سے خود معلوم بوتا ب ن وُول نے جب یونس علیال الم سے یہ تهدید امیز الفاظ صف تو کھنے لگے ۔ اے يونس ير بنادُ كرمذاب كياجيز بهاور ده كيما بوتاب يد تمسز حفرت يون عيدالسلام كي قوم مر وتت كياكرتى تقى اورحضرت لونسس فيان كيسوال كي جواب مي فراياكه عذاب الشفن دوزخ ہے یہ جواب س كرتم خركے ہلے ميں ان مردودوں نے كہا كھيلا اس بل كچھ مفاثقہ نہيں آ خرحفرت يونسن عليدال الم أن ابئ توم كى بث وحرى اور خدسے عاجز آسكة - كير حب كوئى الى امىدىندرى كەقوم كى وقت مى دغوت الى الحق كوقبول كىرىك كى ا درا تىدىكة باك بوخ. طریقہ سرکامز ن بوجائے کی تو عیر حضرت یونس علیا اسلام نے اپنے خدا و ند قدوی سے اس ظالم توم کے داسطے بد دعائی ، تو ندا آئی اسے پونٹ آپ عذاب طلب کرنے ہیں جلدی مت کرو جب وقت آئے گا تواس قوم پر عذاب نازل كرديا جائے گا . يه سنة ،ى حضرت يونس كچه بنفا وكر اس فہرسے اپنی قوم کو چھوڑ کر بے رضائے الی جل دیے ای وجہ سے اللہ تعالیے نے ان کو بلا ہیں مِيْلًا بِمَا بِمُا رَبُّ إِرِهِ فِي إِن مِن وَ ذَاللَّهُ نِ إِنْ ذَذْ هَبَ مُغَاضِبًا فَطَنَّ أَنَّ لَتَن لَقُذِك عَكِيْدِنَنَا دٰى فِي النَّطُّلُمَٰتِ ٱ نُ لَّا اِللَّهَ اللَّا اَنْتَ سُجُعْنَكَ لِ يَّ كُنْتُ مِينَ التَّلِيمِينَ هُ نَا مُسْجَبُنَا لِدَهُ وَنَجَيْئُهُ مِنَ الْغَيِّرَةُ وَكَسِنْ لِكَ نُنْجِي الْمُثُوُّ مِنِيْنِيَ لَ مجلی والے کود کھو دب چلاکیا غصہ سے نڈکراورلیس وہ مجھاکہ ہم نہ پڑ مکیں گے ہیں بلکا را بیج اندهیرول کے کہ وہال کوئی حاکم نہیں تیرے موائے تو ہے عیب ہے بٹیک میں تھا كَبْكًا رون مِين، إِس بَيول كَ الله إلكار اور بنات وى بم نے الس كوغ سے اور اندھيرے سے اور اسی طرح ہم بخات دیتے ہیں ایران والوں کو حضرت اونس علیالسلام عبادت کے بہت بڑے شوتین تھے اور وہ دینا سے بالکل الگ تھے جکم ہواان کو مہ فزا پہنیں شہر دمشق میں تاکہ دہاں ك مشرك باشندد لا بت برتى سے منع كريل اور يہ خفا ہو كر يك را ميں ايب ندى ك في ايب ييد كوكنارك يد جود كرايك بيد كوكنر صع بدك ايا اور ورسكو باقد بكرا اورجب وه یا فی میں پہنچے تو ندی کے ہان نے زور کیا تو اتفا قلاس ندر کی دہم سے عورت کا چھوٹ کیا اور و الله على و الحقة ره كيّا ورجو لركاكا ندم يرك بيا تقا اوركي فرنق الم الله السي

مجراب شي من ندى ككاندى يرآ ئے تووہال كى سردارول سے ملے اوران كوالله تعالى الله عالى الله بہنیایا دہ تھی ماکر نے ملکے اور پھروہ ایک مدت مک وبال رہے ہم خرمیر خفا موکرای قوم کے والسطاليدتعا لے سے بدوعاكى اور خود وہال سے يبن ون كا وعده كر كے اس شرسے وورنكل کئے تیسرے دن جب اس قوم برعذاب اللی آیاتواس نہر کے سب لوگ جنگل میں لطح اورسب نے اللہ سے توب کی ووہت بی گریہ وزاری کی اور تمام اپنے بنائے ہوئے بت تورد اے اس و جرسے آیا ہوا عذاب فل کیا . شیطان نے حضرت یونس علیہ اسلام کو خردی کہ رہ قوم تر اچھی میں ب اور اس برکونی عذاب نہیں ہمیا . یہ خرس کرحضرت یونس علیال الم ا بنے ول بن بہت خفا ہوئے كريد الشرتعال لے لياكيا واور ين اپني قوم سے جھوٹا بوكيا . يد كبدكر وه كسي طرف بيل د فيد اورا للنواني كح كلم كا انتظار رزي جلت بطت وه دريا ك كنار سربيني اورمه الك كنى برسوار بركي . حب وه كني دریا کے بیج بن بہنی تو مجنور کے چکر کھانے گئی۔ یہ کیفیت دیکھ کر لوگول نے کہا کہ مجانی اس کشتی یں کی کا غلا ہے جواینے ماک سے خفا ہو کر بھا کا ہوا ہے کشتی دالے نے بہن معلومات کی کچھ بھی بتسه نه جلاآ خر قرمه اندازی کی گئی تواس قرمه میں پونس علیہ السلام کا ہی نام لکل ۔ جنا بخد مشتی و الو ل نے حضرت یون علیم العلام کو دریا میں وال دیا تاکد کٹی بھنورسے بائے سکے . جب حضرت بونس کوریا یں ڈال دیا گیا توای وقت ایک بڑی مجھی کو حکم ہواکہ میرے ہیادے بندہ یونٹ ملیہ السلام کوٹنا بت نكل جااوركسي طرح سے كو فى كۈندىد نىرىنچى يەسنىقى، كايمبىرى مجھاي حفرت يونس علىدالسلام كے قريب ا کی اور دہ نابت نگل کئی حضرت یونس علیہ السلام حب مجھل کے ہیٹ میں بہنیے تود ہاں شدید اندھیرا تقالی اندھیرے میں اپنے رہ کو بیکا را تو برقبول ہو ٹی اور وہی مجیلی اس دریا کے کنا رے آگئ ا ورحضرت يونس عليدالسلام كواكل ديا . جس حبكه اس مجھلی نے حضرت يونسس عليدالسلام كو امكل ديا تضافو اس جلم يركوني مابد مغيرو مدتها توجير الله تعالى في كورك بيل كوا كليا ادراس بين كے حضرت لونس على السلام كوسا يركرويا اور الله كى طرت سے ايك برنى كومكم دياكياكه وه روزانه حضرت يونس عليمه علیالسلاً کو اپنا و دوھ پا یکرے جب حضرت یوٹس علیرالسلاً کے بر ن میں قوت د طا ترت آگئ تو بھرائی توم یں جانے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملم ہوا ، اور وہ توم حضرت یونن ملیہ السلام کی المد كي أرز رمند فقى . اور ا ن كى حورت كواور لو كوكول في دريا سے نكال بيا تھا اور ايك لوك كو بھير شيے سے بھی چيڑا لياتھا. اب اسی وشق میں حضرت برنس عليه السلام کی قبر موجر رہے۔ **سوال** داگرگونی پوچیے که مصفرت یونس پیغیر کومجھل نگل گئ بھی ۔ و ہ کیسا با جرا تھا . تواس کما

جواب بدہ کہ خواکو نظور ہی تھا کہ اپنے بندوں کو دکھا وے کہ میں ناطہ و ترتم کی سے ہمیں رکھتا ۔ مگر جو بری ا کا عت وفرا برواری کرے کا وہ میرا بندہ ہے اور میرا جیجا ہوا ہی تھا اس نے اسے تجبی کے بیث میں دکھا تھا تاکہ میرے بندوں کو معلوم ہوجائے کہ بندہ ہے جام کو اس طیح اسے تجبی کے بیث میں دکھا تھا تاکہ میرے بندوں کو معلوم ہوجائے کہ بندہ ہے جام کو اس طیم المالی ہو گئے دور میں دور ایت کر کے جلدی خصتہ ہو کے اس لئے خوا نے تھا لئے بنا ان کی جرت کے لئے تھیلی کے بیٹ میں ان کو جندروز دکھا اور اس لئے خوا نے تھا لئے بنا ان کی جرت کے لئے تھیلی کے بیٹ میں ان کو جندروز دکھا اور اس میں حکمت ہی تھی کہ مومی بندوں کو دکھا دسے کہ جرت و کھا نے کے واسطے اسٹر تھا لئے نے اس بندھا اور بینجہ کو بھی نہ جبور ا آخران کو بھی نزا کا متحق تھی ایا اور مجبی کے بیٹ کے اندھیروں میں دکھا کھر یہ مزا و بینے کے بعد ان کو بھی نزا کا متحق تھی ایا اور مجبی کے بیٹ کے اندھیروں میں دکھا کھر یہ مزا و بینے کے بعد ان کو بخیات دی بس مومن بندوں کو لاذم ہے کہ مرحنی انہ کہ سے کہ بیٹ اور ہر آئی اس کا شکر یہ اواکوریں .

الغرض مضرت يون عليالسلام كي عومه و بي رہے اور بھر طبتے چلتے كى ندى كے كنارے برجا بسنے ویکھاکہ لوک کٹی برموار موکر بارا ترتے ہی 7 بے بھی جا مرسوار ہو سے تین نبا نہ روز كنت پرر بے رچو تھے روز تما) دریا میں ایک بارگ اندھیرا ہوگیا ا ور بڑی بڑی مجھلیا ل ہمرکشتی كوحركت وين لكيس لوكول نے مهاكم كوئى كنه كار بنده كشتى برسوار سے واس كوكنى سے فكال كو وسایس ڈال دو اوراس کو مجھلی نگل جائے گی۔ شائد ہم لوگ اس ناکہانی 7 منت سے بانح سکیس مجھی لیا نر بوكداس كُنه كار كى وجد سے بورى كشتى ،ىى دريا يى غرق ،و جائے اور بم سب دريا يى د و ب جائيى حضرت بونس طبدالسلام اس بات كوسفة بى كتى برسے اللہ كھڑے ہوئے اوركشتى والول سے كمنے ملے کہ بس میں ہی ایک بندہ ہو ں مجھ کو ،ی دریا ہیں وال دو اور مجھے مجھی نگل جائے گی .سب ابلِ كتى نے آپ كى طرف نظر كي اور پيم كماكم بم تو آپ كو درويش صفت و يكفت يى اورعقلندلوك مجھی آب پر بدکمانی بیس کرسکتے بلید بر نبت آپ کے ہم نوک آپ سے ہمیں دیا وہ گنہا ر بندے ، یں ، صفرت یونس علید السلام نے ان کتی والول سے کہا کہ میں اپنے مالک خدا وزیر قدوی سے خفا ہو کمہ اس تہرسے چلاآیا ہول مبس شرک طرف مھے بی بنا کرمیجا کیا تھا یہ من کر اہل کشتی نے ناچار برکس ا می دریا مین حضرت یونس علیه السلام کود ال دیا اور فورًا ایک بثری مجیلی نے حضرت یونس کونگل لیا جیسا كالمدرب العزت في الثاد فرايات لمنفعَت الْمُعُوتُ وَهُوَ مُلكُم مُ فَي بي نكل إلى كو مجعلى في اوروه طامت من يرا بوا تفا- اور تفيرين يول كهاب كدمجيلي في حضرت يوات

علیالسلام سے یہ بات کی کدا سے بینمبر ضرامجه کو الله تعلیے نے فرایا کر تجه کو اچھی طرح بیث میں رکھوں اور کمی طرح سے اذیت نہ دوں اور میرا پیٹ اب ہے کے واسطے زندال بما جب خدا چا ہے گا، تو یہاں سے نکال لے گا اور میر پیٹ بھی فلاظت سے پاک ہے کیو مکدی مرونت ضاکی یادی منی رہتی ہوں اور میرا کام تیسے و تقدیس میں مصروف رہنا ہے اور تہا رہے واسطے يهى ميراييث عبادت كاه بنا لمك ومنو ذرا خور توكرو كمجيلى كرح خداكى عبادت كرقى ب اور حفرت یونس پر بنور کروکہ وہ مجھی کے بیٹ بی مجی خداکی عباء ت کرتے رہے اور تم اوک دنیا ک تهجه اپنے او قات بر با دکرتے ہو کیوں خدا کی عبادت بنیں کرتے اور ہر آن آلائش دنیا میں ا بے کوڈ اولے ہواور خدا سے دور ہوتے ہو اور اپن ما قبت خراب کرتے ہو ، یادر کھوجموس خدا كايبارا بوگا وہ البتداس كى عبادت يى كثرت سے معروف رب كا اور ا يف كومعميت سے بازد کھے گا۔ الغرض بعض روایتول سے معلوم ہو تا ہے کہ جو تھیلی حضرت یونسن علیہ السام کو لکی کی تھی اس مچھی نے بالیس و ن کک اپنا مندکھلار کھا تھا کہ کہیں منہ بند کرنے سے حفرت پونس عیدا سلام کوکوئی ا ذیت ند بہنے کیونکروہ بندہ خاص خدا دند کریم کے پی اور مسل چالیس روز مگ حفرت يونس عيداك آكائ في كمان بينا بنين كما يا بيا . اس وجسے برن كى تاب وطا تت جاتى ر بی اور نبایت نیف و کمزور ہو گئے لیکن اس کمزور ی کے با و جود بھی وہ عبادت اپنی ا ور ذکھ ا لنّديس مشغول رست تحف اوراس ذكر وا ذكار كى وجر سے النّدرب العزت في ان كواس تحييلى كے بیٹ کے اندھروں سے بخات دی جیسا کہ فرایا اللہ تعالیے نے . خَلُوْ لَا الحَنْيُ كَا كَا حَامِينَ الْمُسُبِّحِيْنَ لَلْبِتَ فِي جُطْنِم إِلَىٰ يَوْ مِرِيُبْعَثُوْنَ ٥ ترجمد لِس الْرَرْ بوقى يربات كرتما وہ لیدے کرنے والوں سے البقربتا مجیلی کے بیٹ میں اس دن مک کہ جب اٹھائے جا دیں مردے یعن حضرت یونس ملید السلام بیغیبرا کر مجیلی کے بیٹ میں ضاکویاد ندکرتے تو تیامت کا مجیلی مح بسٹ یں بی رہتے ، بھر انبول نے کٹرت سے اپنے معبود برحی کو یاد کیا اور اس کی عباد ت ک اور سروتت تسبيع وتقديس من تفرب تواللد تعاليان أنيس سنجات بختى توكيا عبب به كداكم تم بھی خداکی ببادت و بندگی کرو کے تو سے تق ووزخ سے بخات پاڈ سے اور وسری وجہ یہ که در یا کی تماکم مچھلیال بیار ہوگمئی تھیں۔تسبیع وتحلیل سسے وہ اچھیا ورٹھیک ہوگئیں ا ورہیم دنباب بار ، تعلالے مجھلوں فعرض کی یارب العالمین تربے بندے جب بیار ہو وی توتری ر حری مل نا سے ارام پالی اور ہم کو بھی اپنے لطف وکوم کے شفا خاتے سے دارد شفاکی

تبلا دے تاکہ ہم بھی ای سے بیسے اور شبک ہوجائیں . تب باری تعافے سے ارشا دہوا کہ اسے مجھیو! یونس جس مجھل کے ببٹ بس تعاتم اسے جاکورس نکھا کیجد! سرسرف سے شفایا ولی ،اور پھر کھی بیارز ہوگ چو نکر ای مجھل نے حفرت یوٹس عیدالدام کی صحبت پائی سے اورجا لیس . . نایک شغرت یونس کوا پنے بیٹ میں رکھا تھا اس کے اللہ تعالیے نے اس مجھلی کے تمثیق جميع امرا بن مجليول كي و واكروا في يين جومجيل يمار بو جائے وہ اس مجيلى كے باس جاكراس كو ر بخصے بفضا، خدا اس كوارام مو جائے كالبذا بها ل يريد عزورى كذارش سب كد اسے ومن بھا يوا. جو تنحف خدا اور رسول کی عبت اور رضا بررہے گا اور اس کا حکم بجالا سے کا توا مید قوی ہے کہ عذاب دور خ سے وہ بخات یا نے کا اور حفرت لونس علیرانسام کے جیلی مے بیٹ میں جانے کی دوسری بردیم تھی کہ دریا کی بھایا ں اپنی تسبع و تحلیل سے فخر کرتی تھیں کہ ہم تبیع پڑھنے ہیں اور عبادت کر گنے یں تیری فاضل ترین فلوق ہیں بہا ل کے وہ اُپنے آپ کو بنی اُدم سے بہتر سمجتی تقیق اس چیز كو دكائے كے بياحق بهان تعالے في حضرت يونس عليدالله كو مجلى كے بيٹ بين قيد فزمايا اور بيركما ال مجليود كيمو تويونس كيي جركن وتاريك بين بمارا نام مينا ب اورتم تو بالمي آلام يل ره كر بنارا ذكركر تى بو- بسواس كى عبادت ففيلت ركهتى بديمبارى عبادت يد. جب حفرت یونس علیدالسلام کے حال عب دت سے دریا کی مجیلیا ن 7 کا ہ ہوجا آیگ ٹین توجو خدا کی درگاہ بی شرمند ہوگیٹں . خرہے کہ بچھے بینیبروں کو اکٹرتھا لئے نے مخت از اکٹوں میں میں کہا تھا تو بھی انہوں نے اپنی حالت معیدت میں اپنے فالق کی بندگی مذہبوڑی اور تمام ارمن وسما کے فرشتے اور نی آ دم کو التُددب العزرت نے وکھلا یاا در منبیہ ک کرد کچھ کیمی کیم مصیبت ہیں ہما را بندہ مبتلا رہا ہر میم وزیول یا دکو تاریخ تواس کے صلے میں ہم نے اس کو بخات دی ۔ چنا پخدینے حضرت نوع بیٹمبرکو ا ان ک توم کے سبب سے رفح و بلایس کر فتار کیا تھا در پھرا ای کواس سے بخات دی ، اور دومرے ابرا برخیدالله كوآك مُرددين دالا ورمتي اور صدق اعتقادان تما) نرستون در خلائق كود كهلا يأمچيران كونهي ہم نے بخات دی جمیرے حفرت پونس علیم السلام سینمبر کو مجھلی کے بیٹ میں مکھا تھا، مھرا ل کو بخات بختی. چو تھے حضرت پوسٹ عبیران مام کوکنوئیں میں اور زندال میں اور غلامی میں ان سب باڈ ل اور مصيبوں ميں مبتل كيا قطا تو كلى ابنو ل نے ان مقامات ميں براير خداكى عبادت كى اور خداكى عبادت مسيح مجمى غفلت ندبرتى - تيمر بم ن ان تمام مصائب سے بخات دى اور يا بخوى حفرت الدب عاليها كر سارى يس مبتل كيا تقا. اياكد ال بدل بن آب براكران بى كير ع بركم ك تق با وجود اسس

سنعت تطیف مے حفرت ایوب طیال الل فی ملائی عبارت نہ جھوڑی ، مھر خداد ند قدر مس فے اپنی كرم نوازى سے ان تكاليف مے بخات بختى اور تھے حضرت محد صلى الله عليه وسلم كاوندان مبارك تہید ہوا اور فاد میں رہے اور شب معراج میں ساتویں اس مان میں سے لامکا ل اور تشریف لے گئے یہ صد ت عبت ان کی اللہ تعالیے کے ساتھ مہنت ہمان کے فرنشتوں کو دکھلا کی۔ اس حالت میں بھی حضرت رسول کمم صلے التُدهير وسلم في خدا وند قدرس كى اطاعت ند جھوڑى تب التُدتعانے ف ان كومقرب ترمقر بين اورمكرم ترمكرمين سے كيا تاكه عالم بالاكومعلوم بوكدسب سے زيا وہ بزرگی اور شرافت المند تعالے نے بی آدم کو دی ہے اور کسی کونیس دیں۔ الغرض اس مجھلی نے حضرت يونى عليال الم كو البينييث بن كرسات مندر يخفر آيا اور منام قدرت اللي كو درباري د کچھی ا ورتقریبًا چالیس و ق کے بعد مفرت یونس علیمائسلام نے تھوصیت سے اللہ تعالے کو یکا ل تعابے ہوں ہے۔ فتالی نی الظُّلُهٰتِ اُنْ لاَ اِللّٰہَ اِلّٰهُ اَ نُتُ مُبْحًا مَالَ اِ فَى كُنْتُ مِنَ النظَّا لِمِدِيْنَ أَهُ - تَرْجَمِهِ ! بِس فِكَارَا يُونْس فِالنا ندهيرول مِن كُدُكُونُ حَاكُم بْنين ہے سوائے تيرے تو بے بیب ہے اور بیٹک یں گنه کاروں یں مصوبال سے معلوم ہواکہ حضرت یونس علیہ اللہاں و تت بحار تاریکی بین تھے ایک تاریکی ذالت و خواری کی اور دوسری رنج و عذاب ا در تیسری قصر دریا - اور چوتھی تارکی مجیلی کے بیٹ یں تھے ، بعدا ق اس آیت شریفہ کے . خا سُتَجَنْنَا نَهُ وَ نَجَيَّنُكُ مِنَ الْغُيِّرِ وَكُذَالِكَ مُنْئِئِي الْمُوْمِنِيْنَ مَّ - تَمِهِ إيْعِر س ل ہم نے اس کی پکار اور بنیات دی ہم نے اس کو اس فم سے اور ہم اس طرح سنجات دیتے ہیں ایمان دا اول کوحفر یونس بی الله نمال کی کھم سے اس مجھلی کے بیٹ سے ا ہر شکی پر آسکتے اور اس تفیقا نه آزمائش سے مجاست ہو کئی تو حفرت یونس نے اس کے شکراندیں جار رکعت نمازا داکی ایک روایت بن آئاہے کدوہ جار رکعت جو حضرت یونس نے بطور تکرانہ ا دا کی تخیب وہ عصری نما زمتی اورای نفل نماز کوا تشرقا لے نے است محدیہ کے واسطے فرض کر دیا . اور جس قرم سے صفرت یونس عیدا نسلام مغفا ہوکر شہرسے نکل گئے تھے جیجیے ان کے خوا نے ان پر مذاب 'ا زل کیڈ ا چانک الك الك فضبلك أسمان مع مثل آب سرح كے نازل بوئى اور مدة أنا فائلان كے سرول يرآمورو ہوئی ۔ اور مہ مارے خوت کے سب کے سب ایس میدان میں جاکرود فرتوں بن تقیم ہو سکتے لینی ایک فرفغ بورسط اورجوانول كا اورمدمرا فرقة عورتول اوراثركول كا اورايك جُكر برتما) موليثيول كرجيع

کمدویا ،ای کے بعدسب نے اپنے اپنے سروں کی تکا کیا اور پھرسب کھے مب مجدے میں گر کئے اوربت بی زیادہ فدا کے در بارس تفرع داری داری کی اور فداسے دعامائی اور ما تھے ہی ماتھ يرجى تذريكو تي بالقطع كديا الى البهم تركي بينمبركى بتي ضرور ما نين مح اور بم في اب ترب کی تواب ہم واس پلانے نا اُباق سے بخات دے اگر جد ہم سب عذا ب کے متی اُس توای بماری توبه فبول کرنے والگاہے، ورنم ونذاب سے بخاے و بنے والا ہے. حب اس طرح انہوں ف تفرع وسريدزاري كى توالته مقلط في ان كى توبه تبول فرمالي اور اس بلاوعذاب سيخبات وى فرأيا الله تعالے ف مَن قَوْ لاَ كَا مَتْ قَوْ بِيَدُ اللَّهُ مَنْ فَنَفَعَهَا ا يُمَا ثُمَّ إِلَّا تَوْمَرَ يُحَرُنُسَ لَيثًا ا مَنْوُ اكَشَفْنَا عَنْهُمْ أَهُ عَنْ ابَ الْحِيْرِي فِالْحَيْرِةِ ا لسنُّ نُينَا وَ مَنَّ عُنْهُ هُ لَا لَيْ حِنْهِي ه ترجمد- مونه بوئي بين كريفين لاتي بِس كُمَّا إثَّان كويقين لانا مكريون عليه اللاكاكي قوم بب وه يقين لائي كھول ديا ہم نے ال سے ذلت كا عنا ب و نیا کی زندگی بی اور کام تیلایا ان کاایک وقت مک دنیا می حال نکه عذاب د می کوریقین لاناکسی كوكام بنين آيا مكرةم يونس عيد السلام كواس واسط كداك برمذاب كالحكم مذيبنجا تقا .حضرت يونس عليه اللام كنتا بى سے صورت عذاب مودار ہوئى تھى ، كيروه لوگ حضرت يونس عليه السلام برایمان ہے ہے اس وج سے وہ عذاب سے باع کئے اوراس کے بعد پوری قوم نے حفرت پونی عداللام كوبہت مى ش كيا انول في كہيں بنيں بايا اور مارى قوم نے مل كرا اللور بالعزت سے و عا مانگی کہ محصراس یغیبر کو ہاری قوم میں جھیے ، جنا بخدا سُدتعا لے فے اس قوم کی وعاکو تبول فرمایا ا ورمیملی کو کھم دیا کرمیر سے محبوب بند سے کو دریا کے کنا رسے خٹاف زین بیرماکراکی دے . یہ علم سن كومجهلي فورا دريا كے كنارے بيركى اور خطك وسوكھى موتى زيين برحضرت يونس عليه السالم كو اس مجلی نے اکل دیا اس وقت حفرت یونس علی اسلام کے تمام اعضاد نا زک وصعیف ہورہے تھے كچه كانا بهي نه كها مكتر عقے اور آب كوساير كى مخت خرورت تھى الله تعالي نے اى وقت اپنے ففل ومرم سے ایک در خت کد و کا بیداکر دیا تفرت پونس علیداللام ای کوکھاتے اور اسی کے ما یہ تلے دھوپ سے بچاؤ پاکر آرام کرتے . بنا بند ای طرح برعفرت یونس علیالا مملسل چالیں دن لبب دریاکدو کی بل کے نیج آرام کرتے دہے جر جھے جم لی قوت آئی بعد اس کے اللہ تعالے کے فرمان کے مطابق بھراسی قوم کی طرف تریز یعن سے گئے. ارشاد رہا فی ہے۔ وَنَبُسَلُ مُنْ مُنْ مُ بِ الْعَمَلَةِ مِنْ تَتَعَيْمُ \* هُ وَ ٱنْتِكُوا مِتَدِينَ شَجَوَةٌ مِنْ تَتَعُطِيْهِا أَهُ وَ ٱلْ تَسْلُنَكاءُ

الى مِاضَةِ ٱلْهِ أَوْمِ إِنْ يُدُونَ \* فَأَمَنُو الْمَتْعَنَّهُمُ الْحِينِ \* ترجم الي وال ديام في الى كوبي كل من فين اور وه بها رمها اوراكا يام في اويراس كي ايك درخت بيل دالا لين كدوكا درخت اورجيجا ، م ناس كوايك لاكه آدميول كى طرف بلكه اس سي عي زياده ك طرف ليس وه لوگ ايمان لائے اور بم نے ان لوگوں كو ايك مدت مك فا نده ويا اور وہ يہى وہ قوم تھی جو حنزت پونس علیمالسلام کی ہدایت سے روکتی تھی اور پھر جب ایما ن بے اسے وہ لوگ توجى توم حفرت يونس عليالهام ممحو الاش كرتى تقى عصر يحد عرصه مين حضرت يونس عليه السلام الديم إس جابسني توان كوبش خوشي مولى ا ورحفرت یونن طیرالسام کواک تبر کے داخلے کے وقت ساری نوم بڑے تزک وا حقیا ہے ہے کی اور تجهر حفرت یونسی علیمالسام سے ان لوگوں نے شریعیت سیکھی تقریبًا حضرت یونس علیہ اللاماس قوم میں اکتیس برس تک رہے میرحفرت یونس علیماللام نے انتقال فرمایا اور وہ بیغمبر مرسل تقع جياكه التُدرب الغرت في ارتفاد فرايا وان يُؤ منى كيس الْمُدوْسَ دِينِي له . تحقیق پونس البته پنیبرم رسلول میں سے تھے . جناب باری تعالے نے حفرت محد صلح الله علیه وسلم كوباي الفاظ ارتثاد فرمايا. فاضير ليصُلُع دُيِّكَ وَ لَا تَكُنُ كُصَاحِبِ الْحُوْتِ إذ نكادى وَهُو مُكُولُوم في مستوجمه - اور داه ديجها يندب كم كاوردت ہونااس ببیاکہ مجھلی والے نے جب پکالا تو وہ غم میں بھرا ہوا تھا۔ بیس اسے مومنو! جبکہ یونسس عیدالسلام چالیں دوز مجھل کے پیٹ میں رہے اس لئے انٹرتعالیٰ نے ان کوصا صبحت خرایا بعن مچھل کے بار کیس حفرت ابو بجرصدیق رحی استُدعنہ ا متدعليه وآله وسلم كى محبت مين رب اور وه يار غار حفرت على التدعليه وسلم كے تھے يعنى كى کے کا فروں نے جب حفرت کا بیما کیا تو پھرآ ہے مجبورًا حفرت ابو بحرصد بن کو سے کو ملے کے نزدیک ایک بہاڑ پر جا کر ایک غار میں مھر کئے اور ایک دات اور ایک ون گزارنے کے بعد حضرت صلے الله علیہ وسلم معد ابو بکرصد ابن سکه مدینہ منورہ کی طرف بھرت کی جیسا کہ اللہ تعالیٰ كَ ارتُنَا وَفِرْايًا. ا ذُا تَشْرَعِكُمُ السُّدْ نِيَ كُفُرُو فَا فِيْ الْمُنكِينِ مِ أَذْ هُمَّا فَالْفَايِد ا ذُيرَةُ وَلُكَيْصًا حِبِم لَا تَحْفَرُ فَ إِنَّ اللَّهُ مَعَنَادِهُ تَرْجَم رَجِي وقت ان كو نكالا کا فروں نے دونوں تھے غاریں توان ہیں سے ایک کھنے لگے اپنے رفیق کو توعم زکھا کیوں کہ ا شدتعا نے بمارے ما تھ ہے . بس رفیق خار حفرت رسول خدا صلے الند علیہ وسلم کے حضرت ابو بجرصد بق رفنی الند عند تھے جم دن ہجرت کی کمہ سے مدینہ منورہ پس اور بیضے اصیاب تفرت کے آگے نکل کئے اور بعضے حفرت کے تیجھے تھے ، اسے ایمان والو! اپنا پیشوا رسول خداصلی الند عیہ دسلم کو جانو تاکم ہم سب بخات پاسکیں .

## حضرت اليوب عليه السلام

عضرت ابوب علىالسلام بحى ببت بيغيرول بي سي بين اوران كى سلط نسب سے بت بات كه حفرت ايوب عيداللام بهت قريب بى رشته بى حسرت عيقى كى اولاد معتقلى ركھتے بيں . آپ كى طبيعت بنما يت عليم الطبع اوزيك صالح اوراعلى ورج : كمه صابر تقي آب كا وطن مك فأعا افرايم بن يوسف كى بينى سے شادى بوئى تھى اوريدان كامعمول تحاكد دە روزاندوس مىكىنول كوكھا ناكھلاكة بیروه خود عی کیا ناند کھاتے تھے اور اس طرح سے وہ جب کوئی نیاکیوا استعال کرناچاہتے تھے توو بہلے دس سکینوں کوکٹرا بہناتے بھرخود پہنتے تھے کیٹروں کی بلایں مبتلا ہونے سے قبل وہ دن بنی بنائے گئے تھے لیکن اس ابتلا کے بعد وہ مرسل بنائے گئے اور اللہ تعالیے نے ان کو ال وفرزند عنایت کئے تھے فرهکہ وہ دنیا وی زندگی میں مرطرے سے خوش تھے اور وہ کثرت سے خلاوند قدرس کی شب در در زعبادت و بندگی میں گھے رہتے تھے چنا پخدایک دن شیطان مردود نے بیر دیکھے کر خلاکی در کا ہ پس عرض کی اے رہے تیرا بندہ الوب جراتی عباد سن کرتا ہے اور اوکول سے بوسلوک کرتا ہے مرت یہ دولت اور فرزندول کے باعث ہے کیونکہ ترفے اسس کو بہت دولت اور فرزند دیئے بی اگراپ بذکرتا توده بیری عبادت اتی زیاده تھی ندکرتا ایس ہم کواس کے پاس جانے کی اجازت دے دی جائیں بھر دھیں کہ تیری مباد ت و بندگی کیو نکر کوتا ہے اور بھر کس طرح ثابت قدار بتاہے ہم اس کوکسی داستے سے گراہ کویں گئے . بیرس کواللہ تعالے نے نتیطان کو ان کے پاس جانے ك اجاذت ديدى تأكر مفرت ايوب كوالذما يا جائے . شيطان تعين نوسش بوكر حضرت الدوب عليدا الله کے پاسی آیا تو دیکھا حضرت ایوب عبادت ا اُنی میں مشغول ہیں۔ بہر صورت شیطان لعین نے جا ہا کہ ي حضرت ايوب كوكى طرح سے مغالطه دول كروه كى طرح سي حضرت ايوب كومغالطه مذو سے مكا ته خریمنرموژگرم دودنعین چلاگیا. اورا کیپ روایت میں یو ں آپلہے کر فرنشنوں نے ان کی حبادت وبندگی و پیچه کوتعجب کیبااور جناب باری تعالی بی ومن کی که حضرت ایوک علیدالسام مال دودست

: ن د فرز ند با نے کے سبب تیری بندگی کرتے ہیں اور تو نے ان کو زنیا می مرطرے سے آرا ؟ دے رکھا ہے ای لئے دوادائے ٹکر کرتے ہیں بتب اللہ تعالے نے فریایا، سے فرسٹ تو! طاعت و بندگی ای کی موض دولت کے بنیں ، بکه وه آو خاص میرے لئے ہے اور ج ج تعنیں میں نے اس کودی ہیں اس کے شکریہ میں وہ ضرور میری بند کی کرے کا اور وہ سرحال بی بماری رضا ير شاكر دصابرسيداور يريمي تم ياور كمبوكرجي طرح وه اس وقت ميرامطين وفر نا نبر واربته طالت فقری میں اس سے زیادہ وہ میرامطیع وفرما بردار ہو کا روایت که حفرت ابو بسیدا اسلام نے بذات خور برائے آزما نُٹس کے بلاومصیبت اپنے او پرا نٹرتعا نے سے و ما مانگ کیر بی تھی تاكه بريشاني كى حالت بل اورزياده اين دب كافتكم اداكرون اور مجهي ميرا برور دگار صابر ول بل ن مل کرے اور میں بہت زیادہ ٹو اب عظیم کا تمحق ہو جاؤں بزریعہ وی محص حضرت ابوب علیالہ لا كورتا يأكيا اسے الوب تو مجھ سے محت و تندرسی ما نگتا ، كاسے اس كے توسف دی و بالطلب كيا . مفرت ایوب علیہ السلام نے اپنے پرور وکار سے مور بان عرمن کی کہ اسے میرے دب میرے لئے مقيبت تيرى ببهتر سيصحت وعافيت سي لبي كخوابش اپني مرفضرعن ين كرفتار بوسے مرعی الی سے ان کے تمام برن میں بھیمو لے بڑگئے اور مھر ان مل کیڑے بھی پڑ گئے اور ایک دو سری ر وایت میں یوں آیاہے کدایک روز حضرت ابوب علیالسلام کوکسی نے کہا کہ آپ کوا تنگر تعالیے نے بهت ال وفرزنداور دنیادی مشین عطافرانی بن توای کے جواب میں حضرت ایوب علیدا اسلام نے اس سے کہا کہ بھائی ہم تو اس کے عوص میں مبت زیادہ اس کی خیادت و نبدگی کوتے ہیں یہ کلام حضرت ایوب کا اللہ تعالے کو نا گؤار اور برامعلوم ہوا ۔ چن بخدای کلام کی باداش یں حضرت الوب کوز خمول کے کیٹرول کے مرحق میں مبتلا کیا۔ اور یہ بھی بعض روایتوں سے پنہ جیت بے کا ول نعقبان مال داب بی اور اس کے بعد فرزندوں کی جدا ٹی ہوئی اور پھر پیکا کے۔ یہ تما کا آرام وآب مُش کی چیزیں جاتی رہیں کی کہان کی اولا د تو جیت کے تلے دب کے مرگئ ہے اور پھر اس کے بدجالیں ہزار بھٹر بکری ہاتھی گھوڑے اونٹ کائے بل مویٹی تھے وہ سب رکٹے بھر اس كے بعد يا بانوں نے اكر حفرت الوب عليه السلام كر فردى تو آب اك وقت عبادت الله ين منول تھے ، بعد فراغت عبادت ابنی سے ال نوکوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ کی بھیر کریاں ميداك يل جتى تقيى غيب سے الك آئى وہ سب كو جلاكئ . حفرت ايوب نے اس كے جواب يں كما

ک ایں کیا کود ل جم کی چیزتھی اسے اس کومہلا دیا یہ کہہ کر وہ بھرعبادت اہلی پیمی مشغول ہو گئے۔ بھراں کے بعدایے الل آئی اس نے بقنے کائے بیل تھے سب کوجلا دیا ۔ جرماہے نے اکر حفرت وب و خرد ذكرا سے الله محد بى آب كے كائے بيل جينے ميدان بى تھے وہ سب نظر آتشى عنيب بوكُّهُ . يه سن كر حضرت ايوب عليه إسلام كهر عبادت اللي مي مضفول بو سكُّهُ اس مي بعدُّسر بانون نة كو حضرت الوب عيداسلا كو خردى كدا الصحفرت بقين بزار اون آب كے نفے وہ سب كے ب جل کئے ۔ یس کو حفرت ایو بطیالسلام نے کہام حق ابلی بی ہے یں کی اکروں ، بھر کھیے سیر کے بعد ای رائیمول نے آگر کہا اسے حفرت بھنے آ ہے کھوڑے تھے وہ سب مرتکٹے کوئی بھی نہ بچا۔ پھر حفزت الدب علیالسلام نے فرما یا کہ ہم تو اسی میں داخی میں ہمارا خدا راحی ہے موائے مشبیت ابلی کے کوئی چارہ نہیں بعداس کے تمام اسباب واٹنا ٹ گھر در وازے فریش دفروش جہت پر دے سب اس سے جل کئے۔ غرضیکہ کو فی چیز باتی مذر ہی ، اور اس وقت حضرت ایوب علیدا اسلام ضرا کی عبادت یں شنول تھے ، شعل آگ کے ان کے را منے آگر گرے اوگول نے گھرا کر حفز سے ا یوب ہے کہا کہ اسے حضرت آپ کیا دیکھتے ہیں اب تو کچہ بھی باتی ہنیں رہا ۔ بیس کر ہے سکرائے ادر آب نے فرمایا لوگو! خدا کا ٹسکوہ کرمنوزجان باتی ہے بہر حال جوہے وہ بہت بہتر ہے عجر دوسرے و ن چار بیٹے تین بنیا ال معلم صاحب کے باس بڑھتی تھیں انفاق معلم صاحب سی کا كوكمتب سے با ہركئے ہوئے تھے تھوڑى دير بعد جب دايس آئے آوكيا ديكھتے بين كرنوك و والیال بھت کے گرنے سے دب کور کئے۔ یاس کو مفرت ایوب علیدال ای سے ترین کی کداسے حضرت آب کی اولادسب کی سب جہت گرنے سے دب کومرکٹی . یس کو حضرت ایوب علیا اسلام نے فرمایا کدوہ سب شہید ہوئے۔ فرض زن وفرزند مال ومتاع گھربلرسب مبا تا رہا کو کی جیزیا تی شرى عُمْ فرز ثدال سے مبركو تے اور اپنى يوى كو كھاتے اور يہ كھے تھے ل الفہو مفتاح ا نَفُور ج ، یعی صبرک و کی کی کبنی ہے کھیرائی۔ بنتہ کے بعد حالت نما زیس ہی ا ان کے جم یس ایب بھیجول پڑا اور بھراس سے زخم بدا ہرگیا اور بہا ن تک کہ تمام بدن میکوشت مربی کیڑے يرا كئ اور با وجود الني سخق تكليف اوربرين فى كے تھر بھى خداكى عب وت وبندكى يل سعتى ذكرتے سقے بلکہ اور زیادہ مبادت میں معروف رہتے اور مالت اس در مبرخواب ہوگئ کہ ایک ہی جگہ بڑے دہتے اٹھے ۔ بیٹھے ہلے جلنے کی طاقت ندھی اسی طرع سے بھار برسس کک ذی فرش رہے ہاں کک کہ آنھوں ٹل بھی کٹرے پڑرکئے تھے۔ خوہش وافریا اپنے ریکا نے تھے والے

ا ك سے نفرت كرنے كے سب سے رشتہ جوٹ كيا ، جاربو يا نصي وه مجى مطلقة سوكئيں ، هرت ا یک بیوی جس کانام رحیمه تقاده بهت نیک بخت تقیس ده بردتت حفرت ایوب ملیداللام کی خدمت كياكوتى تقين اور ابنول في حفرت ايوب سے كہاكدجى طرح ين آب كى صحت و تندرستى بلى اور د ولت دننهت کھلنے پینے میں شر بیب حیات تھی اب اس مصیبت میں بھی انشاء اللّٰد سرونت آب کی خر کی حیات رمول کی داور مجھے امید ہے کہ آخرت بی میری بخات کا سبب ہوگا اللہ تعاسے نے جا ہا ۔ ہیں اسی ہریشا نی دمعیبت ہیں سات برس گذرسے اور ایک صدیث ہیں ہے یا ب كر حضرت الوب عليال الم كواى مرض يى تقريبًا المعاره سال كزر يعنى ال ك تمام بدن ك ز توں سی کیڑے پڑکتے تھے اور ان اور ان اور ان کو ل بداو ک وجسسے تھے میں نہیں رہ سکتے اور ہم یہ بھی درتے بیں کہ خدانخواستہ اکران کی بماری ہم یں سرارت کوئی تو ہم سب بھی اسی مرحق ہی گونتا مہ روجا لیس کے . ان وجو ہات کے سبب حفرت ایوب کو اس قرید میں ر سبنے مدویا اور حفر کیش واقر کا كى في الله المحلى مذيو يهار صرف معزت الوب عليد السلم كى ايك بوى من كانام رحيم تعا- اور دو تأكر ان کے پاس رہے ان او کوں نے صرت ایوب علیرا لسلام کوایک طا شدمی لبیث کو ایک کا وس سے دو سرے کا وُں بس نے جاکور کھا۔ بس یہ حالت دیکھ کوبہت رو تے تھے اور کہتے تھے كريا الله بهاري سروادي كمال كئ اورزن وفرزند اورمير سعزيز وا قارب كمال كية آح كوفي كام بنين ٢٦ مكرصرت توى ميرا مالك اور رحم كونے والاہے . يبخر ابى ميرے اندرہے كم لوك اپنے كاؤں سے يقے دوركرتے ہيں . بيروبال سے اٹھاكر تيمرے كاؤں يى ركھا تومال کے او کوں نے جب حفرت الوب ملیدال الم کو دمیکھا تو نفرت کرنے لگے اور بھر اپنے کا وس سے بھی نکال دیا۔ آخر د مانوں شائر دوں نے ان کو ناچار بوکر ایک میدان میں مے جاکم ایک درضت کے سایہ سے مرکھااور وہ دولؤں ٹاکور چند و زے بعد دالیں اپنے اپنے گھردل برجلے كُ عرف ال كى بيوى د حيدال كى خد مت ميل دين . كيتے بيل كه بى بى د حيمه بر دوز حضرت كواس ا میدا ن میں اکیلا جیوڑ کو محلے میں جا کو شنت ومشقت کو کے اور جو کچھ ات وہ لاکر کھلا ہیں اور پھر وست بستہ فدست میں رہتی تھیں ایک دن کا ذکر ہے کر اپنی عادت کے موافق کا ڈن بیل مکل کیس کہ کچھ محنت ومشقت کر کے ایتے معدور شوم رکو کھلا ٹیس اس دن کمی نے بھی سردوری میں نہ بلایا - آخر شام کے وقت نہایت جران پریٹان مایوس موکد اپنے دل میں کھنے لکیں کہ آج خالی اہم اس طرح توہر کے پاس جادی کی ادرا ن کو کیا کھلا ڈن کی خدایا آج جھے کو کہیں سے کھو وسے

ير كمركرا يك عورت كافر يحياس كيس سوال كياكدا ، في في مجمد كوات كمان يكالي كو كوينيس ہے تم مجھ کو کچے دے دوٹا کریں اپنے شوہر کی جاکر خراد ل کیؤ کمہ وہ شدید مرض یں مبتلا ہے ای كو كلول كى اور كل جومز رورى بوكى الى سے ميں اراكورول كى وه كافرو عورت بولى كدكل ميراكي كام بنين ہے مكر تيرے سركے بال مجھ كو بہت خوش نظر آتے ہيں . تھور مد سے كا ش كر مجھ كود ہے جا نب تجھ کو کھا نے کو دول گی۔ بی بی روٹیمہ بیٹن کو رو پڑیں اور نہا یت عا جزی والجمہاری سے کہنے لكي اسد بى بات سے مجھ كومعات دكوشوم رميرا بيار سے طاقت بالكل نہيں ہے بجائے تصا کے میرے ان بالوں کو بکر کمر نما ذکے لئے اٹھتا ، پٹھتا ہے آخر بہنیراسمجھایالی اس كافره فورت في يربات ندما في اوربي في رحيمه في ناچار بوكر اين مركع بال كاشكواس كا فرہ فورت كود سے دستے اور اك كافرہ فورت سے اپنے شو سز كے واسطے كھانے كولائيں اس و قت شیطان م دود نے بھورت بیر مرد کے حضرت ایوب عیدا سلام سے جا کمر کہا کہ تیری یوی کوفلانی عورت نے بدکاری کی جوری میں بکو کرمرکے بال کا ٹوالے بین حضرت الوٹ یہ ک کربہت عمکیں ہوئے اور اس پر اِنیانی کی حالت میں بہت دوئے کہتے ہیں کدامی بات کوئ كرجى قدرروسي تقع وه المحاده سال كى بيارى بي الكانجي بنين دميرُ مگر شيطا ل عيدا للعنت -کی بتمت دسینے سے اپنی بیوی بر دوسے اور تیم کھاکہ عبد کیاکہ میں اگراس بیاری سے آرام پاؤں كاتوايى رصيم كوسو درس مارول كا اور بعض عداد مورخين محصة بين كر بال كاست كاكونى ثوت نہیں ملکہ بعض روایتوں میں یو ں ہے کہ بی بی رحیمہ کاؤں سے محنت دمشقت کر کے حضرت اپوب عيراك النام كے لئے كچھ مذكھ كے اللہ تحقيق واكيت مرتبداليا اتفاق ہواكرراستے ميں شيطان مردود سے طاقات ہو کئی شیطان بولائم کون ہو کہال سے آق ہداور کہال جاؤگی ایسی بریٹان فاطر کول ہو . بی بی دعیمر نے کما میرا شو مرسمنت بمارسد اورای قدرسنیف ہے کداس می جس دور کی بھی لھا قت بنیں بلہ صا حب فرش ہے اس لئے ہیں سخت پریٹا ن ہوں کیا کمہوں ۔ لبی ٹیوا لغین نے السے ہما کہ یں ایک دواتم کوئیا تا ہوں اکرتم اس کوا پنے عمل یں لاؤگی توتمہا را شوہر بهت جلدا چھا بوجا سے کا اور وہ یہ ہے کداکر سور اور شراب استعال میں لا ذکی توالبتہ بہت جلد آرام بوجائے گا اور مرف بالكل جاتا رہے گا اوريہ بہت الجي دواہے لي في بير حدرت اليب كوماكر بولين كدائے حضرت ايك ستف بيرو مرد سے ميرى الاقات راسة ميں بوقى تو تك نے تنا كال آب كان سے ظامر كيا اورا بول نے مجد كو ايك و دا تبلائى ہے حفرت الديد على ليدا

نے یہ بات می کو کہا کہ وہ دوائی کیا بتائی ہے ۔ وہ اولی اکر آب شاب اور تورک گوشت کو استمال میں الدی ہے کہ استمال میں الدی ہے کو در الدی ہے ہے۔ اس وقت حضرت الوب علیات الدی ہے ہے۔ اس وقت حضرت الوب علیہ اسا المثم کھا کہ ہو ہے کہ کا دکر ناجا ہتی ہے۔ اس وقت حضرت الوب علیہ اسا المثم کھا کہ ہوئے کہ اگر میں آرام یا وس کا اور باکل ٹھے کہ ہوجاؤں گا تو نجے کو سو کنڑی اردل گا ۔ کیو ل تو نے ایس بات ہی داری کی اور کہا یا اسلا تو نے ایس بات ہی داری کی اور کہا یا اسلا عیس نے است دون بھا ری میں برواشت کے اور صبر کیا اب مجھ میں صبر کی طاقت نہیں رہی اور اسے میں اس سے موال تو مجھ اس مصیبت و بلا سے بنا ت دیے اور میں بہت زیادہ غم اٹھا ہوگا ہو اب ہے ہو ہو کہ اور میں بہت زیادہ غم اٹھا ہوگا ہو اب ہے ہو ہو کہ کہ اور اپنار حم فرا

سوال . حفرت ايوب طيراس إن اتن برى صبركيا اخرى ورجه بي كيول والينع ؟ جوالل برصون شريف ين آيا ب كداى ين كي دوايات بي . بعضو ل في كما كرمفرت الدب على السام مح رون كالسبب يد تقاكم ال ك ود شاكر د تق قرا بتيون ين سے جر بهيشاً حفزت ایوب ملیه لسلام کی عیادت و تماردلدی مین آیا کرتے تھے ایک روز کہنے تھے کہ حفرت ایوب اگر کوئی گناہ مذکمہتے توخدا ان کو مرحل میں کیوں گرنتار کرتا اور اللہ تعالے عادل ہے بے کنا ہ کوہنیں کی تا ہے . تب حضرت الوب اس بات کوئ کو بہت منگین ہو سے اور روکو کہنے لئے یا اہلی تھے کو خوب معلوم ہے میرے گنا ہوں کا حال اور دوسری ایک روایت میں ایول آیا ہے کہ ایک دن دوکیرے اُن کے زخم سے باہر نکل گئے تو صفرت الوب علیہ السلام نے ال دونوں کیژول کو پیچرطمرا ک گھاد کیس رکھ ویا اور کہا کہ اپنی جگہ میں رہو "ب وہ ایسا کاٹنے گئے کہ ابتدا سے بیماری ے اٹھارہ بری کے ال کو تبھی الیا در دند پہنا تھا جناب باری تعالے میں فریا دکی قولم تعالیے وَا يَنُوْبَ إِ ذِخَا لِى دُبِّهُ ٱ إِنْيَ مُسَّنِي الفُّوُّ وَ انْتَ ٱ دُحَدُ الرَّاحِينِيَّ ﴿ ترجمه - الداليوب نے بيکاراجس وقت اپنے رب کو اہنی بميٹک ببنچاہے مجر کو درد اور تو ہے مہرا<sup>ان</sup> رح والول سے دہم والارتب حفرت جبرائیل نا زل ہوئے اور ا ہنول نے حفرت الوب علیہ ا نسعام سے ویٹ کی کہ اسے ایوے نم کیوں روتے ہوتو ا نبول نے کہاکہ یں اس کیڑھے سے کا شفے سے مینات ہوا ہو ل اوراس کا کا ثنا برواشت بنیں کرسکتا اوریں نے اٹھارہ بری سے اليونكي بين الفافي أى كرواب من حضرت جرا أيل ك الدان عالما كرا عد الوب تم في الراب المعان المونوا سے انگام اور جو كرا أب ك زخ سے بامر بوكيا تا ال كو

بھی تونے اپنے آپ اٹھا کر اس کھاؤیں رکھا ہے یہ تکلیف اس کی وجہ سے ہود ہی ہے اور خدای کنا کی کو تکلیف بنیں دیتا اور ندای فے کی امریس کی کوافتیار دیا ہے مگر جوجی فدا سے مالکتا ہے وہیں ای با آ اسے اور اجھن روا بات بی یو ا ذکر کیا گیاہے کدایک روز موراگرول کے قافلے حضرت ایوب کے دروازے پر آئے اہوں نے ہو چھاکہ برمکان کی کابے اور اس بی کون رہتا ہے لاكون في بهاكداس مكان يس حضرت الوب بينمبر حفدا ربت بين ده بوك كرنيك بنده حفداكا ب تو وواس بلا میں کیول کر فتارہے شایدوہ خداکے نزدیک کنا مکا رول میں ہوگا۔ حفرت الوب مدال الم اس بات كوس كو زاود قطار روف على اوركين كل كد وه برى كيت بول كا الدمجد كو تو معلوم بنیں کہیں نے کیا گناہ کیا ہے۔ جنا بخد ایک آواز آمان سے آئی اے ایوب اب تم اندلیٹر مت كرد اورجى مصيبت و بلايل كرنتا ربواس يل كجرا ومست اس تك توالندرب العزت كارتبت مضمر ہے۔ پس یہ ن کر حفرت الوب نے جانا کہ ضرور تجہ برکوئی نہ کوئی اللہ تھا لے کا عمّاب آیا ہے پھر حضرت اپوب علیات اا سنے روع الامین کو بکارا تم کہا ب ہو آ دار آئی ہی روح االامین ہیں ہوں یں ایک فرسنتہ ہول فرسنول یں سے اللہ تعالیٰ طرف سے یہ خرعا ہے كرائيا تفاتب ايوب مليداللام في دروي اين معبود برحق كو يكارا قولة تعالى ، حَدا يُحْدَب إذْ نَا لَى رَبَّ مُا أَرِنْي مُسَّنِى الضَّرُّو الْنَ ارْحَدُ الرَّاحِينَ هُ فَا سْتَجَنِنَاتُ ذَكُتُ فَنَامَا يِم فِنْ طُرِرُوْا نَيْنُ مُ ٱلْعَلَمُ وَمِثْلُهُ مُ مَعَهُمُ مِنْ عِنْدِ مَا دَ وَكُوى لِنُعْبِي بْنَ ٥٠ ترجم اود بكاراليب عليه السلاكان ابيني برور دكار كو تحقيق مجركو پہنچى ہے اپندا اور توبہت مبريان ہے سب مبريا في كرف والول سے بھر بم ف سى اس كى بكاركو ، الحادى بم في جواس بر تقى كىلىت ادراس کو دیا ہم نے اور اس کی گھروالی کو اور ان کے برابرساتھ ان کے ایتے ، بلس کی مہرسے اور تقییحت دی م سنے بندگی والول کو، مروی ہے کہ جب حضرت ایوب طیرانسادم کی بلا و تعکیف ا نندتعا لے نے دور کی اور اس مرض مہلک سے شفادے دی اور خدا مے مکم سے مخرت جائیل عيدًا للهم في آكر فرا يا الصر صفرت الوب عليه السلام فتُسقر جِيا ذُن و اللَّي تَعَالَىٰ وَيَعَلَكُ دَ مَنْ وَحَكَ مِنَ الْعُكِيرِ .. ترجمه أهو الله تعالى كحم سے خوا في حمريا جمديواور الحت دی تجہ کو غمسے ۔ او لے اسے جرائیل! میں کیونکرا تھول اس حال میں کر جو میں کھر عبی طاقت نہیں ہے ، مفرت جرائیل علیالسلام ہو ہے کہ آپ اپنے با ڈں کو زین پر مارو۔ چنا پخ میریا

كما لنَّدرب العزت في ارتثاد فرايا ج - أ رُكُفَ مِيرِ خِيكَ حَلَىٰ ا مُغْنَسَلُ جُادِرٍ وَ و شکران هٔ ترجم، فرمایالات ماراین پاوس سے پیسے چنمد بنیا لئے کا اوریا فی پینے کا تب حضرت ايوب عليالسلام في لات ارى اس سي جشمه لكلا حضرت جرائيل عليهالسلام بولي اس مي نبادُ اوربا في بيو، خدا ك نغل وكوم سے آرام با وُكّے بات س كر حضرت الوب علير السلام فيل بی کیا بعنی اس جشہ جاریہ سے نمائے اور اسی سے یانی پیا۔ الند تعالے کے فضل وکرم سے بالکل پطکے ہو مکے اور استے خوبھورت ہو گئے کہ مانند جاند چو دھویں رات کے روش ہو گئے . اورایک چادر کئی بہتت سے اڑادی گئی۔ ادر اس کے بدحضرت ابوب ملیال ام ایک بل برج فریب ہی تھا۔ اس يرما بيتھ يندي ساعت كے بعد في في رحيه كا ول سے ونت ومنعت كر كے حفر ت الوب كے ك كچه كهانے كولائيل آكو ديكھتى بيل كەجى حكمة بيرحضرت الوب عليرانسلام كوهبر واكنى تقيين و بال ير نهیں۔ یہ دیکھ محربہت جران ہوئیں اور یکار پکار کرروتی ہوئی کھنے ملیں وائے ا نوسس صدافین اس منعیف بیمار پر کاش کدیں اگر جانی توبہال سے نہ جاتی تم کہاں ہوکیا تم کو شرکھا کیا ہے یا بھڑیا بے کیاہے ،اکریں ہوتی تو یس مجی تہارے ساتھ ،ی با ن دے دیتی اور اس با ادر میت کے جدا نی سے تمہاری خلاصی یا تی اگر تمہاری بدی علی ملتی تواس کو تعویز بناکر اینے کا میں رکھتی تواس سے تہاری یادکار رہتی اب یں کہاں جا ڈن اور کس سے پوچھوں کھے بھی بن بنیں آن رفن الى طرح ميدان مي ارون طهرف اورزار زار د قريبي . جب ده حفرت ايد عليه السلام كے قريب مبني اور حضرت الوب عليه الله في ان كواس طرح روتا بواد كيما توان ے اجنی ہو کمریو چھااے بی بی تم کیو ل روتی ہو اور تہاری کیاجیز کم ہو گئ ہے۔ دہ بولیل بہال ایک بمار عقایس ا ن کولانش کرتی بول . اگرتهیں معلوم بو تو مجھے بتا د د - حضرت ایوب علیمان اللہ نے کہا کہ اسس بهار کاکیا نام محا ادراس کی شکل دصورت کیسی تھی ، وہ بدسی سلکل وصورت ترآپ کی سی تحى جب وة نندرست محصاور ال كاناً الوب تصاور وه بنيبر خدا كهي تحصا درا ك كوشت يوت ر كول من يرك عير كئ تحف اوروه بهت ناتوال وضعيف تحف اوران مي كردت بدين كى طاقت بھی ندھی یمن کو صفرت ابوب علیہ اللام مکرائے اور مجھ کہاکہ میرانام ابوب سے تم ہما نی بو اپس رحیمہ بی بی سنے اونی تامل میں ہی بہچان لیا اورصورت وشکل ان کی بدل گئی تھی رہی رمید بی بی نے جلدی سے ان کو کود میں بٹھا لیا۔ اور خوش دمحفوظ ہو کر پر چھنے لکیں کہ اسے حغمت یہ تو بتا وُ بھے کہ آپ کی طرح سے صحت یا ب، ہوئے۔ ان کے ہدیھنے ہر حفرت ایوب

عيداً سلام في ابناحال بيان كيا اور و وجيشراك شفاكا دكهايا - بي بي رصيدوه مبند و يجدكم غذا كالنكر بجا لاُیں ۔ بھر اس کے بعد دونول اینے مکان کی طرف تشریب سے کئے اور پھر الٹارتعالے نے جو بیٹے بنیال جھت سے دب کورکے تھے سب کو جلا دیا ۔ یہ ا بنیا رکوام کو مجزے دیے گئے ایل اک بین سک کرنے کی گنجا کشس نہیں ہے اور جو جو جیزی کم ہوگئی تقیس و پھی والس سب مل كيس اور دوق تفاسير من كليما ب كرا لتُدتعا لي في حضرت ايوب عليدا الم كودنيا مي سبطرح سے آسورہ رکھا تھا کھیت اورمولیشی اور لونڈی غلام اور اولا دھالجے اور غورت موانق مرحنی کے ا در بڑی شکرگزاری تھی ، بھرآ زمائے کے لیے ان پرشیطان کومسلط کیا کھیت جل کئے ، مولیشی مرکئے، اولا د اکھی چھت کے پنچے دب کرمری اور جو دوست دارتھے وہ کھی ا لگ ہو گئے اور ماکہ بدل میں آبلے میر المرکیرے برکئے اس اوقعہ برصرت ایک عورت دنیں رہی جے نعمت میں تا المر تھے دیے ہی بلایں ما ہررہے ایک زمانرگزرنے کے بعد تو یہ کی اور دعا ما نتی توا نشرتنا لے تے اس د عاکو تبول فرما یا اورا ان کی دبی ہوئی اولا دکو کھرند عدہ کر دیا اوراس کے علاوہ اور بھی نیک اولادعطا ضرا کی اورزمین سے مبتہ نکالا ای چتے سے بانی پیتے اور نہاتے رہے اور کھراللہ تعاليے نے اپنے ففل دکم ہے محت مند اور تزرشت کروہا اوران پر مونے کی ٹڈیاں برسالیمی اورمرطرح سے درست كر ديارا لغرص جو عوقعتى الكرتمائے نے آن الشق كے طور ير بے ليس تقین وه کیمر بلکه ای سے کلمی زیاره نفستین عنات مزما دی اور جو بیب ل حلی کنی تھیں وہ کھی دالب س آئٹیں ۔ اللّٰہ نعالے کے جزیک اورصا ہر بندسے ہوتے ہیں ال کوخدا وند قدوس اپن پیٹما آہمتیں بختاب بياكراللدناك فرمانات . وَ وَحَبْنَاكُ وَمِثْلَهُمْ مَعْهُمْ وَخَنْ يَتَنَا د ذك رئ يدو لا الله لبناب م ترتمه اورويا بم في الكواك لى كفرواليال اوران ك برا بران کے ساتھ اپن طرف سے بہرسے اور یادگاری واسطے مقلمندوں کے حب اللہ تعالیٰ نے بعا باکدان کو چنگا کرے ایک چنمذ نکالاا ن کے لات مار نے سے وہ ای چنمہ سے نہا یا کرتے اور پینے بی ان کی شفا ہوئی اور جو ال کے بیٹے بیٹیاں جیت کے بینے رب کر مرے تھے ان كوزنده كيا اوراتن ،ى اولا د اور منايت فرائى اور دسول بنايا ان كو كيمروه اپنى توم كوبرايت كرتے الد شريعت سكيفاتے اور حالت بهارى إلى جونم كھا فى تقى كە حبب بين تندرست بهوجادك کا توا بن زوجه رحیمه کوسو مکری مارول کا جا با که اس کی ا دانیگی کدوں حضرت جبر انیل نے آگر عذا في علم كي تحت ان كو منع فرايا اوركها كراس ايوب فروج رحيد منوجب مزالنين بيل تم

مسوالى . حضرت ايوب عيداللام برعه ما برقع اخرصر كى جزا بن صمت يا فى كيونكم حَق بِمَان تَعَالَىٰ فِي اللَّهِ مِن مِن مِن إِيار يَا مَّا وَجَدْ مَا وُصًا جِدًا \* يَعْمَ لُعُبُدُهُ استُنكا أخَ ابْ ۵ ترجمه إنحقيق بايام نے اس كوصر كرنے والا انجا بنده تحقيق وه رجوع كرنے والا تھا۔ آخر اس میں کیا حکمت تھی خداکومعلوم ہے کہ بندہ کوسی اس میں مبر بنیں۔ای لئے ا ہوب علیہ اسلام کو بلا میں مبتل کر کے خدا تعبرت داوائی تاکر کناہ سے بازرہے اور وہ حیثمہ بیدا كرف كايه ماجرا تحاكه جويخف كن وكمرض مي متبل موتواينا بدن آب ندامت سع دهوكرتوب استنفاد كرے تأكداس كاكناه جا ادرے اور عصفراكے نزديك پاك صاف ہو جائے جس طرح حضرت ایوب عیراسلام کے بون سے کیڑے جا تےدہے ،اس فیشریں نہاکراور بانی بی محمد اور خدا كے فضل وكرم سے محت وشفا يا ف اور صرت جرائيل عليه اسلاً في كهاكم است صفرت ا ہو بتماس سے بنا و اس با نی کو ہیر آکہ خداکی محلوق کو معادم ہوکہ جا دت بھی کرے اور شکر بھی کرنے اینے بدور دکار کا ایس اے ایما ان والو! م سب کو بھی مروقت ضاوند قدوسی سے ڈر نے بنا جا بینے کونکہ وہ تمیع وبعیرت بے تعیٰ وہ ہماری برحرکات وسکنات سے بخوبی وا قعت ہے اور اس سے کوئی چیز پوشیدہ بنیں اس لئے ہم سب کولازم ہے کہ ہروتت اس كا شكراداكرس اور الى كى دى بوكى نعمول كى قدردانى كريك اوداس كے حكم بال لنے كى مير مکن کوسنسٹ کریں اور یدونیائے آفرینش سے عدا وند تعالے کادستورہے کروہ اپنے

سكند دوالقريبان

معتبر راولیول سے پہچیز واضح ہوگئ ہے کہ فی دہے اس کے درکودوالقریان مہتے کردہ قان سے قات مک کے لین وہ مشرق سے مغرب مک الله تعالے نے ال کو بادا ما سے دی تھی اور انہوں نے اپنی باد فتا ہت کے طول و عرض میں سیر کی اور قرن کہتے ہیں نہیں برس یا ای بری یا ایک موہیں کو کہتے ہیں بھی مجھے ہے حدیث ٹی آیا ہے کہ حضرت نے فرمایا ایک مرو عشق قر نا - ا ور اس مرد کی مراس و تت موبرس کی تھی اور ایک بیس قرن گوشہ جہا ان کو بھی کہتے میں ۔ لینی ایک گوشہ جہاں کا وہ ہے کہ جہاں سے آفتا ب طلوع ہوتاہے اور ووسرا گوشہ وہ ب جهال آنتا ب غروب موتا ب لي اسكندر ذوالقرنين دونول گوشول تك بهنچ تھے اور ذوالقرنین ای لیے کہتے، یں کدان کے دوشائے تھیں اور اسکندر اس لئے کہتے، یس کدان کا تولد تثمرا مكندري بواتفا اورحضرت الاعباس دفى الترتعا لطعندس روايت بي كرجب ابوج ل اور كمے كے كفا درسول خداصلے الدعيروسلم كى دميالت پرايمان ندلائے اوربطوم غرادت برذاقى كرك حضرت كى بغيرة زما في كے لئے ايك غفس كو ملك يشرب بي علما ويمود کے باس بھیجاکہ بحارے درمیان ایک تخص ہے اور وہ وحوی بنوت کا کرتا ہے۔ ہم بنیں سجفتے يرتخص بي كتاب يا جوث تم كوتوعم توريت خوب معاوم لهذا بمارے كے جندمطلے قدم زام كُرْ شَتْرَكِ مِي كاوه جواب مذوب سك اپنى كما بول سے جن جن كر بمارسے باس بھيح ووريها ن اكر بم كوسوالات ال كے سكھا دوكه بم الى سے پوچھيں اورسوالى كرين كيمرد يكھيں وہ اس كا جواب دے سکتے ہیں یا بنیں تے ہو دیوں نے کی سوالات شکل تریابی کتاب توریت و زبورسے دیج دیکھ کر نظا ہے رمثنا ان سے بوچھوک روح کیا بیز ہے اورامحا ف کمف کو ان لوگ میں اور ا ن كا حال كيا عمّا اورا سكندر ذوالقرنين كون ب اوران كأكيا حال عمّا يدمشكل سوالات ببوداوا

مے بہت نامور عالموں نے اپن کتاب سے نکائے تھے اور پرسب سوالات وم الل الوہل سے پای اکد کو بھیج تب اس معون نے حضرت محد صلے الله علیہ وسلم کے پاک جاکر موالات مذکورہ نٹروع ك سب سے پہلے الى ف بر بہاكد إن أ تَيْتُ الْكِتْبُ بِيصِتْلِ مَا أُوْ تِيْ مُوْسَلَى مِينَ انكِيْفِ لا مَنْ عِيكَ لا رَبِهِ . يعن الراحة م كتاب كم ما تومثل ال كتاب كردى كنى مو کے کولینی توریت تو البتہ ہم تم پرایمان لا دیں گے۔ جیبا کہ توریت برایمان لا نے حضرت رپولِ اكرم صلح الشدعليه والمه وسلم في فرما يا الى كاجواب في كل دول كا اوربية بلداس وجدا ب في فرايا کر کل جرا کیل علیالسلام آوی کے تواک سے بوجیس کے اوران کامکہل جواب دے دی گے لیکن مے جملہ كتة وقت آب في النار الله در كها ك كيكره دن تك حضرت رمول أكوم صلى الله عليه در كم كم یا س جرانیل علیاسلام منیں آئے اوراپ ان سوالوں کا جواب بھی گیارہ دن تک نہ دے سکے۔ يه ديكه كوكا فرول في أكر حفرت فيرصل التُدعليه وسلم سي كماكد لمب محمدٌ! نيرب فعال في مجمع كو فيوز د یا سے یہ بات کا فرول کی من کو حفرت محمد صلے الله علیه وسلم بہت بہت بی ممکیین بوٹے اور کھر جن باری تعالے میں عرض کی کدکا فر اوگ ہم پر طعنے دے رہے ہیں ہی ان کا کیا جواب دول میہ آپ كى معروضات س كوالتُدرب العالمين في حفرت جرا ميل طيال الم كوجمعد كے ون ظركے وتت ناذل فرما يا اور حفرت جبرائيل على لسلام في صفور اكرم صف التُدعيد منهم كوا لتُدتعاف كلمون سع درودم سلاكم بهني يا وربي فران خدادندى جمى البيض الله لا في قوله تعالى مُ لاَ تَقَوُ لَكَ قَلْ لِشَيْنَ إِني عَا عِيلٌ ذَالِثَ مَنْ دُالِدًا نُ يُشَاءَ اللهُ - قُ ترجمة اور مُهُومٌ مَى كَاكُوكُ مِن يرول كَاكل کو گھر میرکہ چا ہے التٰد تعالیے اور اکر کھول جاڈتو یا د آوے۔ اگرچہ وقت گزر چکا ہوتو بھی بھر انٹالٹر كبنا چا سين اوركا فرول في كما عاكه فداف تم كو تيور ديا ب، وه تويد دسمى سے كتے تھے بكر وه فود منفعل بين. التُدتعا لي فرما تا بعقم كفاكر- قد المضَّلى ﴿ وَالنَّيْسِ لِ ذَا سَهِي مُ مِسَا حَدَّ عَسَلَ مَدَ بَبُكَ وَ مَا حَسَلَىٰ مُ ترجمهم وقم مع دهوب بعِرْ عصة وقت كى اوردات كى جب چھا جا وے ندرخصت کیا تیرے رب نے جھ کو اور مذبیرار ہوا تھے سے بنی حفرت ربول اکوم صلے الله عليه وسلم كوكى وان تك وى ندا أى ول يى برا تفكر نبدا اور ول كے مقدر موسفى وجم سے ہتجد کوند اُٹھے۔ یہ دیکھ کرکافروں نے شور کیا کہ قمد صلے اللہ علیہ دسلم کوان کے رہے سنے ا بنیں چھوڑ دیا ہے اور وہ چند سوالول کے جوابات نہ بتا سکے کپس بیسورہ ناز ل ہو کی پیلے تم کھا کی وحوب كى اور رات اندهيرى كى يعي ظاهر يل كبى الله معالي كى دوقدرين إلى اور باطل بس بحي جاندنى

ب اوركهمي اندهير اور وه دونول چيزس الند تعالي ي بي اور بنده سے الله تعالی کم و تت کھی دور بہیں اور یہ نوا ندکتب تفاسیریں سے مکھے ہیں اور اگر اے نبی سوال کویں تھے سے جیسا کہ ارفادبارى مَّا ليْ جِهِ لا تَمَا لِحَدَ يَهِلْ مُلَكُ مُنكَ عَنِ السُّرُوحِ الْمُ حُلِ السُّرُ وحُمِين ٱصْعِرَ بِيْ وَمَا ٱوْتِبْتُمْ مَقِنَ الْعِيلُمِدِ إِلَّهَ ضَلِيْلًا . ٥ ـ ترجمه! اودلت بني اگر تھے سے بعضیں روع کے بار سے بی تو تم کیہ دوکہ وہ تو میرے رب کے عکم سے بے اور می نے تھوڑی کی خبردی سے مینی مفرت ربول اکرم صلے النّد علیہ وسلم کے آز لمنے کو بہو دنے آپ سے پوچھا سواالند تعالے نے تا یکران کو اتن سمح کا حوصلہ اورصلا حیت نہیں ہے اور اس سے قبل کی بینمبر کی اُست نے ایسی باتیں نہ او بھی تھیں بغیر بس اتنا ہی او گوں کا جا ننا کا نی ہے كرالترتعا لي كايك چيز بدن ين آبترى وه بدن زنده بوكيا ورحب وه بيزاللد تعالى كي عكم سے اس بدن سے نکل کی تووری بدن بھر مردہ ہو گیا اور پیجی ایک نفسیر کامفنون ہے۔ اور اسے بنی صلے الله عليه وسلم ائريكا فرلوگ تھے ہے موال كوس اكندر ذوالقرنين سے جدياكم ارشاد بارى تما لئے ب- و يَسْنُلُوْ مَكَ مَنْ وَى الْقُرْمَنِينِ هُ قُلْ سَاكُنُوْ اعْلَيْكُمُ مِنْدُ وَكُولُهُ إِنَّا مَكْنَا لَسَرُ فِي الْوَ رُضِ وَا تَمَيْنَا هُ مِينَ كُلِّ شَبِيٌّ صَبَبًا لَا فَأَ تَبُوحَ سَبَبُّهُ حَتَّى إِذَا بَكَعُ مَنْعُ رِبَ الشَّهُولِ وَجَدَ تِعَا تَغُورِثُ فِي ْعَبْيِ حَيِثُ إِنَّ وَّوَحَسَدَهَا تَوْمًا هُ تُنْنَا يَبَا وْوَالْقُلُونَيْنِ إِمَّا ٱنْ سُعَدِّبَ وَإِمِثًا أَنْ تَتُجِدُ نِهِ مُ حُسْنًا \* قَالَ ٱللَّهُ مَنْ ظَلَمَ نَسَوْفَ نُعَذِّ بُرُ عُثُمَّ سُيِّرَةُ اللَّ وَيْهِم فَينُعَذِبُ مُ حَذَا بِّاحْتُكُرٌ اللهُ وَاحْتَامَتُن ا مِسَنَ وَعَهِلُ مَالِحًا فَكَهُ حَبِنَدَاءَ إِن الْحُسْنَى فَيْ وَسَنْقُولُ لَهُ مِينَ أَصْرِمًا يُشِرُّا لهُ- تَرْجَم ـ اورسوال كرتے، ين تجريب ذوالقرنين كے بارے اين توآ بے كهدو بجئے كدعنقريب برطور لكامين اوبر بهارات ال يس سيج ند كورب شك الله تعالى نياس المراك ين د نیا کے ہرداستے پر چلنے کی صلاحیت دی تھی۔ لینی سرانجام سفر کا کونے لگا۔ بہال مک کرجب ببنیا سورج و دینے کی حکم برتواس تے سورج کو دو تما ہوا یا یا ایک دلدل کی ندی می اوراک نے ال جُدُير ايك توم كوهي يا يا بيني الله تعاليف في السائد والقريين يأنه كرعذاب كرے توال كو يايد كركير توان بي عبلاني ين كوذوالقرين بولا بوتخص ظالم بي بيس البته عذاب كوس سيم ان كو كلير عجيرا جاوے كا بنے برورد كار كى طرف ليس مذاب كونے كا اس كو مذاب بڑا اورج إوك كرم

ایمان لائے اور مل کیئے اچھے لیں ان لوگوں کے داسطے بطریق جزا کے نیکی ہے اور البتہ ہم کہیں گے اس کو اینے سے کام آسان فا مندہ ۔ بس جو کم عادل ہواس کی ببی را ہے کہ بروں کو منزا دیے ا ن كى برأتى كى اور بھلے لوكوں سے نرى اختيار كو سے ليى اسكندر ذوالقريمن نے يہ بات كى لين اس نے یہ طریقتہ اختیار کیا رحفرت عبدالندائن عباس نے رمایت کی سے کداسکندر ذوالقربین نے یہ بات كى زمين ميں اينے كر كے ساتھ كى يرى رہے اور لوكول كو خداكى طرف وعوت ديتے رہے اس وعوت الى لحق كايدا تر بواكد دبال كے سب بوك ان كے مطبع وفر ما بنر دار بو كئے اوران لوگول كو توازشيں جمي کیں اورجولوگ ان کے باغی رہے تو ان لوگول کو جہنم دکھائی اور پیھی کہتے ہیں کہ اسکندر ذو الغربین کی بوّے اور با د شاہت میں بھن حفرات کوا ختلات ہے اور معفول نے کہا ہے کہ وہ ابول باد شاہ تحقے پھراس کے بعد وہ بنی ہوئے ادر بعضوں نے کہاکہ اول وہ بنی تھے بچیے باد شاہ ہوئے اور بعضول نے ای میر دلیل تائم کی ہے کہ اگر سکندر دوالقرین بی نہ ہوئے تو خلا تعالیے تعلقا میں ذَا لْقَدْ وَ يَكِينِ ير كِحظاب كيول فرامًا ليكن جواب الكايرب كروى الما ي تقى رجياكم مفرت وسل عليم اللهم كي مال كوسى تعالي في فرايا- دُا وْحَدَيْنَا إِلَّا أُمِّم مُدوْ سلى أَنْ أحضيفية على الهام في فرلماعقا بواسط مفرت جبرا فيل عليه اللهم كاورا ل كى بادشا بي تقى مشرق سيدمغرب تك اورتهامي راه ملك كالمجها في تقى مشرق اورمغرب اور مختلف جزائر اور ديكر تْهرول بين جاكرخلق خداكو خدا كى دعوت بهنجا نايهال تك كه زين مغرب بين جهان ٦ فتا بغروب موتاب جا بہنے تود بال جامر ایک شہرای بھی پا یا کداس کی جار دیواری روئیں کی تھی اور اس کے اندار كسى طرف سنة جا ف كداسط كونى راه زخنى آب كا تماك كراى كدارد كود برار با اور آبس یم کتے سے کہ اور کے اندرکی طرح جائیں . برتقدیدکی حکمت عملی سے ری اور کمند وہوار پر ڈال كر ايك وى كواى باركرديا اوروه بحررنه يا ، كچه ديم كيابواى حكمت ملى سے دوسرے آد في كولى دیوار پرچرها یا اور س سے مماکد شاید اس طرف بشت یا اور کچه بو کا لبذاتم آگے مت جانا اور پھر كريم كو خرود تاكر بم كومعلوم بوكداس كے بيچھے كيا ہے ليكن باوجود اس تأكيدكے وہ بح كير والبس نه آیا . پیرینیت حال و یکی کوسکندر در والقرنین نے تجھا کہیں حب کوبھی بھیجو ل کا وہ والیس نہیں آ وسے كا يهب ملك كى حد بناكم وابس منرق كى طرف جل ديئے ، جلتے چلتے ايك جزيرے يں جا پہنے و بال بھی ایک شہر ہم باد دیکھا لیکن بینرکٹی کے دباں جانا بالکل میال تھاا ور اس مجربر دا ناغفلنداور مكيم تحقه. جب ان لوگول كوجو اس تهرين آباد تقع اسكندر ذوالقرنين كة آنے كى خبر يہنجي توانون

في تما كنيا ل جزيد سے جي دي ، عزض مكندو دوالقرنين مع الفي كركے لمب دريا جند رورتک تھرے اور یہ موجے رہے کہی طلب عملی سے دریا فبور کر کے اس جزیر سے یں جا تری و ال کے جولوگ ان کو ملتے وہ اپنے مجی اعتبار سے بہت ، ی دُ بلے تھے ان سے بوچھتے کر تنبارے وُ بلا يتلا ہو نے كا كياسب بداس كے جواب مي ال لوكوں نے اسكندرسے كماكري با رح شمر كى غذااورآب د سواكا انرب بم لوك برى حكمت سے غذا كھاتے ہيں . چنا بخداس كى خاصيت بحی بہی ہے جوآب دیکھ رہے ہیں لیں ال لوگوں نے اسکندر دوالقریمی کی وعوت طعام کی اور اس منیا فت یں اپنی حکمت علی سے غذاتیا دکر کے ایک خوان می جوابرات سجا کر اسکندر فروانقرنین كرما من لاركها اور يجروه سب كرسب الكربيك اوراسكندر ذوا لعربين سي كيف لك آب تناول کیجئے اسکندر ذوالقرنین نے لوکول سے کماکہ آپ لوک بھی آ ویں اور ہمارے ساتھ شامل ہو كو كھانا تنا ول كويى اوراكىندر ذوالقرنين نے ان سے يہ بھى كہاكہ بھى يہ تو ہما رى غذا نہيں سے اورہم یہ غذاکس طرح سے کھا ویں اس کے جواب میں ان لوگول نے اسکندر دوالقرنین سے کہا کہ تم ای لے بہاں کے آئے ہو اور تہاری بہاں کے آنے کی کیا غرض ومقصود ہے آپ کومعلوم ہو نا ہا سے کہ جو چیزیں آپ کے سامنے ہم لوکولائے بیٹی کی بین وہ جوک کو لفنے ویتی بین بھر آپ ہم سے کیاچاہتے ہیں۔ جب یہ باتیں ذوالعسر نین نے ان بوگوں سے نیں توہیروہاں سے ہندوتا كى طرف روان بوكے اور اینا ایك قاصد بھی شاہ بندے یا سدوان كرديا كرد بال جاكر كموك بمارے ساتھ بہت للكرجى سے اور ہم يركني جا سے كر تمبارا ملك بريادند بووے اورند ہم يہ جا ہتے ہيں كم تم ہے دا فی ارس لی بہیں لازم ہے کہ اس نیر کو یا تے ہی سب کے سب ہماری اطاعت میں تجافہ ا ورجونواج بم مقرر كري اس كوتبول كرو جنا پخاسكندر ذوالقريين كے قاصد نے يا بايس شاه بندسے جاکوکہیں کرآپ مارے نہناہ کا ٹا باداستال کساتے بجال نے یس کوٹا ہ بندنے ښايت تعظيم و محريم بے ايك الميى معترف و بدايا وسے كرا سكندر ذوالفريين كے باس بهيما حب شاه بند كاليلي اسكندر ذوا لعربين كيباس ببنيا تواس في إدشاه بندكا بييما بواتحفه وبدايا اور ندرانے ان کے سامنے بیش کے تو اسکندر ذوالقرنین نے اپنے کار ندو ل کو حکم دیا کہ اس الجی کو لے جاد اوراجھی طرح د بنے کو جگر دواور بن دن کے بعد اس الیمی کومیرے پاس ماضر کو نا۔ بنا پنے مب الحلم المازمول نے اس کو ہے جاکر اچھی طرح سے ایک جگہ پررکھا اور ٹین وال کے بعد حعزت اسكندر ذوالقرنين كى خدمت ين حاخر كياا سكندر ذوالقرنين تے اس كود مجھ كرا بناسر

ینچا کمیا اوراس اہلیجی تے اسکندر زوالقرنین کو دیکھ کراپنی ایک انگلی ناک کے تھنے ہیں ڈال کمریمیر نكال في اور بغير كيه كمي سے اپني حكم بير جلاكيا . مناص لوگوں تے بيحال و كيد كر اسكن در و القربين سے وائ کی اسے با دف ہ آب نے شاہ بند کے اپنی کو دیجے کر اپنا سر بنیاکیا اور نیہ بات سب کو المجنى طرح معلوم ب كربي قد كاآد مى احمق اور بيوتوت بوتاب ادر بيفل منبورب كركل كلي طونيل اً حُمَدَيُّ إِلاَّ عُمَدَرِهِ وَ كُلُّ تَكُونِيلٍ فِنْنَكُ لَا لَدَّ عَلِي مَ فِي وَجِهَا كِما مِهِ كَرَا وَى وراز قدولَ زیادہ تراحمتی ہوتے بیں بیکن حضرت مروضی الندعنہ نہیں ہیں ۔ اور بیمبی و کیما کیا ہے کہ مرابیتہ قدر ا وی فتنه بوتا ہے مگر حضرت علی تہمیں ہیں اور اس نے جوا بی ناک کے بوراخ بر انگلی دکھی تھی کہ میر میرا طالع اسکندری دیکھنے بھرجا واور اس کومیرے باس نے آواور اس کو کھا ٹاکھلاو وہ بزرگ آدى ہے . بھراس كودالي سے آئے اوراك كے كھانے كے داسطے مرف روقى اور كھى بيرى وہا تاكم اس كى عقل كى أنه انش موجائے چنا كخه دورونى اور تھى كھاكيا اوراس في ايك سوئى ميں ركوكواسكند ذوالقرنين في اي يوني كونياه دنگ كرك اي دوني اوركهي برركد كرميراس كے پاس بيي دي اور اس نے بھر ایک مگڑا آئینہ کا اس پر رکھ کر اسکندر ذوالقرنین سے عرض کی کہ اسے جہان پناہ اس میں کیا حکمت ہے باد شاہ ہو لے کرروٹی اور کھی دیشے کا مجھ کو بیرطلب تھا کہ مر دعلم و تعکت میں خوب بوتے ہیں جیے رونی ساتھ کھی کے اور جواس نے روٹی اور کھی پر سوئی رکھ کر بھیجی تھی ہے المجھ كركر وہ علم وحكمت ميں توب ہے۔ مجرين نے اس كى مونى كوياہ زنگ كركے ہو جميعي بتا اس كا یہ مطلب بخاکہ اس کا علم اور حکمت ما نند 7 ' بینہ کے صاف روش ہے اور بم نے اس سے معلی ممہ لیا کر لیے آدمی حقیقتاً بو توت ہوتے ہیں ۔ لیس ہم دونوں میں بھی اٹنا رات میں گفتگوجاری تھی ر بجر بندسد ذوالقرنين مشرق كوجهال سي الناب طلوع بوتاب وبال بيني سي تفالي فرأا جِهِ فُعَرُّ إِبْتُعَ سَبُبًّا لِ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ وَحَبِدَ هَا تُطْلُحْ عَلَى قَوْمِ مَسُدُ مَنْهُ عَلَىٰ مَنْهُمْ مِنْ دُوْيَهَا مِيسَوًّا . بِيرِ لِكَالِكِ الباب كَيَ يَجِي يَن سغر كا سرا بنام كيايبال لك بينيا دوالقرين مورة ككلف ك جكر برتوال في باياك مورة نكات باور اى جنربراك قوم كوجى باياكمنداك كها ال كالخرجة اورندمايداور ندكبراا دروه لوك ب باك ديكتان مي ربت تقع كيونكم ريكتان مي كمرو غيره مني بن سكته اور ندرو لي كليتي بو ساق بت كداس سے كيشوا بنا وي اور ويال جا أيست بوتا ہے اور وہ لوك اپنے كھانے كودوس فردل سے الكوركاتے بي اورز ك دمر دسب نظر رہتے بي اور شال جانور ول مح جاع دفيد

كى كرتے رہتے ہيں اورجب دحوي مكلقب توان كے بدن ميں توت آتى سے اورجب أفتاب غروب ہوتا ہے توسخت سردی پڑتی ہے یہ دیکھنے کے بعد محیراسکندر ذوالقربین دوسری جگریم جا بِهِنِي بِينَا بِخِدَا مَتْدِربِالعِرْتُ بايلِ الفاظادِثَا وفرا تَاسِي تُولَدُ لِمُناسِكَ حُشُرَّ آ تُبْبَعَ سُبُداْبُا حَتَّى ا ذَا بَلَخَ بَانِنَ السَّدَ يُنِي وَ حَبَدَ مِنْ دُونِهِمَا تَوْمُ الدَّيْكَا دُونَ يَفْقُهُونَ وَنُولا وردامها بِمرتبيعي عِلا الكندر ذوالقرنين اورداه كيها ل تك كرجب بني أميا دود نواروں کے تویایائ فے ان دیواروں کے یاس ایک قوم کوجوان و بواروں کے فزدیک تھی اوروہ یہ بات نر بھی تھے۔ منا مشکری حد مشرق میں دوبہا اُر بلند ہیں اور درمیان ال دونول يها رول كے زابد وحكيم بہت تھے اور ايك دوسرے كى بولى كوبنيں تجھتے كھے كيو كمرا ن كے ورمیا ن دونہا ڈھاٹل تھے اور وہی دوپہاڑ یا جوج ما جوج کے ملک کے درمیا ن اٹکاؤ ہیں لیکن درمیان بیں بچھ کھلاتھا۔ جنا بخداس راہ سے یا بوج ماجوج آستے اور ان دو کو ل کولوٹ مار کرکے چھے جاتے ہیں ذوالقرنین نے وہا ل کے زاہد وں اور تکیموں کو دعظ ونشیحت کی اور خدا و ندقد وہم ك راه بنائي الى كے بعد وه ان دونوں بهاروں كا طرف كے ده دونوں بنایت ، عظیمالنان بها رُقے جانے کی راہ اس میں کی طرف ندیھی اور اس میں آ دمی دو گروہ ا ن کی تعداد بید دیشی رسوائے ضراکے کو کہ نہیں جانا اور ان کو توم یا جوج ساجو ج کھتے ہیں اورا کے اولادیا جوج کی ایک بہاڑیں رہتی ہے اور دوسرے بہاڑیں اولاد ما جوج کی ر بتی ہے اور یہ دونوں بھائی یا فٹ بن لوح کی اولا دیس سے ہیں ، اور یہ لوک طوفا ن لو ع کے بعد وہال رہ کئے اورنسل ان کی بیحد ہے اور نصورت آد می بیں نیکن قدوقامت کم وہیش میں ۔ یعنی بعض تو دراز قد اور بعض ایک گذاور بعض ایک بالشت کے ہیں اور کا ان الح اتنے بڑے ہیں کہ وہ زمین بر نظتے ہیں اور حب وہ لوگ موتے میں تواینا ایک کا ن زمین پر بكها يلية بين اور دوسراكان بلور جادركاورصة بين اورمثل حيوانات كايك سايك جماع كوتاب، ال يس كيد مر وحياتيس با درمنل بهائم كي بول و بواد كرتي بين اورا ان کے کھیتوں میں موائے تل کے اور دومری کوئی چیز بھی پیدا بنیں ، ہوتی . بدذا اسی کودہ روزانکھاتے میں اور کی دین و مذہب ہے کوئی تعلق ہنیں رکھتے ریباں سک کر وہ خداکو بھی ہنیں جانتے اورنه مانتے ای اور وہ مرتے بھی ہیں ہیں کا فی وصدے زندہ دی اور اپنی اسی طرح زندگی گذارسهای بی وه براسے نکل کر ان زابدول اور طیموں پر اکر ظلم کیا کرتے اورجی کو

میں پاتے ارڈ التے کھیت ومولیٹی الحکے لوٹ مار کر کھا جاتے اور وہ ال توم وحتی سے متھا بار نہیں کر سکتے تھے جب اسكندر ذوالقر نين و بال تشريف لے لئے توان زابدوں زور حكيموں پر بڑي نوازش فرماني بن بخدان سبغ مل كواسكندر ذوالقرنين سے وف كياكه ياجوج ماجوج كفلم سے ہم نوگ يبال بنيس رہ سکتے اور ان برجو جواحوال کڑ سے تقعے وہ سب زوالقرنین کے ساسنے بیان کئے چنا پنجہ التُدتِعالی ہے۔ لے ارٹا دفرایا مَّا کُو مَیَا ذ ل الْفَرْ حَبَیٰی آن کیا جُوْجَ مُفْسِدُ دُنَ بِی الْاُرْمِین نَهَ لُ نَجْعَلُ لَكُ، خَرَجًا عَلَى ان نَجْعَلَ بَلْيَنَا وَمَنِينَ حُدُمُ سَدُاهُ -كما انبول نے اے ذوالقرنين تحقيق ياج ج اور ماج ج ضاد كو نے والے بي، زمين يس ليس كم دادی می مواسطے تیرے کچھ مال او پراس بات کے کرکر دایوے تودرمیان ہمارے اور درمیان ا ن مے دیوار کہ وہ ہماری طرف ند ہسکیں - پس خواج گزاد تھی ہمیشہ م تیرے ہوں گے . یہن مو الكندر ذوالقربين في فرايا. تولدتاك خَالَ مَا مُكَنَّى فِينِي رَبِّي خَيْدِ مَا عِيْنُونِي يِقُونَ وَاخْعَلْ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مُ زَدِمًاهِ الثُّونِي زُبَّمَ الْحَدِيدِة حَتَّى إِذَا سَادُى بَيْنَ الصَّلَ نَنْهِيتَ لَ انْفَخُوْحَتَّى إِذَا جَعَلَهُ فَا دُاحًالَ الَّذِي انْدِغَ عَلَيْدٍ قُطِرًاهُ نَسَا اسْطَاعُوا اَنْ يُظْهَـوُهُ ۗ وَمَا اسْتَكَاعُوْا بُ نُقْبًاهُ تَالَ حُذَا دَحِيَةٌ مِنْ دَ بِنَ هُ فَإِذَ اجَآءَدُ عَدُمَ بِي جَعْلَهُ دَكَّاءُ ٥ وَكَانَ وَ خَدْ رَبِي حَقًّا - ة - ترجم إلما الكندر ذوالقريق في جو مقدريا ميك میرے رہنے وہ بہترہے بی اس کے بی مدد کرومیری ساتھ توت کے کم کر ول میں درمیان تمبار سے اور درمیان یا جوج و ما جوج کے ایک دیوارموٹی اور کہاکہ تم نے آو میرے یاسس تخت نوہے کے بہاں کم کہ جب برا بر کر دیا دو پھائکوں کم بہاڑ کے گھا یوں کو بہاں تک کہ جب كرديا الكوآك ذوالقرنين في لملائة ومرس ياس تخف لوب كے بهال يك كرجب برابر کودیا دو پیا مکول بک بهارگی کها نیول کو بها سیک که جب کو دیا اس کو آگ ذوالقربین ن بالدة وميرب باس كدو الواك برنا بالجيك بواربي ناكم ننجر هاسين كدا وي اويداس کے اور نہ سوراخ کرسکیں اس میں کہ یہ میرے برورد کار کا بے ہے ۔ فنا حلاہ اول اول کے بڑے بڑے تختے بنائے ایک برای دھرتے گئے کہ دو بہا رول کے برابر ملا دیا کھر تا نبا یکھل کے اس کے اوپر ڈالا اور وہ تا بادر زوں بی بیٹھ کرجم کیا سب مل کر ایک بیا ر کے مانند ہو کیا ، عارے پنمبرخدا صل الدعليروسلم کے پاس ايك شخص نے اكر كہاكر ميں سد الذرى كك كيابول اورين في الى و يكها بي سع . يدى كر حفزت ربول اكرم علاالله

علیه وسلم نے فرایا کہ اس کی کیفیت بیان کرد اس نے کہا کہ وہ دیوارایسی ہے کہ جیاجا رضا دنگی آ ب نے یہ کو فرایا کرتو سے کہتا ہے کیو مکداس دیوار میں اور سے کے تختے تھے ہیں اور ان کے ديوارول مِن مَا بَهَا يَجُلُوك مِعِروياكيا ہے اس ليے وه چارخانے كى شكل بن كيا ہے جيساكم النّدتعاليٰ ن فرايا م حقى إذَ انْبَعَتْ مَا جُوْجٌ وَ مَاجُوْجُ وَصُغْرِ مِنْ كُلِلْ حَدَ دب يَنْكِنُونَ ﴿ يَهِالَ مُكَ كُمُوكِ عِباوي كَي يَاجِونَ اور ماجوج اوروه مرا ونجان سے دورتے ہوں کے بین جب روز تیامت نزدیے ہوے کا یاجی ماجی مدمکندری سے نظیں کے ادر تما کردئے زیمی بر منتشر ہوں گے جہاں جہاں جو بینزیں پاوی کے کھاجا ویں گے اور مجر خدا كے حكم سے صور ميون كا جائے كاك كى آواز سے سارى خلوق مرجا وسے كى ، اور ايك روايت عفرت علی کوم النّد و جہد سے ہے کہ ہر روز یا جوج اور با جوج کوشٹن کرتے ہیں کہ ردسکندی کو تورگی باہر وی نیکن بحکم مداوہ تو اہنیں سکتے جسع سے شام کماس داوار کوسب جاشتے ہی مثل پوست بیفند کے کروا لتے ہیں اس تھوڑی یا قیرہ جاتی ہے بھیر وہ لوگ آپس میں کتے بیل کرکل سب توردی گے اور بیرا سان کے باہر نکل جائیں گے۔ گروہ انشار اللہ اپن زبان سے نہیں بولتے اس لے وہ آدر بنیں سکتے. بس مج سے شام تک ان کا بھی عمول ہے ۔ اور جب ان کا خروج ہو کا قیامت کے زویک تراس قوم میں ایک اڑکا مسلمان بیدا ہوگا اور حب وہ بڑا ہو کا توانیس او کو ل کے ب تقدمل كربس التُدكورك ديوارجانن فروع كرسكا اوريجرنا مكواني والمتُديرُ عصاكا - كمل اننار التراس كوتور والول كارجب وه فلاكے كم سے سدسكندرى تو فى كى -اور عيراس كے بعد سب قوم اس دادارسے باہر نکل آ دسے ، دوارت بے داول اس دادار کا چھیدس کوس کی راہ ہے اورومن اس کا تین کوس کی راہ بے اور بینوں نے بہاہے کم ای دیوار کا طول تین کوس کی راہ ہے اور عن اس دیوار کاتین کوس کی راه سے اورا دینا فی سترگز اور بیای خبر ہے کہ جب ده دیوار تو در کمر بالرنكليس كے توس سے بلے مل شام يں آدي كے اس كے بعد النح يى ليى اسكندر دوالقرنين نے یہاں سے مشرق کی طرف جانے کا تعدی موجودہ ملما دو کھما و سے او چھاکہ تم نے کی کتاب یں دیکھا ہے کہ دواز ی فرکس چیز کے مبب ہوتی ہے ا ن یس سے ایک چیم صاحب نے ا مکندمہ ذوالقرنین سے وحن کی کرا ہے جہال پناہ میں نے حفرت آدم کے رصیت نامہ میں دیکھا ہے کہ تن تعاف لے سے ایے جندہ ب جا ت فلمات یں کوہ قات کے اندر بدا کیا ہے کہا فی اس کا دودھ ے زیادہ مفید اور برف سے زیادہ عندا اور شہد سے زیادہ میٹھا اور کھن سے نام اور

منك سے زيادہ خوشنو دار ہے جواسے بيے كاتواك كوسوت ندآ و سے كا اور وہ تيامت ك زنده ر بے کا اور اس کانام بھی آب حیات ہے . یس کر حضرت اسکندر دوالقر نین کو اس کا سوق بیدا بواكه اس جثمة ب حيات كا بان بينا بماسع اورطهاذ س سي عجى اكندر ذوا تقريبن في كهاكمة نبي ، مادے ساتھ اس کوہ قامن کے ظلمات میں جلو . انبول نے کماکہ آب جائے اور ہم تو بہا ل کے قطب ہیں۔ دنیا کی آ نت سے ہم لوگ کس طرح جائیں ۔ اس لئے ہم ہیں جا مکتے ۔ اکندر دوالغریان نے کماکرتم لوگول کا ہماسے ساتھ ہونا بہت صروری ہے۔ اور تم لوگ برجبی بتا دُکر سواری میں سب سے زیادہ کون جانورجیت د چالاک ہوتا ہے ۔ انہول نے کہا کہ وہ گھوڑی کرجی نے انجبی کم بج مذجنا بو تو وہ نہایت جست دجالاک ہو تا ہے جنا پنہ انہوں نے جند اطلی قسم کی گھوڑ یا رہی جن کر فضوی كرلين اورا وهر حضرت خضر طيرا المام كويمي ال الشكر كالمينوا مقرركيا اوران سع كباكه جب بم اس كوه قات كےظلمات ميں جابينيس كے تولقين ہے كركوئى كى كو نديا وے كا تواس وتت كيا ہوگا اک دقت حکما رنے کماکد لعل و کوم رخا بسوار حضور کی سرکار میں ہوتو ہے لیجے حب الی کوئی نوبت آ وے کی توای کی روشی سے را ہ جلیں گے بھرا کی گوہر شب جراغ خزاند عامر سے نکال کو حفرت ولنرك مواله كياا ورتخت وتاج اورسلطنت الما ذمول سے اپنے اليب وا ياعقلند كے ميروكيا ادربارہ برک کے دعدہ بدرخصت ہوکر اور کھانے یہنے کا توشہ سرا تجام ساکے کوظلما ت کوہ قا ك طرت آب حيات كى الماش مين دواز بو كيفراه عبول كرايك برس مسلسل ككومت رسي اور حضرت خضر بھی نشکر سنے علیٰمدہ ، وکمر ایک اندھیرے ہیں جا پڑے اس و تت اس کو ہر ضب جراع کو بھیب سے نکال کر زیس برر کھ دیا تواس کی دوشی سے تاریخی جاتی ہیں ، اللہ تعالیٰ کی مبریا فی سے چٹنہ آ ب حیات کا ان کو الا بچر حضرت نضر لے اس میں منہ باتھ وصوکر آ ب حیات بی لیا ا ور خدا کا شکر بجا لائے . بعد ال وجرسے مفرت خفر کی عمر وراز ہو ٹی بھر وہاں سے مراجدت کر کے دوئرتی تاریخ یں آپڑے۔ بھر اس گوہرشب جراغ کونکال کرزمین پررکھ دیااس کی دجہ سے سب میں اُجا لا ہو گیا. اور مِنے لشکرا ندھرے میں بڑے ہوئے تھے سب حفرت کے پاک آكر بمع بوكة اورا سكندر ذوالقرنين ابنے للكرے كمدر سے تھے كم تم لوگ يبا ل عجرو ميں آئے بل کر کچد تما شرعیب و مزیب و یکم آؤں یہ کمد کر جب وہ آگے بڑھے ایک بال ال الذاظر کیا چار دایواری اس کی ہوا پرمعلق ہے اور اس میں مرع برند سے بہت دسکھے مرغول نے من - معلمالدای فلیت میں لتی چور کر کوں آئے ہو ای کے جواب میں صرت اسکندر

ذوالقرنين في كماكدي آب عات بين كوآيا بول بيراكم عرغ جوان على شاه تفاوه حفرت اسكندر دوالقرمي سے کنے لگا کہ اے ذوالقرنین اب وہ وقت آ بہنچاہے کم دسب لباس حریر کا بہنیں گے اور اچھ اچھے مكان بنا كردنيا كے بيجے بهو كب بيش نن طرميں معودت ربي كے يدكمه كر بير وہ السبى بالاخامة كركيا ديجيفة ويى كروه بال فائدتهم كاتمام جوا مرائع بن كيا . بهركها است ذوالقربين اب وقت آليا ہے کر پیناک و رباب اور ہر بط اور فہورہ بجے کا مجمر تقوری دیریں کیا دیکھتے بی کرتمام اللغاند عل وہا قوت کابن کیا ہے بیمرتویہ دیکھ کر بہت جیران رہ سکتے اک مرغ نے پھر حفرت اسکندر ذوالقرینن سے لماکہ اے مرد مجابر توست خوٹ کریہ تمام کارخانہ ابلیں تعین کا ہے۔ اس مرغے نے بحركهاى ب فا ذظاهر بوكا بحصير بنا وُكواس وقت لا أُلدُ إلا الله م با قىسى يا نهيس إس سے جواب میں حفرت اسکندر نے ہما ہجا ہے پھروہ مرغ می جگرسے دوسری جگہ برجلا گیا۔ ایک ایت يس بول عبى ياسيكاس مغنف كهاكرتم اس بالفائر برجاكر ويكو وبالكيا بيزسيد. تب ذوالقرين وبإن جاكركماد تجيفة بين كراكي تخفى باؤل بركيرا ابيغ منه كمي حوريث بوسية آمان كى طرف ديجم ر إ ب كبته مي كروه اسرافيل تقع ـ ذوالقرفي الم ين صلطنت اور روشي هك كي فيموركر العظام یں کیوں آپڑے کیا وہ بھے کوبس نہ تھا آیائے ای کے جواب میں کہا کہ میں آپ حیات کو پیٹنے آیا ہوں تاکہ ہے جیات بینے سے زندگی زیادہ بواور خدا کی عبادت زیادہ رول اس بات کوس کم حفرت اسرا فیل علیاللم نے امکندر ذوالقرنین کے باتھ تک ایک پتھر مثل بی کے سر کے برا بم دیا اورکہا کریں نے بھے کو عفلت سے ہوٹ یاد کیا تھا اور اب تم یہاں سے جلے جا وُ اٹنے زیاوہ تريق مت بنوريه كالراسكندر فدالقرنين و بالأب حيات مذيكر البن للكريس آكت ميم سب النفي بوكر جلاآت تے اندهرى دات إلى اگرے اكرے ساك ريزوں كے كھور ول كے بیرے سے مثال احل شب جرا غ مے جيكة دى وكر يو چھاكد بيسب كي جيزے جو عكى دائى وتت اُن کے ہمراہ تھے وہ ہو لیے ہے چھر ہیں جوتھنی بھی اس کواکٹا سے کا و دیجیتنا سے کا اورجہ تمنی اس کورنرا کھا نے گاتو وہ بھی بچھائے گا آخر کسی نے ان کوچن لیا اور کی نے ان کو مذینا جب ظلى ت سے نكل آئے توكيا ديكھتے ہيں كروہ بقرجن يوكو ل كے بين لئے تھے ہو، تما جوا مرات

لعل اور دیر جدا ور زبر حدا وریا قوت اور فیروزه اور زمرویی به دیچه کروه لوک بهت بچهانے ملكے حبنبوں نے ان كويذ جناعقا ، اور من لوگوں نے ان كو جن ليا عقا و واس ليے بجيمتا ئے كركيوں بنیں ریادہ بعن اسکندر دوالقرنین فے پنے مکماء سے دریا نت کیا کہ اس میں کیا اسرار سے وہ بوے کر اب سب کے بتھ را تار کوا کھ ہے یں ایک شت فاک رکھ دو جب ایک مشت فاک کو یلے یں رکھاتودونوں کے ترازو کے برا برا نے کوؤل طرت برا بررہے عبر لد جھاکداس میں كياجيد ب مكماء في كماكرا لله تعالى في مغرق مع مغرب كك بادنا بت دى ج توكمي تم كويرى نهيس كمرتم كويه معلوم بوناجا بيني كرتمبارا بيث اوركهو برى كي نوا بن ايك تهمي خاك سے بھر ہے کہ جو گور تان میں نصیب ہو کی جب اسکندر ذوالقر بین نے یہ بات سی تب تما اشکر كواينے باس سے رخصت كيا اورسب اپنے اپنے مك يى والي بطے كئے احد اسكندر دوالفرنين يهييں رہ گئے اور بھر عبا دت الني ميں منطول بو کئے اور عبر چند روز بعد می انتقال کیا اور کھر الو نے کے تا ہوت یں وہی مدفون ہوئے اور یہ کھی بذریعد ایک فہر کے معلوم ہوتا ہے کسم ذوالقربين نے اپنے مرنے كے وقت اپن مال كو وصيّت كى تھى كر بعد موت كے ميرى روح كو تواب بخشير اوريتيم، امير، غريب ،مكين ، بيوه ، بكيس متما جول كو خوب كها نا كللانا اور اك سے میری مغضرت کی و عاکوانا جب ا ل کی مال کویہ خریمنی تورہ زار زار رونے مکیں اور بعد مرنے کے ان کی وصیّت کو بورے طورسے بجالائیں جب رسول خط صلے الند علیہ وآلہ وسلم نے ا توال اسكندر ذوالقر يبن كو اور سوالات مذكوره سے الوجيل اور يخ كے كافرول كو اور ويال كے يهوديول كوجواب وياسب كافرس كرمتير الوست الدبوس يدسيح كيته الى الدر الكال تورات اور زبور کے یہ جوابات بتاتے ہی اورای میں ذرائجی فرق نہیں ہے لیں موائے الوجیل کے اور سب كے سب دمول خداصلے الله عليه وآله وسلم برائيا ن سے تے اور الوجہل سے مفرت نے فرایا کہ اب تم کومعلوم ہوا یا اب عبی شک یں ہو کہوا نٹر تعالے کا سچار بول بول یا نہیں ۔ اورائرتم کو بھاب بھی تنگ جو تو عیر ہو جوتب اس تعین نے کماکہ تم تو ایک ساحر ہوا ور دوسرا ما حرمو سے عقا بر گزتمهادے دین میں بنیں آؤل کا جنا بخد الله تعالی نے نے ارشا د فرایا ان كافرول كے بارسيل. ذَذَا جَاءَ حُدُ الْحَقُ مِنْ عِنْدِه ذَا تَاكُونُو لَا أُوْتِي مِثْلَ مَا أَو تِي مُوْسَى أَ. ترجمه - لبي حب بينجي ال كونْحيك بات بمارے ياس کها ا بنول نے کیوں ز ملی بیغبری مبیں ملی تقی مو نے کویہ بات کہی اور راہ صلا است اختبار

کی ۔ لبی اے میرے میٹرم بھا نیومومنو! ہم سب کولازم ہے کہ خلاا ور ریول کی رضامندی ہمااخی بدیں اور اک کے مبلدا حکام مشرع کو بھالئیں اور کسی وقت بھی اس سے خافل نہ ہوں اللہ تعالے ہم سب کو عمل صالحہ کی توفیق عطافرہائے اور بنی اکرم صلے الٹر علیہ وسلم کی شفا عت نصیب فرائے آمیں تم آئین۔ والٹدا طم بالصواب ۔

## فرعون علب اللعن

بعض تواریخ کے مطالعہ سے بتہ چلتا ہے کہ فرعون کے با پ کا نام معصب اور وا داکا نام ملک ریان تھا اوربعض مورخ نے لکیا ہے کہ فرعون کا نام معصب بن ولید بن ریان تقاا در عمر بھی تقریبا مارسوبرس کی بونی اس عرصد می وه کمجنی بمارند بوا علی اور نه اس کے سریس در د بواتها اور مذكو فى منيمت ودشن اى يرمالب بوا، اورفرعون بهى اى كواك وجرسے كہتے بيركداك في مندانى كا وحوى كيا تقار المرتع ك فراتا ب مُعَان اخ الر تَبكُمُ الْا على فَ مَا خَدُهُ اللَّهُ كَكُالُ الله خِدَةِ وَالدُّولَ فَي ترجم بِهَا فرون في الله والترارب بُلا اوراو پنا۔ لِی بکڑا اس کو اللہ تن تن کی نے سزائی بھلی اور پہلی کی اور آخرت یں جی عذاب ہوگا اور اس نے دنیا یں بھی غداب یا بااڈل اچھاتھا اس معول نے جب دعویٰ خدائی کاکیا بھر التلد تما لے نے اس کوبہت می با و اس کر فتار کیا اور تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی پیدائش بغ یی بولی تھی۔ جب وہ ٹڑا ہوا وہ سپر دییا ست کو نکلا۔ بیوضخنہ ایک شہر کا نام ہے میر کمہ تا ہوا و ہاں بنہا ۔ اس مجر ہا آق ہے ایمان سے ملاقات موئی - چر کمد ، مان ای مجركم باننده تقارجي آ كيس مى ربط وضط قائم ہوا تربا ما ك نے فرعون سے كم كر يى بھى تبيا رہے را كھ ميركو عليوں كالدم دنیا مے حالات معلی مرون گاجنا کید دونوں معرف مرس سے اے اور دہ ایام خریزے مجل کے تصان دولول نے کیت والے کے باس جا کرکھائے کا اوال کیا خربرے والے نے ان دونوں سے كماكه جائى الياكووكم تم دونوں بما رسے يہاں خر بزے بازار سے جاؤ اوروبال جاكمد فردخت کرد جب یہ مال میراتم لوگ فرد خت کر دوگ توجر بم تم دولوں کھا نے کو دیں ستے یہ سن کرفرعو ن نے باما ان سے کہا کرتم البی رہوا وریس یہ مال خریزے سے کر ا دارجاتا ہول مھنا پخدای ہی کیا گیا مین فرعول طر پڑے ہے کرنے بی کو شہر گیا اورد دکا خدادول سے اس ن منابم توسودا ادهار خريد ي اورلقدين بيل د تركارى نبي خريد تاورجل كوجوييت

ہوتی ہے اک کو مال بنا فروخت کر کے بعد ہیں دے ڈانتے ہیں ہمار سے شرکا تو یہی درستور ہے۔ وزنول کچے عرصہ کے مو چنار ہا اور بھروہ حذیبرے ای دعدہ پرنیج کر واپس ای عکبہ آلکیا اور ما لک فریزے سے جا کو کہا کہ کا اچھا ہیں اتنابول کروہ وبال سے کیل ویا ا ور مجمر مثاه مصر کو جاکر ایک در خواست بیش کر دی کری بعیدالوطن مزیب بول را در کھانے بینے سے بھی عاجز ہوں . فدوی کو کی کام اس شرمصری جہال بناہ کی سرکار عالی میں موافق گزارے کے ہو تو غلام کوای جگر پر امور فراکر سرفراز فرائی ال بد بخت کانصیب بدار تھا۔ یہ دیکھتے ہی بادشاہ مر كا كلم بواكة توكون ساكام كرناجا بتا ب. وه بولا داروغي مقره اى نبركي جابتا بول كرب اجازت میری کوئی و بال مردہ نے گاڑنے پائے یہ ک کر بادشاہ مصرف اس کو کورسال کی داروغی دے دی تب ورواز سے يركورتا ك كرجا بيشا. قضا إلى سے اليا بواكداى سال ميں مصرين وبالجيل كئي اور بهت آدى مرفى للى فرخون في جب م د كيها تواك في مراكب لاش ك دارالول سے ايك ا كيد درم سونے كالينا شروع كرديا. اس طريقير سع تقويسے ہى دنوں ميں اس كے ياس بہت سا ردبینجمع ہوگیا۔ پھراس روید سے مقر بان باد شاہ کودے کرتما انبر کی دار و نائی نے اور شاہ معرابے جبل سے اس کو بیاد کر تا او ضلعت بھی دیتا اتفاقا قضائے ابنی سے وزیر مصر مرکیا اس کے بعد فرعون ہی کو یا د شاہ مصرنے دز پرمقر کو دیا۔ اس وقت فرعون نے یا مان سے کہا کریں چا ہتا ہو كديس صدا في كادعو ي كرول ، تاكرسارى فنوق مجوكو اينامعودجاف اورميرى إد جاكر يرس كرباله ك في ال سي بباكد الرقوفدا في جابت جويهام أبسة أبسترك يب سي بيلي تو مناو ق ا بنے ہا قد میں سے لو. فرعول نے کہا ایساکرنے کی کیا تدہر ہے کیونکہ ممام لوگ تواس و تت یومعن ليعقوب كيدين بريمكم بي كسطرحان كوابيا بنا وُل خواس كى كيا تدبير بوسكتي بعد المال بات كوك كم كه ديرموجار با . كارية تدبير همرال كر باداتاه مصري درخواست كركديل جابابوك کدایک برس تک مصر کی دعیت کے واسطے خزا نہ سے مفت فرماکشیں بدری کی جا ہیں اور فدوی ا پھٹ طرف سے سرکاری فزانہ ہی ایک سال کا جرکچھ فرج ہوگا وسے کا یا دفنا ہ نے کہاکہ ہی ہے بنیوں بابتابول كرتبهارا نقصان بوالاميرانف ابعاين اجازت ديتا بول كراس سال كاجزير رعيتوك بر تیری خالرمعا ن کیا فرمون سفه داب دیاکدی بنیں چا ہتا که مرکار عالی کا خذا مذکمی طرح کم ہو لِي إدفتاه نا دان اور كم نَهم تها فرمون كى خاطر رميتول سيره كيب سا ل كا جزيد ندييا اوركها كد لينے ولٰ کی مرا د پوری کر در شب فرعون سفرا بنے دیوان اور فرْ الجیوں کو کماکو کو ہے جھا کہ عمر کا جذم

رمیتول سے کتنا دمول ہوتا ہے وہ سب بو لے کہ آنا ہو تاہے لب فرعون نے ای قدر روبیہ اپنی طرف سے با مان کے باتھ باوشاہ کی سرکاریں داخل کو دواور اس کے بعد پوسے شہریں منادی كراد ى كه اس ل جزيه رميتول برمعات كيا اور بم في ابني طرب سے جزيد باد شاه سركادين إقل کر دیا اور مز بدرو ترس کی معافی کے واسطے بھی ہم نے سرکا بالی میں مرحی کی سورہ بھی قبول ہوئی پھر تو تما اُ رما یامھر کی یہ بات س مربہت فوٹی ہوئی غریب دم اکین بقنے تھے سب نے فرعون کی ترقی کے داسطے دعالیں کیں اورسب کے سب خدا کا شکر بجالا نے اِس مین سال کاجذ بدموقون ہونے سے معرکی رعایا کو فراعنت ہوگئی اورکھر چندہی روزبید با دِٹاہ مصر خود اپنی موت مرکیا اورکو ٹی بھی ا ک کا دالی دارٹ ندکھا جمر اس کے تخت ٹا ہی پر بیٹھے۔ مِنا پند باد ٹا ہ مصر کی تجریز و کفین کے بعد مین دن لك تعزيت كى كئى . اور جو تقر وزتماً أشبر ك لوك قاضى مفق مالم فاصل امراء غربا چيوت برك سب با مقابی دربار میں عاضر ہوئے اور کہنے ملے کہ باد شاہ کے تخت برکی کو جھا ناچا بینے کیو کدملک بدس نباشد جو بكدمصر كے دوكول نے فرطون سے نیكی ديمي تھی كة بين بران كا جزيرمصر كا معاف كيا تما اور لینے یا ک سے بن برک اروپیہ ؟ رشاہ کو دیا تھا اس لئے سب اس سے فوش تھے۔ یہ خرخوا بی و پھے کر سجھوں نے اس فرقون مردود کوتخت برسے جاکو بھھا دیا جب یہ لمعون مصر کا با دشاہ ہوا اور عِصراس با مان بعدایما ك كواینا وزیر بنایا داى ك بعد كمن كداب مك مصر بورا بهادے با تحد یں آیا ہے دین مم اس مک کے باد تاہ مقرر ہو گئے رہی با مان سے اس نے کہاکداب کو فالی تدبیر كرنى چاہيے كدتمام ملك معرك با تندياورتما خلائق مجه كو عذا كجے اور حجمہ بى كومعبو وجانے - اور میری پرستش کرے اس کے مقرر کردہ وزیر با مان نے فرعون معون کو ید صلاح دی کرہیے معری يه حكم ديا جانے كه اس وقت تمام علما و وفضلا بقنے بيں بمارے فلمرویں ورس تدريس ندر ينے يا بيس اورائے مام تدریسی ملطے کو بالکا خم کو دیں اس تدبیرسے آبشہ آبشہ لوگ اپنے دیا سے بے خر ، وتے رہی کے اور جو آئندہ بدا ہول کے دہ سب کے سب بغیر علم مے جا بل ہول گے . ائ طرح آ بشہ آ بستہ اپنے اپنے دین سے برگشتہ ہو جا پی گئے ۔ یہ با با ن کی من کر فرطون طعون نے ا ہے ملے مربی تعلیم و تدری کا سلیل بند کردیں ور مذم ال سب کو قتل کوا دیں کے فرعون یا دفتا ہ کا یہ ملم سُن کداورای کے تنل کوا نے کے فوف سے سب نے درس د تدریس کا سلیم سرقون کردیا اور با نکل کمعنا پڑھنا تھوڑد یا ۔چنا بخہ چندہی روزگزرے بقے کرمارا لمک مبا بل بن گیااور اسینے حقیقی خداکو بالکل بی عبول کئے اور وہ مثل چوہائے وحوش کے ، و کئے اس کے بعد خرعون نے

کھ کیا کہ تنام لوگ اپنے اپنے بتول کو سجدہ کیا کہیں میں ایک قوم قبطی ہو کٹیر تعداد ہی تھی اس نے بت پرستی شروع کروی اور برسلیار تقریبا میں برس تک را پھراس کے بعد فرعون ملعون نے علا الما يا اوراس ا علان من بيالغاظ لوگول كے كا تول كك بنجائے حس كو قرآن مجيد في نقل فرايا. نَعَشَدَ تَفَ نَنَادِي هُ فَقَالَ ٱ نَارَ بَيْكُمُ الْدُ عَنْ هُ تَرْجَمه لِي لُولُول كُوجِع كِما يَعِمران لوكُول سے کہاکہ ہیں ہوں رب تمہارا سب سے بڑا اور بلند اور اس عالت برجالیس بری گزرے اس کے بعدتما بوں كوتورد الا عيراسي قوم قبطى فے فرعون كو بوجنا شروع كرديا اس توم بر فرعون ملعوث بهت نوازش كرتاا ور د دمري قوم جوبني اسرائيل تھي اس كوخوانبيں مانني تھي اس كوطرح طرح سے تكليفيں دیتاکیوں کہ بنی اسرائیل توم تودین یوسف بر قائم تھی۔ اور معوض جزید کے فرعول معون ان سے قبطید کی ضدمت کردا با ور ان کوم وقت تحقیر کرتا و رجن کامول کو وه ناچیز سمجه تا تهامشل محنت اور بوجه ا تما نا ركزى چيرنا اورچنا دانا : درگهاس كا نا جهار د كشي كرنا . اور كوبر يجينيكنا على بذالقياس ا ن سب كامول يرمقرركيا تقا -اوركيد لوكول كوبى اسرائيل قوم بى سے مختلف شرول اور ديبات بى اپنے تابعین کی ضرمت میں بھیج دیتا . اور ان کی عور تول سے اپنی عور توں کی خدمت لیتا۔ مزخلہ بنی ا سازیل قوم کی عزت و قار نبیل کرتا تنا رنگر صرف ایک عورت که جن کانام ۲ سید تنها وه بن اسرالیل قوم سب تھیں اور بڑی بی سین رجمیل تھیں لیکن وہ اپنے اباد اجداد کے دین بر بی تھیں اوران کے خصا مک بھی شہرہ آن اق تھے ای وجرسے فرعون معون ان کو اپنے نکاح یس الیا تھا۔ اور مبن مورخین نے مکھا ہے کہ فرعون نے ان کو ہرستندہ ابنا بمال کر بڑی عزت سے اپنے گھر ہیں رکھا تھا۔ مگر وہ ا پنے دی بی بہت معنبو احتیب اور وہ خلات بشرح نہیں علی تقیں اور سمار سے رسول اکرم صلے المد علیہ وسلم نے ہا بنع عور تول کی باک اور بزرگی بیان فرائی ہے۔ ایٹ صنرت موسلے کی مال ود مُری مريم بنت عمران راور يسترى فعدمجه اللبرئ بنت غو ليد بوحضور اكوم صلعم كى زوجه مطبره بي اور ويحكي مفرت ما طهة الإمرا بنت رسول مذا صلحا لتُدعليه وسلم اور يا بخوتن في بى آسيه رحى النُدعبُركيول كديرسب صالح يطيس الفرض قوم بن اسرائيل تيره برس تك فوعون كے عذاب ميں اور اس كى قوم كى مذمت میں گر نشار ربی ز ن ومرو ای قوم کی خدمت کرتے اور ان کی بار بر داری یس لگے رہتے ا ورصبر کرتے تھے بیکن با وجودا تنی سخت تکلیف کے وہ اپنے آبائی دین اسلام سے بنیں مجرے امی حالت میں وہ شب وروز استنفار اور خوالی عبادت کرتے تھے ایک و ل فرعول ملعول نے ودیا نے نیل کے کنارے مجلس مبٹن کی تھی تما اوک بہاکو و ہال کئے اور اپنے راتھ کھا نے پینے

كا سامان بهى لي كي اورو إل جاكرخوشيا ل منائي اور يعرفرعون سف ابنى قوم سع كها توله تعلل وَ خَادَى مَوْ عَوْنَ فِي تَوْمِعِ قَالَ لِقَومِ إِ لَيْسَى لَى ثَمَلِكَ مِضْءَ وَهُ لِيَ الْدَنْهَادُ تُجْرِى مِنْ تَحْيَّا اَنَكَ تَبْصِرُونَ ه اَمُانَا خَبُو مِنْ هَلْ أَالسَّذِى حُرِّ مُنهِ أَنْ وَ لَهُ مِيكًا كُ مِنْ مِنْ فَي مِنْ مَ مِن اور مَهِر يكارا فر فون في اين قوم يل بولا اے قوم میری بھلا مجھ کوکیا نہیں ہے طومت مصر کی اور یہ نہریں جلتی ہیں بنیے میرے کیاتم نہیں و کھتے کیے میں بہتر ہوں اس شخص سے کہ جس کوعزت نہیں ہے اور وہ صاف نہیں بول سکتا ہے۔ اتی بات فرعون نے حفرت موسے کی ٹنا ن ہی تکبری سے کہی تھی کہ وہ کیا چا ہتا ہے اس باپ کولوگول نها ناجياكم الله تعالى فرايا قول تعالى فاستَغَفَّ فَوْمَهُ فَأَ عَلَاعُوهُ مُ إِنَّهُ مُ كاخُوْ خَوْمًا فنسقِيْنَ أَهُ رَجْم إ عِيرِ عقل كهورى اين قوم كى بيمراى كالما ما ناتحيق وه لوك تصے فاسق کیں چا با اللہ تعالے نے کداس کو دوزخ میں ڈالے اور اس کی قوم کو بھی جہتم میں ملاک اى دجرسے الدّنقالي في اى كوچار موبرى كى عمر دى اكس وه مرروز باغى بوتارسے اوراينے حقیقی معبود کی نا فرمانی کرتارہے بھیرا یک روز ایسا اُتفاق ہوا کہ الٹند تعالیے نے قدرت کا ملہ سنّے در يائے نيل كوسكها ويا اوراس ميں كچه يى يانى باتى ندر باريد ديجه كوفرعون معون كى قوم نے اكتھے بوركم اگرتو بماراخدا ہے تو دریائے نیل کا یا فی ماری کردے تب جانیں کے کرتو ہارا رب سے ایس فرعون نے یہ بات سی اور سنتے ،ی سات لاکھ سوار اپنے ہمراہ سے کرمیدا ن معید ا ناملی کی طرف لکل کیا اور الب ايب منزل براكيه ايك لاكوسوارول كوجيور تاكيا الحطرح سب كورخصت كركة تنها اليه ميدان میں جاکر ایک فارمی اندر گھسا اور گھوڑے کی باغ کو گلے میں لبیٹ کر قبلدر نے ہو کر سجدے میں جاگرا اور پھر یہ مناجات کی ا اہی توحق پرسے اور میں باطل پر ہول ا ورمیرارب بے نباز وبے پر داہ ہے اوریں نے دنیا کو بعوض آخرت کے اختیا رکیا اے میرے رب جو کچھ تجد کو دیناہے تووہ مجھے نیا كازندكى يلى بى ديد ، ادر من آخري نبين جاساً بول اورير فيد كونوب ملوم ب كرآخرت يا بیرے لئے موانے دوزخ کے اور کچھ نہ ہوگا جب فرعون نے خداکی درکا ہ میں یہ دعا و مناجات كى توامى وقت ايك يتخف غيب سية يا اور اس غاسك منه بركفوا بوكيا - ادر فرعون سي كهن لكاكم یں ایک شخص کی شکایت تمہارہے پاک لایا ہو ل تم اس کا انصا ب کمدیس کر فرعون بولا توہا ل کو اليايه جكرتوانها ف كي بنين سب كل درباري آناد إلى على اس كا انصاف كردول كا دراس وقت توبهال سے جلاجا۔ بھروہ بولاكرتم بمارا نفاف بہي كودوا وربغيرانف ن كرائے ہوئے بم يهار سے

نہیں جائیں گے بینا بخد یہ مکا المد مروی رہا تھاکہ ادھروریا نے نیل کا بانی جاری ہوگیا نیل بھر بھر کیا۔ یہ دیکھ کر فرعون نے بہت نوشی محسوس کی اور ای خوشی کے مالم میں وہ اس شخص سے کہنے لگا کہ اے نوجوان تم کیا چاہتے ہو اس کے پوچھنے براس نوجوان نے فرعون سے کہا کہ جوہندہ خدا وند عالم کی نا فرانی کمرے اورای کے عم کوجھی تسلیم ند کرے اور فدا وند قدوی ال برا بنی مبر یا فی کھے۔ توتم مجمد کور بتاو کدار بنده کی کیا سزاہے؛ فرطون نے جواب دیا کدار بنده کی سزاتو بہے کدار کو وريائے نيل مي دو بوكر ارناچا بينے اى نوجوان في برجواب من كركماكد ببت اچھا، آپ اى كو جھے كردے دي تأكديا داشت رہے اور كل بندة آب كے در بادي حاخر بوگا آب كے حضور مي افهار كرك فرعون بولاكه بها في بهال تو دوات قلم وكا غذ نبيل يس كس طرح محدول . اس فرجوان في كاكدي ديتا بول تم مكور عير فرعون في الى غارك اندر بيته كرخوني سي مكها كدبو بنده ايث فدا وندكی نافر مانی كو سے كا در اس كا حكم نها ف اور فدا دنداى كوسب الرح سے آرام دے كھانے کو دے تواس بندہ کی سزایہ ہے کہ اس کو دریا نے نیل میں ڈبوکر مارا جائے . اس طرع یہ د متاویز مکھ کمرای نوجوا ن کے حوالے کی اور ای نے یہ منہانا کہ وہ نوجوا ن کون تھا اور وہ نوجوان پرشاور المحواكونظرو ل سے فائب ہو كيا. وہ درحقيقت حضرت جرائيل عليه السلام تقے اور عير اس كے بعد ا کے اواز آئی کراے فرعون اور یا نے نیل کویں نے تیرے حکم کے تابع کیا آر جب سکم کرے گاک یا نی تو کھڑا رہ تووہ یائی تیرے مکم سے کھڑارہے کا اگر تو کیے گاکد اے بالی تو جاری بوجا تروہ یانی جاری ہوجائے گا۔

 نام یک الشمس رکھا تھا ایک حوض بنا کر دریا کے پانی کی نہر اس برجاری کی تھی اوراس برجار سے سے ستون سوئے کے بنائے تھے اوروہ اس طرح بنائے شے تھے کہ وض کے کنارے برسے کوشک پر جاکہ دو در در تری اورا لٹر تعالیٰے نے دو در دخت میں اس تون کے کنارے بر بیدا کئے مقصا یک در خت سے تو دون نر دنگاتا کھا اور دو سرے در خت سے دون سرخ وہ دو من جی بیار کو دیا جا تا خدا کے فعنل و کرم سے شفا باتا ای وجہ سے فرخون معنون فر کر کے لوگوں کو جناتا اور فعالی کا دو وی کو دونوں معون فی کرے کے لوگوں کو جناتا اور فعالی کا دعوی کرتا کہ تا اور فعالی میں دو بیا کہ دیکھی میری د بو بہت کی بیر دلیل ہے جنا بخہ مخلوق نے جب ال در ختوں برغور کیا اور اس می فرعون کی کوامت فلا ہر بائی جو دیکھی اس حویتا کہ در تماکی ملک ہیں گرا ہی دو کہتا اسی وجہ سے خلق اور میں فرعون کی راد بہت کی تائل ہو کر گراہ ہوتی جلی گئی اور تماکی ملک ہیں گرا ہی جو کہتا اسی وجہ سے خلق اور میں فرعون کی راد بہت کی تائل ہو کر گراہ ہوتی جلی گئی اور تماکی ملک ہیں گرا ہی جسیل کئی ۔

عوري بن عنق

توار - بخ سے پند جاتا ہے کہ بعق راولول نے روایت کی ہے کہ افٹد تعا لئے نے قوم موئی علیہ ا ك الم سيد وعده كيا تفاكر زين ش م مقدى كي تم كودول كاتم و إلى سي ظلم وتعدى كرف والول كو نکال دو اور درحقیقت مقام اجداد . في اسراعيل كاكنان مي اي تفااب مصريس موا . بعد اس كے ا مندتعا نے نے سلم کیا کہ تمام ملک شام یں خدا کے دشمنوں سے جہا د کروا ورحضرت موسے نے ان كرائمة فتح كاوعده كيا عقااوردى يحى نازل بوئى كدا ميمون باره آدى سرد ارباده قوم سے بنى ا سرائیل کے نقیب کرناکسر ایک مبط اینے اپنے سروار ول کے تا بعے رہے اور ہماری رضا پر دہی توان سے اس بات کوئمہ وسے کوان کا سردار نقیب جوعکم ان برکوسے تو وہ اس برعمل کورس جیسا کوالنگر المَّا لِنُ النَّا وَوْمَا يَارِدَ بَعَثْنَا مِنْهُمُوا ثُنْتَيَّى عَشَرَ نَقِيبًا \*. الرامُحائے بم نے ال يرباد سردار ۔ لِس حفرت موسے ملیہ اسلام ان سب کوہمراہ سے کوجب کنعان بی گئے تواہیے نقیبوں کوشام کے المران ٹی بھیجا تاکہ ان پرفلم و جابر لوگوں کا حال معلوم کر۔ بی جب وہ لوگ و باں کیٹے اور وہاں سے کچھ حالات معلوم کئے تو وہاں ایک بہت بڑے قدو قامت و الاان ان کتبی دیکھا جو سندر کی تہہ میں مجیلی کیڑلا یا تقااور ا بن اب فی کے سبب سے وہ مورث کی بیش سے مجون کر کھا تا تھا۔ ادر معارج البنوت میں تکھا ہے کہ محفرت نوح کے طو فان سے رہی شخص بچاتھا اور ایسا دراز فد تھا کہ ممند ب کے بالی میں بھی وہ ڈوب مذسک تھا آ تنا برالمباجوان تھا اور اس کی سُرِ بین ہزار یا بخے سوریس کی ہوئی

اینی وہ تغص حفرت آدم کے ایام زماند سے حضرت موسلے کے زملنے تک زندہ را اور اس کی ال كانام صغوره عقاوه بيثى حفزت آوم عليا اسلام كى تحيي اوراس كے باب كاناً عنق عقارا ورمعار جالبنوت یں تکھا ہے کہ اس کے باپ کا تام ہما ن تھا اور مال کا نام عنتی تھا وہ بنت آدم تھیں۔ لیں عو ہے بن عنق نے تفرت و سے کے بارہ سردار ول کور چھ کو بدھیاتم کہا سے آئے ہوا در کہا ل جاؤ کے۔ بھر انہول نے اپناحال بیان کیا اس کے بعد عوج بی عنق نے ان سب کو کیٹر کر اور اینی ازار ملی لے کمرا پنی بوی کو دکھا نے نے کیا اور اپنی بوی سے کہا کہ و کمیو یاسب میرے ساتھ نوٹے کو آئے بی یہ کہرکر زین برد کھکر اس نے جا باکہ مثال چونٹی کے بیرے کل دے ای د تن اس کی ہوی نے کہا کہ ان کو چھوڑ دو وہ ضیعت کا توان بیں خود ہی چینے جائیں گے کچھ کو ان کے مار نے سے کیا فائدہ ہوگا۔ اور پھریترا حال بھی یو گؤل سے جاکر بیان کویل کئے ہی ا ک کوچھوڑ دو۔ چنا کخہ وہ نقیب حضرات جبار دل كى كثرت اور حقيقت دريا فت كركے بہت وركے اور اپن جگر پر داليں چلے كئے اور آليس بى كمنے ملے کران مبارول اورظ المول کا حال جوم و کچھ آئے ہیں اپنی قوم سے زکمنا چا سئے کیو کم وہ لوگ تو پہلے بی بردل بی روائی اور جہا و کے نام سے بھاک جائیں گے لیکن ان اوگول کا احوال حفرت موے عبداللام اور إرون مے كمنا جلبية جب حضرت موسف سے و إلى كاحال بيان كيا اور نيزيد بھی کہا کرد ہال کے بھیل فروٹ بھی بہت بڑے بڑے بی اگرایک واندا نار کا نکالیں تو آدی سیر بو جائے ای طرح ا نگور بھی بہت بڑا و کچھا اگر ایک دانہ کھالیں توجی بھر جائے اور دومرا نہ کھا یا جائے اور کھیل فروٹ جو دہاں سے لائے وہ حفرت موسنے کود کھائے حضرت موسنے علیہ السلام ان کود کھ كربيت بى متعجب موسئے بيں دى آد مى سردار نتيب في مدكن كركے احوال و إلى كا جود كھا تھا اور عوج بن عنق کے ہاتھ کر نمار ہونے کا اپنی قوم سے کبد دیا لیکن دو تفص لینی اور شع اور کا او نے عبد تسکنی ندکی . یہ خبرس کو بنی اسرائیل نے جا باکہ جہا دیں نہ جائیں تو پیر صرت مو ملے علیہ السلام نے فرا یاکو اے دو کو تم مت کھراو اور نہاں سے بھاکنے کی کوشنش کر ومیرے ماتھ ا تشرتعا لے نے وعد و نصرت فرما یا ہے کہ یں تمہیں ان کا فرول پر نتج دول گا ادھر قوم نے حفرت موسے علیوال المام سے کہا۔ قوار تعالے . خَاكُوْ يِلْمُوْ اللي اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا بَحْبُا يِدِيْنَ أَهُ مُرْجِمَة پدلی قوم اے موسلے دیاں پر ایک تخص ہے بڑی قدوقامت والا اور دہ بڑا ہی زیرد ست ہے بم د إلى برگزند جائيس كے . جب ك وه و بال سے نكل جاوے الند تعالے كي نوازش على ان دونوں يروه يوشع بن يون ادر كالوت بن قباده تقي اوژ وه دونول بزرگ نيك طبينت تقيم ان با ره

سردار ول بن بن اسرافیل کے اور وہ وولوں حضرت موسے اور حضرت بارون کے بعد بینمبر بوئے وه دوانول بزرگ بوسے كه اسے توم بيشه جا واوران برجمل كرو دروازے سے كيو مكم قوم جبا رہائية توی ہے اور خداتم کو فتح دے کا اور موسے علیا اسلام نے وعدہ کیا ہے کہ خدا ان کو ضرور الماک کو یکا میسا که فرعون کو بلاک کیا ا درتم لوک توا الله پرنقین رکھتے ہو میرکیول نبیں اس بر معبر دسر کوتے اس بر عجی وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم ہر گزنہ جاوی گے ساری عمر حب تک وہ وہاں رہیں گے اسے ہو پنے تواور تیرارب د دنول جاکران سے لڑو ہم توہیں بٹیھ رہیں گے۔ لیں حضرت موسلے علیالسلام نے ان سے عضمہ ہوکرانٹرتعا لئے سے بردعاکی تولہ تعائے خَالُ مَاتِ اِنْ لَا كَامْلِكُ ا مع ترجمه! بوسے موسلے علیال مام اے رب میرے اختیار میں نہیں مگرمیری جان اور میزا ہے اٹی مو توجدانی کرد سے میں اوربے حکم لوکول میں . تصدیہ سے کدا لٹ رہائے نے بنی اسرائیل سے فرمایا کہ بہا دکروعمالقہ جبارسے مک نتا کچھین لوعیر ہمیٹر کے لئے وہ ملک تمہا را ہوگا۔ حفرت وئی نے بارہ تنف کو بن امرانیل کے بارہ تبیلے برسردار کیا تھا اور ان کو ملک شام یں بھیجا تاکہ اس ملک كى خر لائيس. جنا بخدوه خرلائ توعك شام كى خوبيال بيان كيس اور و إل معلط تص عمالقدان کی توت زور بھی بیان کیا ۔ بس حضرت موسے نے ان سے کہا کہ تم قوم کے پاس خوب ملک کی بال من كيجيو اورتوت دشمن مت بيان كوناراى حكم برصرف ودشخص قائم رسي اوروس تخف مذرب -حب توم نے ال سے عمالقہ کازوروٹوت کو سا تو وہ اپنی نامردی ظا ہرکرنے نگے اور اپنول نے یہ چا باک م عجر لوٹ کرا بنے معروائیں۔ اس تقعیر کی وجہ سے چالیس برس شام کے فتح میں ویر ملکی اوراس قدر مدت بنی امرانیل جنگلول میں مھیرتے رہے اور اس قرن کے نوگ سب مر کئے تھے مگر دوشخص جو حضرت مو سے کے بعد خلیفہ ہوئے یوسٹیے اور کا اوت ان کے ہا تھ سے ملک شام فتح ہوا۔ القعد توسے وہارون اینا عصا ہا تھ بیں ہے کو ملک شام کو برائے جہاد روا نہریکے اور حبب دات ہوئی تو بخاسر الیل فیصر جانے کا قعد کیا تمام دات بطلتے رہے اور جع فجر کے ونت و کیماکرس کرسے کو چ کیا عقاائی پر آ رہے ہیں کھر دوسری شب کو تمام دات بطخ رہے اورصی فجرکے وقت دیکھا کرس جگہسے کوئ کیا تھا اس پر آرہے ہیں بھر دوسری شب کو تماکات چلے فر کودیکھتے ہیں کہ جہال سے کوئ کیا تھاا ب کدوہی ہیں ۔ وہ سمجھے کر موسے کی بدوعاسے یہ حال ہوا تب یوشع بن نون نے ا ن سے کہاکہ اس میدال میں عبر جا ڈ اورصبر کمہ واستغفار پڑھو جب مك حزت موسى ملك شام نع كرك واليس ندا وي تب مك بهي عجيد راد يربات

## حفرت موسى عليدالسالا

ییں المس البحق آور نے کے حوالے سے بتہ جاتا ہے کہ ایک دن فرعون ملعون نے اپنے خواب میں دیکھا کہ دو درخت عالم بالا پر کئے اور بھر رہا را عالم ال کے زیر رہا یہ ہوگیا۔ جسے ہوتے ہی اسس نے اپنے تا) حکیمول اور بنجمول اور جا دو گردل کو بلا یا اور بھر ان سے پوچھا کہتم کو خوب مؤرد وخوص کر کے ہم کو اس خواب کی تعبیر کو معلوم کرتے ہیں۔ جن بخہ ان لوگوں نے لوگوں نے اپنی ابنی ابنی گنا بول میں اس خواب کی تعبیر کو معلوم کرتے ہیں۔ جن بخہ ان لوگوں نے اپنے اپنی ابنی کہ ابنی ابنی کہ ابنی کہ اور میں اور میں خوب اجھی طرح خود کیا۔ بھر ان لوگوں نے آکر فرعون سے کہا کہ قوم بن اس ایل اپنی کہ اور میا ہوں کے رہی خواب کر مواد کر مول کے اس کے ذیر حکم ہوں کے رہی ملک و میرا نے و منہ کل اس کے ہاتھ میں کو سے کا اور میا ہوں اور بھر بولا ۔ وہ لاگا کب بیدا ہوگا۔ مول کے رہی میں ہو گئے۔ گئے کہ بین د ل دار رحم میں ہو ہو گئے۔ باب کی بیشت سے مادر رحم میں ہو ہے کی گئی دیوں نے کو بی تو سے کو ٹی یہ سن کو فرعون نے کو میں کہ تے ہوئے کا در میم میں ہو ہوئے کی دیا ہو تا میں ایس کے باتھ میں وہ بو کا اپنے باب کی بیشت سے مادر رحم میں ہو ہے کی گئی سن کو فرعون نے کہ اس کے دیوں کو سے کو ٹی کی سے کو ٹی سے کو

بھی اپنی ہوی کے ساتھ ہمبتہ نہ ہونے پائے اور جو کوئی اس حکم کی خلاف ورزی کرے گا تواس کو ار ڈالوں کا . چنا بخہ اس نے ایک ایک آدمی بی اسرافیل کے کھروں بیں متعین کر دیا اور فرعون مح ڈرکی وجہسے بن اسراٹیل میں کوئی بھی اپن ہیو کاسے مباشرت منکونا مگر تفدیر اہلی سے جارہ ندھا اورباو جود ای تنبهید اورتبد ید کے اس تین دن رات کے اندر جو بخومیول نے کہا تھاروز موعود یں دہ لڑکا بین حفرت موسے علیا سام کی مال کے شکم میں آگئے اور اس کی شرع یول ہے کہ خاتون نام عمران کی بی بی تھی اور وہ بھی بن اسرائیل کی قوم سے تھیں اور اس سے پہلے ایک دولی بھی تھا بی با كوننو ق مباشرت كابوا اورا ل كوال غليه مواكه صبرو قرارهي جاتار بال خرده نه فيمرسكيل رات بي كو تھے. اور در واز ول پرنگہان اور در بانوں کو سوتے بوئے دکھااس دن الٹرتعانے نے ان بر نیند کا غلبر بھی زیا وہ کیا ہوا تھا۔ چنا پخہ وہ خاتون بے کھٹکے فرعوں کی خوا بگا ہ ہیں جا پہنچیں و ہاں ا پنے شوم کو دیکھا کہ فرعون کی نگہبا نی کو رہا ہے اور فرعون سوتا ہے اوقفر عمران اپنی بیوی کودیکھ كرجب كرتما كالك آدام كى بيندمور ب تصفر قد مها شرت زياده بواريس وبال سے سرك كردن و شوہر نے محامعت سے فراغت کر لی اور اس کھڑی مفرت موسے علیہ اللام اپنے اب کے صاب ب مال كرم ين آ في بعد اس كي بي في فاتون و بال سے الله كر اين كر بيلى أيل اور يم بھیدکی کومعلو انتھا موائے رب العالمین کے وہ توم بھیدکو اچھی طرح جا نتاہے لمجد وہ توظام و باطن چیزوں کوخرر کھتا ہے بھیرمب ہی ہوئی توفرعون نے اپنے نجومیوں کوطلب کیاا ورا ن سے بو جا کر وہ لڑکا پیدا ہوا یا ہیں تو انہوں نے اپنے بخوم سے حساب لگا کر بتا یا کہ وہ شب گزشہ بن باب كےملب سے مال كرم بن وكلب يد سفة بى فرعون معول ك ا بنے تمام رکنوں کو حکم ویا کہ اگر کوئی بھی لڑکا بن اسراٹیل بی بیدا ہوا تواس کوفور الماردو، لیکن لڑکی کومٹ مارنا ا ورخوف کے عومل میں اس کی مال کومٹر درم سے سمرا بی اولاد کو مار ڈالتے تھے ا در فرعون لعون نے ہر ایک گھریں بن اسرائیل کے ایک ایک قبطی کو تعینات کیا اور وہ قبطی اكر بيًا ہوتا تواس كوارد النا اور اكر بيشى بونى تواس كورز مارتا . جن بخد الله رب العزت نے ارِشَا وَوْالِمْ وَاذْ نَجَيْنَنَكُ وُمِّنَ الدِينِ وَوَقَ يَسُوْمُ وَنَكُمُ مُسُوْءَ الْعَذَابِ يُذَ يَحُونَ ا بِنَاءَ كُمُ وَ يَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمُ وَ فِي ذَٰ لِكُمُ بَلَاءً مِيْنَ دَمْتِكُمْ عَظِيمٌ " وْرَجْمَة اورجب بِعِراديا، م في مْكُو فرعون كولوكول سے كر ديتے تق

تم کوبری تکیف سے ذی کرتے تہارے بیٹے اور زندہ رکھتے تھے تم باری بیٹیوں کواور اس میں از مانش ہوئی بہارے رب کی بڑی ہی بن اسرائیل کو فرعون معون نے بڑے دکھ میں رکھا تھا ادران کے بیٹوں کو قتل کو تا تھا اور بہاں بک اس نے کر رکھا تھا کہ انکی بور توں کے عمل اکر دیکھے اورا ن کے بیٹ پر غیرمحم با تھ بھرتے تھے کے صلی سے یا نہیں . آورا دھر صرت موسلے علیہ ا بسلام کی مال مستقیس ایک دن اتفاق ایس بواکد وه روٹی پیکا ربی تھیں یکا کیسان کودروز ہوا ا ورحفرت موسے علیار بام تولد ہوئے اور وہ نہایت خوبصورت تھے ال کے تولد سے سارا كحرروش موكبا اورجويهي كرنى ان كاطرف وكمحتا تواس كي تنظيس خيره موجاتى تحيين اوركيد بح عرصه میں فرعون کے اور کھی آ بہنچ اور حفرت توسط کی والدہ اند لیند کرر ہی تھیں اور کہدر ،ی تقیس کہ یا انڈیں اس میے کوکہا ل لے بھاکر تھیا وُں کیو کمہ فرطون کے ہوگ اس میے کو د پھھتے ہی مارڈ الیں گئے۔ یا انٹر اس معموم بیے کو توکی جگہ پریناہ دے ہ خرمبور ہو کو تنور کی آگ میں يے كواك، كورے بي ليپ كر ڈال ديااور اكب دكك خالى اس كے او پر چڑھادى - بعد السس ك فرعون ك لوكو ل نة اكو فاتون ك بيث برباته بجيرا توكيم حمل كا اثرنه بايا اورعيروه بط كئے اورادهر خاتون اپنے فرزند كى محبت يں رونے كئيں اور كہتى تحييں كه نا متى يس نے اپنے بيے كوننوريس دال ديا. بنايت بى افسوس كو كے اپنے باقد بر إست ماراكداب تو بچہ إلكل مل کئیا۔ اور کہنے لکیں کہ اکر جلے ہوئے ویلے کی بڑی بھی ہوئی تو ال سے اپنے ول مجروع کی دوا كرتى . بعدال كے جب ابنول نے الى جو لھے كے اندر ديكھا تووہ بچرالى الى اب بى اپنے مائھ یں ایک سیب انے کھیل رہاہے، یہ حال دیچھ کو بڑی ہی متعب، ہونی اور خدا کا شکر بجالا میں یدد کھتے ہی ا ن کو اس تور سے فور ااٹھا لیا۔ اس کے بعد وہ پھرمتفکر ہو کئیں کہ اس اوکے کو کہا ل جهیاکر رکھوں الیانہ ہو کہ فرعون کے لوگ اس کو مار ڈالیں ۔ پیر کہتی جاتی تقییں ۔ اور ان کی آنکھوں معة نويهي جارى تق جيساكم الله تعالى فارشاد فرايا. وَ أَذْ حَيْنَا ٓ لَا أُمِّر موسَى أَنْ ارِضَعِيهِ مَنَاذَا خِفْتِ مَكِيْرِ مَا لَغِيْرِ فِي السُيْمَ وَ لَا تَخُولِ فَ كَا تَحْوَرِ إِنْ ا مَّنَا دَ آدُّ وهُ اِ كَيْلِكُ وَ حَبَا عِلُوهُ مِنَى الْدُنُوْ سَلِينَيْ هُ تُرْجِمِهِ اور مِم فَي عَلَم بعيها ملى کی ان کوکراس کا دودھ بلا بھر جب تم کو ڈر ہواس کا قدال دے اس کو دریا ئے نیل یں اور اس میں نہ کچھ خطرہ کر ادر نہ چی غم شخمر نم مجربہ نچا دیں کئے تیری طرف ا در کریں گے اس کو اپنے رسولول یں سے تب حفرت مولے کی والدہ یر بشارت پاکر بہت خوسٹ ہو ہی اور ایک مند ؟

بنانے کے لئے ایک بڑھی کی قاش می نکلیں فور احضرت جبرائیل علیالسام لعبورت بڑھی کے ال مے رائے آگھڑے ہوئے حفرت مولے کی دالدہ ان سے کہنے لکیں کرکیا تم صند و فجر بنا ناجانتے ہو۔ یو سے باں میں صندوقید بنانا جاتا ہول. چنا بچد حضرت جرائیل علیدان ال اس کے کو جاکوایک صندوتیہ بناکر چلے گئے۔ پھر حضرت مونے علیہ اسلام کی ماں نے ان کوخوب دو دھ بلا یا اور بستری حریر کے کیرے میں لیبیٹ کواس صند و تجہیں رکھ کومقفل کر کے دریا نے نیل یں وال دیا۔ اور د وسرى روايت يى يول آيا جى كرجب حفرت كوسنى كى والده اس سے بهت خوف كرتى تقيين؟ اور برصی کوستر عدی در اس ای وے کر رخعت کیا . جنا پنداس سائے نے پہا پاکداس کی خبر فرعون کوکر دول جب وہ ارادے سے فرعون کے پاکس گیا اور جا ہتا تقاکہ میں اس لڑکے کی جرروں توخدا کے حکم سے اس کی زبان کو نکی ہوگئ اوروہ اینامقصد حبر لے کر کیا تھا فرعون سے كهدىزمكا، جب فرعون كے ياس سے باہر نكل آيا بھراس كى زبان كھل كئى، يد ديجه كر محيراس نے قصد کیا کہ پی فرعون سے جاکوکہول تو بھیر وہ کو نگا ہو گیا جب وہ وہا ل سے با سرا یا تواس ك زبال كھل كئى بيا ك كياكيا ہے كدا يساقصداس فے تقريبًا سات مر بتدكيا. ميكن حب وه فروك ك قريب ببنيتا ادر اداد وكرتائه بن اس خركو فرعون سي كمول تواس كي زبان فورا كونكي موجاتي تھے بیٹنا بخدوہ مجبور ہوکو دہاں سے باہر نکل آیا اور اس تصدیعے وہ باز آگیا اور محیر اس نے توبہ كا ورخداد ندكرم برايا ل يه اوديم اس ني بات كى سے كلى نه كى الغرض اورادم حفرت موی کی والدہ نے حفرت موسے کو اس صند وقید می رکھ کو دریائے نیل بی ڈال دیا . اور حفرت موسی کی بہن مریم سے کہد دیاکر اے بٹی تواس صندویتے کو دکھتی ہو تی دریا سے کنا رہے کنارہے عِلْ جا، كِين الله مُوكِدُونُ شَفُود يَصِي عِيم الدائمُ تعليك في الله وقا لَتُ إِد خير خُصِّيْدِي فَبَصْرَتْ بِم عَنْ جُنْبِ وَ حَصْمَ لَا يَشْعُرُوْنَ مَا - رَجمه اركهروا الى كى بهن کوکرای کے بیچیے علی جا بھر وہ دیجیتی زای اور اس کو اجبی ہوکر اور ان کو خبر پنر ہوئی کر کیسپ خدا کے حکم سے وہ صند و تھ ہا نی میں بہتا ہوا دریا نے نیل سے اس نبر کے اندر سے جوفرون نے اپنے کی کے اندرایک بڑا حوض بنایا تھا دہاں برجا تھہ اوراس وقت فرعوال بن آسید خاتون کوساتھ سے کو تخت پر بیٹھا تھا ایا نک ان دونوں کی نظر اس صند و قجہ میہ جا بہنی . فرعو ن نے اپنی یوئ سید کی طرف خاطب ہو کو کہا کہ یہ کیا چیزہے جو یا نی بربہتی ہے یہ کمر کو دونوں اینے تخت شا بی ہے اُٹھا دراس کے قریب جاکر دیکھا کہ ایک صند د تچہ ہے فرطون نے جا با

كراس مندر تيدكوا پنے ہاتھ ہے اٹھا لے ليكن وه صند و قبير اس كے ہاتھ ميں مذا ہا كيونكمہ فرعون م<sup>و</sup> وو كافرومشرك عضا بليدك إنق سے شا تصاراى كےلعد آسير فاتون في اينے إلى ورانك اورابنوں نے وہ مندوقیہ اپنے ہاتھ سسے اٹھا لیا اور بھر فرطون کے سامنے لاکر دکھا چھر فرطون نے اس کے كھولنے كى ہر چند كوسنىش كى ليكن وہ الك صند وقبيم كوند كھول ندىكا فبورًا تشاك كر بايھ كيا بھر آسيہ خاتوك بوكدمومنه تقيق ا بنول نے اس صندوقچه كوكھولا اورم ما لنديڑھى اسى دىجھاكدا كەلچك لڑكام شاب صورت ہے اس کے نورسے سارا کھر فرعون کاروش ہوگیا یہ دیکھ کر فرعو ن کے دل یں اس کی حبت آگئ خداتیا نے نے مصرت موسلے علیالیان م کوالیی ٹیک صورت دی تھی کہ جو کو ڈی ان کی طرف دیکھیتا فريفة بوجا ثانقا. بهراسيد فاتون في فرعون سي كماكه تجے نرزند نہيں ہے ہيں اس كو بالول كَي ا ور يه واضع بوكمة آسيدخا تون بني اسرائيل قوم سع تعلق ركھنى تقييں اور بعف بوگول كاكبنا ہے كمہ وہ حضرت مو لے کی چیری ہی تھیں اور وہ اچھی لحرے اپنے خولیٹس برا در کو بہیا نتی تھیں بھر فرعون سے کہنے لکیں كرو كيويد لاكاتها وااورميرا نورهيم باس كوينه ارنا كيونكه بم اس كويالين كي جيها كمرا للوتعاك لِنْ وَاللَّهُ اللَّهِ الْمُو الرُّ لِنِهُ عَوْنَ تُسَرَّةً عَنِي إِنْ وَلِكَ دُ لَا تَقْتُلُو ، كَ عُسَلَى أَنْ يَيْفُعُنَا أَوْ نُتَّخِدَ أَدَ لَسَدَّ اذَّهُ هُ لِيَنْعُوْنَ مَ ترجمه: اوربولي فرعون کی عورت استخفول کی تھنڈک ہے میاٹ کا مجھ کو اور تم کو اور اس کو نمارو ٹا بدیر ہا ہے كا أأوس يا بناليوي اى كوبيًّا إبنااور وهاى بات كونسجية تقي لين ال كوكه بلى زخر تفي كدوم ر کابرا ہوکرکیا کرے گالیکن وہ خوب جانتا تھا کہ یہ لڑکا بی امرا بلی ہی سے کمی فے فوف سے وریا نے بنل میں ڈال دیا کھنے ملاکہ اگر ایک لٹرکا نہ مارا تو کیا ہوا۔ یہ تنجیر کران کو مذمارا۔ اور فروك كيها لايك بيني عقى جوبرص كى بارى بى مبتل عقى الىف آكر ديكاكد والارور بإب اوراى کے مذہبے دال گرفتہے اس فے جلوی سے آگر اس اور کے کوا تھا ایا اورا پن گو دیں بھا ایا۔ خدا كے ففل وكرم سے حفرت موسے طيدال الم كے مذہبے جو تعاب نكل رہا تھا وہ تعاب السق اڑ کی کے برمل کے رصبو ل پر نگا تواس کی برص کی بیا ری جاتی رہی اور وہ بالکل میں کہ بوکئی۔ یدد بچوکوآ سیرخاتون سے فرنون سے کہا کہ دمجھو یرکیا مبارک نوا ہے کہ اس کے مذ سے جورال نكل ر بى بقى ده مبنا رى ويى كى برى يرمى ۋاس كىد ك سىبرى كى دىمارى جاتىر بى . يەن كو اک نے اپن بیٹی کو بلا یا اور عیر و کھا کروا تھی یہ برص کی بھاری تھی وہ کھیک ہوگئے ہے تب فرجون نے صربت وی کو پیار کرتے ہوئے اپن کو دیں سے بیا اور ایک دائی دورہ بانے کے واسطے

بھی مقرر کو دی اور کہتے ہی کرفر ون نے جب اپنے شہر کی تمام وایول کو با یا اور بہت سی وانیاں آئیں توحفرت مو لے علب اللا نے کمی دانی کا دودھ نہیا. بنا کچر الله تعالے فرما تا ہے وَحَدَّ مْنَا عَلَيْهِ الْهَدَواضِعَ مِنْ تُبُلُ فَقَا لَتُ حَلْ اَورَبُّ كُمُ عَلَى اَحْلِ بَلْتِ يُتِكْفُلُوْ مَنْهُ مَكُمْ وَحُمْ لَسَمْ مَنَا عِيضُوْنَ هُ تَرجمه إاور حرام كرديا بم في اوبراس کے دورہ دایوں کا بہلے سے بیل خواہرمو سے و بارون موجو دعمیں ، وہ بولیس کریل بتا وُل تہیں ا یک گھروالی کوکہ یا اے اس کو واسطے تہارے اور واسطال کے بہت خیر خواہ سے بیان کو فرفول نے كاكد اور ان كو . ہوروه دورى بوئى كئيں اپنى ال كے باس جاكر بوليں اے مال ميرى فدانے مبر بانی کی ہے ہم ہر، چلوتم میرے بھائی کو دودھ بلا نے اور فرعون بلا ما ہے اور اسس كو يد معلوم بنين سے كدوه تهارا بيا ہے اوراس فيبت مى دا يُول كو بال يا تحامكروه کسی کا دودھ نہیں بیتا ہے تم علو کیونکہ ہیں نے احنبی طور پر تمباری بات فرطون سے کہی ہے کہ ہیں وو وہ پلانے والی ایک وائی لاؤں گی۔ بیسن کر مضرت موسے کی ال خوش ہوکرہ موج کے گھریر آئیں و بال آکردیکھا بہت سی دائیوں کو بلایا ہے لیکن کسی و کی کا وودھ مجھی حضرت موسے بنیں پیٹے جب حضرت موسے کی والدہ فےال کو اپنی کر ویل لیا اور اہا دودھ بلا ناچا با توا ہنوں نے فوڑا دود ہ پنیا شروع کردیا۔ اورحضرت موسے کی ا ل خوش میکر خرطون اوراس کے مگھر والول سے یہ کہنا چا ہتی مقیں کریہ بٹیامجھی میراہے، تب فور السرتعالیٰ کی طرف سے ان کے دل میں الفا ہوا کہ اسے خاتون یہ را زکسسی بر مست ظا ہر کورو اور اپنا بٹیا کہ کمرکسی كومت كو إ مان بليد في جو فرعون كا وزير مفا ال ف تب صرت موسى كى ما ل سے يو جماكم اے دانی یہ اڑکا ٹاید تہارے ہی بطن سے معلوم ہوتا ہے۔ وہ بولیں کرالیا ہیں ہے بات برضرور ہے کہ یہ لڑکا میرے وودھ سے بهت خوش ہے بس فرعون نے اس سے کما کرتم اپنے دودھ بلانے کی اجرت مرروزاکٹ بنار بم سے دے باکرو . تب حفرت موسے کی والدہ فرطون سے اُجرت دو دھ بلا نے کی مہینہ ہی تیس وينّار الاكرتى تقيل اور اس طرح وه اين بين كو دوده بلاتى تقيل ، النّد تما ك فرأنا ب خُودُدُنْهُ إِلَىٰ اُمِّمِ كَ تَعْسَرُ عَلِمُهُا وَ لَى تَحْسَرُنَ وَ لِتَعْلَمَ ٱنَّ وَعَسْدَ اللَّهِ حَتَّىٰ وَ لَكِنَّ أكُ تُرَفِّهُ هُ لَهُ يَعْلَمُونَ ٥ - ترجم - يَهم بهنيا ديا بم في موئ كواس كى مال كى طرف كه تعندى رب الى كا تنكه اورعم فركهاو ساورجان كدوعده الندتعا ك كالحيك بدويكن

اكثر ال كے بنين جانے اى طرح برجندروزكزرے اكب دن حفرت وسے عليه الدام كو فرون دیکھ کرخوش ہوا اپنی کو دیں ہے کو حفرت موسے کو اوسے دینے لگا حضرت موسلے نے ایک ہاتھ سے دارهی بکر ی اور دوسرے باتھ سے منہ ہر ایک طما بخد مارا یکیفیت دیکھ کو فرعون بہت ہی مفتہ میں آ كيا اوراى وتت اردا ن كا حكم كيا اور بير بولا كد ثنا يدير ورى لؤ كامعلوم برتا ب كرجى كے إلى سے برا مل باه وبرباد بوكا ال وتت آسيه خانون في بماكر اس فرعون كياتم بني جا نت شيرخوار بحدل کاتویبی فعل ہے ال کوسمجد بوجھ بہنیں ہوتی اور یہ لڑکا بنی اسرا ٹیل بی سے نہیں ہے جوتم خِيال كرتة بمواورتم في توتما كُول بن امريل ك لركول كومار والاب بي اسكر از اف كيك دوط في سناكي ا ایک کشت میں یاقوت سُرخ بھر کر حفرت موی کے را مے لاکو لیکے اور دوسرے میں اٹک بھرید بولا اکر یہ لوگا آگ كى طشت بي ابن باتحد دالے كا تو يہ تجن كرير الركا بنا سرايل كى قوم سے بنيں ہے در اكريا لوكا یا قوت کے طشت یں باتھ رکھے گا تو بھناکہ یہ وہی نڑکا ہے جو ہمار ایشن ہے۔ کیل حضرت موسلے نے چا باکر اینا یا تھ اس یا توت والی طشت یں ڈالیں ای وقت الله تعالے کے مکم سے جرانیل نے آکران کا باتھ بچڑ کراک کے طشت یں ڈال دیا۔ بی ای طشت سے ذراسی کاک لے كر حفرت مو سے عليه السام نے اپنے مذہي مك لي ال سے مجھ زبان مبارك حفرت موئى عليه السلام کی جل گئی تب خاتون نے فرعون سے کہاکہ تم نے دیکھاکہ بچے نے اٹک کیٹر کرا پنے مندمی ڈا ل لی۔ ہی ضائل بچول کے ہوتے ہیں۔ پھر یہ بات س کر فرعون ان کو گودی ہے کر بیار کونے لكا اورىچران كى مال كے جوانے كر ريا . ايك روايت سيمعادم بوتاب كر صفرت موسے كى زبال طوليت یں فرعون کے گھریں جل کی تھی جس کی وجرسے صاف گفتگو نہیں کر سکتے تھے۔ جب حضرت موسے برے ہوئے نوار جاکو فرون کے اپنے ساتھ نے کو فہر یں بھراکرتے اور نقب آپ کا بسرفرون تقااور تھی کہی فرعون معون ان کا باتھ پکڑ کر سائے بھاکر اکثر باتیں علم اور حکم کی ب نیری سے ا کھے نتا اور پھر رہت بیار بھی کرتا جب حفرت ہوئی کی ہمر بیں برس کی ہو ڈی تو فرعون نے ان کی شان ی بڑی ٹان وشوکت سے کر دی اور ثاری کے بعد وولڑ کے بدا ہوئے جن کے نام یہ ایس ایک کانام حرتون بھا اور دومرے کا نام بھا تھا اور حفرت موسلے علیہ اللام فرعون طون کے پاس تقریبً تیس برسس رہے. بھراس کے بعد شہر مدین کی طرف ہجرت کی اور مفرت شعیب عیمال الماکے

## بج بشرمر

سحفرن موسى عليدالسلام ابيض عمول كصمطابق ايك دن تنبر كما نرتيلو لي كي قت كتت كرب تصاسى اثنامي ديمهاكردوشخف البي مي تفكر رب بي الميان عن ومقبى تفااور برفزول کے باورجی خانے کے سرواروں میں سے تھااور دومراان میں قدم بنی امرائل ستضااورنام اس كاسامرى تحادونول من اجياةا عاصا فيكرا بور بابقاء سأمرى في تصرف مرى عليدالسلام كو ديكه كرفر يا دكى كدو كيم وقبطى فحيد مرطائم كراسيت اورميرى لكرايا ن طلم سے فيمين لتيا ہے تعزت موی علیه السلام نے کہا کہ تواس کی گؤیاں چھوڑ و سے . قبطی فیصر مت موسی علیہ السلام ہے کہاکہ بیانکٹر بال تہارہے باپ فرمون کے باوری خانے کے لیے ہیں ، بھر حضرت موسی علیہ اللاً نے اس سے کہا کرمیرے کہنے سے استھوڑ دے اور دوسری لکڑیاں سے تو و لیکن اس فتبطی نے بذانا . بھر محفرت موسی علیہ انسلام نے اس قبلی کے سینہ ہیں ایک گھونیا الیا ماراکہ وہ زین بركريرا ورفورا اس كى روع تفس عنفرى سے برواز كركنى جيسا كەاللىدتوالى فى فرايا . قولة تعالى وَرَخَلُ ٱلْمُنْوِينَ مَا مُعْلِي مَا فَيلَةٍ مِّنْ الْمُلِهَا نَوْجَبُو فِيْهُا رَجُلَيْنِ الْقُتُتِلَانِ خَنَ امِنْ عَدِّدَة فَاستَعَانَهُ الَّذِي ثُ مِنْ عَلُ وَهِ فَؤَكُولُا أَمُوسَى نَقَّضَى عُلِيهَ مُ ترجمہ اور موسی آئے تم کے اندرجس وقت بے جزیور سے تھے وہاں کے لوگ لیں یائے اس من دواد في لات الكان من ال كرفيقول من بصفا أوردور السك وننمنوں سے تھالیں فرا دکی موسلی علیدالسلام کے بیاس اس نے جو تھا ان سے رفیعوں یں اس تحقی تی جو اس مے دشمنوں میں سے تعالیں مکا ارا اس کو صفرت مرسی ملیدالسلام نے ہی تنام کیا اسکواور کوئی قنطی را دراس کا نقطایس حفرت موسی علیہ انسلام نے مامری كووبال سيحيكا دياكه نوبها ل معيعلاجابنين لوتزاد متمن قبطي تحرك بكبرات حاشكا واس بعدروسى عليه السلام ف انشرتها لى كى در كاه بس نفرع وزارى كى ابين كناه مع وكانهوا نے ایک قبطی کوان کے حکم کے منصلہ کو تعلیم نہ کرنے کے سبب سے ارا والا تھا ، ولا تَعَالَىٰ ثَالَ وَبِ إِنْ ظَلَمْتُ لَغِنْنَى فَاغْفِرْلَى فَغَفَدُكَهُ إِنَّهُ هُوَ ٱلْغَعُورُ الدَّحِيمُهُ نزجمه إكهاموسلى في الصارب براكيا من في اين جان كاسونخش في كوبين كنش ديا اس كو

ائ كريينك وين بين كخشه والا فهر إن اس كے لعدسب قبطي آئے اور اس مروار قبطي كو مراد كي الجراس كي تنه فرعون لمعول كومينياتي - فرعون بولاجا و اوراس كے فائل كو بكر كرمرے ياس لا ذيمام قبطيو ل تصبيت الأش كبالكين اس كا قائل ند الد بجراس مر ب بوت قبطي كو معاد من كيا . اكرجيه فرعوان كا فريشيك تما كمريدل والضاف ظالم ومعلوم كالياكر الخفارليك اس کا قابل نہ پاکرفاموش مور ہا۔ پھر دوسرے دن تھڑت موسی علیہ السلام نے صبح اکھڑ کو تیمر میں جاکر دکھاک ایک قبطی ای سامری کو سار رہا ہے بعد آق ای آیت مذکور کے فَاصَعَ فِي ٱلْمِنْ مَيْنَةٍ خَالِفًا تَيْتُوتَّبُ فَإِذَالَذِي الْسَتَنْصَرَةُ مِالْامُنِس يُنْتَفُرُهُ فَعُ قَالَ لَهُ مُوسَىٰ إِنْكَ لَغُونَى مِنْ اللَّهُ مَا لَمَّا انْ اَدَانَ يَسْجُطِينَ مِا لَّذِي هُوَ مُلُ وْالْهُمَاهُ قَالَ يِهُوُمِيُ مِنْ رَجُونِيدُ إِنْ تَقَتُلُونَ كُمَا قَتَلُتَ نَفَسًا مِالْهَمْسِي فَيْ إِن تُحِرثِينُ إِلّا / نُ تُكُونَ جَمَّادٌ ابِي الأَنْضِ وَمِنَانَدِ مِيْتُ اَتْ تَكُوْ نَ مِنْ الْمُصْلِحِيْنَ مَّ تَوْجِ مَس وَوَمَع كوامِمًا مرئی تنبرس ڈرتا ہواگیا تاکر جرمے ، پھر وہی جی نے مل مدد مانگی تھی وہی مرسی سے فتر یا داڑا ہے۔ اس کو کم احفرت موسی فی مقرر آد گراہ ہے عربے بین توم روز ظالموں سے الجفاہے ادر جرفير كواردانا ہے بھرص جا إكر إقود اساس برجود شن تعان دونوں كا إلى الله ا معرى عليداللام كياجابتا ب توكون كر ميراجيا كرفون كرويا ب توكل المدادي كاكيا توبي جايتا ہے كه ومروستى كرتا پھرے مك ميں اور نونيس جا بتاكر ہو و سے نوصلاح ليذ للب كرف والابس موسى عليه السلام في ظالم قبلي كوارناجا إسامرى مظلوم نتحاتواس في ما كالم و زبان مع في بيعف منين كيا إلى تعي جلاوس كي و و كل كافون في إمرا غفالكس في كياأج في زبان مع منهور بوكياس في كها المع موى أج في عجري ارتاجا من بومبيا كركل ايك فبطي كومار والانتقالهذا ننه حبّار بهواس ملك مي يس و وسرا قبطي سامري بر بات من كروو وافرعون كے باس كركل كى عبى بات اس سے جاكركم و دے كہ كل موراع بى نے فون كيا بيداس قبطى كا اس كے ليدموسى عليدالسلام ورتے ہوئے اپن دائش كاه كو كن كذه بن فرمون فيدكوكيا كبركا اوروه ظالم بعي سم اورمادل عبي سدك اين مشكى مجى رعايت بهنيں كرنا اس سے مجى قصاص ليتا ہے اپنى دالدہ مخرمه صاحبہ سے يو بائيں إيثيه كبهرب تصاسى دفت إكم شخف في الرجز دى كم اعد موسى تم كوفر ون مارد النه كي فكر میں سے اس تبطی اقعاص تم سے سے گا تم اس شہر سے کسی دومرے شہر صلے ماؤنث تم یح

الفرت شوي سمرافات

حفرت مونى معرب تكل كردين كى طرف على كن اور كميت بس كردين تبرم وتقريبًا وس کوس برواقع سندا در نعضروالول نے کہاکروہ سات دن کی راہ سے عزمنکر حصر ت موسی عليه السلام شُهرمدين كوجلِ كَشْرِ والشَّدْتُعالَى فرة ما سِعِد وَلَكُما تُوجَدِهُ تُلِقَاءُ مُنْ مُنِيَ خَالُ عسى مَ بِيَّ انْ نَيْهُ لِي يَنِي سَوَاءُ السَّبِيْلِ لَهُ وَكُمَّا وَيَ وَصَاءً كُنْ يَتُ وَحَلُ عَكِيهِ الشَّقُّ مَتِنَ اللَّهِ سِينُقُدُنَهُ وَوَجُد سِنُ دُودِهِم أُمَوْ أَنْيَنَ تُلُ وْمَاكِنَّهُ قَالَ مَاخُطُهُكُمًا. قُالْتَ لَانْسُقِيُ حَتَى يُصْلِرُ الرِتَعَلِيهُ وَ ابْدُنَا شِينَ كِي لِينَ لَا تُرْتِهِ إ اورمِب متوجِ مع موی طرف مدین کے کہا نزدیک ہے ہدو کاریم اید که درکھا و سے تھے کورا ہ اسیدعی لین حزت مین مین کی راه سے کا حقد اکاه مر تھے الند تعالیٰ ان کوسیدسی راه بر نے گیا، جب سے دیں کے الی بر تو و بھیا کہ ہے ایک جماعت لوگوں کی کہ پانی الا تنے ہیں اس میں کو اور اس سے سوالس بانی کے قريب إلى دوموريتن تبرر كى كفرى نفيس محضرت موسى عليدالسلام ف ان سع إد تيجا كم تم كوكيا كام بعاده اولين كرسم اپنے مولئى كو يانى اس وقت تك سيس بلا كتے . مب مك تنام فير واسے اپنے ا ينه مولتي كوياني نه طالس اور ويروه صليحائي- اور مباراباب مبت لورها سع رشري مركالعين ده مترع وصامع كنارسد بركفرى تعيى، اين كمريال مركوان بي اتني قوت مر فتى كدوه مجادى واحول سے بانی اٹھاکو کبر اوں کو بلادیں ، اور ایک روایت میں بوں کا باہے کو تھزت موسیٰ علیہ انسلام اس میدان میں جاہنے تر وہاں دیکی که ودعور می جید کر ای وہلی ہے کر کنویں کے کنار مے کاری ہیں۔ منز ت مونی نے رو چھا کہ تم کو ن ہو۔ امیاں کیوں مخری ہو. بدتی ہم کمرلیل کو پانی باوی کی لیلن یہ

يقفر توكنوس يرركها بيعببت وزنى بيعين بمارى طاننت سي ابرس كرميم اس كريشكين ا در سارا ابر بمی بنایت ضعیف سے ان میں بھی قدت سنیں رہی کہ وہ بہاں آ کریانی لاویں اس سے ہم اوگ بمال کو سے میں کرم واسے آئیں گے تو دہ اسٹ مونٹیوں کو پائی لانے کے واسط بجركوشائين كے بجر ہم بھی اپنے مولٹی دینی کمروں کو بانی لائیں گے۔ صب حصرت موسی عليدالسلام في بات سي توازروف يهدوى البنوز سفراس يخركوكنوس سے ساديا واور بھراس کنوس سے بانی بحواران کردال کو اداس کے بعد دہ ج کرست تھکے انے مولے ياس تحاك درخت مايد دارك نيج واستقراد مغاتماني سدر واست كالرياالي في كوكي كها نع كود معادري اس وفت شد مربعوك مي مبتلا بون بي تعاليفتر ا تاب فيأنانه وَخُلُ هُمَا تَهْنِي عَلَىٰ وِسَنْحِيَا ۚ \* ثَالَتُ وِثَ ا بِي مَلُعِوكَ لِيَجْذِدَكِ ﴾ جُدَمَا سَفَيتُ لَنَاهُ خدهم ببس أفي ان كے پاس ايك ان دولوں ميں مليتي سونى شرم سے كہا تحقيق ميرا باب تم كو بلاكا بسة اكروليد عقد كومز دورى كر تون ياني بلايا واسط مهار سه مدين مونى مايم اللام مج يكرتغ يباسات دن كي كلوك يلب تقد وبال سيد المفراس لألى منغورا كيما تقد چلے صفورا اُ کے مکیتی رہی اور حفرت موسی علیہ السلام اس کے پیچھے جلتے رہے۔ تعویری دورما كرجزت موسى عدالسام في معورا سدكماكراف ماجزادي من آكة المعاملين نظی تم میرے گھر کی را دہنیں مانتے اس بیے میں تم سے اُکے ملیتی ہوں محزت مرملی نے کہا كراكرمي راه مجولونكا توتماراكام يربهو كاكرتم يجهي سے اشاره كرك راسته بهادينا. بربات مكرصفوران اپندول مين حيال كياكرية شخص برايي نيك مرد بارسله به جيا يخ كير صفرت موسى عليه السلام أكنة كي عليها ورصغورا ان كي تصديميس اورراه بتاتي ماتي فينس كرويرك لعددون صفرت شعيب عليه السلام كي إسما بنيخ. دو نو سفا كر حفرت شعيب مليدالسلام كواسلام مليكم كهاحفزت شعب مليدالسلام فيصلام كاجراب بنايت فنه ييثانى مصويا اورى بران كوابين إس عمايا اوران مصمال واموال إرهها حفرت شعيب عليه السلام كحدر بإفت كرنے مصرفت موئى عليه السلام نے بچدا احوال محر كابيان كيا ا در فرعون اور تبطي دينه و كالجي درميان گفتگر كه بيان كر ديا. به منكر حفرت شعيب عليه السلام ف حض من موسى عليد السلام سي كماكاب تم مجير بعي اندليشدمت كدر . مبياكر النَّد نعالى في انتاد فرايا . فَلُمَّا حَآءَةٌ وَقُعَى عَكِتْ مِ القَصْصَى قَالَ لَدْ تَذَفُ مُجَوِّثَ مِنَ الفَوْمِ الطَّلِيشِيءُ

ر برائے حفرت تعیب ملیدالسام کے پاس اور سان کیا پاس اس سے قعم کہا مت دُر تر ف نجات پائی ظالموں سے اس کے بعد صفرت شعیب علیہ السلام کی بیٹ جو صن من كو الني ميراه ب كراً لى تنى وه السيناب سے بدلى جيا كي فرايا الله تعالي في: قَالَتُ إِمُنُ الْهُمَا فَيَأْمِتِ اسْتَاجُعهُ إِنَّ حَلَيْمِنِ السَّاحَبُ تَ الْقَرِيُّ الْهُمِينَ رجر بدلی احدووں یں سے اے میرے باب اس کو نوکر مطلوا ورائیت بیز فرکر ہے اگرتم کور کھنا ای ہے کیوکہ مروزور آور بی ہے اور اانت مار بی ہے ویدس کر معزت شعب علیدالسلام نے فرایا اے بی علائم نے ان کا زور تو د کھا کوئیں میں سے إنی جونے میں اور امانتذار تم نے اس کو كويكرما ٤٠ وولدلس كرم بم ف ان كى المتذارى را ينفي ي جال اور كفكر ي معلوم كى بد جور العزاق اس بيزكون يم كرايا ورحزت شعيب عليدالدام في معزت موسى عليد الدام سي فرما يا قواد تعالى وابق ٱديُدُاكَ ٱكْلِحَكَ إِخْدَبُنَى هَيْنِي عَلَى أَنْ تَاجُهُ فِي تَعَالِي جِعِجَ فِأْن ٱلْمُنْتَ عُسُدُ ٱفْفِينَ عِنْهِ لاَ وَمَا أُمِدُ ۗ أَنُ ٱللَّهُ مَعْلَى مَعْلَى مَعْلَى اللَّهُ مِن الصالِوبِينَ وْفَعِير كياص تنديد عليه السلام فيمرى عايد السلام سيدي بها بالرون كرتم كوبياه وول الكريق ان دونی سے اس شرط برک تریس کا کوری کے سے اور اور اکرے - دسی بری تدوه نیری طرف سے ہوگا وریں یہ منیں جا ہا ہوں کہ بادھہ تھے برتسکلیف ڈالوں اور نوانشا واللہ آگے ہے کو با وسے کا نیک کنوں سے اس کے جواب میں صفرت موسیٰ علیہ السان م نے کیا قوار تعالیٰ قَالَ زَالِكَ بَيْنِي وَ بَيَنِكَ أَيُّهُ ٱلْحَكِينَ قَضَيتُ فَلَهُ عُلُ وَانَ عَلَىٰ وَاللَّهُ عَلَى مَالَقُولُ كَلِيكُ تذجمه كامونى عليه السلام في حضرت تنعيب عليه السلام سع يدمو حيكا ب عيدمر سع المدتم ال ورمیا ن جوانی عیدست ان دوار سی سے لیدری کرووں سروہ نیا والی ند مور کی جھر بر اورممارا السر تعلا المعروم بعاس كلواب فواب كين بس لعن تعز ت مرسى عليدالسلام ف تعز ت منيب عليه السام سے كماكر أفريس في اختيار مع جابوں الخريس وكرى كروں يا مجروس بيس الكن اليان بوكركب اين تول سع بجراء ي بحض عنيب عليدالس في فرماياكر بركام مومن أدى كانبين كرده است قول مع برمياو مع عرفيكر مفرت شعب عليد السلام في الحديث كا قرارت این بین کے ہر کے ومن ان کی باریاں جانے کو حزت موسی علیہ اللام سے لکھواکر ای بین کوان ت با وما ما كردونوں برناح درست بر معداق اس عدیث شریف مے كم اعمان لا مائية ا عُدَةً قِبْلَ أَنْ يَجْدُ عَنْ قُنْ البين مودر كم زورى اس كين فلك يوف

بہے سے اوا کردو اب اس صدیث سے لازم اُٹلہے کر اجرت ذکری مبدی اواکر نا واحب ہے اب اگر منزار قطر سے مزد ورکی بشیانی سے نعل اویں اور خنگ موں تو بھی اس کو کوئی عور منہیں کر تا۔ الغزخ معزت شعيب عليداللام في جب إنى يني كو معزت موسى عليداللام كي مبردكر ديا اور ايك عصابي حفرت جرانيل عليه الملام في بهنت سے لاكرا دم كود يا تفا وه عصا حفرت شعيب عليه السلام كودرت بنوت بس ببنياتها اپنى مبئى سے كہاكہ بدمها لائن بنير مرسل سبع لبندا يه مصاصفرت مرسى كرديا ہا نب بر سنتے ہی وہ مصالے جا کر حفرت مری کے سامنے دکھ دیا اور تھر کی کر اے وی اُرتم اس معا كوزين ساف كوك توجرتم كودول كابرسنة بى حفرت مرى نے ملدى سے اس مصاكرا ب بانفس ليا اورزين سے اٹھاليا يركوامت و كھوكر توخت شيب عليه السلام نےكماكر اسے مرئی نالم م كوالند تعالي يغير سل كرد ادري تم حالك بات كنا مون كرد يكيواس فلا تعبدان ين بركز كمريان جرافيمت ما اكيون كه اس ميدان من الديسيسية من لعن تعزت شيب عليه السلام في سنح في عن فرمايا تفاكراس الله و سعد و اسعىيدان مي كبرى مت يراف ما اس سنیت کو تفزت موسی نے ہروقت محدظ رکھا اور سر تعذیا باکر کر اوں کو مابنوں کی ملہ روكين وه كريو ل كونه روك مك كريان اس ميدان يم ماكوير ف نظيس ناجا ر موكرويان سے الك مرشقة برجا يسيم اوراس معاكد ليف بادمي ركد كرب اعدا معاليز دار الرازربا أوب تواس كواروالنا تاكم وه كرليال كو كلانے نها وسے مين كرلوں پر تكبان رہنا ہر كر كرك الدمخد التجي طرح نيند آگئي کچ در کے بعد ایک انزو بائي مگرسے نعل کر کروں کو کھانے آیا . ہی اس مصانے مثال ایک بڑے اڑو ہے کی بن کر اس آنے واسے اندو ہے کو اردُالا . صورت موسی عليه السلام وب بيند سے بدار موسے كه وه كيا و كيھتے ہيں كه از و يا اس ميدان بي مرده ريا براہے ادركريان چرمي فين بوكرائي كريان كري كركو عيرات بديات طرآكر مون سفي عیداللام سے کبی کراجی صفرت وہ جو کب نے فرایا تھا کراس میدان میں من جا ماکیونکہ وہاں براژد ہا ہے وہ بحرار ال كو كھا جائے گا- وہ اللہ د بافدا كے فضل وكرم سے مارا كيا . لي اس ميز سے افزات شعب. عليه العام كوا در هي نفين مو الرصفرت موسى عليه العام من سيم يمري سي كهت بين كراهن موسى عليه السلام فيعاربس صرت شعب عليه السلام كى كريان چرائيس اورصب يا بخوال مال نزوع مواتد صرت شعب في عاد العمرى تهاد سانبال عالراس مال باسى كمريا ل مرصني اً نودوس نم كود مع دالي كم ليس نداكى مض دبى بواكر تنام كريو نے مذبى جے توسب

صوت موینی علیدالدلام کودے وسیے تھے حب سب بھیٹا سال میا توجیح فر مایا کہ اگراس سال بھاری
کریا سادھ حبیں گی تو وہ بھی تم کو دے دوں کا . فقل البی سے سب بکیریاں نے ادّہ بی جنا
اور وہ سب تفرت موئی علیہ السلام کو دے دی گئیں . بھر ساتواں سال شروع ہوا تو بھر کہا کہ
اس سال ہماری بکریاں ہیا ہ نیچ جنیں گی تو وہ بھی تم کوہیہ کر دیا گیا بھر آخواں سال نفر وع ہوا تر
نے سیا ہ بچرجنا وہ سب صفرت موسی علیہ السلام کوہیہ کر دیا گیا بھر آخواں سال نفر وع ہوا تر
کومی البی سے تام بکرلیاں نے وہی البی نیچ جنیں گی تو وہ بھی صب تھزت موسی علیہ السلام کوہیہ کرویل
کامری البی سے توالیا ہوا کہ صفرت موسی کی بھر السلام کوہیہ کرویل سے دوگئی ہوگئیں۔ لبی
کو دیا گی ، بھر تو البیا ہوا کہ صفرت موسی کی بھر لیا سال می بھر لیول کو
جو ا یا اس سے لبد صفرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اسے موسیٰ یہ صب بحریاں اور اونڈی یا تدی
مال دمتاع اور میری بیٹی صفر را کریں نے نہا دی میک میں دے و با تہ جہاں جا ہوں و ہا سے
مال دمتاع اور میری بیٹی صفر را کریں نے نہا دی ملک میں دے و با تہ جہاں جا ہوں و ہا سے
جوالا اور ان سب کو بھی ا ہے نہراہ سے حاد قری اس میں کچھ بھی رکا ورف مذکروں کا مذا سب کو

مصرس دویاره وایسی

موری کر صورت موسی علیہ السلام کا آبائی وطن ظااس سے اس سے افرسیت بھی بہت زیادہ کی لیک ایک سوز تصوت موسی علیہ السلام کو تمنا ہوئی کہ ایت ملک معرجا ہیں اور وہاں جاکرائی والدہ کی خدرت مخترف ہوں اور ساخو ہی ساخوا پنے بھائی ارد ن سے بھی طاقات کریں جنا کی ابنوں سنے تصفر ت شعیب علیہ السلام سے معرجانے کی اجازت میا ہی اور ساخو ہی گزارش کی کہ ہمات ہمراہ آب کی بیٹی صفور اور لوزوی باندی بحرام کی روایاں مال واساب بھی سب سے کرمعر جائیں معفرت شعیب علیہ السلام نے ان کواجازت مرحمت فرمادی - اس کے لعد وہ مدین سے رواین مورکت برجائے کی اور اس حگر دوہ مدین سے رواین مورکتے برجب وہ مدین سے ایک مزل کا کواجازت مرحمت فرمادی - اس کے لعد وہ مدین سے رواین مورکتے برجب وہ مدین سے ایک مزل کا کا آپ کے تعلق کر دات ہو گئی اور اسی حگر دات گزارنے کے لیے قیام کیا اور کر دیں بھیراوں کو ایک مگر دیر باندھ ویا اور تھزیت مرمل علیہ السلام کی میدی صفورا محمل سے تھیں اور وہ حمل بھی قریب الولادت تھا جنا کیا ہی دات بی جاندہ کا بھی آتونا تی مرمی ابی میروگیا ۔ اور اسی وقت ایک ایسی ہوا اور آندھی کا طورفان آبا کو تنام عالم بر اندھ الهر الدی الدی میروگیا ۔ اور اسی وقت ایک ایسی ہوا اور آندھی کا طورفان آباکہ تمام عالم بر اندھو الهرکیا ۔ اور اسی وقت ایک ایسی ہوا اور آندھی کا طورفان آباکہ تمام عالم بر اندھو الهرکیا ۔ اور اسی وقت ایک ایسی ہوا اور آندھی کا طورفان آباکہ تمام عالم بر اندھو الهرکیا ۔ اور اسی وقت ایک ایسی ہوا اور آندھی کا طورفان آباکہ تمام عالم بر اندھو الهرکیا ۔ اور اسی وقت ایک ایسی ہوا اور آندھی کا طورفان آباکہ تمام عالم بر اندھو المیں اور اسی وقت ایک اور اسی وقت ایک اور اسی وقت ایک اور اسی وقت ایک انداز اسی وقت ایک اور اسی و اور

بعِرَ آمال بھی گرجے لگاکی نے بھی اس دان آ رام ذکیا پانی بھی برسے لگا اور بخت مردی ڈنے لكى يدو كوكور موائع كحواكر آك نكايي كومقال حجادت لكي سياس سي آك ند تكلي ناجار بوكر عضي تعماق زمن ريعينك ديالي هذا كحكم عاس جمان في نفوي عالمالك مولی فیرکوخدا کاحکم بنیں سے کہ تم کو اگ دوں بیسن کر تھزت موٹی علیہ السلام اس حقیاتی سے بازائے اور عجرا کے کے واسطے مبت متفکر سوتے اور جاروں طرف دیکھنے لگے خداکی مرضی الیی بهونى كركوه طوركي طرف ابك آك كاشعله نظراً با ورحقيقت مين وه أكسنه تفي ملكه وه خداوند قدين كالورسادك مخاجِنا كِرُ اللَّه تَعَالَىٰ فروانا سِعِه فَلَنَّا فَضَى مُوسَىٰ الْكُجَلُ وَسَا رَبَّا هُلِهِ أَنَسَ مِنُ جَايِبِ الثَّلُودِ فَازًا قَالَ لِاحْلِهِ الْمُكْتَوْا إِنْيُ أَنْسُتُ فَارًا لَعَلِي الْمِسْمُ جِهَيْءا وُجُذْ وَفِي مَيْنَ الثَّادِ لَعَشَّى مُ نَصُطُدُ وَ وَرَجِ . لِي صِبِ لِرِدالرمِ كِامِيل وه مدّت ا ورب كرميلا ابن ظروالول كوديكها كوه طور كي طرف ايك آك بيم يه و مكوكر كهن لك ابنے گروالوں کو کہتم سب بہاں تھرے سہومی نے ابھی دیجھی ہے ایک آگ شابد میں اس آك كوي أول تباري باس وإن سے ياتو وه كلوره مصالح وه آك كا انكاره تاكم تم لوك سستالي بجرص بيناس كياس قولة تعالى فكمَّا أنَّهَا لأُدي مرد شَاطِني الْوَادِالْوَيْمِي فِي الْبَقُعَ لَجُ الْمُبَادَكُةِ مِنَ الشَّحَدَةِ انْ تَيْمُوسَى إِنِّوا لَا لَتُهُ دُبُّ الما كَمِيْنَ أَدْ يَجِرِصِ بِنِي مِن اس أَكْ كياب آواز الني ميدان كے دائي كارے بركت والى زمين مين اس درصت محمر الصوري مي بول التكديمام جبان كارب ب عير قولة تعلا إِنْيٌ ﴾ نَا وَتُبْرَغُ فَا فَلَكُ مُعَكِّنِكَ إِنَّكَ بِالْوَادِ الْفُقَلَ سِطَدَّى لَهُ وَا فَاا خُتَرُتَكُ فَاشْقِعُ بِمَا يُوْحَىٰ هُ إِنِّي كُنَا لِنَّهُ لَا إِلْهَ إِلَّا مَا فَاعْبُدُ نِي لِا وَا مَرِهِ الصَّلَوجَ دِين كنيدى فَي رَجِه الْجِر كَهِ كَفِيق مِي مِون بِدورو كارتبرائي اتار وال وولون جونيان إني تقیق توج میدان پاک کے ہے کہ نام اس کاطوی ہے اور میں نے لیند کیا تھے لیں من جو کھ كمروى كي جاتى بيم تخفيق مي مول الله مني بيم كولى معبود مكريس بول بي أرعبا دن كرميري أولد قالم ركومازكووا سطمير عرواب ى كى بعار صفرت موسى عليه السلام مين سعهم كو أفي للي اوراين لمران ما تقد م كرونكل س دات كى مردى س داه مول كمع ا وردوس سے ان کی بوی کو دروزه شروع بوگیا بنبت دورے آگ نظر آئی کوه طور اور محقیقت بن وه آگ ندیتی وه الندنوا بی کا نورنها این بوی سے کماکه نم کی در دیم وس نها رساسط

آك لائابوں يكبكر مفرت موسى إب فيال كوبها ن كليور كرم ف ابناعها الحقيق المكر كوه طورير كف صباس كانزوك سنع الكور ونت مبزوكم المتين كروه ورفت یعنی بری کے دیفت کے شل اورا دپرتے پنج تک اس پر نورسی نورتھا تھ ت مری علیہ السلام نيها ناكرية أك بعلى الكر تحال كوكات كرسر عير إنده كوعصا ساس درون كرير مركاتاك الكاوراس كوكر عيس وه فزورون كالكشاخ دوسرى تناخ بدادرد وسرى شاخ سة ميرى شاخ برصلاما اتفاعز فنكرمال برحفز ت ويى ا پنا عصا رکھ دیننے اس برآگ بنیں ملکتی تھی بہ دیکھ کر صفرت مریٰ بہت ما ابرس موسٹے اور السُّدُنْمَا لِيْ كَيْمَا مِنْ مِنْ لِعَلِينَ البِينَ لِإِ وَل سَنْ لَكَالِيهِ السَّالِقِينَ وَلَوْل لِعَلِينَ وَجِهِ مِعِيكُمْ ادر بر بھی روایت من آیا ہے کہ حوزت مرسی سے کوہ طور کی طرف مات بہے عفورانے ان سے کہا تھا کہ جزوار اس میدان بیں جہاں ما بسے ہوسان و کھو سبت ہیں اچی طرع تھے اوظ كرما ناحزت موى ار يدير الول من نعلين بن اورمير على القرس عصاب عجر المركادر بعد حب حفرت موئى في ان مادى طا قتو ل يا عتمادكيا تو وه خدا كم علم عا دولوں نعلین دو کچوم کئے . بدد کھو کر صفرت موئی و ساتھ اور بھر وم م آ وازعیب سے آئی سَ تَمَا لَ مَنْ إِنَّ وَمُا مَلِكَ مِكُنْ إِلَّهِ لَهُ وَمُ مَا لَكُ مِنْ اللَّهِ مِنْ عَصَا يَ وَ الدُّلَّقُ عَيْهُا كَا هُشَّى بِهَا مَا يُعْنِعِي وَلِيَ فِيْهَا مُأْدِبُ أَخْذِي هُ قَالَ ٱلْقِيهِ كَا يُوسِي هَ فَالْقُلْهَا فَإِذَا هِي هَيَّةٌ تُسْعَى هِ قَالَ فُنُ هَا وَلاَ نَفِفْ وَفِي مُسُونِ كُلّ سِيْوَتُهَا الْمُ وَلَيْ وْ مُرْجِمِي الدِكِها السُّدُلُع لَيْ فِي الْمُرسَى يدكيا فِرْبِ تیرے داسنے بافضی حفزت موسی لو سے کر بیمیری لا کھی سے اس بریکتا ہوں اورا سے یتے بھی ہالتا ہوں اپنے مولتی مین کمراوں کے واسطے اور عی اس میں میرے کتنے ہی کام میں الند نعامے نے حکم فرما یک تواس کو وال دے اسے موسی سی والاس کو ناگیاں جھر تووه سانب تھا دور تا بھر تا بھر کہا سے مرسی اس کو تو کھ سے اور مت ور درا تھی کھریں اس كواس حالت بركر دول كاجواس كى يبلى حالت تقى لعينى يدجر لا كلى بن حاسمة كاجروب حفرت موئی نے اس کو کیالیں وہ اللہ اتعا سے کے حکم سے عصامی کر الحق س آگیا اور اللہ تعالیٰ نة ترآن جيدس اس معاكوا كم حَدَّة تنفي اور ايك بكر تُعْبَان تَبِين اور ايك جلكاها عَمَانَ فرايا كرميليه و كيفتي مانب تفامعلوم بوادور تاجير ااورمدر كيمي تعبان كما تندياد،

کے بعنی سانپ کی میتمینوں صفیتی ہیں ادائ ہیں وجود تقبیں کہتے ہیں کہ وہ مصاحب تنبیان کی اند موت الوبراسان بتا اورائم اس کی ماند نیز سے محیمونی اگروہ مچتر بر بھی ارب تو وہ اکرے المراع بوجات عيركها الله تعالى فالما يمنى أشلك بدك في مبيلي تخذي بيضاء مِنْ غَيْرِسُوْعٍ وَّاضْمُوا كَيْنَ حَبْنَاحَكُ مِنَ الدَّهَرِ مَنْ طِكَ بُدُهَا فَانْ مَرْثُ مَ يَبِك إِنْ مِنْعُونَ دَسَلَة بِهِ أَهُ إِنَّهُ مُكَانُواْتُوْمُنَا فَيِقِينَ أُهُ تَرْجِهِ الصِمرَى مِع البِينَ إِنْو كوابين كربيان مى كرنكل آوسے سفيدى ببنررائى كے الدالم ابن طرف باند دُرستاكم سانب ادر جا اسبعلی ده دودلیس من نر سدرب کاطرف سے . فرمون ادراس کے سردارول بر تظیق وه می قوم فاسق - بس تفرت موی فیفدا کے نفل سے ابے کربیا ن میں با تقرود الاا دراس میں ایم سفیدی تبھیلی رِنظرا ٹی شل آنتاب روشن کے ظاہر سواا دراسی كأنام يربينا بساس كاردشى مصتام جهان روش بوجا اسعا وراس كالزرافقاب بر غالب مرجا تاسع. النَّد آني لئے نے و دم فجز ہے حض ت موئی علیہ السلام کو دیسے تھے ایک عما كاجى سے ہزاروں قم كے معرزے ظاہر ہوئے اور دومر امعجزہ يدسيفاد با تااس معرزے مصالم روشن بوجانا در ان دو مجزے و دیم کو تخلون خدان برایان لاتی تنی مکم بوا اے مولی تم معریس جا فزادر دل ما کوفرطون ملعون کوخدا کی دعوت دو. تولهٔ تعالی ۱۰ د کادی دکتیه بِالْوُادِ الْمُقَالَ مِي طُوًى أَهْ إِذْ هُبُ إِلَى مِثْعَوْنَ إِنَّ فَطُعَى مَ فَعَلُ هَلَ لَكَ إِلَى اَنْ تَكُل وَا هِنْ مَكَ إِنْ مَ بِهِكَ فَتَكُنَّني وْ-توجب بصب بعاداس كورب في إكسبوان یں جس کا نام فولی ہے اسے موئی توما فرون کے پاس اس نے بہت مرافقا یا ہے ۔ بس اس كوكم تيراجي جا تها بيدكر توسنور جائے اور ميں تھے نيك راه بنا في ج تقيقي رب كى راه ہے ہی تھ کو در ہو۔ کہا موسی نے اے رب بیرے عبال اور میری یہ کمریاں بیا یاں بنگل ين بدي بي اوران كى د كم عال كوم كوئى مني بعد- يد مب تي ولرمون كيو كرما وي ندائی اے بوئی میں فیمشت سے تورین جمیس تری بوی کے یاس کردہ ان کی طرمت كرين اور نبط كودوده محى اللي اور بحطرول كوكهاكيا بعدوه يترى كرى كدويش كالبال كري اور توبر طرح مع عاطر جمع ركه اوركوكي اندايشهمت كر قوله تعاسا عن خال رن واني ا تُتَنْتُ مِنِهُمُ لَوْنًا فَأَخَاكُ اَنْ تَغْتُلُونَ أَوْ وَالْحِيْ هَادُونَّ مُحَوَا الْمُسْمَحُ مِنِي لِسَاقًا مُأدسِلُهُمُ عِي دِدْعًا يُصَرِّقِنِي لِنَّيْ اَ هَا تُ اَنْ يُكُنِّ لِبُنَ هُ مَالَ سُنُغُلُّ عُضْلَفَ

بَاخِيُكَ وَنُجُعَلُ نُكُمَا سُلُطِنَا فَلاَ يَصِيلُونَ اِنْيُكُمَاه مْإِنْيَزَاءٌ ٱنْتُمَا وَسَ اتَّبَعُكُمَا الغبية كالعبري في كما الدرب بي في في اليان من المدى كا موديا ہوں کھیے وہ مجرکوارڈالیں اورمیراکیائی اردن سے کراس کی زبان انھی صاف جلتی سے فجرسے زبادہ سوتواس کومیرے ساتھ بھیج ناکروہ مبرامدد کارموا درمیں ان کی نظر میں بیانیت بوں اور ہیں یہ بھی ڈرتا ہوں کہ تھی وہ لوگ جھے کو تھوٹا کریں فرمایا اسے موسی لقتاً ہم مندر دی کے بھے کونے سے اور اسے اور میر مدوری کے ان لوگوں بر تھے کوناکہ تو قالب اً وسے ان براور وہ بری دو کی وجسے تم پر غالب. ندا کیس گے۔ بیس کر صفرت موسلی ملا اللا) نے اپنے رب سے پالجے مالیں طلب کیں قوار تھا ہے ، قال رک پٹانشکٹ کی صنف یا کا کیٹری کی ٱشْدِئْ ةُ وَاهْلُلُ عُنْدُ مِنْ لِنَالِيٰ ةُ نَعْقُهُ وَاقْوَلَى \* وَاهْبَلْ آَيْ وَزِيْدًا مِنْ أَصِلْي الْ هَالُ وْنَ الْإِنْ اللَّهُ اللَّهُ وَلِهِ } أَنْ بِي فَى لا وَالشِّعِلْ فِي الشِّيعَ وَكُن نُسْتِحَ تَ كُنْ يُوالْا وَنَنْ كُولَ كَثِنْهِ اللهُ إِنَّكَ كُنْتُ بِنَا بَهِيْدًا لَهُ الرَجِد كِها مولى في الصدب كثاوه كم میراسینه کهی طیدی حفانه مول ا و اَسان کر کام میرا محت گره کھول میری زبان سے ناکہ لوگ تجميل ميرى بات . زبان حفزت موسى كى پچين ميں حل گره متمی اور وه صاف لبرل نه سکتے تھے اس ليم معزت موسی علیہ السلام نے ایسے پرور د کارسے دعا مامکی کریا الہی زبان میری کھول دے ادر میرے واسطے ایک وزیر کرمیرے معاتی کو بارون کو ہوکر اہل سے سے اور میری تون اس ك ما تفر مظبوط كرد سے اور میر سے كام میں اس كو نثر يك بنا و سے بياں تك كر وہ نثر يك تو مرى بغيرى مي كدمي صحيح طور برتيرى ذات باك كابيان كرسكوں اور پيم مل كرتيرى يا دكرت بي بهشك تزيم بم كود يمجعن واللب يرس كرالسُّد تعالى في نعظمايا عَال اَدْ تِيْتُ مُنْوُلِكَ ينموُسيٰ يَرْجَد المِهَا النَّدْتُوا مِنْ فِي لَا تَقِوْكُونَرِ السوال المصمريني ول تيرار وشن كيا اور كام تيرا أسان برا اورنه بان جي نيري بشري فيقع كي اورنبر سير عبائي بارون كوتيرا وزيرك اب توجافزيون کے پاس کیونکہ اس نے مبت سرا کھا رکھا ہے ۔ لیں حزت موسی نے جب سوال کیا تو اس نے اللہ سے بایا ورہمارے بنی حفرت تجرصلی التُدعليه وسلم كو الله ما مجے موے التُد تعالى نے سب كيدويا على لدني ال كوليروا حاصل تقاا وركير بهار ب بني كرم صلى التعطيه وسلم كي شان مبارك مِي - ٱلمُونِشُ حُ لَكَ عِلْنَا فَ وَوَضَعْنَا عُنُكَ وِزُولِكَ الَّذِي ٱلْقَضَ طَهُمَاكَ وَنَ فَعُنَا لَكَ يِذِكُنَدَى أَنْ تَرْجِدُ لِمَا مِم فَي مِنِين كُولاا مع في منام تبالا ميذالرجِه

تم نے فیر سے بنین جا ہا تھا کہ علم وحکمت سے برر سے اور اتار رکھا ہم نے تم سے بتا را ہو تھر جس في توري تھي پيھو تماري اور ليند كيا ہم في تمهار سے واسطے ذكر نمهار اپنيرول ميں اور فرشتول مين ام نها والمبندكي اورابراسم منيل الشرف بجى النّد نعاسف صاحبت ما تكى تفي حب كمكرمه كي بنياد والى تقى مبياكه الله تعالى بني فراية قوله تعاسط والذي وقع انبط هنيم العَدَافِ مِنَ الْبِيْتِ وَإِسُمْ عِنْكَ مُرَبًّا تُقَبُّلُ مِيًّا ﴾ إنَّكَ أنتَ انسَّمِيْعُ الْعَلِيْحُهُ مُرجم اورجب الخان فيصفرت الرابيم اورحفزت المعيل نبيا دس السكفري تب كهاا بدرب قبول كرسم سع كخفيَّ أوب سنف والأاور ما شف والااور كمان بنا اعْفِد لِي وَالدَالِدَيَّ ترجم. يارب في كو اورمير سال إب كومعاف كركناه سعب معزت ابرابيم في الله تعالى سے ما نگاجیہ اسے کچے فا اور ہمارے رسول اگر مسلی انتدمیہ وسلم کو ب ما نگے اللہ تعالے نے سب کچرونایت کیا تھا اوران کی شان میں اللہ تعالے فرما تاہے ۔ لِيعْفَوْ لَكَ التُّهُ مَا تَقَنَّ مُرمِنُ ذُنْفِكَ وَمَا قُأَهُ دَمِي فِي السَّعِلِمُ وَمُنَا المَعْمِصِي السَّعِلِمُ وَمَ بوكرتم سے پہلے ہوا۔ پس معزت آدم طبیدالسلام كر پخشا أنكى ذلت سے تخبر كوشنيع لانے سے ادرامت كونختائبرى شفاعت سے مظاهراس كاير سے كرحفزت موسى عليدالسام كو ماہے سے ان کے بیاتی ارون کو ان کا وزیر مقرر کی اور سما رے سر دار حصرت فی مصطف صلی اللہ عليه وسم كوب حابث كے جار طلعاء كووزير مقركيا اوراى طرح سے براكي بيغير نے لينے اسينے مقصد كوخدا تعابے ہے الك لياتھا . اور ما رسے يغير فداصلى الله عليه كرسم كو يد مالكے سب فيرعنايت كيا عرض مولى عليه السلام اور ان كحصائي بارون كو التد تعاف فارتباد قرايا قولة تعالط ولذهَبَ أنْتُ وَأَهُولَ فِإِينِيْ وَلاَ تُنِيَا فِيْ ذِكُو يَ وَإِنْ فَهَا إِلَى فِنْعَا ؞ؚٳؾؙۜۼۜٛڟۼ۬؏ڣؘڡؙٞٷؘڰٲڂڠؙۅڰڷۑؖؾؚٵٞڷۼڹۧۼؚؽڹۜۮؙڴۯۘٲۅؙؽڿؿڶؾؘٵڰٙۯۺۜٵؚ<sup>ۺ</sup>ٵؙڡؙٚڬڰڰڝٛ عَكَيْنَا ٱوْاَنْ يَلِعَىٰ هُ قَالَ لَا تَخَافَا إِنَّنِيْ مَعَكُمُ ٱسْتَعِعَ وَاَنْ يَا مِينَا مُن تَعِمه السين حاتوا ورنبرا بعائي مبرى نشابيال مے كواوراس كام ميرستى نه كووميرى يا دس حاق فرمون كى الون كيونكماس فيبهت سراف المهاوركمواس سعات زم شايدكر وه تفيت بكرد اليمون فرعدد ما معنون نام برورد كاربها رعبيك م دُرت باس ات كمهمى ده بم برزيا دنى مذكر بي بيم ده عضر كم مي و ب الله نفائ في ما يا كاك موسى تم بالكل من وروتحقيق من نتها رسيسا ففرمون اورسب سنتا اور ويمينا مون بين

تنما واس کے باس اوراس سے جاکو کہوکہ ہم دونوں الند تعاسے کی طرف سے بھیجے ہوئے رسول من اورآوی اسرائبل کومهارے ساتھ بھیج دے اور ان کوکسی طرح کے عذاب میں ندال اورسم لڑ بینیام ہے کر آئیں می ترے باس اور ہم دونوں کے باس اللہ تفا سے اسول ہونے کی نشانیاں موجود میں اور سلامتی تھی اس شخص کی ہو گی جربرایت کی بیروی کرے کا ادر بیک بھاری طرف و تی کی گئی ہے کہ اس شخص کے واسطے عذاب ہو گا ایو کہ اسٹے ہوئے الال كى بردى نرك عبدال كوهبالات الديدات مديجير الداس وقت يتر عاصط بہتریہ می ہے کہ توالیان ہے اور دوئوی اطل کو تھوڑ د سے بھر جھوکوئٹن تیزیں ملس کے۔ایک جوانی ، دوسری بادشای مشرق سے مخرب تک میسری تیزید ہو گی گر تری برجی در از کردی جائے كى تاكر توبېت عرصة تك ونياي، وشاى كرے الله تغامن نے حفرت موسى كوا بنارسول بناكر تمام علم دحكمت كى بتيس اس ميدان منفدس مي توكوه طور برتھا سكھاتيں. بھران كومكم ديا كه اب تم معرس ما دُاور فرون كريواب كروه بريواب النّد تعافي كالرحون موسى فوراسي واليس اس ملر را کے جہاں برای بوی صفورا کھوڑ کتے تھا کر دیجے ہی کرای اوالا ان سے تولدموا اوران كي ندمت بي الله تعالى نع حوران بنيت مقر دفرا دى تيس اور بحراب اور شران كى كردى كى ياسبان كررسے تعے عير صورت موسى عليه العام في تمام الوال بنورت جرمنی سب الندمینایت سواتھا اور جو گفتگوالند تن کے سے کو ہ طور پر موٹی تھی اور جو مکا فرمون عيه اللعنة كى طرف مبانے كا اوراس كو بدايت كا الله نعائے نے دياتھا سب كھوائي بوي قوا سربان کیا۔صفورانحب برگفتگر حفرت موئی سے سن تودہ لاس کرتم فورا والب عید جا دا در خدا کے اسر میں تاہیز برت کر و بہت مبدعا کراس کوخدار ند فندوس کا پیغام بہنجا تی بہ سنة بى حفرت مولى عليه السلام في الناتم اسباب ولوازمرابنى بوى صفورا كي إسطور اورابناعصا بالخذي كرحذاكر بادكرتع بوت معرروانه بو تخف اورجب وه معرس داخل بوتے تواس وقت مناكاد قت تقااور تفرن مویل نے اپنے گھر ماكر دستك دى توان كى . بمن رم في مع العلك يوفياكم في كون بواوركمان سدة في وحون موى فياس كے جواب ميں كماكم ميں ما فربوں بيس كور بم ابنى ال سے لولى اسے امّا ل حال الك فيمان سافرورواني يركموا سعريم كى والده في كما حلدى حاكروروازه كلول دوا وراس مام كواندر لاكوكها ناكهلا في حفرت موى في بيس كواني صورت ابك اجبني في ى بناكواند

\_ كنا عير المعقد اس كالعدارون اوراك ك والدعران ان دونون في أكد محضرت موئی کود کھیا . لیکن لعبن مواہے کے ذریعے سے معلوم موتا ہے کہ اس وقت ان كے دالد اور از كى بين دونوں انتقال كر كئے تقے اور بين صبح معلوم بوتا ہے۔ والنداعلم بالصواب الغرض والده نية أكر در دازه كهول ديا مجيمه نا اورجراع ادركات كونك اورروئی لاكر رهودى موب حفرت موئى كھانا كھاہے تھے توان كے جاتى إرون تے آکرائنی ان سے برچھاکر برکون ہے۔ وہ برکیس کر ما فرقہمان ہے بیمر باروں نے بورکے دىكھاترمىلىم بواكرىيە تومېرى ھائى حفرت موسى مديدالسلام بىي. نىب بھروە اپنى ما س كنے مطارواه يہ تومير على في مفرت موسى من يكت بى كلے ل كردونے لكے اور يہ د كھو كرففزت موئى كى مان محى رونے نگس . بھر كھيے وير ليور صفرت موسليءَ اپنى والدہ كونستى د بينے لظراوران كے بھائى إرون في صفرت موسى سے إر جيا اے مبرے عبائى بي نے سنا بے کہ فم نے تہریدی میں حفرت شعب کی بیٹی سے بیا ہ کیا ہے اوروہ اں بہت دن رہے ہو حفرت مولی نے کہا ہاں میں نے شادی کی سبے اور مزّ برایک خوتنجری میں تم کو دیتا ہوں کہ خدانے فیص نیم باکر فرعون کی طرف بھی ہے اور بلاد اسطدا لند تعالیے نے کوہ طور پر فیر سے کلام کیا ۔ اِرون اس بات کوس کر بہت فوش ہوئے اور مبدی سے اٹھ کو تنظیم کی اور دست بوس معى موسع اور جر ضرمت بي ما حرر ب جرحزت وى ف ال ع كما عجا لى الدول تم کوهی النّدتعا لے نے میری بنیری می شرکیہ کیا ہے جیول کو فرنون کے اِس جلیں اوراس مردود لعون کوصدا عاییغام بیزپایس اوراس کوسد صی راه کی مرابت کریں اور ضاوند قندوس نے بھی کو د و معی سے علی عنایت فرما ہے ہیں الک تو یہ عصا اگراس کر میں زمین پر ڈال دوں توبیہ اژ دیا ہی کو الساسع موك كفارون كوكها بالش اور عيراس ك علاده جوي كهون كاسوده التلات الى ك فضل وكرم سے ہزار طرح كم مجز سے اس عصامے ظاہر ہوں گے اور دو مرامعجز و يد بيناكا معديني من صب صيب من المعر والول كاتويد بدين اليني سعيدي نكل أوسي اور هربر ا کید انگلی سے اور نظے گا اور تارکی جاتی رہے گی تمام جہان روشن ہوما نے گا ، ان وج بات سے بیتیں ہے کرانشاء اللہ تفالے ہم سب کھا روں پر خالب موں مجے ہارون مجی ہوس بہت خوش ہوئے اور کہنے لگلے اب معلوم ہن اسے کر بنی امرائیل فرعوں کے ظام وستہ ہے خلاصی پائیں گئے بھرودسری میچ کو فخرلی نا زیدھ کرحفرت موسی اوران کے معیاتی باروان

دد نول فرعون لعین کے مکان بر کنے اور اس مردود نے اپنے گھر کے دونوں طرف حزما ہے بدیے تھے ادران کینے بڑے بڑے بھائی ٹیر باندھ رکھے تاکہ کوئی دہمن اس کے مکان پر مزجا سکے اوراں کے حکم بغیراں کے گر دھی نہ چر ہے۔ فی الواقع وہاں کو ٹی جی اس کے ڈر سي مزجا سكتانها الله تعالي كي ففل وكرم سيجب حفرت موى اوران كي جمالي إرون عليه الملام وإن نشرليف مع كنة توتمام نثيرول نع حفرت موسى كود كجوكرسلام كيا ورجير إادب كم ب بوكة لي حفرت موى عليه السلام في عاكر فرعون كم إلافا ما كا حلقه، در كمرد كر باديا ا درای کے بلتے ہی اس مکان کے برلرزہ ٹرگیا . اور حفرت موسیٰ علیہ السلام نے اس نے ساتھ بى يداً وازدى كد. ا خارستول الله من بالغليني يداً وازعى فرون كعادم من جاليني ويده زرلفت الفاكرديكالم وسى بيد كموكروب بوريا .اوراك روايت بي ب كردوب فرون کے در پر صفرت موسی رہے اس کے در بان وغیرہ سے کہتے رہے کہ ہم مدا کے دمول بن تم لوگ فرنون کے باس تغرد و- دومرد در کہنے گئے کہ تم لوگ د لوانے ہو- اور فرنون تو تہا را عذا سے اور تم کیا بکتے ہو . دوسرے دن مجرابنوں نے کہاکہ سم کوفرمون کے پاس مانے دویا بمارى جراس كويسنيادو اورسم ددنول فداكى طرف سے آئے بي اس كوسد هراسنے كى بدايت كرنى سے دلين اس كے دربان كافروں نے مذمانا اور ايك دن ايك مخره كر وه فرعون معون كدوراري بميثه برليات كباكرتا تفاجاكر لولاكري عجب ات سيكراب كدورواز يروو شخص دوسال سے بی اور وہ کہتے ہیں کہ ہمار افداوہ سے کم تبوا گھے اور چھلوں کا فدا ہے وہ مرجیز برقدرت رطمتاب اوروبي سب كوروزى ديتا بساوروسي سب كوبيراكرتا ب ادروه كير وه موت دیتا ہے لیکن لوگ ان کو دلوا نے کہتے ہیں اور آپ کے پاس منیں اُنے دیتے ہم بازن جواس مخرے نے فرموں سے کہیں اس کوس کر فرموں بہت ہی تفاہوا ۔ پھر تھزن موسی کولین وَ نَعَلْتُ نَعَلْتُكَ الَّتِي نَعَلْتَ وَا نُتَ مِنَ الْكَافِرِينَ ﴿ تُرْجَهُ لَهَا فَرَعُونَ المُون فے کی میں نے مجھ کونبیں یا لافغا بطورا پہنے فرزند کے اور برسوں تو سما رے یاس رہا،اور لرگیا توده کام ایناجو کرگیا اور تو توناشکروں سے بے بس تفورے ون مونے توہما رہے یاس سے نکلا سے اور ایک قبطی کامؤن کر کے اب آئے ہو۔ حوزت موسی نے فرمایا سے میں وبي بول قول العاسط - قَالَ فَعَلْتُهَا إِذًا قَرَا فَاصِنَ الصَّالِيْنَ ، فَفُرَ فِي مَنْ عُمُّهُ

كَمَا هُوْ تُلَكُّمُ فُو حَبُ لِي مُن إِنْ مُكُمًّا وَحَعِلَيني مِنَ الْمُدْرَسُدِينَ وَلَا مِن إِلَى مورلى في كيافقايس في وه اس وقت اورسي تعالي كن والالبي مي معالي من معرب ورديكها بجرائني ميرسدب في حكومت اوركيا فيركو يبغيرون من سيكها فرعول ف قُولِ الْعَلَىٰ فَالْ يَذْعُونُ وَمَا مَتُ الْعَلَمِينَ مَ تُرتب فرعون في كماكركون بعيم ودولا يراص نے جو کو جيجاب مبرے اس مفرت موسى عليدالسلام نے فرمايا قوليز تعاسف تَالَ مَ بُ السَّمُوانِ وَالْدُرُضَ وَمَا بِسُنَهُمُ اللهِ انْ كُنْتُمُ مُثَّرُ قَنِهِي وَتَرْجِمُهُم الموسى ف برورد کارے اسمان اورزمین کا ورجو کھوان دونوں کے درمیان سے اگر موتم لینین لانے والع برس كوفر بون ف البين قوم ف كها فوالا تعالى الم من هُوْلَةُ أَلَّا تَسْتَهُ عُوْرَ تَالَ دَتُكُوْ وَدَبُ أَنَّا مِكُوْلَا وَلِينَ وَتَرْجِهِ وَكِمَا فَرُون فِ واسط ال لوكول محجو اس وفنت گرد تھے کی تم سفتے ہو کہ کیا کہتا ہے موسلی کہ برد رد گار تنہا را اور برورو گارنہا رہے الكوں باپ داداؤں كا سے بچر معزت موسى نے فرعون سے كما قول لما نے ، كال إ ت رُسْوَيَكُوْ الَّذِي أُ دُسِلُ يِ لَنِيدُ مُلَعَجُنُونَ في الرَّحِيدُ لِمَا فرون في لولون كونتها دا بيغام لانصوالا بوتبارى طرف بميجا بيرسووه مجنول سيصفرت موسى مليدالسلام ني كبا قولهٔ نعالی قَالَ دَيُ الْمُثَيْرِينِ وَأَلْمَغِنُوبِ وَمَا بَيْنَهُمُا إِنْ كُنْسَتُمْ تُغْقِلُونَ كِهَامُوسُ عَلِيهِ السلام فيهينام بعيرورد كارمشرق د مغرب كااور وكي درميان ان دونوں كے سے الرتم مجر محت بوتر مجول بس معزت موسى عليه السلام اس وفنت ايك ايك بات كيمات تعيد الله تما يفكي نشايان بنا نفي عاف تحداد رفر ون بيم من المنا مرداول كم مائق كم علط ونميال كر ام أناتها اوران كوسفرت موسى كعظاب ابعار أما تا تفاكر كيمي ان كوليتن من بوجا في معرفرون لولا قولة أنواسك وقال أين التحكن ت إلى اللها عندي لاَمْعَلُنَّكَ عُمِنَ الْمُشْمَةُ نِيْنَ تَرْجَهُ كِمَا فريون نِعَالُو كِيْرُ مِعَكَاتُومِ وَمِيرَ مِي نوالبنه كرود ن كابن جوكوفيديون مي سيرس كرفاع سام من المالم في إما كفل تَمَا فَ فَي عَمْ مَ مِ مِنْ مِنْ اللَّهِ عِلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مُنْ مُنْ مُنْ وَلَ اللَّهِ يس كرفرون في بمحض عوى الماسكوني الرمي يد كلديد عول كانترافدا فيدكو لياد كاأسى وقت موسى عليه السلام في فرعون سے كها اگر نو ايان لاد سے كا توم اقدا

مجر و تين چرين دے گاندل جراني دوسري ادشابي مشرق سے معزب تک تمير سفردان

لعِن اكب سورس كى عمرا وربرُ صادى ما ئے گی تاكر نیرى زندگى دنیا كے عیش و نشاط میں گزرے اور معرفیامت میں اس کا صاب نہو کا جھزت موٹی کوخدا کی طرف سے علم ہوا فنا كه فرون كے ساخفارم إت كريں اس يعير ان موسى عليه السلام فر فون سے رام زم بات كميته تنصه فرون لولا اسد موسى عليه السلام أج مجوكو فبلت دسه أكرمي البينه وزرول معاع دمتوره كركي جو كيرمعلمت بهوكي اس كاجواب كل كو دول كا . مجرهم ت اوران كے بھاتی بارون وونوں اپنی والدہ كے كھر سے ائے ۔ اس كے بعد فرطون نے است وزر باه ان کوبلا یا اورجو باتین منزت مونی علیه السلام سنے ہوٹیں تھیں وہ سب اس کوبیا ان کر دیں اور بولا كر فير كواب كى بات كى أرزومېنىي سے مكرين ابنى جوانى جا بتنا ہوں كرميں جرازمر نوجوان ہوماؤں متب وزہر ابان بے ایمان نے اس سے کما کا بھی جند موت مفحکر تونے دور کی معبو دیت کا کیا ہے . اور اب تو اقرار عبودیت کا کرتا ہے ۔ اس بات سے مَّامِ مَنَا لَى بِنْ لَى - اوراكر فِيرَ كوبِ ان بون كَي آرزو بِ تُواَج بي شب بي مَخْرُ كُوبُ ان كردوں كاجب رات ہونى جواہر فرمون كى داڑھى ميں رستنے تھے اس نے ان كوليگر كمي تركيب سے کا لاحضاب نیار کیا اور فرطون کی دارهی میں سوتے میں لگا دیا . فرطون نے صبیح الموكر در كمجھا تواين دارسي كوسياه با با مهراس كولقين بوكيا كرمي جوان بوگيا بون جهر دوسر ب مدرخفرت موسى عليدال لا الشراعيف لا مع - توفرون سے صفرت موسى عليدالسلام سے كها . اسے وسى علىدالسلام تىرى يان ترك رب كى كيادلىل سے اور تىرى بىغىرى كى كيام مجزو ہے . يەس كريمزت موسى في كها تولاتها من قال أوكوج مُتُكَ بِشَيْ مِنْ مِينِي هُ . كهاموسي مليداللام نے اگرجبرالاؤں میں نیر سے اِس ایک چیز تنب تو تھیں لا مے گامبری بینمیری ہے۔ کما فرون ف قول: تَمَا عِنْ مَا مِنْ مِنْ الْمُنْ صَلَى الصَّايِدِ قِبْنَ مُرْحِدِ كِمَا فُرِيُون فَرَاسِ مِعْ آ اكرب توبجون مي سيب صفرت موسى مليه السلام في ايناعها والا فواد تعافي كأنى عَصَاكَ فَإِذَ اهِيَ نُعْمًا نَ سَبُينَ . بس حفزت موسى عليه السلام ف وال ويا ابنا عصالي نا گاہ از دبا اس گر کاظام ہوا اور منداس کا کھلار ہا اور مبنر یاؤں مثل ٹر سے ہاتھی کے تھے اور منیار دانت اس کے ظاہر ہو نے اور دم اس کی مانند نیزے کی تھی اور اس کے منہ كاكف جس ملكر تااس زمين كو بالكل ملاديتا بجيراس عكد برگھاس معي بيدا مز بهوتی اور اگھ ده کون کی اَد جی پرگرتا تووه وزا مرجاتا یا پھراس کومبص کی بیاری موجاتی اس بہب

شكل سعده رانب فرعون كبالاخاف كي طرف كيا محراس سانب في اس الاخاف كتوب بينج كرائد ،لباس في فرون كن فخت كينج رها اوردر الباس تخت كاربر رهاي ا غناً كُرمعه فرعون كے اس كے شاہى نخت كولكل ما سے بدر كركر فرعون بہت علىرى سے اپنے تخت سے ارزیا اور سزت مرئی کے پاس اکرموزرت کرنے لگا ، اے موسیٰ علیہ السلام تر العراد الله والوت و ين آيا الله الحصولاك كرف أياب ويس كر مونى عليه اللام ن فريون - د كها من أو تحي منداكي وعوت ويسخ آيا بول . بدر كو كمه فرون مجراكيا اور عبركين لگا اے موئی مجرس تھے اور نے کی طافت بنیں ہے۔ بس تر اینا از رہا تھام ہے۔ جراس کے کہنے برحفرت موئی علیہ السلام نے اس اثر وسے کی کرون میر با غذر کھا اس وقت، وہ سائ عصابن کر حفرت موئی کے اِتھ میں آگیا جھرای دقت فردون اپنے نخف بیر جا بیٹھا بھراس کے بعد حقرت موسى عليه الدلام ف ابنا إ عرص من دال كريد سيفالكال كروكها إ ، فوله تعالى . وفرع يَا الله فَإِذَا هِي بِيُضَاء لِلنَظِدِ مِن وَ وَرَتِه اوريق مِن عداينا إلا كيسي لا موس الله الله نے لیں ناگباں وہ سفید تھا واسطے ہرایک و محصفے والوں محے لیں بر دیمہ کو فرعو ن نے اپنی فوم سه إمار الندرب العزت سفراي قال للفي حَدَّلُهُ إِنْ هَا السُمِرَ عِلْدَةً يُدِينَ أَنْ يَجْدُهِ بَكُونَ أَرْصَلُكُمْ بِسِهْدِةٍ فَهَاذًا تَأْسُرُونَ أَوْ قَالُوْ آرُحِيهُ وَاخَاهُ وَالْعَثَ فِي الْعَلَآ بِنِي حَلِيْدِ مِنْ إِنَّا لَّذَكَ بِكُلِّ سَمَا رِعَلِيْدِهُ وَ يُولا فرنون اپنے آس بس کے سرواروں سے بیر کوئی جا دو کر ہے پڑھا ہوا اور جا بہتا کہ نکال دیوے تم كوننها رے دلي سے اپنے جارد كے زور سے سواب تم كيا حكم دیتے ہو. وہ لوسكے لج مبلت دواس کو اوراس کے جاتی اور تنام شہروں میں نقیب جیجو تاکہ وہ بڑے رہے جا دو کرے آ دیں اور فرفون سے دزیروں نے کہا کر تنباری سلطنت میں ترزیے بڑے جادوگر موجروبي ان سب كر الماكرتجيع كرو- بير ونكيميس كرموني ابن حاد دكرى مي كونكر يشه سكتا بيصلكم وہ جادوگر تومرسی برفالب آماویں محے ،ان وزیروں سر کھنے سے فرعون نے تھز ت مولی علیہ المام سے چندروزے واسطے مہان سے لی ، تھزت موسی ایسے گھر والیں آ مھنے اور مباوت البی بس مع وف ہو گئے اس عرصہ میں نقریبا جھے فہنے گزر مجتنے فرمون کمون نے تقربيا جار بزارشبوراور نامورجا ووكرول كرجع كها-اوربرجا دوكراليا ابيخ مبزس بولشيار تقاكم وه ا بنا نا نى منيى ركمتا نفاء ان مي الك براما دو كراند صابعي تفا فرعون ملعون في اسبين

جادوكرون سے كهاكر يم أكويمن سورس سے بروش كررہ بن بى ا دركر دا بھى د بنے ميں البوقت ہم پر کو صبیت آپڑی ہے تم لوگوں کو میرکر ایا ہے کہ اسپنے اپنے علم الدحا در سے مونی کو روک دو بکراس زرمنده کرے مارے ملک سے لکال دو نے تم سے معرفون موں کے ا وروولت بھی بہت دیں کے مادو کروں ملکار سم سباب کے نک فوارس ذرا بھی حضور كے كام قصور نے كرس كے ، مكر مرض بر ہے كرا لات جا دوكرى بهت جا نيسى . برا تے كرم آب ہم کوشگراد کیتے ہم سبطلم تیارکریں گئے۔ سنتے ہی فرعون نے حکم دیا اورسب مزران ال كافرح كدا سطافول دياريمان اورياب وينزه ومزوديات سع تصرباتا كردياكيا - جبرهيينون كمه عادوكرون فيطلم نياركيا اورادم بصخرت موئ عليه الملام ابيضعود بری کی عبادت میں مصروف نصے اور فرمون عامون ا بیضحا دو گروں میں مشغول نظا'، اور باری مزار لنگرتیا یک اوران گواس مکان کے داہنے ائیں گھڑے کر ویسٹے اور اطراف یں ای مكان ك إره إره كوس مك ميدان وسيع تها واس مكان ين عديم ك وقت حب آفتاب كم بولها ودكرون كية لان طلم واسعها منزار ايك بارمينش من آت اور وه تنزات العرمى ماسنے اندوھا اوز کھیوین گئے اور اس میدان کے تمام بھر و کلوخے موم ہو گئے بھر میا دوگروں نِهِ لِمَا قُولِ الْمَاسِطُ وَقَالُو ٓ الْمُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَا أَنْ مُكُونَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال بُلْ اَ لُعَدُاجٍ فِاذَاهِبَالُهُمُ وَعِصِيُّبِكُمُ كَغِيِّلُ اِلنَّهِ مِنْ سِفْيِرِصِهُ اَ نَّهَا نَشَىٰ فَا وحَبَى فِي نَفْسِهِ حِيْفَةٌ شُوصَى لُمْ تَكْنَالَهُ تُعْفُ دِ تَكَ رُبْتَ ا كُا الْحَالِي وَالْقِي مَا نِيٰ جَبِهِ يْنَاكِ تُلْقَفُ مَلْمَنْكُولَ إِنَّامَنْنَكُوكُنِيكَ سُجِدِط *نَرْجِهِ كَهَا اناجادو كُرو*ات اعموى بالودال ما ہم موں والنے واسے بھرت مُوسی فے کہا بنیں تم دالو. سب ابنوں فدا الاسب رسال اللي اور لا ميال الكي ينالي أيس ال محما دوسه كم وه زمين يددور نے لكيں ، بھر ڈرنے لگے ایسے جی میں موسی علیہ السلام ہم نے كِما الصور في تو تور ذار ا ورالبة نوسى غالب رب كاوراب اخرس وال المدرى جز نرم وابن بس سي نكل جادے گا وہ سے جوا بنوں نے بنا ایسے وہ ترایک فریب سے جادوگروں کابس رُالا ابناعصام ون موسى نے جبياكر فرمايا الله انعاف نے والاً تنام ، كا تُعَلَّى مُوسَى عَصَاةً فَإِذَا هِيَ تُلْقَفُ مَا مَا كُنُونَ هُ تَرْجِمِهِ : هِم وُالاصفرت مونى في عمايس وه نظلنے لكاج كيوا منون ف سائك بنايا لها بميم وه عصا از دباب كرميدان ككن رعبل كرايا ورم

اس مبدان میں جار مزار طعم جاد و کے فرطون کے جادوگروں نے نیا رکھے تھے ال سب کو ایک م ا كي لقمه من تكل نكل كيال اورج آلات اور أوار ان كينا في تحق ده جي نكل كي واس مد ان بي جركوي چيزيمي باني منرسي اور چراهي اس كوليراييث مذاهرا. تب ده اندو با فرمون كے مكان كي طرف چلا . فرمون اس كود يكوكر انيا كخت چور كر بصاكا حب لوكوں نے بھا گئے ديكھا تومعلوم كيا كروه جھوٹابر سرباطل تھا ہس اڑ و سے نے ایک لب ابنا فرطون کے بالاخا نے ہر دکھا اور دو مرالب اس کے نیکے مکو کرزمین سمیت کراس مکان کو کھو و کر سوا می اڑا ویا مجرمکان کاکونی نام ولشان جی مدر با اوراس طرح سع ق اور بالل ظاهر بوكيا - تول نُفا من ، فَوُ تَعَمَ الْحَقَّ فَهُ طَلُ مَا كُا ذُرُ كَعُمَكُونَ \* فَغُلِبُوُ احْنَالِكَ وَانْقَلَبُوْاصَغِوبُنَ \* تَرْجَدِ ثَابِت بِواحِنْ اور باطل بوا جو کھ وہ کرنے تھے۔نب ارساس مگ براور میرے بہت ذلیل بور اور میر نداتی اے موسی علیہ السلام عصاابیا کارمنیں تر ملک معرتباہ کر دے گا اور اگر تو ذرا مجبی تفہرے گا توسارے مفركوكها مائے كا . نب هذا كے مكم سے موئی عليه السلام نے اپنا مصا كيرُ اس وفنت وہ لاكھي بن كر با تقومي أكياب و كي كرما ووكرلوب كرعصاء موسى مديدالدالم الأو بابن كريماري فوم مالك جاد وكو كلها كميان مر واربعا دوكرو ل في ابن مي ابهاكة موسى حق برس ا وراب توصلاح مهارى ير مع كران يراوران كفايرايا ن لاوي ككونكران كافدا برق مع بي الله تَعَالَ فَمِا لَا سِيعَ وَالنَّهَ وَالسَّمَدَةُ سِجِهِ فِينَ فَالْوُالْمَنَّا بِدَتِ الْعُلَيْسِ مَ يَ مُؤسَى وُهُدُونَ ١ وريُه كُفْ جادوكر عدسي اوركبا البول في ايان لا في مم ما فقد . يروروكارعالمو سكاور برور وكارمونى وبارون كاس كيدمذا ونرقدوس فيان كى آئموں کابردہ اٹھاکر تحت النزای دکھا یا . حب ابنوں نے ابنا سرسحدے سے اٹھا باہیرا ن کو عرش اور كون ومكان دكها باجر انبول نے كما استابدت العدمين ولعي سم اليان لائے پروردکار بے شمارعا لموں کے نب فرمون ملون نے ان سے کہا کہ نہارارب نویں ہوں بواد کوں نے برجہ جاب دیاک نوم اراب وروگا دہنیں ہے ۔ جمہ ما رابرور دکا رقوہ ہے جو برور کا رہے مین اور بارون كا بيم فرون نيان سي كماكدان كافرانم كوكيا و عاكا اليون في كما فول نفا ما . إِنَّا اُسْتًا بِيَرَبِّنَا لِيَغُفِذَ لِنَاخَطُبِنَا وَمَا ٱكْوَهُ تَنَاعَكِيهِ مِنَ السِّصْورَ فَ ترجهوه بوالحقيق بمايان لائے ماتھ برورد كارا بنے كة اكن نخف بمار مے واسطے فطائي اور بماری دہ چیز کہ زر دستی کی ہے تو نے ہم کو اوپر اس کے جادوسے یہ نو کھڑ ہے اور فدا بر ہی ہے

لو باطل سے فرعون لعين في كما قول؛ تما في فلا تُظِعُديَّ أَبْس مَكِنْدُ وَالْهُ لِلْكُمْرِينَ خِلَانِ وَلا صُلِّبَ اللَّهُ فِي هُنِ وَعِي النَّحْلِ وَلَنَّعُلُمُنَّ ٱبْتِيا الشُّقَّ عَنَ امَّا قَرَا لُغَل كَالُوُ الْنَ نُوْ يَبُولِهَ عَلَىٰ مَلْجَانُونَامِنَ الْبَيْنُةِ وَالَّذِي فَطُومَنَا فَاقْضِ مَا ا نُتَ تَامِنِي "إِنَّكُمَا تَعَفِّني هَـنِهِ الصَّبِوجُ الدُّنيكَ طَانْرَ في لِي كِافْرُون فَيُعِادِدُكُول كوالبندكا أوب كاس نبارے إفرادر إون تبارے والدن سے اور البترسولى بر كينجوں گاتم كواديه ثنذ كهجور كي بجراليته ما يون كي تم كون ساسم بي سيدا تند بيسيد ب بي اوركون ہے! تی رہنے والا کہا ابنوں نے برگزند اختیار کریں گے ہم فیرکو اور اس جرکے آتی ہے ہارے اس ولیوں سے اور اوپراس کے کربداکیا ابنوں نے ہم کوئی ملم کرج کھ کہ ترکینے والاسم اس كيس كرمكم كردي لا ترجي ذند كاني دنيا كيرس كوفر مون لين ف است بادوگروں كو الإ اوران سے كماكر ان لوكوں كے باتھ با دّى كا من والو ونا يذان مبلاوں نے کم یات ہی ان مارد کروں کے افغاؤں مخالف طریقے میں کا ف واسے اورسولی میر طبی ان لوگوں كو كھنيا و يوان كے مروں سے آواز أنى فولة تعالى خَالْدُا لاَصْنُبِو إِنَّا إِيْ نَابًا مُنْقَلِبُونَ اللَّهُ وَيَانُظُمُعُ مَا نُعَفِورَلْنَامَ تَبْنَاخُطْيِنَا اكْكُنَّا ٱ وَلَا الْمُرْسِنَيْنَ مذجه البرم في دُرينين مِم كوا بنے برور و كاركى طرف مے بھرجانا ہے اور سم لوگ اس جز كى اميدر كھتے ميں كرمهم كومها رارب بخية اور تمام تقصيروں كودر كوز فريا مے اور مهم بيلے قبول کرنے واسے ہی اور موئی کے ضابر ایمان لانے واسے می دیس موئ علیہ السلام اور ان کے عبائى إرون ابيض كان براً تعاور خدا كا شكر بحالا تعب اكرالله نع من فراتليد. وَقَالَ مِنْ مِنْ مَنْ مَنْ إِلَا تَكُ لِمُنْ عَنْ فِرْعُونَ وَمَلَكُ لَا نِيْ فَيْ فَوَالَّهُ فِي الْخَيْلَة التُّهُ نَيَامَ نَبَالْكِبُنِيلُونَعُنُ سَيِنبِينَ أَمَنَ مَنَااطُمِنْ عَلَى الْمُوالِهِمُو الشُّكُ دُّ عَلَىٰ تُلُوبِهِمْ نَلَا لَيُصِنُوا فَتَى بَيْرَوَا لَعَنَ ابَ الْاَلِيُمَ الْمَعَالَ تَكَ أُجِيْبَتُ زَعْوَيُنَكُمَا فَاسْتَقِيْهِ أَوَلا تَسْبَعَن سَبِيلَ الَّذِينَ لاَ لَعِلْ هُوْنَهُ وَعُويُنَكُمُ ا فَاسْتَقِيْهِ أَوَلا تَسْبَعَن سَبِيلَ الَّذِينَ لاَ لَعِلْ هُوْنَهُ ترجمه الدركهاموسى عليه السلام نے اسے سمار سے بدور د كار تخفیق نونے دا ہے فرعوں كو اس کے مروادوں کو اُرائش اور مال بیج زندگانی ونیا کی کے اسے پرورد کا رہمارے تا کرن كراه كري ترى راه سے اسے يرورو كار منا و سے ان كامال اور يحن كران كے دلول كريمان نه لادین حب مک د کھیں وہ دکھ کی مارکو فرمایا الشافعا کے نے کر قبول موحلی تنیاری وعامو

تم خاست فعائموا ورمت مليوراه ان كي جوا كجان بي لعين جلدى مت كر و اور مير ب حكم كا انتظار كرواور فيذروزوده الجى انى ب ين جالين بن ك حفرت موسى عليه السلام اوران ك عباني باردن برابر فرون كودعوت الى الله كى ديت رب كرا عفرعون نو د مدانيت كاتوار كراورفدا براميان لاجرمالك بي أسمانون اورزمين كالكرياد جود إربارتلقين وبداست كاس معون نے منیں مانا اور اپنا جو ال دعویٰ مذانی کرتار با اور لوگوں کومبیکاتا ہے ، بھر کھے روزاجد فرون نے اینے وزیرا ان سے کہا تولاتعالے ۔ وَقَالَ مِنزَعُونَ مِنْ هَاسَقُ ابْن لِي صَرْحًا لَغَنِّينَ ٱ بُلُغُ الْاسْبَابِ السَّمْ وُاتِ فَأَظَّلْعَ إِلَى الْهِ مُوسَى وَا تَيْ لَا ظُنَّ فَكَ إِذِ مِّ الرَّجِهِ كَهَا فَرِي فِي فِي اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مینار سے والا تاکر جا پینجوں میں اسمانوں کے داستوں پر اس تھا نکوں میں مونی کے معبودلی طرف اور تحقیق میں البندگی ان کرنا ہول اس کو تھوٹا . بس برحکم سن کروز بربان نے است ما تخنوں كوحكم ديا كرملدان عبد انينيں كخته بنائي جائيں . اور لعبض روايات ہے معلوم مونا ہے کراینٹ کی ایجاد سب ہے بہلے فرعوں کے وزیر ما مان نے کی ہے۔ غرطیکہ اینیٹیس کجنہ نیار ہونا نٹروع موگئیں اور چندروزس ایک محل بڑے او پنجے بینار والانتیار ہونے لگا اور اس ميناده ان المندكياكياكراج الريانيش ركهن معنام بوكة بعنى لمندى كى وصب المنشي جمان سكت تقع فرض ببت كيمال وور ترزج كرك مات برى مى ده منار نيار برا حب ده بركر ياربواى قفاكر مذاك ملم ف حفرت جرائيل في أكراس بنار عبراينا يدارا تمام بنار ي كاستناناس بوكيا اوراس مياسي كے بنانے والوں كوهمي الك كرديا . اور حولوك اينوں كو كينة كرہے تھے وہ عی اس س مل کر الد مو سکنے اور جو مزدور گارا بنار ہے تھے ان کوعبی رمیزہ ریزہ کردیا اور يم انتفاك كے بنادياكى بانى كاركوال فرندہ ندر كھا جب بيس بس كزر سے توالك دن أسبيفاؤن ا پینے سرمی کنگھی کررسی محتیں۔ اتفاق سے کنگھی افغہ سے نیجے گرگٹی تنب بدوعا کی باامی تو فریون کو غارت كرفر يون فياس بات كرس كراميا فان سے كما . اے آميد شايد توموس و بارون برايان لائي ہے مجھے گفتگو کے قرینہ سے معلوم ہوتا ہے وہ بولیں بنیک آج مپالیں برس ہوئے ہیں بیں مذا رايانلاني مون استفدن مي في حيار كهاتها اب ظاهر كياب، بيسن كر فرون معون ف أسيه خانون سے كہاكر ديكھ تو موسى كادين تيور دے يس نفي مو ف كا گھر نا دوں كا، ده بولين خلا نعير الطريقة من تعل ديافوت الدح الركه كان بنار كه بن من دياي ننا د

سونے کا گھرمنیں جائتی ہوں ۔ سن کراس کا غضتہ بڑھے گیا اور وہ بلعون کھنے لگا کہ اُسبہ میں تھے مخت عذاب می ڈالوں کا اسیدخا آوں فے بیس کر اس کوجراب دیا کرجو شر سے جی میں آ وہ سو کودالی می نومرگر محزت موئی کے دین کوز چواروں کی بھراس کے بعد فیورسو کراس ملون نے طركياكاس كعبدن مع كرع الأكرنين يراشكاكم عارون بالخدياق بن اس كالوسع كي مینیں فھونک دیں مطاور سے اس کے کہنے کے مطابق مل کاجب ان سینوں سے ان کے حکرمی در دمہنچات ابنوں نے در دکی پریشانی کے عالم میں رولبوئے اسمان کر سے کہا ۔ اے خلامہ فرعون مجھ سخت ایڈا دے رہا ہے ناکرمیں موسیٰ کے دن سے بھرجا وں اور مجھے میر بھی لالج دے رہا ہے کہ تجھے سونے کا گھر نبا دوں گا ، اور پرچیزی میں بہنیں میا ہتی ہوں لبی تو مجھے اس عذاب ایزاے کات دے۔ پھر فرعون نے آسید غالون سے کما کہ توموسی کے دین کو تھو اڑ دے توس ففركومداب وايذاندول كا و ولولس العفرون فخركومر يربدان سعكام مع مريدل مے کیا تعلق توجہ ما ہے میرے سانھ کریس کواس کے بعد فرمون شقی القلب وہاں سے الگ ہوگیا الک تخص لعبورت موسی آکر کھنے لگا ہے آسیدخاتون اس وقت اللہ تعالیٰ نے ترے واسطى مبانون أسمانو لسك ورواز سيكو سعيمي اورتمام فرشتته اس وقت تجركو ومكينته من تر اس وقت کچر حاجت الله ننالی سے مانگ بتری فرمائش حزور پوری موما وسے کی تب و ہ بولی قُولُ تَعَاسِكُ وَ ذَقَا لُتُ مَن تِهِ الْمِن فِي عُيْنَك لَكَ بَيَتُنَا فِي الْجُنَتَةِ وَ نَجْتِي مِنْ فِرْنُون وَعُمَيه وَنَعَيْنِي مِنَ الْقُرُمِ الْنَظْدِمِينَ فَانْتِمِدُول المِون كى بوى اسرب باواسط ميرك البيفيات الكي كورينت بي ادر كافكال فيوكوظا لم لوكون سع منقول بعد كرفض تأمير خاتون صى الله عنها يبله فرعون كے تكرم أتنے بى بدالى قىس كەيالىي ترسى ميرا مفصور سے اور تجفى كوي معبود مجقى مول اس مصعلوم موتاب كرأمبرطا تون شروع مى سفندا برست اور وصابیت کی قائل تقیں اور صب وہ فرمون ملون کے گھرمی داخل ہوئی تو سبت برمے معاتب وايذاس مبتلا يونس عزمنيكه فرعون معون نے أسيدخاتون سے بار باركماكر تومرني كےمذاكو ميول ادرا ن کے دین کو چھوڑ د سے اور فیم کوخذا ان مے جیسیا کداورلوگ ا نتے ہیں ، وریذ میں بھر کو طرح طرح كى ميذا اورتكالب ديتار مون كالسيمن كرأسيمنا تون بولي احفر بون بخوس عى بنين درتى خداميراها قط د ناهر بعد بير لمون في طيش من أكر علم كياكر اس كوشكنيد أمين من دُالا ما تے چنا کیزملادوں نے فرعون کے مکم کی تعبیل کی اس دفت اللند کھانے نے انکی آنکھوں سے

ج اب اصاديا در همينت مي دهداديا وان كاجبال مي بينت كي طرد . ربا ادر فرمون لمون كامدان ال كوي المرايس بوامردى مع كرفر شق في الديسية الريبيت سال كياقه من ویااس بی سی ان کی جان قبض موکنی نینرون می لکھا سے کر مفرن موسی کو آسید فاتون نے بالاعقا فرمون کے محرمی اور ان کی دو گار می و سی تفیی دامیان کوظام کرنے کی وجہ سے فرمون لمعون نيانكو ماردالاس وجهم ووثنيد موكنبي بصرت موسى ملبدالسلام اوران كحيجاتي بارون عليه السلام فرمون كوماليس بن تك دعوت مدامينيا تعديد ليكن وهمر دور صفيقي قدا برایان زلایا - ایک دن صرت موسی ملیدالسلام کے مار والنے کامی جنال کیا در کہاجنا کخفرایا السُّرِتُعَاكَ فِي وَعَوْنَ فَدُونِي أَقْتُلُ مُوسَى وَلْيَنْ عُنَ رَبِّهُ مُنْ إِنْ مَا مَاكَ أَنَ مُيُوّلُ دِنْنِكُمُ ادْاكُ تُبْطِعِ مَكُمْ فِي الْحَرْضِ الْفَسُادَ حُرْجِه اور لِالْعَرْ بُول لِيت ار ١١ وولت معلم في كوفت رووكمي ارداون موني كواوري اس عدد تابول كم لبين ده ابي رب كوز ليار ساورس برجي فدتا بول كتمهار في دين كوبطار و سا ورملك مي فناوريا اردے ای دیرے میں بروفت سومیا دہتا ہوں اور فرمون نے موسی کو بد ہواب دیا کہ بناه سے مبکا ہوں اسے مرسنی متبائے کی اور میں وفت فرون نے اپنے لوگوں سے یہ بات لى كر فيرة م لوك جهور وكرمين ومنى كو مار والول اس وقت كونى موسى وبال يرمو بو و نا تا كم الك برصى جو صفرت مولى عليه السام كى مال كو الكي صند و في بناكرد مع كما غفاص صندو تيري ر کھ کر صفر ن مرئے کودریا نے میں میں والاتھا وہ وہاں ماخر تھااور نام اس کامز قبل تھا اس نے كيا اعفرمون! حزت مونى رسول مذا برحن ہے تاس كوہنيں مارسكو كے -بہتر يہ ہے كمتر ان برایان سے آٹواور جو دین اسلام سے کرحفرت موٹی عبداللام آئے میں اس کو قبول کر لو به كهد كروه مبلاكي، فرعون اس كالجي بجي نه كرسكا ، اس كے بعد فرعون كمون كے لوگوں ميں سے ا كِيتْ تَحْص ايما مُلافِحًا · اس نِه كِهُم بِيما كه النَّد تعالى النَّذِي اَمَنَ لِعَدُّ وَرَائِي ه كَنَافُ عَلَيْكُ كُومِيثُكَ يُدُمُ الْهُ حَوَابِ أُمِنْكَ وَابِ قُومٍ نُوُحٍ وَعَا رِ وَثَنْهُ وَيَعَالَّونِيَ مِنْ نَعُبِ هِ مُ وَمَا اللَّهِ يُدِينُ كُلْمُ اللِّعِبَادِهُ وَلَقَوْمِ الِّي اَخَا فُ عَيْكُمْ كغة التَّنَادِيْهُ يُوْمَ تُوَكَّرُ نَ مُنْ بِرِيْنَ مَا لَكُمُرْسَنِ اللهِ مِبِنَ عامِسِمِ ﴿ مزجمه اصكبااس تخض في كماكرابيان لايا تضاا عقوم بمرى تخفيق من ورتا بول كرا ومع نم برون ان قوموں کی مانت جبی مصبت آپٹری قوم نوع پداور اور قوم عادبر اور قوم شود پر اور ان

کے بیچے جو ہوے اور بنیں ارادہ کر تا اللہ تعالیٰ کا واسطے نبدوں اپنوں کے اور اے قوممرى تقتق بدارتا بول الإبارف والعدن ساكال دن محرطوب كالبي بيد موز كرا دربنس موكاكونى عى بجاندوالاندتانى كعذالون سد معزت موى عليدالسلام قداده كياكه لكل جاوي فرعون ملون كمكان سے اور ادح فرعون كى قوم قبطيوں نے تصد كياكم حفزت وسى عليه السلام كومارة اليس اسي وقت التدتعاف كے حكم سے جو تيم فرمون معون كے محل كے دروازے برعبد يرت تح ده سبقوث كتاوران مار ف والع تبطيون كويما وكها يا اورجو باتى رب فرابوں نے فرموں مدون کو فرینیائی چرہو لوگ فرموں کے نزدیک تھے وہ کہنے لگلے تُولِا تَعَالَىٰ وَقَالَ الْمَلَامِنِى قُوْمٍ فِنْوَعُونَ مَنْ رُسُوسِي وَقَوْمَتَهُ لِيُغُسُلُ وَ فِنْ الهُ مُن مِن وَدَيْدَ مَن قَ وَالْهُمَّتِكَ أَهُ قَالَ سَنُقَتْلُ ٱلْبَاءَهُمُ وَنَسْتُنَى نِيَاءً هُمُوالِنَا فَوْقُهُ مُنْدَ تَعْصُ وْنَ فَيْ تَرْجَهِ الركِها مردارول فَيْ قُرْم فرنون كَدُكُما جَو لُروتا سِعَدْمِي كوادراس كى قوى كورناد بصلاوي ملك بى اورمو قوت كرے بھركوان ترے بتوں كويس كأفرمون ففيكما الجيااب بم ان قوموں كے ميثول كوماديں كے اور زندہ د كھيں كے اللي عودتوں كواوريم ان يرنور آورس بى فورًا لمون في اينا علم جارى كياكرى امرايل كم جنت يدح بى ان سبكر مارد الواور أن كى بنولول كوزنده ركھو اور أنده سے بم بر مى ندك كساور ال كوير مى بتادوكر ديكه مم قام بي مقبور نبيل مي كموكريم حبار بي فيور بني ادريم سد دولت واسے بی مقلی دفالی بنیں ہیں۔ ہم اوگوں سے مقابم کریں کوئی کیو کر کرے گان باقد کو بن امرائيل في كاك المساح وت موى عليه السلام الراكية أستة واتعامذاب فرعون بم يرزارتا اب قوم قبطی اور فرمون پیلے سے زیادہ مذاب کر فی تھے ہیں اور سم ریتری تختی اور کی سے بنکو معزت موى عليه السلام في ال عكما قولا تعالى منا من من القوميه السَّبع لينوا ۑانثه وَاصْبِرُ و ١٥ يَ مَنْ الْاَرْضَ بِنْهُ يُزِيرَتُهَا مِنْ تَيْشَآءُ مِنْ عِبَادِ لاط وَالْعَاقِبَةَ بِلُمُتَقِينَهِ قَالُو مُدَيْنَامِنَ قَبُلَ مَنْ مَالْتِيْنَا وَمِنْ بَعِبْ مَا جِبُنُتَنَا لَمْقَالَ عَيْ نَ يَكُمُ اَنُ نَهِدِ يَعَدُ ذَكُمُ وَيُتَمْلِفُكُمْ فِي الْحَالُ مِنْ فَيَنْظُرَ كُيْفَ تَعْمَدُونَى الْمُرْتِمِ مُوسَى عليه اللهم في كما إلى قوم كوكر تم لوك السين الله تعالى س موما تكوا ور مجر تابت قدم ربو تحقیق زمین ہے الله تعالی کی ص کروه جا متا ہے اس کا وارث مناكا بعايض ندول مى ساور آفرت مى الندتنا بينس ورف والون

كوكاميا في موكى ده إلى عن بم يرسحت تكليف رسى ترسكاً في سيبل اورب لرا ميكاب لويمي لكليف بيستوري كهاموى علبه السلام في كروه وقت بالكل قريب آجيكا بدك ننهارا رباس قوم كو الاكرك كياسى تمار ، وتمن كونيت ونالودكر ، كا اور فيم اكواس زين يروارث بناكر خليف بنائے كا بجرد فيصة بي كتم لوگ كاكرتے بو بس معزت موسى ملدا اسلام مرسال فربون کو اوراس کی قوم کو ایک ایک نشان و کھاتے گئے اور فدا کے مذاب سے بھی ڈاتے ربيع باكرالله تعاف والماء وكفن التكينا صوسى تيسع اكاب مبتنت ٥ رتد: اوردى ہم نے منی کونو تو نشانیاں ماہر ہی اور صرات موئی علیہ السلام جب مذاب مداوندی سے ان کافروں كوالققوه كمنقصا بصوئ الرقدان معاب سيم كوبي مع كافريم تخريداميان سأدي كحيجنا لخ صب حزت موسى عليه السلام اسبنه فداوند قدوس سده عاكرت توعذاب الماما تااور صب كا فريد و كميسة كرمذاب أيا بوابم سع ال كراب توه و بحرايان لا ن سع مكرم وان اودايمان والمست مبداك التُدتعاك فراللب . وَلَمَّا وَتَعَ عَيُنْهِمُ الرِّحِبُدُ قَالُو الْمُؤْسَى انْعُ لَنَا ⁄ تَبِكَ بِمِهِ لَعُهِلَ عِنْدَ كَ كِنْنَ كَنَنْفُتَ عَنَّا الرِّجْءَ كَنُوْمُ بِكُنَّ لَكَ وَكُنُو ملِيَّ مَعَكَ بَنِيَّ اسْرَآءِ فِيلَ وْفَلْقًاكُتُنْفُنَا عَنُهُمُ الْتِحْبُدُ إِلَىٰ أَهْلِ هُــهُ جَالِغُوْهُ إِذَاهُ مُرِينَكُنُوْنَ وَرَحِمِ اورص وفنت رِسَّا كافرول بِرِعِزاب تَوْلِو لِيَّةَ أَ<sup>سِ</sup> موسى ليكار بهارب واسط المستدرب كومبياكر سكى ركها بص فظركو تبريدرب ني الكوافهاو ہم سے بعذاب بے طاک ہم تم کو فرور انس کے اور مجم رفضت جی کر دیں گے تر سات قوم بى امرايل كو عرصب الخاليام فان سع مذاب ايك ومد عد مك جوان كويمنيا عقا بجروه ابسة ومد عصمنكر بوجات تعاورا بال مبني لات تقالد كمت تصريم بر گر ایمان مذلائم کے اور اس طرح مبدولکن کرتے رہی کے اور سم ان کو نشانیاں جی بڑی ہے برى دكهات فرين كذرب العزن ف ادخاه فرايا . دُمَا تُرْدِيه مِرمَّن أية إلاَّهِي ٱكْبُرُمِنْ أَخْتَهَا وَٱخْتُنْتُهُمُ بِالْعَنَّ ابِ لَعَلَّهُ مُ يُدِّهِ عُنْوَنَ الْاَوْ ا بَإِيْهَا السَّا حد الح: رجد أورود كى فى بم نے ال كونشانى موده دوسرى نشانى سے بدى ہوتى تى . د لین بد بخت ایان دلائے) اور برا اسم نے ان کوعذاب میں شاید وہ بار آجائیں منزک سے اور كين لطعوى أوا عمادوكر بكار بمار عدوا سط ابندر بكوميا كر مكما ركها ب فوك تر عدب في م فرورايان لاوي كر معر حب الحاتي سم ف النايس تكليف تب بى ده

ا بين دعد مع تورُّدُ السِّدِ تِحْ اس طرح حفرت موسى عليه السلام نع آبيني رب كي تُو نشا بيان د کھائیں ادران کوہرے سے ڈرا تھے ہے لیکن اس قرم نے برابرایان سے انکاری کیا. سب بيلى نظانى تخطرسالى كى بوئى جوالله فن كي النيان المراب الله تفاسي فراكس الله الله تفاسي فراكس وكفَّت ٱۿؙڹٛٵٲڶڹٷۼۯؾٙؠؚٙٵڷؾ۫ؠؿؙؾ؞ؙڷڡۛڝؙ؈ڹٙٳڶؾٛٚڞؙڔؾۜڵڡٚڷؖۿؙڞڔؙڽۮڴڒۘۅڹؖ؋ؾڿ ادر بالاسم نے فرطون والوں کو تحطوں اور میروں کے لفقعا ن بس ٹایڈ کہ کھر لفیمت مکرم ہیں ہیں عضب المى تمين برى معرس ربا - اور بجرم مي كير بعي ندائدت اورميو سے بيدا مهني موت احد عبوک اوربیای کے لوگوں نے فرطون کے آگے گرب وزاری کی قرم کی گرب زاری دیکھو کراس لمعون سف متر بزار بها ندب كومرا سنے بناكر كھا ناكھلا ، أخرج وہ نئام غلرضتم ہوگيا اور قحط برستور عادى دبا . اور تخط سے لوگ محنت براینان موسے اور بے افتار ہو کمن لگلے اسے فرون جوسم يرفط أيزا بعيرسب معزت موئى كيددما سيسيرس كرفرمون بولاكرتم سبعوى کے پاس جاؤاور مجراس سے کہوکرا سے دنی یہ قط کاعذاب بہالا مذاہم را گانے توہم سب الخِينَةُ قَالُوَ الْنَاهِلِ ( فَ قَ إِنُ تَصِّبُهُمُ مَسَيِّئَةٌ يُصَّنِيرُ وُا كِبُوسَ وَمَنْ صَّفَ نرتمه إلى صب بيني ان كوعبلائي كهن لكربهم ارت واسط اوراكر ميني ان كورا في أوثو في بتاتے مونی کو اور ان کے ساتھ والوں کو . آخر قوم فرمون صخرت مونی ملیداللام کے یاس جاکر كموه بيب سے رور وكر كينے لكلى - ا سے موئى ا پينے خدا سے كيوكہ بير تيم بيسے دوركوسے ت مرسالیان لادی کے ۔ یس کو معزت موئی نے اینے خدا سے دعا کی نو معزت موئی طبه اللام کی دعاسے وہ قبط جاتا ہم الکی بجر بھی وہ مردود المیان نہ لاتے اور کہے گئے اسے موسی علیدالسلام جوتولا و سے کابمارے پاس ابنی کوئی نظانی کراس سے نوہم کوجا ووکرے تو ميم تجمير ايان بني لاوي ك بيروخ ت موسى عيد اللام فيد دعاكين حربى وج سيان بِمندِهِ وَلِي المائِس نازل مِولِي فول نعاسف مَان سَلْنَا عَدُ بِهِمُ الصَّلْوَ فَاتَ وَالْفِرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالصَّنفَ دِعَ قَالَةً مُ اللِّهِ مُفَصَّلَتِ تَف مَاسْتَكُبُرُو اوحَالَوْا فَدْمُ الْعَجْدُ مِنْ مِن مُ الْرَبِهِ هِيرِيم نِي هِي النيطوفان ملينه كا اوريدى اور يجم مي لين جوئیں اور میندگ اور اہر، دکھی کتن نا بال مداعدا بھر نگر کر نے رہے اور در حقیقت وه لوك تص كُنه كالفيرمي ليد للي سي كرص ت موسى عليه السلام كوچاليس برس فرعون

سے متعالد مہاس بات برکوبنی امرائیل کوا بینے وطن الوث کومیائے و سے لیکن اس نے اواد رارا ده ادح کی حیارسازیاں کرتار الجبور الحض توی علیدالسلام نے اپنے برورد کارسے بدوعائي كين جن كي وجر سيد المني ان بدآتي دي العني دريا في المبت جراه كيا . هيت اور باغ ادر گھر بہت تلف ہو گئے اور ٹریاں مبزی کھاکٹیں اور تعیر آدمیوں کے کیڑوں میں ہوئیں کنزت معاليكين السي طرح مرجيزين ميندك بيبل كشاورتمام ياني خون بن كيا. ليكن ان سرك كافور بى كرتے رہے۔ يبلا عذاب ان برطوفان كا نازل كياكياتواس وقت لوگوں نے كما الم عرف اس بلاسے ایضرب سے دعاکر تاکیم کواں سے بخات فے اور بھریم وعدہ کرتے بی کہ مخر برابیان سے ایس کے بیس کر صفرت موسی نے ایسفدب سے التی کی اس مے ده طوفانی ، عذابها كاربا اور كهر التُدتيا نے نے بهزي اور زراعت بهت پداكى - تب حزت موسى منيدالسلام في اپني قوم سيكها كم أم لوك البيان مع آذا در ابنا وعده ليدا كرد- ابنوں في كما بم تم كوبر كريندا كاريول ندا في كے كيونكريد ندافت برسال ممارات م كودتا سے بريد اواركوني تممارى وعامة بني ب مجريس كرحزت موى عليه اللام في ايست فداست اس فلام فراس واسط بدوعا كى توعير الله تعالى نے لا يال بہت كيتر تعداد من مسيح ديں بوائمي تروتا ره زراعت كوكه كنيس بيم كافزول في صفرت مونى عداب الصورى اكرتم سم سان نثر اول كعاداب ولا سے بنات ابنے مذاسے دلواؤ کے توج ہم تخور ایان سے آئیں گے۔اس ظالم قوم کی ایس س کر صفرت موسی ملیراللام نے بعرابینے مذاب دعائی جینا بخدان برسے وہ نڈیوں کا عذاب جائد ہا۔ بھراس ظالم فوم نے اکر حفرت موٹی سے کہا کریہ ٹادیوں کا عذاب نہاری شومی سے أيا تقاادرسم قدم بريقين بني لا تفاورة بم تمهار عدايرايان لا تعمي . بعر حفرت من علبدالسلام نے اپینے خداسے اس ظالم توم کے داسطے بردعاکی ۔ اور اس کے تنتیجے میں اس قوم بريوذ لانداب آيا اور مرشخص كم كيرُول مي مبت كنزت سے بوئيں راكئيں اور سخت پريشانی یں بتلا ہو گئے بھر حوات کے پاس کتے اور ان سے درخواست کی کہا رسے برن اور کیروں ہی بهت كزن سيونى دلى مي ده بمار المجمول كوكهار مي مي بم لوك تخت براشان مي آب ا پضفا سے ہما رہے ہے اس مذاب سے بخات ولانے کی در فواست کھنے تو چر ہم اوک آب برامیان سے آئی گے . حزت موئی ملباللام ان کے کہنے سے بھرا بندرب سے دہ ا

اس دما کی برکت سے ان برآئی سرٹی م بلایمی جاتی رہیں۔ بھر ان کا فروں نے تھزے موسی عليه السلام سے كباكرا سے موئى يہ سارا كھيل تير سے جادد كا سے ہم بخر كو برگزند ما يس كے قرراً جاددرُ به . قَالُوُ امُهُ مَا تَقْنِا دِهِ مَنْ اَنِيةٍ لِيَسْفُونَا بِهَا لَأَفَكُا لُمُنَّ لَكَ ـ حِمْنُ سَنْنَى وَ بَرْتِمِ الدِكِينَ لِكُ كَا فِرا مِعْرِي فِرْ لَاوَ مِمَا بِمَاسِمِ إِي نَتَانَى كُم اى سىم كوچاددكر سى موجم فخركوندائى كى يومون مداللام نا يغدب سے بدد ما کی حس کی دھ سے مینڈک مٹیار سدا ہوئے کہ کوئی مگران کا فروں کے مینے بھر نے استے میٹے كى خالى زرى تمام ئنيدكوں سے مجركتى جينا بخد دہ بليداس مذاب ميں گرفتا رمونے اور محت ما برزاكتے اگرده ایک بنیڈک کو مارت تے تو بے ٹما دامورپدا ہوجائے تھے ۔ معالت دیکو کو سخت پرلیشانی کی ج سے لگوں نے فریوں معون سے جاکو کیا جم لوگ می شدید مذاب سے تنگ آ کئے بس اور کی طرح بدوات بنس كر عكة اور كيف كاربم ب موسى عليه اللام ساسحت ماجزاً كيّ بي وه بمكو ہر سینتہ ایک بذایک بلایں عرور دان بے فرعون بولاتم مت ڈرویے نواس کے جا دو کے کھیل بي بكرة م جراى سے حاكم كوكر اسے موئ عليه العام حب م تم كواب ك د فواس الله سه مم كرنجات ولادورتب ابنول في معزت موسى عليه اللام معماكرالتجالي- بيم يدس كر حفرت مرئى على اللام نے اپنے فذا سے دعاكى فذا كے ملم سے جنتے بینڈك تھے سب كىد. ختم بدكنے واس كے بعد وزن موئى عليه السلام في بنى قوم سے كما كواب تم ايا ن سے آؤ فدا پر ، آخر کارا بنوں نے انکارکیا، اور نہانا جہنم کی راہ لی -اس کے بعد صفرت موسی عبدا سلام نے اپنے خلاسے مناجات کی . تو مجران مرودوں منکروں کے بینے کا یانی دریا ، ندی سب لہو ہی گئے۔ اوروی فوم بن اسرائيل اس كوميي توصا ف مير تاا دراگر قوم فريون اس يا ني كوميني فروه حون بن جاميا مجيرما جرز بوكر فرون سے كہنے ليك كراب زم تحت ماجر أكئے مى كرم مكر كا باتى لهومن كيا ہے واور كى ملكم يانى بى بني سكت بسن كر فرمون ملون كيف لكاكرسب محرسازى موسى كى سبعد لبذا بيرنم اس سے جاکر کہو کہ اے سریال اب کی د نعد توا در بجات دلادوسم لوگ فرور تیرا دیں قبول کویں گے بعر معزت مئ عليه اللام نے فرمون قوم کے کہنے سے مذات سے دعا کی مذا کے علم وه ندى ناك درياج مون بي كيا تقع وه سب يانى بن كيف اور بيم اسى طرع صفرت موى عليدان كى بدوعات يربر باحب ان كافرون يران أل بوتى تقى تب ده تفرت بوئى عليه السلام كيه ياس جاکر تفرع وزاری اورجد عذرکر کے المان لا نے کا و مدہ دے کرا بنے سر سے با دور کروا ا

تص ورجب وه بالان كم مرسال جاتى توجر مكر موجات بينا يخ الله تعالى في الم وَكُمْا وَتَعِ عَلِيهُ هُو الرِّحْ وَقَالُو كُلُواسَى وَعُ لَنَّ الْحُ تَوْجِمِ مِ مِبْ أَن رُسَّان رِعِدًا ب وَلِيك العموني بكاراب رب كومهار واسط عدياك الدفي في كومكها ركا بداكر توني بعذاب بم سے اٹھادیا تربے تک ہم جھ کو این کے اور رضت کریں کے قوم بنی ا مرابل کو نیزے ماقد جِنا يِ السُّدِّنَا مِنْ مَا مَاسِيح كريم المُحالِيا مِم ني ان سيدنداب ايك ومديد تك كران كويني تفاء تب بى دەمنكر موجات ادر برگزابان زلاتے حض مرئيد اللام ادران كے بجاتى إدون نے اپنے خدا سے مدعا کی اسے رب تر نے ہی دی سے فرطون کو اوراس کے سر داروں کو زمیت ال دونیا کی اور دواین دندگی می لوگوں کو تیری را ہ سے بہلا تے ہیں اسے اللہ تو الله تو ا سب ال ووولت ان سے مٹاوے ، حیا کرائند تعامے نے فرایا قواد نعامے ، را ما الله علی مان الله منی عَلَى الْهُ وَاللَّهِ مُواشِّلُ وَعَلَى ثُلَّهُ بِهِ مُ لَلَّهُ يُؤْمِرُ وَاذَّا حَتَّى بَيْدُ الْعَكَ ابَ الدَّ ليهُ وَارْجِم موی نے کیا سے رب ماد سے ال کے مال اور سخت کران کے دنوں کو کراب وہ ایمان مز لاوس جب تك كرو كميس وروناك عذاب كويس اس ك بعد الشرقي في في فراي فان فان كَجِيْلِتْ ذَعْعَوُكُمُ مَا فَاسْتَقِيْمَا وَلَهُ سَيَّجَلِّ سَيِيلَ الَّذِي مِنْ لَا لَوْلُهُ مُونَ أَ تُعْجِب، فرما يا السُّلْعَالَى نے قبول ہوکئی دعا تمہاری اسے سوبئی ا درباروان تم دوتوں ثابت قدم دہواد دمیت چلو ان کی را ہ جوانجان میں بیں خدا کے حکم سے فرمون اور اسکی قوم کا مال ومتاع درم دوییا راورمیوے مب جیز مو گئے يمان كى كورى الدُر دى ويتى زىن بركرتى منك بوجاتى و كھ كونوں كى قوم نے بيم معزن ونى عليه السلام سے ماكر التى كى كرا معرفى عليه السلام بي ويزي بيتر بوكنين بن اگر يترى ديا يدائن اعلى حالت براً جائي تربيم سب تيرادين هزور فنول كرلين كے . صرف مرسى ع غيرماج الذالتي من اور كيف فك العلولويين فناسع كمن مع بعراب فنام وماكرتا بول. في اسيد بعد انشاء الله وه قام جيزي فشيك عاني كي . جنا كيذيه كيف صوت مويل عليالله تجديدي كريز ساورا بينيدودكار سيرفوس التجاكر ني لكي السالتجا سيالله تعالى ندان چېزوں کو چې کو کان ملي ځېې - چېران کو اصلي جالت برکر د يا پير نفيک موت بې چېر فرطون كى قوم فورابى معزت مونى كى بوت سعد عكر موكند اور معزت موسى عليه السلام كوما دو كوفيرايا با و حرود ان نوطامات کے اول عصا، دوسرا برمینا، میراطر فان ، حیر تصافحط، پالچواں نڈی - جیٹا مونس ما توال منبذك ، أحوال لبوه كالوال طمى الجرجي كفار حفرت موسى عليرالسلام براميان ندلا في آخر وی نازل ہوئی اسے موئی ملیہ الملام ہی ام انبل کو ہے کر رات کو معر سے نکل کر ایب وریا جارہو اور اس فرق جارہ ہو کہ اہل معرکی تنہار سے جائے گی شرنہ ہو میں تم کو دریا سے بارکردوں کا -فرون ملعون کو اور اس کی ساری قوم کو دریا میں وگو دوں کا متب تم اور بہتاری قوم اس کے نثر سے بجائ یا ڈی گئے ۔ چہنا بینے فرایا اللہ تھا سے نے : کا اؤٹ کی نگاری شوشی آئ آئ مشور بع بناوی کی البتر بہا رہے خوصی ، اور ملم جیجاہم نے موٹی کو کر رائ کو سے کو فکل میر سے بندوں کو البتر بہا رہے پھھے گئے گا فرمون معدا بیٹ تنام نظر کے اور ہم ان کو مزن کر نے واسے ہیں اور تم کو دریا کے پاراتاروی کے تم کی کا جیال مت کرون

قرع و لی کی عمر می می می می اور افتی تواریخ کے مطابق صب آنی مداوندی دوسرے دن قوم بنی امرائیل نے فرمون کے پاس جا کے جوج فردیاتی لوازمات سونے اور جا بذی کیوٹے اور زیورجو ان کو در کارشا عار نیا مانیا ، ادر فرنون نے فوج نے میرکو ان کے حکم کیا کہ کا کہ عمل سوسر می در کارش سوار سے سرکاری فوز انے میسر

فرنون نے فوش ہوکران کو مکم کیا کہ جو کھتا کو جا ہے مودہ کونٹی ہارے سرکاری فڑانے سے بي تكلف بيان كوتوم بن امرائل نے فرعون كے عكم يا نے سے شاہى فزاد سے ماكر سے اورجانی العل وجوام کے زایدات اور جر کی ان کومطلوب و مقصود تھا ہے لیا اور وزبر یا مان اور دیگر فیطیوں کے کھم جاکر جی کھی خرور ایت کے سامان سے لینے اور قبطیوں نے جی ان کودیسے ين كونى زود داكيا .كيونكر برال سنى امرائيل ان سب سعديد رات ماريته مالك كر ماد برص كيد مد كدون ميدان كي طرف لل جاتے تھے اس ليے أج بي سونے اور جاندي كے اباب دینے می ان بر کھ گال فرار نرکیا . اور بے تکاف و سے دیا . تعین تواریخ کے موال سے معلوم برتا بسے کداس وقت شمار میں بنی اسرائیل تیجہ لاکھ سردعاقل اور بالغ سوا نے مورت اور لا کے تھے سب کے سب کر اندھ کرمم سے نکل جانے کو نیار ہوتے مذالی رمنی سے اليابي مواكم اسى ون شهر مي وبايشي كم مراكب فنطى كمحموس اكب ابك برا بيامركيا اور ده لوك ا پنے اپنے تم یں رونے لگے جب رات ہوئی توص ت موئی علیہ السلام مدا پنے تام لگر كم مع سد اورا بين بعانى إرون عليه العام كومقدم مشكر كرك قوم بني امرائل كوتما عن بمامت بناكر يكي روانه كيا اور كيم أفرس آپ مى دواند موكت اوروريائے نيل كے كنا رے الك بائے ميدان بين البيني اوروه تاريخ زي فحرام الحرام كي تقي عب محريو في ترفز فون كوفيز بهو في أحزت

موئی اورتمام قوم بن اسرائیل لی کرتمهارا ال ومتاع اورسوناجا ندی وینره مد کرتشبه گزشندم سے نکل کوئیں جاگ گئے فرقون بول نم جا ڈاوراوران کا بچیاکر دیکو کرسب کو مار ڈالو۔ آتنا مال و اباب تبارا ادر بمارا وفاس الحرك كفية جزتنا مثبرين اورا بيضتام ببهالاد والو بججى اورنقاره كوس رصلت كالدابي كداس كي أوازمبت لمبذهى اس بيعة وازمن كرنام بهرونظر چاروں طرون سے شام کے وقت دوشنیہ کے دن فرطون کے درواز برباخ رام کئے اس وقت ا کی سواہر مردار انکر وفوج کے تقے اور ہرائی مرداد کے ہماہ مورد جلی رہتے تھے اور فرون نے ابنے ہمراہ سات الم کو غلام سیاہ اوش ہے کراور تو دھی سیاہ کباس میں کو گھوڑ سے پر سوار وزير مان كومقدم لظاركر كے تفرت مونى كل بجهاكيا اور دريا نے تبل كے كن رسے مرسے ميدان یں بن امرائیل کود کھا ہے تکہ وہ لوگ میں و اس سیدان میں تھرے سے اور بنی امرائیل کی قی نعجب فرون ل قوم كاحتمت اور دبربر ديمها تروه وف سے كہنے لكے كر ثايراب كر فرون اوراس کی قوم کیر مے گی اورات نے بڑے لظر سے ہم مقابد نہ کو مکیں کے کیونکہ فرمون کی فوج بمبت بعاس وقت حفرت موئى عليه السلام في كم القولة تعالى . فَلَمَّا خَذُ آرُا الْحَبْمُ عَلَى فَالَ اَ اَنْ مُنْ وَاللّٰهِ مِنْ الْعُلْ دَكُونَ وَالبِي جب مقابى بولين وونون فرجين كيف لكرموني ك اوك بم تركوم كالرئ في كركيون عجرا تفيوا سير ما للقو إرب براير ب ساتھ ہے اور وہی تھے کوراہ تنا لے کااور تھے کواور مبری قوم کو پائے گاانش ، اللہ اور فردوں سے بم كوي دُر بنس ہے۔ اس وقت حفرت جرائيل عليه السلام نازل مبو شے اور كہنے لگے اسے مرئی ا بنا مصاوریا تھنیں ہراروہ پاکر فرایا اللہ تعاملے نے۔ فاکنی نیا ای مُوسَی اب اضوب يغِضاك الْبُعُدُ الح وبي صب علم بعيم التّدتعا في فيموني كوكوا بنا عصاور باير مارو وبس معت گیادریا اور بن گیااس من ایک راستد اور پار کر دبایم نے موسی کو اور اس کی قدم کو اور دومر دن کونعن فرمون کو اوراس کے اشکو کوفرق کر دیا . تغییر میں اوں لکھا ہے کہ جب حزت ہوئی نے دریا ہی مصامارا یا نی بھیٹ کی اور بارہ راستے بن گھے اور بیجے یا نی کے میاڑ کھوا سے ہو گئے ادران ہی اردراستوں سے بنی اسرائیل کے بارہ تبیدا نزکر پار ہو گئے اور اس کے بھے ق فرمون ان بی راستوں کے ذریعے قوم بی اسرائیل کو کیڑنے کے واسطے دوڑی حب وہ دیائے يل كربيون ع بيني آدوه راسته جوفدا كے علم سے صفرت موسى اوران كى قوم كے واسط نائے کے تصفیم کرو بیٹے گئے اورب راستوں میں درباکا یا تی میس کیا ۔ اور ایک دومری

ر دامن میں اوں جی آیا ہے ۔ کروب حفرت موئی عیدال اوریا فف بوگ اوراس میں بارورا سنے بن گفاور بنی امرانبل بارہ تبیلوں برشتمل تھے وہ ہرا کیا ہنے ا بيندا تنه سانكل كنه اوركي در بعد فريون معون نع جاكر ديكيما كردريا في بان المرامن بغ بوف باوران بى استول سے قوم بى امرائل ارمونى سے نت اس فے سوحا كر إلوملى كع جادوكي وج سے برراستے بنے بو نے بی معجزہ بٹیری سے ،اگریے کیونت بمرانظر و کھے كا تر شائد وہ ان برایان سے آئے کا جراز مجراری مندامت مولی . نب صلیہ سازی سے ا بینے نشکر کو کہاکداب بم کو نوب لفین مبوکر اکموسٹی بشاجا دوگر سے دیکی و نوجا دو سے دریا کا باتی مك ففك كرديا ادراين قوم كے واسط إر ه لائتے بناً اكد لوگ و كيوكراس كے مذابر اليان في بن اوراس کی منوت کے فائل موجادی اورول میں اوں معی کت تفاکرمبری فوج کودریایں ان کے تھے جانے سے یانی ڈابو ارسے کا کیو کہ یا نی ووطر فرشل ساڑ کے معلق کوڑا ہے ہی لیں ومش ول ين كرنا تفاكد درياس اينا كلوارا والول يا بنين واستفير من تصرف جرائيل عليد السلام الك كلورك برموار بوكر فرون كے ما سے آ كور سے ہوئے اور وہ رود كھى كور سے برموار تھا۔ حفرت چرائیل نے مبدی سے اپنے تھوڑ سے کو دریامی ڈال دیا یہ دیکھ کر فرمون سنے جی اپنا گھوڑا دریا مِي وُال ديا بھراس نے ہر دندیا اکرا ہے گوڑے کی جاگ تھاہے گررک زسکا اور فرشنے مواروس نياكولشكر كمحورول كوجاكب الزكزسي دريامي ذال ديا بحبب فرعون كالشكربيح دریا کے اُم یکا اس وقت معزت موسی فیمیا باکه دریا میں معا مارکران کی راہ بند کردیں : دا تی اسعموسى قول تما ك وانْدِل الْبَعْرَى هُوَّاهُ إِنْهُ مَدَّ كُنْدُ مَعْدُوقُونَ دُ-زجمه-ا مصرى تھوڑ د ہے دریا ختک تخقیق وہ تشکر د و پسنے والا ہے. نب وہ یا ن ساہ کیا عقا اورموا يرمعلى تفاوى دونول طرف سية يا اورلورى قوم كو د لود ما - ايك رواست یں ہے کرفرون اپنے و وقت کہا فعا کرمی ایا ن لایا بنی اسرائیل کے ضرایر اوراس كرسول رجيًا يؤين تنا مفراتا سع. وَجَاوَزْمُنَا بِبَنِيْ إِنْسُدَاء فَهِلَ النَّجِدُ اللهِ ترجمه اوربا رکیاسم نے بنی اسرایل کو دریا ہے بھر بیجھے داان کے فرطون اوراس کا لشکوشرارٹ اورزيادنى سے صب كك كرميني اس بيروبا و كها فرعون نے كراميان لايام بى كوئى معبو دہنس كرص برايان لاتے سى امرائيل اور مس معى فرمان برداروں مصرسول . خدا كے فر مانے مع معزت جرائيل عليه السلام في اس كوكما تولا تعالى: الذك وَ فَنَ عَصَبْتَ فَبُل وَ النَّا

من الْمُفِيْسِ بْنِ مَندجم برجم كياب ايان لا) بدار تفيق تو افران كرايكاب بيلاس سے اور فعا تومف ول سے فائدہ جرائیں علیہ السلام نے کہا اس کو اسے فرمون نوماری عمر الشركا مخالف را اوراب مذاب و كيركرابيان لا اوراب كالل يش كر ابساب اس وفت كا یقین لاناکیامعتر برماتا ہے۔ نف سے ایک شن خاک ہے کواس کے منہ برؤال دیا۔ بی دہ يد فرن اليض لكريميت دريا في نيل من وُوب مرا قول: نعاسط في اليوم مُسَجِيًا عَ مِينَ منك المابنة ترتمه وسواح بجاوس كم ففركونير بعيدن يه تاكه مووي بطيلو ل كونشاني اور البينه میت لوگ ماری قدر تول بردهیان کرنے . فی مکری و دبیو توف جیسا بنیاند دایان لایا دابیا می النُدتی مے نے اس کرنے کے بعداس کا بدن دریا سے نکال کرایک نیلے پر ڈال دیا کہ قوم بی امرائل کود کھ کرفتکر کریں اور مع برست عاصل کریں بدن کھنے سے اس کوک فائدہ اپ معزت موی نے اپنی قوم سے کما کہ فرمون منون مداستے تمام نظر کے مذاکے مکم سے دریا تے بیان مزق ہو گیدیدی کرفوم نی امرانیل نے کہا کر صفرت موسی حیب تک ہم اس کو اپنی آنکھوں سے نہ و کھیں گے نتب تك اس كم و بيضار بم كولفتين نركانب صفرت موسى مليدالسلام نصفداكي دركاه بي دعا ماتكمي اس دعا كى بركت مع دريا ندان سب كى لانوں كوجبان منى امرائيل تقع بها دوں يرجينك ديا نميال المى درىم مرتم موكنس تفيي اوراس ك قلب مي كجيريق حال إقني تقيي منى اسرائيل وكميقة تقع بينا كِمُ النَّدِتُعَا فِي ضَارِنَا وَفِرِ إِيهِ وَاغْدُقُنَا أَلَ دِدْعُوْنَ وَ ٱنْتُ هُ نُنْظُرُوْنَ و رَبِهِ اور دلوديا بم نے فرون كے لوكوں كواور يدكم تم ديكھتے ہوا لي شخص نے بني امرائيل كي قوم سے أر ذوكي كرالله فيركو فريون سے الوسے تو بس اس كى دارھى سے اپنے كھو رائے كى باك بناؤں كا مرضى اببى اىدن اس في وفون كرائي رخ دياك كارسم ده يا يهراس في اس كي داراعي سه اين كورسى باك الخيان ك دريان كيون كاليكايده دراد و تنازل بونى اس مونی ابتم جازا ور این کوم هرسی میں یا ویکے اس کومیں دوسرے عذاب میں گرفتار کروں گا . برحکم من كرفض موى الله السلام الين لها في إرون اوراين قوم كرمے كرمع بين آف اور فرمون كے المحرول من العاماب ببت في إقولكا بينائي الله تعالى فرامًا بعد - فَاخْرُ خُلْهُمْ رَنْ جَنَّتِ وْعَيُوْنِ وَكُنُوْنِ وَمُعَامِ كُونِيْرِ وَلَكُونِي وَلَكُونِ فَا وَمَن فَنَاهُمُ وَنَهَى إِسُوا يَو بَيْكَ كا ترجمہ الی نکا لاہم نے فرمون کو اوراس قوم کو ابنوں سے اور حیوں سے اور فزانوں سے اور بامزت مكانون سي اسى طرح سے وارث كرديا بم في قوم بى اسرائيل كو معشرين الكھتے بى

أرزعون كي كلر الند والى في مقام كرم فرا! اى واسط كرمز في اسخاف اراف إلكاف بنائے تصاوری الرازل کو اللہ اف فے اللہ مكافوا الماوات أو الدرايا ، فزر فرون الله اورا موارس الدائر على اليم القاصر الذي المراك ويكافي بالدائوا عزر منايات كى كر اللي الحرائية في في إلاه كوفرود كالموريي فرق كرود الكاور المسروز الس را زام عرسی ا مالی باق یا محتای کیا الدور بر ما نگتے بعرا بروزگرا می فی فی وت ہے بر بردرجا سے مزا بنرے ہی ارتفرت ونی عبداللا بندا مانتان کاللے ب السرة الاسك الفرس كي ورما فرسادسي، يت والووس كي متب فالمزجع موكرا: صفوراكياى كقاورجى ميدان إن أوركوارك تفية الدو بجينة إيداد وردك بولاز. ے تعے وہ نابیت آوانا ورخولعبور نا ان کے اِن وجود ہے ، اور جیڑ کر اِن ال واب اب سد ، ! سلاست المالك كران ورجير روكن بوكن وال ساله العاكوك التي والده كياس حري تشربيف لاستادريهان غيم اورنتظرابينائ ومده حى أوائ كح تفي كماب جيركره طور برجا كفوا وندقدوى سے منابات كريں ہي ده انتظارى كران انتم موني اور الله تعالى نے نان كوكوه طور بالاالاكران ف كومناهات كي ما ف اور الله تدا سائداوعده مي إيرا موا مين اس وا تعمر اسي

كا تاكر م كوشر ويت مكها ذن اورتم اس ك ذريع سے برايت يا و ك وه له اے موسى ہم حب الدابي المحيول سے : در کھیں گاس وقت تک ہم کولقین نرمو کا . ت حزت موی شالما كرمين مندادي قوم كمرواروعام مرسه سافع كوه طور كركاب وكهاؤل الابيرات مفرع مون البرااللام كاس كران كي قوم كے البتر أولى الم دسالے القه موستے ادرا كر أولى إرشع بور نون، رسم بران مند نفوان كوك كريتراً وي يور مصري اور جركوانم سب إطهارت المرازدين رمير عسافه طور مينا لخراللد تعالى فرماً است والنال أثوسي قومه سندنی از الا بعید انتا از جم بن بے وی مے ابن قوم سے مرد واسطے و مرے ك ارك إى بس سب كو الطورية في اوراك بتر درفت س زراً جاني العادية المحنظر بعدر المار المانات على والعمري بي ف بخدار دنده د في الكانقال واعظ أرف درا الرا العز - موى في ابر عداد ز فرومعلی سے کس نے میں روز سے رکھے کر او نے وہی سے میں ڈراکر کسیں میرے منہ - نظائ واسطیتانیا اسواک اعکم بواا سے مری میری فلائی کی قتم ہے موزہ وار کے منه کی لو محصے کو بین زاد مافز نبو آنی ہے اور وہ برے نزد کی مشک وعبز سے بھی زیا دہ بنز سے کوں تر نے بغریری اباز در کے عدہ افظار کیا۔ اس سے اس کے مدے اور وس ما عدن روزہ رکارامنی فری کی وسویں اربط نے میں معزت سری نے بابس روزے پر رہے کے كَيْكَةُ الربور لا الرائر عز : موى نے اوروس دوزے سے نب بورى بولى مدت اس رب کی بیالیں ، نے لیو کم می تفائے نے من من موئی کو ان متر اُدمیوں کے سامنے جو طور پر گئے تحدم الماسة من عليه الدلام اوروى راوز معرف في كاب توريث دون كا وان كى كردەب يقى بنلاتے . اورنفرت موئى علىدالسام سے كما قولة تعالى ورد قُلْتُكُمْ نِهُ وَاللَّهِ اللَّهُ مِنْ لَكُ حَتَّى تَوى اللَّهُ جَهُدَةً طاوليب كِما تم ف العموس الما ف خالوي كيم تم ربيال كروكيس مم الدنفاك وظارنا من يصرت موى عليدالهم نے ان لوگوں سے کما کہ تم گفتگوخاتی اور مخلوق کی تیز کر مکو سے کیو کمہ فخلوق کی بات بعیر کان کے ووسرے نے بنیں سی مبا آل اور خالتی کل کی بات تومرت ول برموقو ف ہے وی خوب منتا سے ملدودانیا ہے کے معانی در مانی دار بازارہ: برحید موٹی ملیدا المام نے کہا لیکن ابنوں

نے نہانا ناگہاں ایک آتش اللہ کی طرف سے آئی اوران میراکر گئی و منظم وی بل کے مرکتے يَا يُنِي تَوالِ فِي ارثاد فرماي فَاحْنَ نُكُمُ الصَّعْفَةُ وَانْتُ مُ تَسْظُرُونَ عُدِي فيم كولياتم ذكلي في اورتم و كية تقياس كيابد حفرت موسى عليد السام ببت افسوس كون لكه اوركين لظلم بالهي من مني امرانيل كوك جواب دول كاوه سب كياكهين كي ففيركو- تت تفرت مِنْ نَعْبِي مُوْ تَكُدُّ لِعَلَّكُوْ تَشَكَدُونَ مَّ الْوَصْرَ فِي الْمُعِمِ مِنْ الْمُعَامِمِ فَي الْمُحْمِرِ فَهُمَا رسى كيتاكمة فكركرو اس كي بورهزت وي ان سب كو المحرمم من آف اورهم انون في دى دوزے د كے اور جران كوكو و طور كى طرف كے كو كے اور دیاں بنے كر كنے لاكے كرد كھي مِن سِيدِ ما تا بون كوه طورير اورتم لوك مير حريه أناب كمدكر صب مونى عليه السلام كوه طورير كُنْ تُوْجِ اللَّهِ كَي جَانِب سِيرُطاب آيا فولا تعاليفٌ : وَسَا الْحَيْلِكَ عَنْ فُومِكَ لَيُحُوْسَى فَالْن هُ هُ اُدَلَةً عِلَى الْخُرِى وَعَجِلْتُ اِكْنِكَ مَ يِسَدِّى هُ تَوْجِ كِيوں بعدى كى نُونے اپن قاسا عرس لوعده برع بھے بی اور می تری طرف مبدی آیا ا عمرے رب يرين في الم واسط كياكة توفير سارامني بوما في مفرين في محص بعد كموى عليد السلام فياس وقت طور بربلا واسطه تشر كله جناب بارى تعالم سيس كريهايت مشق ك ن. ف ودوق میں بدافتیار کہا۔ قال مُن بَ أَبِ فِي أَنظَلْ لِلَيْكَ مُ الْمِامِولَى الله الله الله رب تو فی کرد کھاکہ یں بھی کو دیکھوں یہ آوازس کر آسمان کے فرشتے کھنے لگلے۔ اے بر عران کلام البی ترفیمنا اور کیم تھے کوطمع روست کی سعے بھرآ وار آئی اے موٹی زمین کی طرف و مجموعات ديميما عرش تك آظر آيا - بجرعرض كي مذاونداساكنان أسمان نزياد ديم فهركوا ينا ديدار وكعلاا ننفيس تتزع بزار فرشنة مبيب شكل أممان سينازل مو كرتفزت مرسى كُرُوهِ فِي لَكُ اوركِيتِ تقص ، كِيا بْنَ النَّاءِ الْحَيْضِ ٱفْطَهُ عُ رُوْبُ بَنَّ ، را پ حِنْ فِي المرتب المعين ورئيس والى كي الرجيل وجيا وكو و كجهنا بات بديم آوانه س كرتف ترسى اللام الديدورك مي كن عرايد الك لظرك امواج منت ف بوش ارا اور مع روق وشوق سے ریکارا۔ تَال رُبّ ادنی اُنظر اِکٹے ہ نز جمبر برے مولی كرا ب رب توظير كو دكلا انيا علوه ا ورميري بن تناب كري فقر كو ديكيمو ل محرمتر برار فرشتة بعورت كك اورتغير كحانان موكواكمي أواز بهيب سع تعزت مومني كو ويكارا ص طرح كه اوّل فرشنة

لِكَارِثْ تَصْ - بَاانِيَ اللِّنْكَاءِ الحَيْفَى ٱتُفْعَدُ فِي ثُنَّ دُئِجَ مَاتِ الْعِنَّ فِي روابِت كَى مُنى بعيبات وفعر مورض موسى مليه السلام في ليكارا : مَامَ بِ أَسِ فِي . الدائمان كے فرشق ان كوم و تبري كہتے تھے كيائن التّناء الْكيفي انظمع كا فرام ا شخص نشینه بوش بن صورت میں دیکھے عصا ہاتھ میں اور لیکا رقے ہوئے بیّا مُ پّ اَ دین اُ کُنظُدُ الكيْك يدس كر تفرت موى مرسع متع بوسف كربرتخص فواسده من تعاسف كابوا. ننب تعفرت سموی طیرالسلام نے عرض کیا کران کے سوامیری ماننداور عی کوئی دوسرا سے خطاب آیا ہے کہ ا معمولي ميرى قربت كے معبب تو نے بندگی إِنْ. البِنے تين جا تا ہے كريز اساكوئي بنس بكم يون الدالد الدين في معدمانيد الرمكامون الديات كوس كرفير دوق وثوق معدمناب إلى تعاصير وفي كان دَبِّ أَدِينُ أَنْظُرُ إِنْ يَكَ تَرْجِيدُ لِهِ الْمُصارِقُ فِي إِنامِهِ وَلَي اورسي بي تناركه تابون وتب جناب بارى تعاسك فيارشاد فرمايا و مّال مَنْ عنوني وللى الطُنِدِينَ الجَبِنِ فِإِنِ السُّنَقَدَّ مَكَانَ فَنَوْتَ مَدَيْ أَرْجِمَ كِمَا لَوْ فِي كُورِمُ وَيَ مَكَا كَاوِيّا ين لين تونظرك اي بهار كي طرف بي اگر قائم رسے دہ ابن عكد مريس البته و مكيم سكے كا توجي كود خا میں بیں ب النّدتی سے نے ذراس تخلی دکھائی اپنی بیا ارپر توموسی گراڑے اس وقت بہیوش *ؠۅڮڗڡؠۑٳڬٳٮؿ۠ۮڤٵڮ؎۫ڣۯ*ٵؠۣ؞ڣڵۛڡۜٵۼۜڲٙؽ؆ؿ۠؋ؙڵؚڣڹۜڸۣڣۼڶۿؘۮڴۧٲۊٚڂٞڎٙڡؙۅؙڛڝۛۼڠۘٵ؋ۜڣؘڵڡۧٵ اَفِاقَ قُالَ سَبِطْنَكَ تُبُتُ اِلنَبِكَ وَاخَا أَدْلُ الْمُؤُسِنِينَ هُ تَدهِم، بِس اين تَبلي والى يرور دكار فيهار كى طرف تر ده ريزه ريزه بوكيا . اورهزت موسى بي بوش بوكر كريي سيدب تعفرت موسی ہوش میں آئے توکہا موسی علیہ انسلام نے تیری ذات باک ہے اور میں نے ترب كى نزے ياس ميں سے بيلے يقين لايا . بعض تفيير و ل ميں لوں لکھي ہے كہ تھڑت موسئى كو الغدنغا ليئه نبرركي دى تفي ادر بغير فرننت فداوند سے كو هطور ير كلام كيا اور بھيران كونٹوق ہوا که خدا کا دیدار مجبی دیکھیں بنب النّد تعالیے نے ذراس تجلی بیباڑ کی طرف کی نو وہ ریز و ریزہ ہوگیا اوراس كى برداشت مرسى فى مجرندانعا سے نے موسى عليدالسلام كوفرايا - قَالَ عُوْ الى إِنْ اصْطَفَ يْتَكَّى عَلَىٰ النَّاسِ بِعِسْلِيْ وَبِكَلَا مِيْ نَحَنُ مَا ٱتَّنَيْكُ وَكُنُ مِنُ الشَّكِويُنَ ترجمه كماا يمونى بركزيده كياس في فيكولوكون يرا يندبنام بيخ سعاوراي كام كرف سے پس کمز ج کے دیا ہم نے تھے کو اور تم شکر کرنے والوں میں سے موما واس وقت صاب باری نفا لے مفت مفرت مرائیں کو حکم سواکہ وہ بہتت سے لوص زمروکی لائیں اور قدرت

كے قلم كومكم موال مركاب توريت بھے تقريبًا جار مزار فرشتوں فيان نفيتوں كو سے تعفزت مولى ك ما من الأرطى العزت موى عليه السلام فان تختوى كوديكي كداس مي المد بزار مورت اورم مورت مي سرآيت كي درازي شل مورة لقرك اوربرآيت مي بزار وعده ا در الك بزارويد اورایک ہزارامراورایک ہزار نبی مکھی ہوئی تقیں اور توریت کے شروع میں عبادت کا ذکر اس کے على، وحكماء كى صفت باين كى كنى تمين وينائي الله تعاسية فرما ما يعد وكتبناك في الْهُ لُو الح مِنْ كُلِ مَنْ مُوْعِظَةً ذَ تَفْفِيدٌ تِحُلِ مَنْ فَ الرَّجِ الريكا بم ف واسط اس ك تُخبّول بد برجيز سے نفيد درتفيل مرجيزي لي كياس كوساته قرت كے اور مكم كرائي قوم كوكر على كري اس کی بیز ادرا بھی باتوں برصلداور دھھاؤں گا میں تھے کو گھر فاسقوں کو حضرت موسی علیہ السلام نے خ ش بوكر سناب بارى تعافے بى موخى كى يا البى كيا و ه على ، وسكى ، ميرى است ميں سے بي . فرما يا ا ب موی بیسب محزت فحد ملی الند علیه وسلم کی امت سے اور وہ تباری امت سے ہے محزت مونی علیدالسلام نے عرض کی البی ان کومیری است میں داخل کرد فرما یا اسے موسی بیغیری ختیاری بى اس وقت منتر بركى مبت تم حفزت فيرملى النّد النّد عليه و المير اليان الوّ كم . بير العز ت موى عليداللام اس بت كوس كرماتم البندين يراعيان لا في اوراى وقت وه كوه طور سے الر أ في اور فرشتة الواح توريت مع كران مترادميون كے بيج بي أشع وكد لود تبتى سے جل كرم طي تھے حرت موی ناتک دل بوکران کے واسطور کاه باری می منایات کی . بارب بری قوم میت کزور وضعیت سے وہ میر سے مانفر خصورت کرے کی۔ اور بوسے کی کر ممار سے سر داربزرگوں کو تم نے مے جاکر الک کیا جیں اس کا کیا ہوا ب دوں گا ، اغلب ہے کہ وہ میرے دیں سے بھر جادی تب مویٰ کی دماے اللہ تفالیٰ اِق کوزندہ کیا اور وہ اللہ کرموئی ملیہ السلام کے جبر سے کی طرف نظر منیں کر *سکتے تھے بیٹم خیزہ ہوجا*تی تب ایسنے چبرہ پر لقاب پریہن کارکھا وہ نقاب بھی فررسے ص گیا پھر لوگ ان کے ہرے کی طرف نظر بنیں کر مکت تھے ۔ ٹیمر ابنر سے سکوسی کا نقاب بناکر ا پین پیرے رید ڈالالیکن دہ مجی لورسے مل گیا جیم انہوں نے لو سے کا نقاب بناکر ڈالا تو وہ بھی مل کیا۔اس نے بعد حناب باری تعاسے میں مرص کی کر اہبی میں کس چیز کا نقاب بنا وّ ں۔ ند آئی ا مے موئی فقروں کے فرتے سے لقاب بنا، نب حفرت موئی نے اس سے لقاب بنا کو اپنے منديدة الى نب اوك اكر مون مونى سے بات بيت كرنے لگے اى كے بعد معز ت مونى عليه السلام وهستراد مى اوركتاب توريت بي ريايس ون كيد معربي تشريف بي آف اور

ا ورجيم ومي سكونت اختياركرلي اورفدا كے پنام برابرلوگوں كويمني تے رہے .

سامرى كافعر ايك روايت معلوم موتاب كرقوم بني امرائيل سي ايك زرگر ففااوراس كانام سامرى تقاا وراس روايت سے يوجى معلوم ہوتا بنے كرمامرى حفرت موسى كا جا كنا تھا حب بني امرانيل كو صفرت موسى عليه السلام فرعون كے قبصر سے نسكال كرمھ سے بيلے اى وقت يرسامرى الكل بجر تفلعية والمركاد يعسب الخير بوئة ولوكون في اسامرى كوبب والموزد ليكن اس كواس كنني مي مزيايدم مرآ نفوفت راسترين اكيله يبيط روت تق بحيت بي كاحون جرائی نے ای کوا سے بازوؤں رہست روز تک رکھا بھا تاک کھیے ماں باب اس کے کھر عی آئے تب تعزے فرائل اس کو سے ماکواں کے ان اے کھر کے دروازے رہ خاکھے عصط كمي كوكرامرى كوفوت ورائل عبيت فيت في ان كريد ما فادرهدا بو في كى وج سے لمبداً واز سے رونے لئے وال كے اِپال كے رونے كى اوارس كرا بنے كو سے بابرنكلة فاوركياد يجفة بركرانيابي بنيارور إب تبكودين اخاكرا سه اينظر بي من اندر هرس اس کی مال جی دیکھ کرمیت توش ہوئی۔اس کے لید دیندر در تک سام ی نے وركرى سيمى يد جب موى عليه السلام الب محاتى إرون كوا بناتا عب بناكر بنى اسرائيل من فيور كيف تق ادر سر اُد می کوے کوکو ہ طور پر کئے تھے۔ اس کے بعد مامری نے فرصت پاکر سب قوم کو جمع کر کے کماکرائع بیس دن موسے تغر او بی بزرگ کو سے کرحفرت مونی علیدالسلام کوہ طور پر گئے اس کے خدا في كوردى سے دوس كوه طور يوم كا الرتم وك اس كى صدافت ما ستے بر تواس ك فداكر من ممين وكما ول الرتم اس عيد يولوت مال معلوم وجافي كا-ابنون في اجها اجهاس مين كبامضالة ہے۔ بنہ سامری مردود نے مونا سے ایک قالب صورت کٹو سالر بناکر نظور سالج کے اس کوآگ يس ركه ديا اور مجراس مردود نے سونا دجاندى كوبىت سالاكراس الكر بي سالخے پر دال ديا وہ دونوں بیکی کریانی موکراس قالب کے اندرسی کیا اور بھروہ بھر سے کی صورت بن لیا ۔ اسری نے اس قالب كواك سے نكل كوالك بيرا اس فى كالولمورت اس كے اندر سے نكال كوباك رصاف كركے ركھ ديله اوراس كانام بحي كُنّوساله سامرى ركھا اور جراس كو قوم سامرى بيرجتى تھي. اور لعجن محققوں نے بوں مکھا سے کم فرمون کے دریا سے فرق ہونے کے وقت سامری اس وقت

طغل نه تقا بلك بوان فقاء اس وقت اكي تحض كوديجها كرنكور سيرسوار بوكر فريون ك للكرس يا وب اس كالمورُاقد م الخاتاتواس كه زرىم مرتبه اورز ركى سعتانه كهاس بدا بوتى مامرى نے معلوم کیاکر شائد جرائیل ہوں گے جو تھزت موٹی کی مدد کو آئے ہیں۔ اس وقت ایک فاک ان طور ہے كے عمر كينچے سے اچھاكرركھ لى تھى . حيب كنوساله نا يا توقوم ئى امرائيل كوكها كہ آؤتم اس كو بجدہ كرو معاذاتلہ منھا اور جر کراہ ہو نے وہ ای وقت سامری کے کہنے معطے آئے۔ جب سامی نے اس شن ماک کو بھڑے کے مذیب وال دیا توفدا کے حکم اور قدرت سے اس بھڑ ہے کے مند سے مدول گائے کی آواز نکلی جائے فرایا الله تعالیے فرایا الله تعالیے منا عنی جَ لَهُمُ عِجْدُهُ جُسُلًا اللهُ عُوَالُط فَقَالُوا هَنَ اللهُ كُمْ وَإِلَّهُ مُوسَى فَ فَنَسَى فَ مُرْجِد . بي باليان ك واسط ایک دھر میں میلانا ویزه کا نے کا مخالی کہا انہوں نے ان سے برخدا ہے تہا را اوقدا موسى عليه السلام كاسو وه مجول كيا . لعني تحرّت موسى عليه السلام عبول كنش اور دوسرى حكم من علي كنت ليكن بى امرائيل اس كي أوازس كريقين لائے ادر بجده بھي كيا . اور پھر ده اس جله كولو جنے ليك . اور بھنے آدى بارە قوم مى سے تھے جواليان بى كال تھان لوگوں سے بدا بوكدكو ه كاف كى طرف تكل كئے اوروبال مجد نباكر خداكى مبادت مي مشول ہو ئے اور پھر پر اكيك كى نعمتوں سے سر فواز كيے كئے معاسع النبوة مي سخما ب كرنتب معراج مي رسول خداصلي القد عليه وسلم في ويكيها كرشولد لؤور نين سے دراق مرش کے مالیا ہے۔ آپ نے حزت جرائیل سے دھیا کہ یہ کس کا اور ہے وہ برے کو قوم بی اسرائیل جو کنوسالدلیہ سے اور ان میں ایک جا ست نکل کر کوہ قا من میں اللہ تنا لنے کی معاوت کررہی تھی یہ لورانیس کا بعے ، معزت فرصلی المند ملیہ وسلم نے فرا یا فورکوان کے باس مے جو۔ یہ س کرحفرے جرائیل ان کے باس رسول خداصلی الندعلیہ وسلم کو سے گئے اور مِهِ كِهَا: هَذَ النَّبِيُّكُو الدِّمِيُّ الْعَدِّيِّ الْهَاشِيِّي الْمَكِيُّ ٱلْمَكَدِيِّ وَي ب عضي رسولِ فعا صلى التُدعليه وسلم برايان لا عدًّا ورحفرت فحرصلى النُّدعليه وسلم في ان كوتعليم قرآن اورموتي وينره مب سكها يرصادي اور عجراس ك بعدمات كى كه دين فيرى يرتما مم رس القصر صفرت موسى عيدالسام ادر وه متر آدى توريت ليكرجب كوه طور سے آئے اورائي قوم كرو كھاكر وه لوگ ا كم كنوساله بناكر ليرجته بي . به و كمبو كرحفزت موشى عليه السلام يربعبت مفنا بوسط اور بجر كها يجنا كا حَى تَعَائِ وَمَا كَا يِسِهِ مِنْدَعَا خَلَفْتُنُونِي مِنْ دِين كُ الْحِ مُرْجِمَهُما مُوسُى عليه السلام نے کیاری بات کی نم نے میرے بیجے کیوں جاری کی اینے رب کے حکم سے اور وال وہ مرا

عليه السلام نے بخبرال اور بھیر کڑا سرا ہے جاتی اردان کا اور اسپنظرف بھنچے لگے ، وہ کہنے لگا كمير ب بحائي مي نوب كناه بول قوم كوي في برحيد منع كياليكن ان نوگوب في نه ما نا اور مجر كو ناتوان يجها وربيمي ممكن تفاكم وه مجه اروايس بي المع بمرسع تباتي مت بينيا دشمنوں كو پير الدفهر كو ان گنه نگارلوگون من من لل حفرت موسى عليه السلام اورصفرت بارون مديدالسلام و ونول سكے بھائي جائي نفے۔ اِلاَّ وَيُعْرَت مِرَىٰ عليه السلام نے اپنے مجانی بارون کے م کے اِل چھوڑ و نبٹے اورکہا گڑ سالہ کئے بنايا وه بود ند لسامرى نے نبا يا ہے يہ من كر حزت مونى عليه السلام نے سامرى كو بلاكر زج و تهديد كيا اور عجركهاكس طرح بنايا تونية اس كواور توكيو ل ضا كولي اوراس تنز ك بناني سے قوم مي فته: والا اور برگنو سالد بنا کر قوم کو گراه کرویاییس کرساسری بولا کرمبرے دل نے بی مجھ سے کہا قولہ تی لئے قَالَ بَعُنْ وَتُ بِعَالُهُ بِيْفِهُ وُاحِبِهِ الْحَ: تَرْجِهِ وَكِمَامَام كَ فَتَحْرَت مُومَى عَلِيه السلام كود كيما بي نے اس بیز کوکر نہ ویکھالوگوں نے اس کو بھرلی میں نے ایک متھی ناک یا ڈن کے نیجے اس بھیجے ہوئے محدث کے م کے نیجے سے اور وہی خاک میں نے ڈال دی گوسالہ کے منہ میں، تب سے بریا ت لكلى اوريسي معلوت وى فجوكومير ب ول نے برس كر مفرت موسى عليه السلام نے آسمان كى طرف منہ كركے كما البى الرور مامرى نے كو ساله بناياس كو اوسا كے واسطے زبان كس نے دى۔ ندائى اسے موسیٰ اس کولہ لنے کی قوت کو یا ٹی میں نے دی . مجر جناب باری تعالیٰ میں مرض کی یہ سب تیرا آن نا بِ قُولِا تَعالَىٰ وَنُ هِي إِلَّهُ نِيتُنكَ تَفِلُّ بِعَامَنَ نَكَ وَدُنَّهُ يُ كَامَنُ تَنكُو الْح رَبْم بُهم مُوسَى عليه اللام في البي بيسب نبرااً زمانا ب كمراه كرتا بع جن كوماية البيد اور راه وكما تا بع جن كو تو جابتا بي توب بالادوت بن بخش بم كواورح كريم يرا ورتوسب سعيمتر بخشف والاب جناب بارى تعالى ب وى أنى ب العصولى تم في في قوم البين كلها في بارون كم ميردى تقى كدوة أب كى مدم موجود كى من نجران رب كالكون تهن في كور سونياكه عم ان كوراه يرد كلت وب تھزت مرورابنیاه صلی الشدعلیہ وسلم رپینوت بہنی تواپ نے اپن امت کوخدا پر سونیا ، بعن روایت سے معلوم ہوتا ہے کرمنر کے دن ارلاد اُرم ملبہ السلام ایک نتو ہیں صغوں ہیں منٹر ن سے مغرب تک طوئری کی جاوے گی ان صغور میں صفرت مجر صلی النّد علیہ وسلم کی امت کی اس صغیب ہوں گی اس وقت فدا تعالى فرا ئے كا اے فئر إنهارى است مي فقد في فرد عين ديكولودودين اور بجراس وقت بو يُحرفجه سه انكو كه سويا و كه يه سنة بن سيد الانبياصلي الله مليه وسلم فرمائي گے۔اسے ورو کا رمیرے اس وقت میری امت میں عرصات کمال رہے گی اور میں کہا ل نے

مبا ذل گاتوان کاکناه نخش اورعفوفها اوران کومپنبت دے اوران سے درجات عبد فریا اور معبرا پنے ويدار سے شاد فرما ما تاكر ترامغل وكرم ظاہر ہو . حفرت موئى مليدالسلام سفے كہا البي ميں نے تو مركى اور تومیری توب فبول معجرهم موا اسے موئی نهاری توب قبول موکنی گرتم این قوم کے کٹوسا لدپرست کو ایمے وہ سے قتل کروایا ہجرا پینے دطن سے عالی ہفتوان کو ٹکال دو ان دونوں میں سے جس کو اخیتار کرو گئے نب سى اسرائيل كوتوبت يرست تقصلبواكر الله كى طرف سے يدبات كبى كرمزانے الحال بت برستى مِي ان دونوں ميں سے جس كو افتيار كرو كے بخات يا ؤ گے . انہوں نے كہا اسے موسى مم كو مزبت وطن كى برواشت بهنيي- أنس بى راكر مرجا نابهتر- يه نتب تصريبة صفرت مومى عليه السلام كوخدا كى طوف سے فطاب ایا کہ اسے موسی ان سے کہر دو کروہ اپنے بران سے کیڑے اتار کر اپنے گھر کے درواز ير اوار سے ابك دوسر سے كوت تى كريں نب ان كى توبە قبول موكى . اگركونى اس معاملے ميں اف جي كرے كا تربير تربه تبول نر ہوگی بين بجزمان ديسنے اور بجرماره ندد كيما تب صبح كے دفت منر بزار مرد گنوساله پرست برمبذنگی تلوار کھینے اپ بیٹے کو میں باب کو مصابی ہواتی کو اپنے قبل کمرنے م یناد محکف تفرن موی علیه السلام نے اپنے سر کور سبنہ کیا اور جیر خدا کے دربار میں توب گرب وزاری كى اور برابر مركوشى كرتے رہے جيسا كرائند نفاسے فيدرشا دفرما يا . كان ن بتاغ فيذر في وَلِدَى وَادْخِلْنَا فِي مُ خَمَتِك صِل وَانْتُ ارْحُدُ الرَّحِمْينَ وْنْرَيْم برسل في كما ال رب سما ف كرفي كو اورم ر الم كو اورم كو دا فل كراني رحمت ين اور ترب سب زباده رجم والابعد-ندآتی اسے مولی دعائم اری اور توبران کی قبول موتی بھیراس کے لبد تفرت موسى عليه السلام نے وہ تخياں استے با تفوين سے دیں . فولۂ نعاسے ۔ دُلمَّا سُكُتَ عُنْ مُوْمِنِي الْعُنْفُدُ مُ اللَّهُ لُوَاحِ الْحِ : ترجمه واورصِب فرد مواغضة موسَى كاتوانبون فدوه تخيبان الخاليس ورجوان بي محمد موا تهاراه كى موتعرب اور قبر ابنى ان كے يعي جوايت رب سے دارتے ہیں بھے تھڑت موٹی ملیہ اسلام نے ان تختیوں کو ہاتھ میں ہے کر سنی اسرا بال کو كهاا ب اوكو إنهار ب واسط يم نے كتاب توريت لادى كدا حكام البي اپنے كلم وں ميں كھو اور بيراى كوبروقت برصف ربو-اوربوكواس بي الشرتعاسة في محم واس كوبي لاد . وه كن لك العموي الريم رقيص كد تو يكونل فري كاورالونل كي كد توي فريصي

تحدان دویں سے ایک الل افتیار کریں گے۔ بیس کر حضرت موسی علیہ السلام نے ان اوگوں سے کماکہ تم او کی مل بھی کرواور اس کو ہر وقت بمصوبی وہ ارتے اسے مری برہم سے مزید سك كاكبيت بي كهوزت برائيل في الله تعاسف كم سي المديبا ومثل ابرك مرز لاركا مونى عليه اللام ني ان لوكوں سے كم اسے ميرى قوم تبار سے مريض اتفا سے نے ايک مذب کابیا رمنودارکیا ہے وزا اوپرنگاہ انفاکر دکیھ صب ان لوگوں نے اپنی نکاہوں کو اوپرا مقا کرد کھیا لَّه وه اس مذاب كوو كير و لركِّع المنداني سل فرياً ما يه فراء انوا سل دَارْ فَتَفْنَا الْجَبُّلُ قَدْ فُلْمُنْ كأحت فكنة مرجم اورجب الفايام فيها راوبران لوكوس كحاكم وهاك سائبان معاورها ابنوں نے بیکہ وہ کریڑے گاان کہام نے جرکھ دیا تم کوساتھ قوت اور یا دکر دیو کھے بیجے اس کتا ب کے بعة الرتم بي الرموس عليه الملاحم أن سع كماكم تمضار إليان لاو اورك بتوريت كوير هواوراس بعل جی کرواورگئوسالدیرسی کوچو ژودیرس کوهزت موئی علیه الدام سے بعین نوگوں نے کم قَالُواسْمِعْنَا وَعَصَيْنَا لِين بم في سنااور بجراس كونه انا . جب منكرون في بركاتو بهارُان كم سرك فريد آياتواس كودكوكرسب كسب بي كف جربها وج ورصقيقت مذاب مقا ده مى ینے اترا وروب وہ طوے ہوتے تو پیا وہی ان کے سر ر طوار بنتا ہر دیکھوکہ اسے ور کے مب كسب بجدسي كركف اور مجرانيا أوهامر مذمي بس لكات اور نكاه كو اربارا فقاكراس بيارم كود يطية تع كركس مريها ويهار عدون يرند كريش عن وب كريم سب مرعاني ك. يس بعض ايان لائے اور بعضے كہنے لكے كرم ايان تولائے كرسچول سے منس. الكافر الله تعاسل ان كرم ريد بها والخال اوربولوگ كرمنكر تقع وه اجت كوسال رستي مي رجيد مون موي عليه السلام في قتم و مساكر فرما ياكرس السوسال كوماره باره كرم علا دولكا اورهبراس كودرياس بهادون كاد مزويد س كانام ولنًا ف مزركون كا جينا كيدًا للدتعاف فرماتا سع والمنظر إلى الله كَالَّيْنَى ظُلُتَ عَنينهِ عَ كِفًا ترجم المالعزت موى مليه السلام في المريسك د يكوطرف ابيضعبود كى جربوكيا تفاترا وبراس كمعتكف البى جلاد ون كاس كو اور مجرالاادون كاورياس معزت مبدالترابن سووسف فهاياس وفت تعزت برائيل في محزت موى مليرالسلام معكباكه فلاني كحانس ساس تحجوم كوطلا دالونب يراجى طرع سعلى ما وسعاكا وردوموا قىل بى مى سام يى سام يى دور كى دره دره دره كى درياس دال دوت مونى مونى

ملیدال لام نے اس کچیوے کو بھرے جورہ کر کے دریا میں وال دیا بہای کے کہ ان گؤسالہ پتوں فدریا میں جاکداس کا پانی بی لیا ارسے کفر کے جنا پی خصیا کہ فرایا اللہ تعاسلے ، وَاشْدِ لَوْا فِنْ تُلَوْجِوْر انعیجال جاکھیڈھیڈرانی سرخمہ اور پایا گیا ولوں میں ان کے پچراسے کی محبت بسب کفران کے روایت ہے کہ جوکوئی اس کا مشعبہ پانی دریا میں جاکر بی کا یتواس کا تمام بدن سیاہ ہوگیا اور کفر کی حالت میں ہی مرکبا بہذا میاں واقع کے جسامی اور کیوسالہ پرستی کا تصاسی پراکتفاکر تا ہوں ۔

بالكت فاروك

روایت میں آیا ہے کروب صفرت مونی علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کران تختول کا کتاب كونقل كركے بير صور اور بھراسى يريل كرورنب ابنوں نے كتابي اس كى نقل كى بى بھير حكم بواكرا سے موینی ان لوگوں سے کہو کہ اس کتاب کو میت زیب وزینت سے رکھیں گے. یس تفرت موسی عليه السلام فضاوند قدوس سركزارش كاكميارب بم زرمنس ركهة كسطرح قوريت كوزيت ے رکھیں گے ہی صون برانیں نے اکرکہا جو گھانس میں نے تم کو تبلا دی تھی کہ بھرا ہے کو رکھ کر اس میں جلاد الوسودہ کھانس اور بدایا تم اوراس میں طالوتوس بریر رکھو کے بماری قاست سے اڭتانباپرركىيىك توسونا بوڭااوراڭىپتىل پەركھو گلے توچاندى بوڭى . تىب ھفرت موسى عليە انسلام نے ایک رقعہ لوش کو بھی اور قارون کو بھی کہ فلانی گھانس مجھے لادو اور ایک رقعہ کا لوت کو جی لکمیا كمفلاني كهاس مجع وملاب يميج دو. تبتينون في كل سنكوائي قارون في يوشع مع ماكيس دكميون كرتبار ب رقوري حفرت موى عليه اللام في كيا لكها بعقارون يو تكاميا لاك ففاس فيان كارتعه يص كري كالوت كرتعه كامضون مجى ديانت كياا وران منول كها نسول سے اس نے کیمیا کری سیکھ نی اوروہ بینوں کھانسیں ہوئے موٹی علیہ السن م کو سے ماکروس قارون ہے کھافظ ترايت تفاوه سب دريا فت كركيهي عا كرهم مي كيميا نباتا را اس ساس فيبت دولت جع كراى : كر فداك كر في هي اس كه مال سعتر دارز تها . جزب كم على قارون كالوريث برقا مب دولت محم مونی تر مال کی فیمت اور نفل کی وجه سے زکوۃ مال اور صدقد بنس دیتا تھا اور می سالاحكم عي نبس اناتها اس وجه الا تردود موا روابت بكرقا ون معزت مولى على اللا كإجراهاني تفاده بثياصافن كاتفا ورصافن بثيا فاحش كالدرفاحش بثياا كميه حفزت ليعقوب علبه اللام كا تفاص دولت دنیا اس نے جمع كرلى تو وہ اپنے تنجرومزور ميں يرورش يا يا ر با اوروي

علبه السلام کی نا فر مانی کرنا نثر وع کردی ای وجه سے ضرا تعاسے کے نز دیک وہ کا فرہوا -الله نعالیٰ فراً البيد إِنَّ قَالُ دِنَ كَانَ مِنْ قَدْمِ مُوسَى فَنِغَى مَلَيْهِ مُوالَى تريمة قارون وظاحفرت وسلى في كي قوم سع بعرده شرارت كرف لكا اور بيم في ال كودولت كنز اف و بين اور استفادين كالبخول سي كئي مزدور تفك كيّ اوراك دومرى ردايت بى سے كما فرمز دور زوراً در مقرم تحواس كمنجيال الخاف اور ركهني براور مراكب كبنى كاوزن نيم درم سنك تفااور ايك روابت بي لوں جي آيا ہے اس كى بنيوں كا او چرنتر كادنت تھا جمتر جم نے جي توريت يس بسي د كھا ہے يم و كِي كُورُ مِن اللَّهُ أَوْلِ تَما لَنْ وَأَوْمَالُ لَهُ تَوْمُ فَا لَهُ فَوْرُ إِنَّ اللَّهُ لَا يُعِبُّ الْفَرِقِينَ تزهمه : حب قارون كواس كى قوم نے كهامت مؤش بونخفيق اللّٰد نعا سے بنبي ووست ركھتا. فوش بون والول كو - اور و كي الله تعالى نے بي كودياہے اس سے توايا ، يجيلا گھرنا اور اليا بھي نه كوك اپناصر وزدنيا بس ليناجا ساس كوهور د يني اپيض صرك مطابق دنيا مي كها ور يهن ا وراينے زياده مال سے اُحزت کما اور وہ کام کوس سے خلق خدا کو فائد ہ بينچا وران پرتير ا اصان مياكراحان كياالله تعالى في تخور اورالله تعالى زين من فاومت بيدا اور تحيق النَّد تَعَالِے بنیں دوست رکھتا ہے نیا دکرنے دالوں کوا درصد قات اور زکوٰۃ اور خرات دیا کرد فتابول كوتاكراس اروس من نبار الحلايو مبياكرالله تعاف فرمانا سع: دُاحسُ كُما اَحْسَنَ التَّهُ ولليُك . يعنى عبلائل كرميسي التَّدِين الخير العَدِين المُعَدِين المُعَدِينِين المُعَدِينِين المُعَدِين المُعَدِين المُعَدِين المُعَدِين المُعَدِين المُعَدِين المُعَدِين المُعَدِين المُعَدِين المُعَدِينِين المُعَدِينِين المُعَدِينِين المُعَدِينِين المُعَدِين المُعَدِينِين المُعَدِينِين المُعَدِينِين المُعَدِينِين المُعَدِين المُعَدِينِين المُعَدِينِين المُعَدِينِين المُعَدِين المُعَدِين المُعَدِينِينَ المُعَدِينِينِينَ المُعَدِينِينَ المُعَدِينَ المُعَدِينَ المُعَدِينَ المُعِينَ المُعَدِينَ المُعَدِينِينَ المُعَدِينِينَ المُعَدِينَ المُعَدِينِينَ المُعَدِينِينَ المُعَدِينِينَ المُعَدِينِينَ المُعَدِينَ المُعَدِينِينَ المُعَدِينِينَ المُعَدِينِينَ المُعَدِينِينَ المُعَدِينِينَ المُعَدِينِينَ المُعَدِينِ او تعیت نا فلی علم عندی ده ترجمهٔ قارون اولا اسے موسی بر فجر کو طی سے ایک دولت مزسے ہو ہم ياس اورتراه امراع الركياس ركعتا بعدب العزت في ارشاد فرايا ، أ دُ لَهُ لَيْكُمُ اتَّ المينة قُنْ أَهْلَكَ لِي ترجم الدكها من جاس طرف كياس في مني ديمها كرالتُدتوا سے اس سے بيلے سنكين اور توت والى تماست كو لاكر ميكاب احديد عيى ياد رطوكر كبنظاروب سيدان كم كتاه لِهِ هِلِهِ مَانِي كُدادربِ لِهِ هِي وه تنام سب كے سب حبنم بِي وال دبینے ما بیں گے قارون نے حفزت مولى عليه اسلام كالبنيام ما اور باعنى موكيا بيراس ف ايك الساعالينا ك مكان جواياكم اونياتي ای کی ان گزیمی اور اس برکنگر سے بڑے بڑے بنائے تھے اور طلا کاری سے مزمین کیا فضا اور تخت رصع قفا ببه کچه کھاگیا سب ماموالتواریخ سے کھا ہے اس کے بعد فارون نے بنی امرائیل كى دعوت كى اور دوكروه مو كنة المدكروه توصح ت موسى عليه السلام كى اطاعت وفر ما بز واسى مي رما اوردومر الروح قارون كيسافة فتق وفخررشيطاني بين بالك دن قارون في إي فورت كوفوني

سے لباس فافرہ بینا کراور مزار فلام ولونڈی کو بھی مرصع جوابرات سے آراستہ کر کے ہمراہ سے کر بمرف لكا - چنا كي الله تعليك فرا يا فَخَرَج عَلى قُوْسِهِ فِيْ يِنْهُمْ هِ مَدْهِم لِي لَكِلاً إ قارون اپنی قوم کے سامنے ساتھ ارائش کے اور بہت بڑی تیاری کے اپنا تاج بھی مرص حوامرات سے کر کے اپنے سر پررکھ کر نظا ناکر اس کو آ فتاب کی گرفی نہ پہنچے اور اس کے فلام سب کے میں دائیں بنی میت تفرادر کی فلام اس کے آگے اور کھے بیچے جبی صف بد دی کھر جو لوگ مال اور زندگانی دنیا کے طالب تھے وہ اس کو د کھے کر کہنے لگے اور ان کے دل میں وص بدا ہوگئی قو لڑاتنا سے قَالُ الَّذِيْ يُدِينُ وْتَ الْحَيْوةَ مُرْجِد كُلِمْ لِكُلْحِوطاب تَصْوِينًا كَي زُنْدَكَا فَي كَ اسْطَعُون کی طرح ہم کو ملے جیں کہ طی ہے دولت قاروں کو ، بینگ اس کی بڑی فنمت ہے اور وہ اولا جس کو ملی تى تم كى المارية الماللدتاك الله الله الماريام والوالواب بترسدان كوح بقين لانداد كا عبلاكام اور منیں سکی ٹیجاتی ہے بات مگرمبر کرنے والوں کو جھزت موسی کو وجی کی گئی کہ قارون کو کہد دوکہ وہ مال بس سے زکواۃ اداکر سے اوراس حاب سے زکواۃ اداکر سے کہ ایک ہزار دنیارس سے ایک دینار فقرا ۱۰ اور ساکین کو دبوے اگر مندیوے گاتو وہ مغضوب ہو گا بھر تھرت موسی ملیہ السلام<sup>ن</sup> قارون سے کہا تو قارون نے ایسے ال کو صاب لگاکردیکھا توبہت رویہ اس کے ال بین ذکراۃ نكلى تقى بيدمعلوم كر كحاس كحدل في باكريم الصف الى زكواة اواكريس توكير فالعدن إلا ا معری میں زکواہ دوں یا فردوں تم کواس سے کیا داسطہ حفزت موٹی نے کیا کہا کہا گری سے سو نیماندی ك ظروف بنانے ميں جننے رہزے كرتے ہيں أثنا فيقر فخا اجوں كودے ڈال . نب بھي زكواة يترى ا دا بومائے گی۔ بین کرقارون بولااکرمی زکوق مال کی دوں تو نتر اخدا محد کوکیا دے گا۔ حضرت موسی نے کماکداس نیکی کے مدیب بھے کو جنت ملے گی جیم وہ مردود بولا کر بیٹ سے جھے کو کیا کام ہے آور ایک دن تفزن موسی علیه السلام پراکی افزاکی تہمت لگائی تاکه ان کولوگوں میں شرمندہ کرے اور جر يه مُوىٰي جُرِ سے زكرات كى بات مذاب دن ايك دن ايك فورت فاجره مخر تعبورت جو قدم بني اسرائيل میں سے تقی قارون کے پاس کئی اور قارون نے اس سے کماکدیں نجھ کو ایک نبراد انشر فی اور فحلف قم كنايوارات اوراهي الجبي يوشاك بش قيمت دون كاتوميرے واسطے ايك كام كروب بنی اسرایل کی جماعت جمع مولی توسب کے سامنے مجمع می جارا پکار کو پر کہنا کہ موسی میارا بارہے اوروہ ہم سے زناکرتا ہے۔ لی ای فاہرہ مورث نے روپے کے لائج سے کہا بیث الجھاس الیا يى كبول كى بين فارون فياس معتبر كيولها فغارو بي وميزه د معكراس كورصفت كرديا. أنفاق

سعايك روزسى عليدالسلام استنمنر ينيق وعظ كررب تصاوران كركرد توابى اسرائيل جيم سوني تقي . قارون في موقعه ياكراس فاجره مورت كودبا بي بيم ديا ورفو د عي دبان يهن كي بصرت موسى عليه السلام لوگوں كو وام وطال باتيں بتارہے تھے كو بتنحف السين ال كي ذكوا ت الشتعاك كواسط ورع كاتوالله تعالى السائدة المرافية عذاب مي كرفتا ركر مع كا اورالله تعالى اس سال كاموافذه به كا ورجون اكر ساكاس كونك ركرونيا بوكا يبي ونياس اليا بوكا ور أخرت بي بجى اليابي موكا - اس تىم كى نعيتانداتى لوگون كوسنات تھے - يس قارون مردود فيلى فیلی می باکیا اسے موئی اگرتم نے زناکیا ہو کا توبتاری کیا سزا ہے ، معزت موسیٰ علیہ اللام نے اس كے بواب مي كہاكم برائمى قتل واجب ہے۔ قارون بولا البتہ تم نے زناكيا كواہ موبو دہے۔ اور اللُّدْتَا لَيْنِصْ حِيْجِوتْ ثَابِت كِيا واس بِراللُّدْتَعَا كِنْ لِعنت بِرِّي جِنَا لِهُ فَهَا يَا اللُّدْتَعَا لِحُرْفِ ڣَاجَّهَا الَّذِهْ فِي اَطَنُتُوا لَهُ تَنْكُونُوا كَالَّذِ بِينَ اٰذُو المُوسَى فَبُرَّ اتَّا اللهُ صِمَّا قَ**الُوُ ا** وَكَاتَ عَيْنَ اللهِ وَحَبُهًا طِيَا تَيْ اللَّهِ يُنِي الْمَنُواتَّقُواللَّهُ وَتُولُوا تُمُولًا سَلِ بُبُّ اللَّهِ ترتم ال جواميان لات بويمت برما و ماشدان لوگوں كرجنوں فيداردى مرسى مليدالدام كوليس باك ك النَّدنَّ يَا عِنْ هِمْ تَ مُونَى عليه اللهم كواس فرز سيجوده كية تقيدا ورائدتما من كوزوك بري أبرد. تفامسابيان والواللد تعاف سع ورت رمواورات بمينيد سيدهى كماكرونس فاردن فاران فار كولاكر صافرين فيس كردورو كماككروموى في مع كابد منلى في ودوا من في ارد كروال يمرايار بي قوم قارون وفي سوكى النفي دل اى كالنذاتى كالحارض سے جھو ف ات سے بھراً: يس اولوں نے كبارے نك مردم نى ترياك سے ادر جو كھے قارون كيتا ہے ہے و متان سے اور می الله تما من سے وُرتی ہوں جوٹ بات کسنے سے صورت موسی علیہ اسلام اس بات کوس کوراس متعد بوے اور فش کھا کر دیے برے کر بڑے فرا جم ت برائی نے اکرانی کووی اٹھا لیاادر اورجران كوبرطرى تنى ويد كا وزيركها اعموى الند تما خفرما تا ب كرزين كوتهار عظم كے تا اع كيا اوراب تم ہو جا ہوتا روں كوسز ا دوريرس كرمعزت موئى بليدالدام نے قارون سے كم اسے قامین تم تھو مست بولو اورافتر است كو واورز تنمت لكافر اور خدا و ندقدوس سة بروفت ورق دمواوراس مردود نفه المعرت موسى بليدالمام كوم اب دياكس مركز متارى إن ندان كالجرحفزة مرسى علياللام فعذا كي علم ب اناعصار من مرارا اورهركها اعزين تواسيد مرکش کیلیے اغدر و با معیر بعلم سنتے ہی دین نے اس کے تخت میت اس کو اور و اس کے وزیر ارا

تقصب كو تخون كت ك دبالياس كيدوه وه لوك سب كسب تفرت موسى عليه اللام سے فریا وکرنے لگے اسے موٹی ٹھے کو اس سے خلاصی جدیں کہمج ایسٹا کو س کا اور ندمیر سے ساتھ کے عقم کی کونی بات آپ ہے کہیں گے جھر صفرت توشی علیہ السلام نے زمین کو عفتہ سے کہا کہ اے یں ان کو وزانوں تک دیا ہے۔ ایک روایت میں آیا ہے کواس مرود و مفتصرت مومیٰ علیہ اللام سے متر مرتب معافی انگی اوراینے اعال سے توب کی اور معرف ملیداللام زمین کو عفت سے کہتے دا سےزبین وابے بیال تک کرزین نے ان کو کاندھوں تک دیا لیاصب موسی ملیہ اللام کے جاتی بارون نے ان کومذاب البی میں مثلاد کھی آووہ اسنے تھائی حفرت موسی ملیہ السلام سے کہنے لگھے اے میرے جانی موسی افارون تو ہاری رادری میں سے سعادر المی ج تقیم ہواس سے درگز رکھے يجرحزت من مليدالهام في نقر سركها بكان في هُذي إلى الله الله على تك وإليا. قارون في کہا اسے موٹی بلیدالسلام تو ہاری دولت برطمع رکھتا ہے قوائے بی امرائیل کے دینے کوھپ اس نے كبافينتال ومتاع اوركيخ وفزاراس كاتفافدا كي علم صحفرت جرائيل عليدالسلام فياس كسامية لاركها. اس وقت تعزن من مليد السام بن خيرات مارون علية ال كواورزين كوكها الع زين وإلى زمین نے اس کومو مال ومتاع و درہم و مکانات سب کو دبالیا کچے انزاس کا باتی مذربا - جبیا کواللہ تعالیٰ تَعَالَىٰ فَا الْوَلِ الْعَالِمِ فَخُلُفُنَا بِيهِ وَمِدَالِهِ الْأَرْضِ فَكَاكَاتَ لَهُ مِنْ فِتُ فَي إِس وصفاوا ہم نے قامون کواوراس مے گھرکوزمین میں ہر بنی واسطے اس سے کوئی جاعب مدی ارد اور مجيم قارون كوني مدونه لاسكا . قارون مردود كابيرحال و كميديا تى لوگ خذا كاشكر : ي لاتے اور بير كمين لَكُ تُولِئُلُوا لِي وَاصْبِيحَ الَّذِي بَنَ تَمَتَّوُ إمْكَاتَ فَي الْهَمْنِي الْحَ نَدْجِمَى اور فَجْر كُو كِينَ لِكُ بوشام كالذوك فتى اس كسار ب سبخى ار عظالى بو تعب ب كرالله تغالع فحول دتیا ہرنق جعابا ہے اپنے بندوں یں اور بدار لیا سے۔ رزق جے یا بتا ہے مجرائد نبك كام كرتے تھے. وہ لوسے اگر الند تنا ہے ہم رواصان نرکز انوسم كو معى زمين من وصف ويتا اسے خابی تو کھی معلاہنیں یاتے کا فر، منکر لوگ بعنی اگر ففنل حذاہم مید نہوتا تومنل قارون کے ہمارا بھی بین صال ہوتا تقب کہ کا فراؤگ اس بات پر منور بین کو سے اور نروہ کچھ سانتے میں اور اصل ہے تويه ب الموكوني ميداكرا بدوليا بي اس كابداليتا ب الراس دنيا ي نيك كام كر و كاتون كراي بداس دنیای می می افرات یں می او الے گالبذار تحص کو ماسنے کده میشندیا اور اور اكربدلاس كودوجهان ين بجهامك. عاميل مقمول بن سليمان كاواقعير

روایت کی گئی ہے قوم بنی امرائیل میں ایک شخص نام اس کا عامیل نتما ملک اور دولت اور حتنت اس كى مبت تفى لكن اس كے گھر میں كوئی فرند ند نھا ایک جنیجی نھا وہ بھی بہت ہی غریب نفا گریفابہت بی طافتوراور اینے ہجا کے ال بیطیع رکھتا نفا ا وردہ ا بینے دل میں یہ سونیا رہتا ففا کوئ دقت اليا فجهل ما ستركمين ابست بخانك اروالون اوراس ملك ا ورميرات بداينا بورا فيفدكون عزمن ونیای طمع والالح نے اس کو فجور کر دیا . اور ایک ثب صلے سے اپنے بچاکو مارکر شیف مرکے باہم د جا کردور کنی گاؤں کی سرحد میں رکھ آیا اور جیراس کی ملک اور میراث سلطنت کا مالک جوا اور مروفرب كرك است بياك تا قل كايتركلش كرف لكابالكم اس كاول والول بريمت لكًا بن كرابنو ك في برع جيا كو أددُ الاسع الهذاتم كاؤن والون كومير بي ب عام كرو تاكرين ان سے اپنے تیا کے متعلق معلومات کروں ادھم کا ڈن کے لوگ ایک دوسر سے پر ننمیت لکا نے لكل كاس في ان كي كا كومارا سي الله تفالي اس معالم كولون فراً المع وورد فتكنُّ عُرَفْكًا فَادَّى عَنْ مُنْ هَا وَاللَّهُ مُنْ خُمَّ النَّهُ وَكُنَّ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ تتحفى كواور فيجر لكرايك دوس بربيتان كرن اورالشرتعا ميا كوظام كرنا سيهوتم تضات ہو محضرت مرسی کے یا س اگر کھنے لگتے یارسول اللہ آپ است دب سے دعا کھے کراس مفتول کے قائل سے اللہ تن لئے خروے کواس کوکس نے ارا سے بیس کر حفرت موسی علیہ اللا) نے منا وند قدوس سے دعائی صفرت جرائیل نے آگر کہا اللہ تعا سے فریا تاکہ عما زکرسم وتنس ما نتے یں غازی کیوں کرکیں ان کوکہ دو کروہ ایک کائے ذیج کریں اور مجراس کی زبان سے کواس مقنول براري تب ووزنده بومائے كا اور فردلو بے كاك لجھے فلاں آدی نے ارا ہے معزت عبدالتذابن بباس منصروايت كى سبع كرالتند تعاص في ناك وفرما يا كالم في و زم كر ف كوكو مكم وہ نوم کا ئے ہی پوختی تھی اس بیے اللہ تعالیے نے مرمایا کہ وہ اپنے معبود کو ذیح ہی ایضے باطر ے کریں تاکدان کومعلوم موجا مے کہ مہم ص کو انبامعبود مجھتے ہیں وہ تو ہا ری مبننی بھی طافت وثق كا مالك بنيس بعد مزمن معزت موئى في مغدا ك فرما في ساس قرم كواس جيز كي جر دى قولانالي رِذْ تَالَمُوْسِي يَقُوْمِهِ إِنَّ اللهُ يَأْمُرُكُمُ اَنْ تَنْ بَحُوْ الْقَدَةُ طِ تَرْجِمَ : اورهِ كها حسزت مُوسى في اين قوم كوكه الله يقا مط فراتا بي نم كوكد ذ بح كرو ايك كاست توالبتن تم قاتل

كومعلوم كرلو كے ابنوں نے كہا قول؛ تعا ئے ، قالْدُ ا مَنْ خِنْ خَاهَ نُرْ قَاهُ نُرْتم. لرلى وہ قوم كيا بم كوكية امذا ق سف يرس كرصفرت موسى عليدال الم سفراين قوم سعكها قول: تعاسف: كَالْ اَعُوْدُ عِ اللهِ وَأَنْ أَكُوْنَ مِنَ النَّجْهِلِينَ وَتُرْجِهِ. كَهَا تَعْرِت مُوسَىٰ فَيْنِا وَكِيْرٌ البون مِن الله تفاسه اس اورنبول می جابلوں سے اِسے بار کار ہارے واسطا پے رب کو کربان کر و سے ہم کو کہ وہ کا تے كيى بو - حفرت موسى عليه السلام ف فرما يا قوله أنما ك - قَالَ إِنَّ حَايَةُ وَلِي إِنَّهَا بَقَدَةٌ لَّا فَارِضْ كَلاَ بِكُوْ عُ تِرْجِمِهِ : كَهَا اللَّهُ تَعَالَمُ فَيْ لِي رُونِ اللَّهِ فِي اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَال كروص كاتم كوتكم دياجا "اسمع ويوراينول في كها . فَكُوا ادْعَ كَنَا دَيَّكَ تُسَكِينٌ كُنَّا مَا كُو كُمَّا ح الرَّجِي كمن للريكار بارس واسط اين رب كوكر وه بان كرد سربار سي يساكيا ب ريك اس كا كالتفرث موسى عليه اللام نے كمِه . تَعَالَ إِنَّهُ يَقُنُولُ إِنَّهَ كَفَلَ أَوْكُ وَهُونَ مَا يَا اللَّهُ وَمَا كَا ہے کہ دہ ایک کا نے بو تو ب زرد دنگ کی جوا بھی معلوم موتی ہو دیکھنے والوں کر ۔ بھر انہوں نے کہ تول تعالے . فَالْوُا وَعُ كَنَا رَبِّكَ يُكِيِّينُ لَنَامَا هِيَ الْحِ تحصيم - لِمِ لِكِارِمِها مع واسط ا بینے رب کوکو بیان کر دے ہم کوکس فنم کی ہے وہ گالیوں میں شیدر اے ہم کو اللہ تی سے نے جا باتوسم راه با وي كي بحرت موسى عليه السلام في فرماي تولد تعاسف مال يته كفول انف بُقَدَةً لَاَّ ذَكُولُ اللَّهِ بَرْجِهِ كِهَا اللَّهُ تَعَالِهِ مِنْ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اورمز بل بو تنف والى بوكر بچار معان كوادر را بى ديتى بوكهيتوں كواور ا بيندن سے پررى تندرست براورداغ اس مي كجونر بور تب كها ابنول نے كاب لا يا بے قدیمارے پاس مشک بات اب بم مزور ذبح کریں گے۔ بھر وہ ندکورہ بالاصعنت کی گائے تلاش کرنے بھے بھرت برایل نے بھورت اصبی ان کوآکر فرہا پاکر بنی امرائیل میں فلاں آ دنی مے یامی اس صفت کی گا نے کو بس وبكهايان مون اور فتبت اس كى اس كے بڑے جركے دویے كى سے بوليا ہے سو وزمدے داصل قعد کانے کالیوں ہے کراکی شحف بنی اسرائیل میں مروصالح نیک کخت تھا اور اس کے ایک ہی بیٹا تھا اور وہ بہت ہی چو ٹا متا اور اس کے ایک کا نے تی جو اس نے اپنے بیٹے کے واسط بھی میں خداريستى بيسونين كدالبي حب ببرابين ره ابونب اس كاف كود بجيوا وروه كالفصب برمى موفي فيكل یں اے کو ٹ کو بنیں سک تفاجیب وہ اولا اوان سوانیک بخت صالح اپنی اس کی خدمت کرتا اور البنى مسال كالمطيع وفزابز داربتاا وراس نيانامول بربار كهاي كروه رات کے تین تھے کرتا پہلے مصریں وہ سوتا اور دومرے تصفے میں عبادت کرتا اوراً فرحضے میں اپنے

آب كى قبركى زيارت كرّاتها يه اس كاروزا ما كا دستورالهمل نفا جب مجرْ بوتى ترجيكل وميدان میں جا کر پکوٹیاں جن لانا اور میراس کو مازار بختاجب وہ فرونت سوجاتیں تراس کے حتی نہیں جھتے كرتا- الك صدّ از فقراء ساكين كومد قد كرتا اورايك صدّ ابني مال كودتيا اورتدبر مع صفّ مي آب يج كلالتيا-اك دن اى كى مان نداس سے كما العسية ترابي فلا فيسيدان من تر ب ايساك كالفضار سون كركزركيا بعقاجا اوروبان عاكر حزت برابيم واساعيل اوراسي كمفراس مائك تب وه كا غير الفراج الحرام العراس كاست بالمعامة شاستعاع أفتاب كخ نظراً وسع كي بيس كواس فع الم ميدان بي جاكر ويكما اوركها بالبي وه كالم عجوير باب نيمرے واسط اس ميدان بن في رئى سے موف كو ديد بى ده كائے بكم فداس کے سامنے آموی و موٹی اور وہی کانے جیر اولی اے اور کے اپنے ال کے فرا بروار تومیری عیص يد بير من نزى فرا بزدار مول اس الرك نے كماكى يرى مال نے تھے سے بنس كما نزى باللہ واللہ كومكريه كهاب كر بخركو بكرائ ما قرن لهي وه جوان العكاس كالمن كالمن كركرايين كالمركى عرف في علا اس وقت شیطان لعبورت رکھوا ہے کے اس کے آگر ابولاکہ اسے جوان مرد میں اس کاپاساتہ اس را بنااساب لادكرا بينه گروم ناچا به تا تفاصب را سقيمي محفے کھے حاصت پڑی میں اس بن شنول بول اورم كا من فيرس فيوم أي هي اور فيرس اني طاقت مذ فني كرمي اس كوكير سكون . آخر ير جاگ كئى اوراب مى فياسى باياب ابتم بمكواس پر بواركر كے مجمع ابنے كاؤں عكمينيادوا دريواس كى مزدورى بوكى ده فجرسے كے لينا بربات س كراس جوان نے كماكر جافلا يربهر ومركوصب تيراايان ورست بوكا توالتندتناك بيتوشدا ورب سوارى تخيركومنزل مفرد يربينيا وسكاا بيس فكهاكه اكرتم جابرته فيضيع دواس المسك فيجاب وياكربه بالتمبرى مان في كني مني بعدك مين كافي وقون يدكيت من اس ف انيا الك قدم مرصايا اليانك الك ينداوالزركائ كيب كيني سے اڑكيا وركائ وي اس كے ماخر داك كئ دن اس نے ليكادا اسكا فيران فدابرسياس أجاكات فيدأوادسى اورفورًا حام يوكني اورج الك نياس لرك سع كهاا مع نوج ال جرفي كوسه بها كانتها وه مرع نه نضا بلكه وه شبيطان تقا اوروه فجهر رسوار موكر جا كالم جب توني خداكا نام ليا تومير سے بإس ابك فرشته أيا اور في كواس لعبن سے چودایا بنرمی وه نوجوان اس کائے کو سے کوانی اس کے یاس آیا اس کی ماں نے کہا اے بیٹا ہم مزیب بی اور کی روب عید کی نے منے کو بنی تواس کائے کو فروف کر ڈال۔ وولول اے مری

ال اس كو كنته مي مزوضت كرون اس كي ان في جواب ديا كم نواس كوتين امتر في مي فروصت كروال وه له خااینی ان کی بات سنگه با دارس که ۱۰ دهر خواوند قدرس ف مرشته جسی کرکا مے کی فنیت بتاریح فرشتے فیلی بھادتم اس کو کنے میں فرونت کر و کے دہ لوالکر سم اس کو تین دنیار میں فرونت کر اجائے بي و فرشت نے اس کوتا یا کواس کا نے کونم تھے دنیار می فرفت کرد ، وہ لو کا ابولا کومیری ماں نے تو اس کرھ دینادیں فروٹ کرنے کونیں کہا اگر تم اس گائے کے وزن برابر بھی دنیا ر دو سکے آدھی بعظم ال کے بنی بیچوں گا۔ یہ سنتے ی جرجواں مے ابنی ال سے حاکہ اکر کا سے کی تمیت تو کھ دنیا ر بازار می موتی ہے تب اس کی اس نے اس کو اجازت دیدی جب وہ بازار میں آ ، توجراس فرشنے نے اِ مدنباراس کی قیمت کہی ، براس نے اپنی اس سے جاکر کہا کہ بازار میں اس گا تے کی قیمت فرارہ وینار موتی ہے۔ بین کراس کی ماں نے اس لڑکے سے کہا کہ شاید وہ نتخی وزشتہ ہو گا جواس کی ممت لكاتا ہے اور مم كو فائدہ بانے آ اے محر تران جاكرد كھتا ہے كدوه مردوى كار الحانب اس فياس كودكي كركهاكداب اس كات كومت بيج اورتم اين ال سے ماكركم وكم أس كومولى من مران كة في المسلحكيوليولمين امرائيل من المحتفى ماراكيا ب ادرقائل اس كااب كما العارم ب اں کودہ حزیدے گا اور چڑے جروزن کر کے روبے تم کو دے گا۔ جب موسیٰ علیہ السام نے اس سے وہ کانے اس صعنت کی اِن جواللہ تعالیٰ اس کا نے کواس بيرن ع فيد كرف ع كيا اوراس كيرسع مروب وزن كركاس كو دب اورز إن اس گائے کی کام کرعامیل مفتول رص کا بیان اور گزر صبا ہے رکھدوی خدا کے مکم سے وہ تحض زندہ ہرگیا اوراں کی رگوں میں اس کے گلے سے حون جاری ہوات اس نے بند آواز اور قصیم ابن سے کہا اے لوگوں! کہ درم فیے کو گاؤں والوں نے نہیں ارامبرے جیتے نے مجھے دولت کے لایح سے ادا ہے اننابول کروہ چرمرگیا ہی تعزت موسی نے اس عاسل مفنزل کے جینیج تا کی کوار والاس كا قصاس مع كرتمام ال واسباب اس كا فتاجر ب اور فقير ون كو بانك ديانت و إن كولوں نے اس فاق كے نزے الى إنى اور طِروه سيصرت موى عليه السلام يرايان سا

ملا ما مستحر مستحر اور حصر مستح ملی السلام بعض آداری کے حوالے سے لقل گیا گیا ہے کہ ایک ون حفرت موسی علیہ السلام ایک فحفل میں ہیٹے مونے قوم بنی امرائیل کو وعظ کر ہے تھے . اور لعبق روایتوں میں اوں آیا ہے کہ جب اس میڈن

تيدي قوم بى امرايل كونفيت كرنے لگے تواس وقت بكم خدا ايك ابرسيند نے ان كے مربر بيايہ ڈالا اس وقت ان لوگوں کے دلول میں اوں گزرا اور وہ کمد بیٹے کہ آج ہارے برابر کوئی علم و فضیلت میں بنیں . حفرت موسیٰ علیہ السلام نے اس واسطیر بات کمی کیچالیں شمز کا بو هر آور ایت کی نخیتوں يى قاادر حزت مونى عليه اللام نے ان كو صفظ كرر كها فقا اور خداوند قدوس سے بلا واسطه نظم كياغفا ببن كراس محفل مي اليستخف في صفرت موسى عليه السلام سي كما كداب بالكل بجافرمات بي أب كرار كونى بنس مام طرح كمارى بن أب لمبدو بالاب . معزت موى على اللا آن نوگوں سے کہا تم لوگ مح کہتے ہو۔ حقیقت میں میں کسی کوجی اپنے سے ملبند بہنیں د کم صنااس وقت حزت موسى مليدالسام كوحناب إرى ساحكم واكراس موسى الساجال مت كر تخرسا كوئين جردارمبرے بندوں میں تھے سے زیا وہ علم سے اور تھر کو کیا معلوم ہے کرمیں نے کس کو زیا دہ علم دیاد ملح خلق می ایک نیک میرابنده سے جو که مجمع البحرین می ہے اس سے جاکر ملاقات کر مجر دیکھ كرزاده علم اس كوب يا بخركوريه سنتري صورت مونى عليه السلام في عرمن كى الصدا وندا وهكون ہے۔اس کو مجھے دکھا ، فرایا الند تعانے نے کراے موی عموالیم بن کے قریب ایک میدان سےاس میں وہ رستا ہے اور وہ اس کام بر مامور ہے کہ بر گراہ کوراہ تبا تا ہے اور میری طرف اورمرىطرف سيدمغزه عي اس كود بالياب كروه وزنده كومرده اورم ده كورد فده كرتا سداور اس كے ذمرد گراور كام هى بي اوراس كانا م ضرب لبذا لواكر و كھينا جا بتا ہے تواس كوجاك و كيه مج تحركومعلوم موجائے كاكراس مي كياكياكرا ات سے ييس كرمحزت موسى عليه اللام مراه يوشع كم فجع البحرين كى طرف كت اور تعزت ولى عليه الساام في بوشع سه كها ، دَا ذُ تُ ال مُوْسَىٰ بِفِلْتَهُ كُلِّ لَا ٱبْدَحُ حَتَىٰ ٱلْكُعْ مِجْتَمَعُ الْبَحْرَ بْنِ ٱ وُٱمْضِى حَقَبًا لَّهُ اورجب كبالحفرت موسى عليه السلام نے اسپے جوان كونعنى ليشع كوبس مذ مبئوں كا صب نك كربينيوں كا گا دو دریا کے لاب پر تخواہ میں جلاحاؤں برسول نک دلیں دونوں صفرت مجیم السجر بن تک كنے . اور فجیع البحرین دو دریاؤں كانام ہے جو فارس اور روم كے درمیان ماب منزن كے واقع بداوران كحسائف انكئ زبنيل مي صبى بونى تمكدار فيلي تعي اوريه واقع معالم النزبي مي سکھا ہے اور کلام النداور صدیث میں نرجہ کی موٹی تجیلی ہے ان دونوں نے اپنے کھانے کے واسط به بی قصی صب پوش نے دریا کے کنارے ایک بختر کے قریب زنبیل رکھ دی اور میرای در با کے پان سے وصوکیا تھا ترایک فطرہ پانی کا ان کی انگلی سے مجیلی ریشیکا تو فر"ا کھی

نەندە بوڭنى زنىيلى مىرنىك بناكر دريايى جايۇى - چنا بخەجىياكر التارتغا كەفرا ئاسىھ - خَلْقاً مُبَدَّ مُجْمَعٌ مُنْتِهِمَا الْحُ تُرجِمِهِ: بس مِب بسنج دونون دريا كاكنا رس تووه ابن فيلى كوهو ل كت نواس مجیلی نے اپنی راہ لکال بی سربگ نبائر دریا ہیں. پوشع حیابتے تھے یہ ماہرا تحرّت موسیٰ عليهالسلام سعكبين اوداس وفنت يحفزت وشي عليه السلام موئے ہوئے تھے . ليوايک لخط بخاب سے افقاراس مکد زنیل مجول کرائنی اہ پرجل و سے اور مجر دوسر سے دن فجز کی نماز بڑھ کرملد روانه موسے راه بین ففرت موسی علیہ السلام کوھوک ملی اسی وقت ایسے ساخی یوشی سے وه فِيلِ كَا خَلُوانْكُى حِينًا بِيرِ اللَّهُ تَعَالَمُ اللَّهِ اللَّهُ النَّالِحُ اللَّهِ اللَّهُ النَّالِحُ بِس صب وہ آ گے بیلے دونوں کہا تھڑت موسیٰ علیہ السلام نے اپینے جوان کو دے ہم کو کھا نا ہما کے صبح كا النته تحقق م نے يا ٹي سفرين لكليف يوشع نے كہاند ديكھانم نے جب ہم نے وہ مگر سکردی تنی اس بخفر کے باس سومیں بھول گیا وہ ٹھیلی اور ببر ٹھے کو تصلا یا ہے۔ شیطان نے اور میں يموچ راخاكاس كاذكرعنقربية بعكرون اورده فيلى تحى كدائي مرنك لكاكردرياي على منى براسينعب كى بت بع بحفرت موئى عليداللام ف كهاب وبي ملك بعربم وإست نفع. نیرا لئے والیں بھرے دونوں اور اپنے پاؤا کے لٹان د مھیناجا نے تھے ۔ لیں یا یاس جگرا کے بندہ بارے بندوں میں سے بس اوری تھی ہم نے اپنے پاس سے ہراوز اس کو عام بھی ا بينه ياس سے سکھا ۽ تھا . مزحن حفرت وسلم اورليرشع دونوں اس جگہ ميہ والبس آسنے جہاں لجھي زندہ سوکر دریا میں میں گئی تھی اور وہی مجیلی دریا ہی کھی تو یا نی کے اوپر دکھائی دیتی تھی اور کھی وه باني مي دويتي نظراتي متى اس فيلي كوب تفرت وي مليدالسلام في ديجها توقفرت موسى عليه السلام دريايين جاگر سے اور مجرياني فوطه لكايا كاكه ده اس فيلي كوكر لي - لين صب الهون نے اپنی میں موط لگا یا توالک گیندنظرا ایج یا نی میں معلق ایتنا دہ اور اس بیں صفرت فنفر نما زیڑ جھ رہے تھے ۔ جب تھڑت تغز نیا زہے فارغ ہوئے تھڑت موسی نے سلام علیک کہا اور پیجران كے سامنے بيعية . انبول في الوال بوجھا حفرت موئى عليه الدلام في بدا لإراحال بيان كيا . مفرت موسلی اور حفرت خفریں اِت جیت مورسی تفی کر اجا کم ایک پیشدہ آیا اور ان کے سامنے دریا ہے الي تطره إنى يخ اركر يعيد بي صفرت ضغر في صفرت موسى عليه السلام سدكها كرتم اليفيتين سمجة بوكرمي علم من سب سے زيا دہ موں حالانكه علم اول و اختظام روباطن بني آ دم كا اللہ نغالے ك نديك اس سع كم نز به بدياك يدم غ ايك قطره يا ني سندر ك نزد ك كيا بيرزيد اليا

سى الله نقاك كونزوك بتبارااور براملم كي يرب الدرتعاط في كونزمية، فرائ. یہ بات یوں بے کرالندنعا لے کاعلم مجرکو بھے تم کونٹیں اور ایک تم کو ب مجرکو نہیں ہے سن کر حفرت موسی علیہ السلام نے کہا تولۂ تعالیے : بَالَ لَحْمُوْمِنْی هُلُ انتَّبُعُ حَدَّ عَلَی اُنْ تَعْلِقَتِ مِعَا عُتِمنت مُن شُنگ اطائر محرت موسى في صفر التفي سيروى كرون من تيرى اس بركه! سكور ي تو في كواس بيز كوكسكوياكيا بي توكير عبلاني بي نبي نداف في كوملم سكويا بيد سوز محركوسكها بجرتفزن مفرن الاسكها تومير عساقه ميركر سكى كالداور مجه يتين ساكم تومركز منصركر سك كا اوركيونكركرے كاعبرتواس بيز كوكوس بيز كا بخركوم بني سي كيونكرميرا كام ياطني باور تواس كودريا فت ماكر سك كاكيو كرباطن كامال معلوم كرا برا في ل ب - حرت موسى في كهاكدالبنذ بإوسه كاتو فحجركوا كداللدتعام نسيع باصبركر نعوالا اورم يدعبى كهتامول كرس نيرى الزان عجى نذكرول كالمى مكم بيريدس كرات فنفر ف كها كه الربير وى كر سه كا توميرى بس موال من كبير ھے ہے کی جیز سے بیال تک کی نفروع کروں بھے کو دھی نے کو کوئی جیز چیر مید لدک دوزن دہاں سے چلے بہاں تک کرموار مو نے ایک کشتی پر عبار دالا اس کو حض نے نفر نے نب یہ دیکھوکر انفرن موسى عليه السلام بو كاتونے كشتى بى كوي از والا عكن بے بىم كو دا بو دي و كر كو كون موسى عليه الملام نے کہا اے تفرتم نے توایک بافکل نئی چیز پیدا کردی نب حفرت خفر نے حفرت موسلی عليه السلام سے کہاکہ میں نے تی کونہ کہا تھا کہ تومیرے ساتھ عبرنہ کرسکے کا بھزت موسی علیہ السام نے کہا مجھ کونہ کیٹر میری عجول براور نہ وال فجور پیراکام مشکل مجرود زن میلے وہاں سے بہان تا۔ کہ ملاقات ہوئی اس او کے سے چیراس کو ضخر علیہ السلام نے ارڈ الا بھر تھڑ ن بھوئی علیہ السلام نے کہ توني تواس لر كے كوار بسى والا ا مے خفر نو نے بد فعل نامعقول كيا بھر معفرت خفر سے محفرت موسل عليم اللام سے كماكي نے كما تھا بھركوا ہے وس كرتوم سے سا تفر عبر نہ كر سكے كا مفرت موسی نے كما الريخ س كے بعد كى فير نوھى نوم تر م كوا بينے ماتھ شركت بركبدكروه دونوں جريد الك گاؤں کی طرف ہماں کم کمینے ایک گاؤں کے لوگرں کے اِس کھانا مانگادہاں کے لوگوں سے بیں ان لوگوں نے انکار کیا ہر کہ وہ صیافت کریں ۔ بس یا ٹی ان دونوں نے ایک وادار اس کاون میں کہ وہ گرنے کے فربب ہی تھی۔ لیں تفر نت ففر م نے ان کوسید صاکر دیا ، بھریہ دیکھ تھون موسی في كما الص ففر الرفوع إسالوالبته لينا تواس ويدار كى مزدورى اور بم جو كي بي كيول توف بير مزدوری کے دبوار کوسید صاکر دیا ہم توان سے مزدوری طلب کرتے وہ فجبورا اس کومزدوری

دیتے. ای پر تنز نفر عنے کہا کہ تو کا موا کے تکم سے کرنا حزوری ہے اس پر مزدوری ہم مینی يستة بس معزت موسى عليه السلام في الم المن المعرف كراي في الحا ور دومرى ودفع ا قرار کرنے کو آبس میں اور عمیری وفعہ رصفت ہونے کرجان بوٹھ کد لوٹھیا تھا کیو کہ تحفرت موسی ا ف مجدلیا کربر علم میرے وصب کابنیں اور مراعلم آورہ سے کرص بی فلق مذاہر وی کرے تواس کا تعبلا ہوا ور حفرت خفوع کا علم وہ ہے کہ دوسرے کواس کی پیر دی بن مذا و ہے . ننب تحزت خفر م نے كها اے موئى ترفى بهدا بنا تورويا ورس نے تو تھے سے يہلے ہى كها تفاكر ميں ہو كام كروں كَاتُو فِي سِيمت بِرِيْسِيو. ابتم سے مهارى مدائى سے قول؛ تعالىٰء تَال اُحَذَا بِنَ انَّ اُلْيَنِيْ وَمِيْنِينَ مَا مُنْبِرُكُ مُ الح الرحمة أبا تفرت مفر عن الصفرت موسى اب مدائي سعيبر اورنبرے درمیان اور اب بھریں تا ا ہوں بھرکوان الذن کو کرمس بر توجمر نہ کرسکا بعلا وہ بو لٹنی تنی کننے فیر اور مختاجوں کے بیے کانے اور محنت کرنے دریا میں سومیں نے بیا یا کر اس میں لقتمان والوركيونكم ايك إراضاه ظالم لوگوں سے كفتى تيمين ليتا فضاس بيے سي نے اسى كشتى كويها له والا اوراس كے تختے الگ الگ كر و يسئة اكرظالم با دشاه اس كرمبب دار مان كريز بے سكے اور بزیوں کے ليے كمانى إلى رہے۔ اور دوم سے وہ والكا تقاس كے مان إب قے ابمان والے دُراکہ وہ اپنے اں باپ کوگرفت ارکرے مرکٹی ا ورسفر میں اگر بڑا ہو ّا آتو موذى اوربدراه مونا ا دراس ويه سے اس كايان داران اب برنام موتى ليس مي فيا إ كرفذاتها لياس كوجزا ديو بهتراجز اوربركرساس واسطيس فياس كوبار والاناكهان باپ اور مینوی خدا اس کے باقع سے امن میں رہے اور اس کے ماں باپ کو خدا نغا سے اس کے بدا میں ایک اولی والد سے کواس کی نسل سے سنر پیٹیر پیدا میوں - اور تعیمرا میر کروہ واوار تھی سووہ پہنم لڑکوں کی تھی اور اس دیوار کے پنیچے مال گڑا مہوا نتما ، اور ان پنیم بچوں کے ماں باپ عاع دين لي تصاور لوكون كو فرص مد ويت تصلين كمي نقاصًا بني كرن تقاس سبب عدوا وند قدوس في ان كو مال ود ولت معد لزارًا تحا اور وه اينا فرض بنايت رنی سے لیتے۔ اور سود بالکل بنیں لیتے تھے اور نرخیانت کی کی کرتے تھے اور نرکی کو أزار مپنیاتے تھے . اور میں نے برمیا ہا کر بہ دونوں لا کے صب جوانی کو مینی گے تو اینے مان إ پالوا بوا مال نكال ليسك. اس ديوار كم نيج سے يز در كى قبر إنى سے اوريرين ني كما البينة حكم سع جرب ان چيزون كاجن ر توهير نه كرسكا اور وه دار اركرمنه

کے قریب تھی اگر وہ کرتی ال اس کے نیچے سے ظاہر ہوجا تا تو اس کو لوگ سے جاتے اور وہ بینی فردی رہ وہ نے نے اس کی مرصت کردی بغیر کئی دوری کے اور چھر حضرت تحفظ نے کہ دی رہ وہ کئی سے بھی اغلام بھا اسے بالرکی کا علم بنیں اور تم نے برنہ سوجا کہ حذا کے بند سے ایک ایسے بیں کہ بتیاراعلم ان کے برابر رائی اور سرسوں کے برابر سبے لیں اب تم جا و اور اب ماری تم سے جوائی ہے اور دویتی اتی نعیب کی بھی تھے سے یا در کھی اول تو شرب بو بخرش فاتی کو کی کہ کے دور کی اور کو وہ اول تو ش دیو بخوش فاتی کو کول میں رہو ، تب نم ہاری عزت ووفار ہوگا ، اور زائی رونی اور عزور کی بات پر مت کی جے کہ کہ کہ اسٹا تھا کے دوست بنیں رکھتا اور دور سرے سوائے النہ تعا سے اور کی سے حاجت میں مانکی و خوا ہو اور کی سے حاجت میں مانکی و خوا اور کی اور کی سے حاجت میں مانکی و خوا میں اور دور سرے سوائیت کا پیدا کرنا اللہ تعالی کے ہا تھیں ہے ، مانکی و خوا مقول ہوگی ۔ پس تھڑت تحفظ ماری السلام یہ کہ کرایک وم غائب ہو گئے اگر الیا خیال رکھو گئے تو ہر دعا مقول ہوگی ۔ پس تھڑت تحفظ ماری السلام یہ کہ کرایک وم غائب ہو گئے قور ہالمقرب السلام یہ کہ کرایک وم غائب ہو گئے قور ہو ما مقول ہوگی ۔ پس تعفر ماری السلام یہ کہ کرایک وم غائب ہو گئے قور ہو ما مقول ہوگی ۔ پس تعفر ماری السلام یہ کہ کرایک وم غائب ہو گئے قور ہو ما مقول ہوگی ۔ پس تعفر ماری السلام یہ کہ کرایک وم غائب ہو گئے قور ہو ماری و کی کہ میں تو ماری کے دور السلام یہ کہ کرایک و کا بالم ہو گئے کہ تو ہو کہ اور کو کھور کے تو ہو کہ میں کرون کی کی میں کی کھور کے دور سے دور کھور کے تو ہو معلی کو کھور کے تو ہو کھور کے تو ہو کہ کھور کے تو ہو کہ کور کے تو ہو کہ کور کے تو ہو کہ کور کی کور کے کور کی کھور کے تو ہو کہ کور کے کہ کی کھور کے تو ہو کہ کور کے کور کی کھور کے تو ہو کھور کے تو دور کور کور کی کھور کے تو ہو کہ کور کے تو ہو کھور کے تو ہو کھور کے تو ہو کہ کور کے تو ہو کہ کھور کے تو ہو کہ کور کے تو ہو کھور کے تو ہو کہ کور کے تو ہو کھور کھور کے تو ہو کھور کے ت

وفات حفرت موسى علالسلام اورحفرت واور علالهما ا بك روايت بي ب كرحزت موى مليه السام معزت مفز مد رصفت م كرصب اين قرم بي أت تولوگوں نے ان سے کہا اسے صورت موسی آب صورت تعقر عمصے کون ساعلم سا کو کرآ تے ہیں وہ ذرابیان توكرو- صفرت موئى فى كما كرمود كيوكرياس كرايامون وهتم سے بيان كرنے كے قابل منبي سے وہ علم تونبيوں کوئي ہوتاہے جب بميتى برس مونى اور بارون کو اس ميدان نيم بي گزر سے تو معزت مونى ملبرالسلام کو دمی ،زل ہوئی ا سےموئی فلا نے روز فلانے وقت فلانی جگہ بارون کو اپینے یا س بلال ب كا وب ارشاد مواموئي روزمومود كم منتظر ب عبد وبده أبا بارون كو فرما با اسعالي بلو اس میدان سے فلانی مگربر بین دونوں صفرات اپن قوم سے نکل کرایک باغ میں گئے اس کے بنیجے الك بروارى وكميمي اوراس ك كنارك الك غنت يرتكلف وحرايا بالمحزت بالدون اس يرما منظ اوركها اعطاني يركيا بؤب مكر سعيها مدمناجابيد نب خدا كعم سدمك المرت في آكر میان ان کی قبض کی ۔ مفرنت موسی ملیدالسلام سنے بہ و پچھ معبت ہی اضوص کی اکٹر حفرات کا ہر قول میں كمصفرت بارون كواس تخنت سميت النرتعاب في أسان برع لبد اور معض بر كمت بي كران كوفن سميت الشرنفا لف نے امان پر بے لیا . اور بعن یہ کہتے ہیں کر ان کو نخت ممیت زہن کے پنجے بے لیا۔اس کے بعد حزت موسی نے اپنی قوم سے مباکر کیا کہ برے عبانی ارون نے انتقال کیا بم

س كريني امرائيل فے صفرت موسى مليدالسام سے كہاكروه مرے بنبيں شائير تم نے ہى مارا ہوگا حفرت موسی علیدالسلام نے فرما یاکھیں نے ان کو مہنیں ارا النتداس کوخوب میانتا ہے ، وہ برہے اگرتم نے بنیں ارا توان کی لائش ہم کو دکھا ڈینب حفرت موسی علیہ السلام نے خدا ویڈ قد وس نے وعالی الله تعالے نے آپ کی وعاکو قبول فرایا ورحفرت بارون علیدالسلام کی لاش الله تعالی نے آ مان سے نیچے آ ناری یا نیچے سے زمین کے لکائی تئب اضوں نے تھڑت باروں کی لاش کو مرتا پا د پہلے کھاس پر نشان نہا یا بھر بھی ان کے مرنے پر نینین نہ کیا اور پھر کہا اے موسلتی ہارون کوتم نے بی ارا ہے۔ اس بات کو قوم نے حضرت موئی سے اس واسطے کہا کہ وہ قوم حفرت بارون علبه السلام كونه إده دوست ركفتى نفى برجر حفرت موسى عليه السلام ف مندا وند قدوس سے دعا مالكى جرالله تعالى في برون طبرال الم كوزنده كيا حفرت بارون في دنده موكركما كم مجهم مرس بعاتي نے نہیں مارایں نوخدا کے حکم ہے مراہوں۔ آنا کم کر مجم وہ جان کتی ہو گئے اور اس وقت وہ فانب ہوگئے۔ تتب ان سب کو پغین ہوا تھزت ہارون علیہ انسلام کے مرنے کا . لبر اس تیہ میں تھزت موئی اپنی قوم کے پاس بھرآئے اور پوشع ان کے جالجے تھے ان کو اپنا ملیفہ نبالیا حب بین برس گزرے تو تصفرت مونی علیہ السلام کے باس ملک الموت آٹے تصفرت موٹی علیہ السلام نے پر بھیا اے ملکوت نويرى زيارت كوايا ب ياروح قبف كرن كو وه بوسي توروح قبض كرن كوايا بو ل الفرت مونی علیاللام نے فر مایا توکس راہ سے میری روح قبنی کرے گا وہ لرے تہا رہے منہ سے لفرت موسى عليهالسلام نے فرما يا تخبركومعلوم بوناجا سيے كدميں نے منہ سے فداسے تكلم كيا ابنوں نے كبا الجيابي أتمهو سائكال لون كالحزت موئي مليه السلام كين يكحك أتمه وسعب في مذاكا نورد كميا ابنوں نے کما اچھا ہم بیری راہ سے نکالیں گے نفرے موسی علیہ اسلام نے فرما یا کریس پرسے میں كركوه طورير كياتفا . بعرابنون نے كها بچها ين فلدا كے علم سے تيرى روح قبض كرول كا . تين حزت مونى عليه السلام ببت غفتمي آئے اور كها ا عرز الل كتن بزار كلام بي فراس با واسطم کے کوئی جے میں واسطہ نفا ایس آس کی مزت کی قسم سے کریں جلدی جان دینا اپنی تسیام ن كرون كا وندا وزود وى مع ميراا ورهي موال ب ملك الموت به س كر جد كير مناب الرد میں مرمنی کی کرمذا یا تخیر کو معلوم سے جو و منی نے محیر کو کما کراس وفت میں مبان وینا نبلیم نه کروں کا می عرض کی کرخدایا کچر کوخ ب معدم بعد جوموسی نے تجر کو کہا کہ اس وقت میں اپن مان دینا تسلیم

بحر خطاب آیاکه اسے رسی تومیری طرف آفے واضی بنس سے وہ فورا بول افتے اسے میرے پرور دگارمیں ترے باس آنے کو اضی ہوں گدایک بار تیرے دیدار کی تمنا رکھتا ہوں کہ بب كره طور برجاك مناجات اورشكر كرون اوروين نزاكلام سنون سزارجان ميرى فدا بوتير ب كلام بير لیں صفرت موسی نے ضدا کے حکم سے کوہ طور پرجا کر طرض کی ضدایا میں نے اپنی آل اور است کجر کو مونني اس كونوابني رصاير ركھيوا دران كو مال حرام سے بھى ! زر كھيوا وران كو روزى حلال ديجيے كيونكرميرى امت بأتوال بي لين مداكل اسع موئى زمين بيعصا الدعصا ما الترجيب كردر بالكلا عجر مكم موادرا يعصا ما دحب مارا تواس كه اندر سے ايك تخرسياه بر آيد سوا عجر مكم سوا اس مجفر يرعصاما رحب مصامارا توتقيرتبي ووثكريس سوكياس مي سيدايك كيرا أنكلاوه كيرا اييضمنه ين كلاس مع كرالله كا وكركرتا مواتبيع براهر بالقاء من يَ تَسْمَعُ كَلا فِي وَنَعْبِر فَ مَكَانِينَ وَتُدُنُ فَنِي فِي قَلْبِ مُجُدِدة ترجم. الصيرورد كارتوفه كود كيمنا ساور مبراكلام منتاب اور عائد مری جانا ہے اور روزی تی کے اندر مینی آ ہے کسی کو فروم مو کا تونے بنس رکھا ا پنے فضل وکر م سے بی جناب باری تعا سے سے ارشا د سوا اسے موسی قعر در باتے تخت النزلى سيتيرك اندكير مع كومي روزي مينياتا بهون اس كوعي بنين عبولنا توبي نيري امت كوكيو للرعولون كابيس كرحفزت موسى كوه طور سيخوش موكر نييح انز آئے اور راه بس كيا وظيمة مِي كرمات آدمى اكي قبر كوكھود رہے ہيں ان سے بوجھيا تم كس واسطے ميہ قبر كھود تے ہوا نہوں سے كهاية فرفداكي دوست كيديكود تيمين تم هي اوراس مين نثريك ميوكر الواب ماصل كرو. حب وہ قرنیار مبوکئی توامنوں نے مفرت موسکی سے کہا کہ جو صاحب خسب سر سبے وه نتبارے قد کے برار سے ایک بارتم اس می انزکرد کھو تنہار سے قد کے برابر موٹی باہنی تب محزت موسى عليه اسلام نے قبری اتر كرابیث كرد مكي اور محير كہا كريد كيا تؤب جگہ كاش كريہ مِرير معيد بوتى توكيا بوب فقا -اى وقت تصرف معرت جرائيل في ايك ميب ببنت لاكرتفزت موسى كے سامنے لاكر ركھ وہا ابنوں نے اس كوسونگھا فورا مان كبن تسبليم مبركئے اورفرشو نهان کوئبلا د صلاکر میشت کا کنن بینا با اور تمار خنانه بیشه کراسی قبری د فن کر کے فیرکو جھیا دیا اس پے کوئی بنیں مانٹا کہ تھزت موسکی قبر کہاں ہے جب تھزت مزرانیل معزت موسلی مان فبض كرنے كوآيا حفرت موسئے نے عفد ہوكرا كيے جما بيزان كے جرمے براليا اراكة كھوان کی فکل بڑی - ابنوں نے جناب باری تن لے میں جا رقر یا دکی کہ البی کھرکو معلوم سے کرمونی نے

عابرتهم ابن باعور ورحفرت لوسع بن أون كا واقعم

توارزنخ سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت موئی علیہ انسام کی و ذات کے بید قوم بن اسرائبل اس نبه ندکوره می تغرباسات برس تک رہے جب جائیں برس مجوجب سبعاد الله نفاسے اس تيدي لورے موسے اور نيز يا بھي اكيدوايت سے معلوم مو "اسے كرارشع بن نوان جو حفرت موسى عليه السلام كے جالج نقے و حفرت مربم سے بہلے تو الله نعا سے ان كويتغيرى ! عنایت فرائی اورساتھ میں یہ جمی فرا ایکراس قوم بنی اسرائیل کواس تیرسے نکال کر المک شام جدروں کے تبضے سے نکال کرتم سب معریں ما رمونب برش اب نون مبطابی ارشا و عذا و ندی کے تمام قوم بني امراليل كويے كريلك شام بي جيكے كئے لعبض مرود دوں مسمون تنبغ كيا اور تعضول كو رونق اسلام سے مشرف کیا بیں و ہاں سے فتیا ب موکر شہراییا ہیں جاکر اکثر سر در دوں کو قتل کیا اور بعراس شهر زرقالبن موكر هر شهر كمقان مي آئے بر برا شهر كا يہ تخت بادشاه كا تھا-اوراي بادشاه ما المام بالق فنا وافراج ورعيت اس كي بهت تمي وحدزت برشع في ال سب كا محام وكيا إلانر كا فروں نے شد بربزمیت یا لی. معم بن با مور کے پاس با كراستداد جا بى اوران سے كما كب معبول فذا به مهار سے بيے دعاكري كه مم وشمنوں رفتن با وي اس ف كماكد يوش اين نون توفدا كابيغيرس اوراس كالشكروسيا وتوفدا كافرسناه وسيعا ورسم كوكياطا قت كهتم ال بريدوعا كرير اورمبري تويد رائے سے كمتم سب لوگ دين موئى كو قبول كر لوا وران برايما ن مے آئے اوردر مقققت وہ بنی سل تھے یہ سن کر ان سر دود ں نے کما کہ ہم ہر گزدین موئی کا اختیار نہ

كري كے اور تم كوية تلاديقي كاكرتم بمارے حال يربده ماند كرد كے ترتم كوم وك واربر کینی سے معزت عبدالندابی مباس سے روایت سے کہ بعم ابن باعور اس بات كوسى كرول مين كيرون كرف لكالكين وعاجر جى نه كى اورالك روايت مين برسيد كرماج ۱ من باعور کی مورت بہت مخالعبورت متی اوروہ اس پر عاشق و مزلینتہ محقال یا د نتاہ نے اس کو بہت ساروپیہ وسے کر راضی کیا اور وہ تورامزن ایمان و گراہ تھی روہیے کے لاچے سے اپنے شو ہر سے سفارش کی کرتم وعاکر و ہماری خاطر یا وشاہ کے لیے اپس بعم با بور ف ابن مورت کی فاطرا وراس اوشاہ کے ہوف سے اور فداسے ور رکر اُفر کی صلاکیا اور وه يه تخاكه ان كوالك بغل ناشالسته مبّاديا كمتم اججى اليجي مورتين جوان انادليتان چوده يو ده برس كى لاكر ان كولوشع ابن فرك كے لشكر كاه بس بيم در املب سيد كروه سب ان کودیکھ کو فرلفیتہ ہوکر مرتکب زناہوں کے اور دہ اس بدیخت می مزیرت یا ویں گے اوراس میں بتہاری فتح و کامیا بی بروجائے گی۔ بیسن کر باد شاہ اِلق فاسق گراہ نے دیسی ہی فابرے مورتیں منگواکر محفرت بوشع ہے نون کے تشکیر دن میں جمیع دیں بہر وہ عذا کے مفل سے نیک ہوکرمب لوگ اس فغل برسے بچ گئے اور ابنوں نے ان فاجرہ مور توں کا قطالاً ضال نركيا - برعال ويكور كور بدم اب إخور كي فوريت في الراس سع كما كدم مير سع كيف يدويل وكة محطاق وسعدوديس كرنيم ابن باعورببت برلشان بوا اوراس مجورى كولمحوظ ركف موست اس في الكري الك فجر عين جاكريد دماكرون ناكها ن اس وقت دوشراس مجرسے میں آگئے اوران دونوں نے بلعم ابن باعور مر محلد کیا جہ دیکو کمر وہ بہت گھرا! اور میراینی بوی سے کماکر اے مری بوی اس کو جانے دو مجھے فذا سے شرم آنی ہے اور میں اس کو کیا جواب دوں گا اور میں تربیہ تحیقا ہوں کہ بینیر کا ہو ااس تُم یں بہتر ہے۔ بیس کو اس کی بوی نے کہا کہ دیکھوجب تک تم ان کے لیے بعد دعان کروگے نت كدين تم سے بولوں كى . ناچار لمعم ابن إعور في جا إكدكبين فلوت مي جاكر وما مانكے كير دى نيراس كو كاشف كے واسط آگئے جراس نے اپسے بوی سے كھا كہ تو ضراوند فدوى سے ور اور میں بنی برکیو نکر مدوعا كروں بدس كر معبراس كى عورت بولى كه بير تم ايك مكولات مو اكرتم ميرى بات بني سنت موتو ميركوطلاق دسے دو- پيرببت بى فيوربوكر جمان بالارا يت كفر سے نكل كراكيك كر سے يرسوار يوكرجنكل كى طرف كيا - اور - دور احدًا ب

كا فغاجب كي ووركياكدها راه يطيخ سے رك كيا - برجيد كد سے كو مارا توهى اس نے آگے فدم نہ بڑھایا ۔ اور مفرین نے بعض تفاہیریں ہوں کھا ہے کہ فدا کے حکم سے گرھے نے اس سے یہ بات کہی کر اے بعم ابن بامور تم بیاں سے اپنے گھر کی طرف بھرواور ا بنے گر جارور بد دعامت کرواور تم اس کام سے باز آؤورنہ تم گفتکار ہو گے آگ میں دا اے جا ڈگے ہیں گدھے سے یہ بات سن کر دہ بہت ڈراادرای وقت وہا ں سے والیں موليا، استفي البيل لعبي لصورت آدمي بن كراس راه بي اس سع بولاكر اسع بعمان باور توكيوں نيك راه سے مند موات سے وه بولاك مجھيد كد هامنع كرتا سے كرتم اس ام سے إزاماؤ اور مجري مى الجى طرح سے ماتا موں كريہ كام براہے - بير من كو شيطان فياس سے كماكة م كوم ف واه سے جرايا وه شيطان تھا كيونكة تم به جانتے موكد كرھے نے معی کوئی بات کہی ہے۔ یس منک میں سے کرتم یا دشاہ یا لق کے حق س دعا کرتا کہ وہ سب لوگ دور میوجانیں اور تم می ای شهر میں قوم بالتی برم داری کروسکے . اگر تم ان کو خدا کی طرف بلاؤ کے تووہ تم کو ایس کے اوروہ تہا رسے تم ابزادار می ہوں کے اور تم ان کے بغیر ہو کے اور م نیک عورت بی تبارے م فقد لگے گی . بلم ابن با مورنے ان باقوں کو س کر ایک بیا ولی طرف رخ كيااور مزم! لجستم كياجها لكراس كاجدها إياده وبالكيا اور فيرويان جا کر دعا کی اور گدھامیں رہا۔اس دن کی بر دعا سے بنی اسرائیل نے شکست بائی ۔ لیوشع ابن لون فے متی ہوکر کھوڑے سے از کرم زین پر رکھ کر درگاہ ابی میں مناجات کی یا رب ہم تیر کے وربرائع فجالا ببینے سے بیڑے ہیں اس میدان ہیں کہ ان جباروں کا ملک فتح کر کے نیرا احکم بجالائیں اورتیرا شکر کریں اور چوکیے ال و تناع ان کا ہم یادیں کے سب آگ میں ملا دیویں کے اور آجے كى دوانى جوجيتا ده بغير تيرى مدو مح نبيس اورسم في جو بزيت إنى سے بع حكم تير سے بينوں الالى العايش ابن نون اس قوم بن ما ما اكب منده مقبول سعدا وروه اسم النظم مرا يرفضنا س اس کویں نے بزرگ دی ہے اس نے وہ یہ حوکر دعائی میں نے اس کی دعاکم قبول کو لیا اس دج سے تم نے شکست یا فی مفرت پوشع بن نون نے اپنا سرزمین پر مکو کر عرض کی با اس کا ترزبہ اوربزرگی جین سے نب ان کی دما سے الله تعاصف نے اسم اعظم لباس و تعویٰ لمبم ای اور معرضين لياتنب آب في المرعده معالماً يااور قوم بن امر اليل كواس كي بزري ال وفنت لیرشع ابن نون فے ایک دن حلد سے فرائی امرا ٹیل کے ماقد فی کران کا فرر ل کا

می اور کی اس کے بعد بلعم ابن بالورنے وعالی لیکن در، فبول نہ کر تی اور دوس سے روز جمعہ تھا و لیشنے ابن نون اور قوم بنی امرائیل نے لیکران حباروں کے ساتھ لڑائی شروع کی نسا مے ملم سے زن لرز سے بن آئی اور اس ارٹوٹ بڑا اور بیاروں طرف نماز بر ل کی کوار ملی و تے تو تے جب شام قریب آئی تنب برشع ابن نون دل پی خون اندایشہ کرنے بگے کہ توریت یں مفتہ کے دان موانے بادت کے لوائ کر ااور دنیا کا کام دینر، کر الموع ہے دل میں سوبا اگرائ کے دن فتح نہ کی توکل قوم جاروں کی آگرا کے۔ بی تھے یں سے سے گی اور سم کو بهاں سے نگال دے گی . ننب روبوئے آسمان کر کے دعا ما کی کہ اسے برور دگا راس وقت نزا فتاب کواین قدرت سے حرکت دے کراوردو کلم می دن زیا دہ کر الله تعالے نے ان کی دعا قبول کی اور دو گھڑی دن بڑھا رہا اور آفتا ب حقر گیا۔اس دو کھڑی کے مرصین شب سفند کی شام ہوتے ہوئے قوم نی اسرائل فتع یاب ہوکر محدہ نکار بجالاتے اور وہ مردود تزیر شیئر برئے اور توریت میں مال منبت هلال نه تھا الیبا مال جو منبیت سے حاصل مونا ها وهسبه آگ س دول دباج ال الله ولكن إن كا مال كيم كم زبلا كيونكه علم إليا ففاج عنميت يس يات آل لكادين اكراس من مع جيال بتى رەجا تا ياكونى ان س مع كيديرا لبتا تو آگ اس مال کونه جلاتی ا ورعلامت مقبولیت اور نامفیولیت کی بی تفی مسب کے نام فرعم دمالا . نام چرر كاجب نكلا اس سے ال كومنكواكر آگ ير فوالانب سب بل كيا - بس لمع ابن اعورنے آگر وشع اب نون کو تعظیم و نکریم سے سلام کیا آب نے فرای اے بلم ابن بالور تهارے واسطے بدوعالی تقی اس دفت الله نعاسط نے نیاری بزرگی اور مرانب چھیں ہے ا وراب میں تم کو بشارت دنیا مہوں کھرف بین حاجتیں ننیاری النٹرتعا ہے کے پاس بی ل ہی یہ سن کر بھم ابن باعور بریمنم ہوا اور اپنی بیری ہے کما اسے بد ذات بد کبت بیں نے کہا تھا كسعير و سير بدوعا بني جي يدي سيد عنت كناه كيا.اس كي إداشي بن الله تعالى الخديدي بزرگی در کردمرت سب چیس بی . به س کواس کی مورث بولی کم تم نفیش موبرس فیزی کما یی ا ورا بنه اندر کمالیت حاصل کی بیم رجی تهاری کمالیت اور مقبولین کچیر مبی یا تمی نه رسی بهم ابن باعور لولاتین دفعہ تین حاجت کی دعا باقی رہی ۔ وہ بولی رمبیٰ اس کی ہوی ) اس وقت مرک يداكك دعاكرو. يا تى دو دعائي تهار يواسطون ، بعم ابن باعورلولا كتمنول دعاين روزجزا کے واسط رہنے دو . فدا سے فجہ کواپنی بنات مانکنا ہے . آتش دورز سے

بعروه لولى المصاحب مير مصبله ايك وعاحرت كروكه الندتعامة الجيركزي ل نخت ہر صند لمعم ابن باعورنے کہا کہ تال صورت تیری سب مورتوں سے زیا وہ ہے ۔ لیکن وہ نہ یا نی اِلْکُر بھم ابن اِعور نے ناچا ربوکر اس کے بعے رماکی اس وقت اس کی صورت سے تنام گھر میں اجا لا ہوگیا اور فدامے عضب سے معمم ابن باعور کی صورت بندیں ہو گئے چىرىيا ئى تاكىنى دادھاس كى درى مىل جوائزد منكواكر سرروز مايش كەنى تقى- ابك دن اس نے دکھا کہ بالا نے مروے میش کرنے میں منفول سے اس وقت طیش میں اکرایی بوی کو بر رماکی اس وقت اس کی ہوئ کی شکل نبدیل ہو کرکتیا کی ما تدبیر گئی اورجواس سے اولاد فقی وہ بر سال دیجے کر سرونے ملکی کیونکہ سراد لاد کوا پنے ماں اپ سے زیادہ محبت بوتی ہے ان کی اولادسے قوم بی اسرائیل اور اس نم کے لوگوں نے کماکر برنماری ماں بنیں ہے یہ نوکتیا ہے اور ہم ابن باعور سے اباکرا سے ہم اپنی ہوی کے بیے دعا کروکر كراللدتوالي اس كيسين اصلي ميرد . نب لوكون كم كيف سے بعم ابن با ورنے ابن لوى. کے تق می دعائی کرفندایا اس کی اصلی صورت بخش دے عیر خدا و ند قندوس کی قدرت سے جو<u>صورت اس کی</u> ادّ ل تھی د بی تھیر پوکنی ۔ اسے مومنو **ذراعزر کرد اور دیکھو بل**جر ابن باعور کتنا براوروش تفا اوجودا س محکوالندنها سے کی ایک افرانی نفس ایار ای کی بیروی کی تھی اپنی ہوری کی اِت سے مردور میوالیس موشخص نفس ا اردہ کا تا بعے ہو گا بیٹیک اس کی جگردوزخ ہے اورج شخص نفس الده كى بىروى بنيں كرسے كا توبيك اس كى جكر جنت ب بياكرالله تعالى فراتاب ونولاتنا لي كَامَّامَنْ كَعَيْ ه وَاحْرَالْحَيْوَة الَّهِ فَيْ فَاتَ الْجَهِيُمَ حِيَ انْمَا ولى اللهِ وَاسَّامَنُ خَافَمَ قَامَ مَ بَهِ وَنَهَى اللَّهُ فَي عَنِ الْمُوى لا فَياتَ الْجِنَافَ هِي الْمُ أَوْى لا ترجمه بس سي شرارت كي اورينز تجادنیا کا مینا توبیک وه دوزی ہے اوروه ای می رہے گا اورم کونی ڈرا اپنے پروردگارے کو امہونے ے واسطے صاب کے آورا پی فواسٹی نفس کی برائی ہے بچالیالیں بیک وہ صنی ہے اورای میں رہے کا ایک روایت میں ہے کہ او شکا بن نون فے مطابق الہام البی سے قوم بنی اسرائیل کو فرمایا کے طبر شبر باتھا میں جا کرجیا و کریں اور فوا کی درگاہ میں بجدہ کرتے ہوئے دعائیں مانگیں نب قوم بنی اسرائیل نے مرکننی کے طور بر مفرت برشع بن ون کے فرا نے سے اپنی عبرانی زبان میں صطة مطنة کہا بعنی عنا ضطا بالااسے

اے رب گناہ ہما رہے بخش وسے اور لعض مذاق کی صورت میں کہتے صفار صفاتہ لینی اے رب ہم کوگیہوں دے ہم تقریبا جالیں برس کے بعداس میدان ہیں تیہ سے والیس آ لخے اور اعض سی ے کی جگر ہے تاری کے بی سینے لکے اور اس طرح مبنی کرتے تھے . بھر تنبر میں سیکے تودبان جاكرو يجهاكران بيروباآني دوببرك وقت اوراس وبابى بي تقريبا منزاد مي مركبط اور" بُرتنا ع فراللها الله الله وإذْ قُلْنَا وْخُلُوهَ مِن الْقَرْيَةَ. نَزْم اورهِ کہا ہم نے داخل ہواس گاؤں میں لیں کھا ڈاس میں ابو جا ہو تم فراعت سے اور داخل ہو دروازے میں بحدہ کرتے ہوئے اور کہ و کخشش انگنے ہیں ہم تب مختب کے ہم نہارے ہم تھارے واصطے خلاتی نیاری اور البنہ ہم زباوہ ویں محص نکی کرنے والول کو کیں برل وُالاانہوں نے اِت کوجہوں نے ظلم کیا تھا سواس کے کہاگیا واسطے ان کے لیس آٹا را ہم نے اویران کے بوطام کرتے تصیداب ویا کی صورت میں آنمان سے اسب اس سے کہ تھے وہ فنق کرتے اور لعبض کہتے ہی کرانڈ تعاسے نے آگ اسمان سے نا زل کی تھی ان لوگوں كِ مِلا نِهِ كُ وا سِطِ وَمِن مب نے بھر توبرواستنفار رئي ها ، نب مذانے اپنے فضل و كرم مصعفوفه بااكتر لوگول و فول يه مع كرجب فوم بني امرائيل مبدان نيه سي مي ففي اس وفت لرانی بر تفرت مولی کے ما تھ اللّٰد تعامے نے عافے کو فرا یا کری و کرنے موتے اور حطته کہتے ہوئے ملک ننام میں وافل ہو . بس ننا بر کے افر انی علین حیات میں تطرف موسی علیدا اسلام کی فوم بنی اسرائیل سے صادر سوئی تھی۔ اب برشع ابن اون نے ان سب کو ہے کر اس ننمریں جاکر ب برسنوں کوفتل کردیا اور وہاں کے یا دنتا ہ کونخت دار برکھنیا اور پدرے شہرکوا ہے قبضہ کے لیا جھرکومتنان کی طرف اطراف شام یں دوشہر تھے ا یک کا نام عادا ور دوسر سے کا نام صیفون تھا جب وہاں گئے سب سف تھزت بوشع ابن نون کے پاس آگردین موسی فیول کرلیا۔ بھیرویاں سے کو ہ ار دی اور سلم کی طرف متنوج موسے واب کے ماکم کانام ارق نفااوشع کے دا ب جانے ہی وہ اور اس کے تالع جننے تھے دبن اسلام سے مشرف موٹے ، اوروہاں سے بھروہ مغرب کی طرف کٹے اور وہاں پابخے تہ تھے با بخوں نہوں کے باوشاہ صفرت لوشع ابن نون سے لرنے کومستعد سج کے۔ اُ هز ضرا کے دفقل سے کوئنع ابن نون نے ان پرلفرت پائی اور تمام کا فرہز بہت پاکرغار دن میں جا کھے۔ نشکر برشع ابن نون نے دہاں ماکر ان کو داصل جہنم کیا اور دہاں کے باوٹ ہوں کو

نكال كرنخت دار برگھینی منقول ہے خداتی سے نے ان کے واسطے ایک تلکنی ہیجا اس شکنجے ہے اس کے سب کو مار ڈالا منب اوشع این برس کے اندر با وشا ہوں کو مار ڈالا اور تمام ملک فتح کر کے قوم بنی اس اندل کو تقیم کر کے قوم بنی اس اندکا کو تقیم کر دیا اور تمام کا کو اور کا اور تمام کا کو تعد کا لوت اس اندکا کو تقیم کر دیا اور تمام کو کو ل برا اور کا کا ب تورین ماری کر دیدے اس کے بعد کا لوت اینا فابد اور ولیع بد کر کے ملائل تین مزار اکا گوسونوے با دوسو بیس برس س انتقال فرایا کا بالمنتظم میں بھی ہے کہ ان کی بھرا کے سوانہتر برس کی تھی ۔ وَاللّٰ اُلَّا اَلْمُ اِللّٰ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ

طالوت على السلام

جامع النواسة عني كن ب المشظم سع كها بعد كطالوت ابن إوقنا اولاد معون بن لیقوب سے نصاور شور مریم کے نصح وہ مرم تفرت موسی ملید السلام کی بین تقیی اورطالوت بيغيبرمرسل تض بحوب وصيت حفرت ليشع ابن لون كے أب مفيع فهات سنی اسرایل کے اپنے ذھے لیے تھے فراغ امورٹ عی وینرہ کے بحرب باوشاہ بارق ملک علم میں گئے تھے اور دہ لوگ دین سے برکشتہ تھے اس کو اس کی میال کومبس کیا اور دس ہزار کافوں كوتل كيا اورجو! في بي ربع تفي ووب بيسبها رُون بن بعاك كي تفي الكروايت بي ب كرباد شاه بارق كے ساتھ من الدي صاحب ملك فحبوس تھے . اوران سب کے ہاتھ کی انگلیاں کاٹ کر بچینک دی تقیی اور رونی کو ان کے سامنے تو اوتو ڈیکمہ دلال ویتے تھے وہ شال کنوں کے اوند سے ہو کومنہ سے اٹھا کر کھا لیتے تھے اس طرح ان كوذليل ويؤارك عصم من لاست ميندروز كي بعد ليرساوش نام ابينے بينے كو قائم كر كے انتقال فرايا وفقص الانبيادين لكهاب كأنفر بياسا كخرس كالعديني اسرائيل معريي آئے۔ چالیں برس تک اس تیر نکورومی رہے اوران کے بیں بیں جہا دیس گرزے اس کے بعدمقر اور نتام اور ملکول میں ماکر سکونت اختیار کی اور اب تک ان کی اولادان مذكوره لمكون مي موجود س

> فقير عماما تقطأ هري نقشبندي شاه لطيف ڪالوني ذانگولائن ڪرو تراي

برقبل این اوری علیدالسلام بعن تنایر نے ذرائع سے معدی ہوتا ہے در قبل علیداللام اللہ تعالیٰ کے مس بذراي معجزے مردوں كوزنره كيا كرتے تھے نام ان كا الله تعاليے نے قرآن فجيديا وْ وَالْكُفُلِ رَكُمَ سِيرِينَا كِيرُوبِ بِاللَّهُ لِمَّا مِنْ السُّمُ عِنْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْكُفُلُ وَالسَّلِمُ عَلْدُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا لِللَّهُ وَلَا لللَّهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَا لَا لَهُ وَلَّهُ وَلَا لَهُ وَلَّهُ وَلَا لَهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا لَهُ وَلَّهُ وَل دَذَانكِفْنَ ه وَكُنْ مِنَ الْحُ خِيَادِهُ مُرْجِمِهِ: اور ما دكر المليل كر اورايع اور ذوالحل کواورسرایک بمری جزاینی نے والول یں سے تعے اوروراصل عزفیل کواللہ تعافی نے نے بنی بنا کر جبی انتفاء آپ نے ایک ون قوم بنی امرائیل کو صد اسے فرمانے سے جہا دہر ہمانے كا حكم كيا. ان لوكون في مرف كي حيال س جها ديس جانا فنول نركيانس كي يا داش س وه لوگ خدا محاعفنب میں دیاتی امراض میں منبلا سو سی بین طاعون کی ہماری ان میں میبل کٹی اور اس و باتی بیاری سے کٹر تھ اوس مرکئے اور بہت سے اوک ارے ڈر کے اپنے این ظروں سے نکل جائے .جب وہ ایک سوکوس پریکے تو وہاں ایک آواز فہلک الیم آئی کراس اواز سے سب مے سبم گئے اور بوعیم دوں ک کثرت سے ان کو شریس لاكوومن مذكر سكے اور بیم اس کی تركیب یوں کی کرچاروں طرون سے ایک و یو اسٹینے كر سب مردوں کوایک جگہ جمع کرویا . اور ان کو زمین میں دفن مذکر سکے اور وہ تمام آفتا ب كى كر في سے سرم كئے۔ جامع النواريخ بين الح سے اور حفزت ابن عبار الله في دوايت كيا ب كر دُهيرين بياد مزار لاشين منين - اورصن بعرى نے كہا سے كروہ آ مؤ بزار نفے اور ومب ابن سنبہ نے کہا کہ وہ اس ہزار کی تعداد خی جواس وبائی بیاری سے مرسے تھے ، صفر ن فرفنل عليراللام سات روزلعدا فتكاف سي نكل كوشهرس بابر جاكر و يلجي بس كرم ف بربان ان سب کی باقی ره کنی بس اور ان کاکوشت پوست سب کل گیاتھا بر دیکھ دل س رحم آیا ص بریای مرمز کی تو فیمیری قوم کو الک کیا . توجیران کوننده کو . ند آنی اے حزمیل يرسب وباكو أرسى فنهر سے نكل ها كے تھے اور ابنوں نے ببرے قبصہ قدرت كا بنال ن كياس يعين فان كومار والاسع - اور عرفهارى دعاكر في سعي فان لوكو لكو زنده كياس بيراكرالله تعالى فراتاس ،كفة نعدًا في الله في حَوْجَرُمِي وكارهيم وَهُدَّهُ ٱكْوُفْ حَذَى ٱلْمُوْتِ • تُرْجَبُهُا مُرْجَعِهِ الْمُعْلِينِ

عروں سے بوت کے ڈرسے اور وہ تھے ہزار دں لپس ان لوگوں کے واسطے الله نغا لي في كهامر حا و تعير جلاديا ان كو تخفيق المند نغا الي كابرسب كي وففل سي اوبر لوگوں کے ولیکن اکٹر لوگ شکر بنبی کرتے بھروہ لوگ صب تبہر بیں آئے کہتے ہیں کہ ان سب کے برن سے اور ان کی سل کے برن سے جب لیدینہ نکلیا تو اس میں مردسے كي بدأتي تفي اور تعير ده اين ابن ميراث بيها بعضرا ورتعجي تومتالبت اور تهي مخالفت مون و تیل کی کرتے تھے اور ابنوں نے رفتہ رفتہ دین موملی تھوٹر کربت برست تروع كردى اور حفرت فرفنل مهال سع بجرت كر كے ديار شام ندين بابل ميں جا ليے اوروس انقال قرايا اور درميان دمله اوركوفر كے مرفون موستے.

لئين الْمُنْ سُلِيْنَ ﴿ تُرْجِهِ إِنْ كُ اللَّهِ مِنْ جِهَا رب رمولول سے رواست سے كربعد يخرقيل عليه السلام كے ايك مت تك قوم بني اسرائيل ميں كوئي بني مبعوث مزيداكم ان کو و نظ تفیت امر دہنی سنا ہے اور برایت کرے جینا لیزیہ قوم منفرق ہوکر ملك شام ومعراور ديگر ملكول مي جالبي اگرجيد بعض على بوعفران كوجهزت موسكي ك دين كى تخريص وتدينب دينته نفي اوران كوسيه صدراسته كي للقين تعيي كرت تقے گمراس قوم پر کھے انٹریذ ہوتا تھا ، رفتہ رفتہ سب بیستی اور زنا کاری اور فعل ننیو اختیار کر بیے اور بہت مخور ک قوم حفرت موسی کے دین بدرہ کئی اس کے بعد اللہ تعالے نے صفرت الیاس علیہ السلام کو ان پر سبوٹ فرایا اور ان کے ذیا نے ہیں ا کید یا و شاہ تھا ملک ن میں اس نے ایک بت تراش کر اس کا نام بعل رکھا تھا اورتنا موگ اس کوم روز ہو سے تھے اور دیگر لوگوں کوهی ہد سے کو کہتے تھے اور تعزن الياس عليه السام اس كيد سيف مع علوق مذاكو منع كم تف تض ميساكه : اللهُ تَمَا لَهُ فَارِشًا وَفُرِايًا . فَولِ لَمَا لِي مَولِ مَا فَي فَالْ يَقَوْمِهِ اللهُ مُتَقَنَّوْ مَ اَ تَدُّعُوْ كَ بَعَلَةً وَتَنَكَّ كُنُ وَمِنَ اَحْسَى الْخَالِقِيْنِيّ أُوْرَجِهِ : صِبْ كِمَا مِعْرِت اباس في اين قوم كوكركياتم كو دُر بين كياتم بكارت بولتل كو اورهور ت بوينز

الله في والمع والله بعدب تبارا اورتباسد الله إب دادون اك لو كوجهار وخالق مالك كو تطويه كريت بريستني كرنابه كام بني كابنيس جربت برستون في معزت الياس عليد السلام كي بات نه ماني اور مدا بمة تكذيب كي مبياكر الله تعالى خامرة كا ب فَكُنْ لُونُ فَا نَهُ وُ لَمُ هُفُونُونَ - مَرْجِمِي - لِين صِبُلاياس كولي المية حافر كيرمايس كفيامت كدون. روايت سع كم حفرت الياس مفرت إدون كى اولاديس سے تھے واللہ تھا نے نے ان كوشم بعليك من بيماكر دياں كے لوكوں كو لعبل کے پوضے سے منع کریں اور لعضوں نے کہا ہے کہ قوم بنی اسرائیل میں ایک دری نفی اور اس کانام لقبل تھا۔ اس کی الیسی صورت تھی کہ بتا ن ا ذر نز دیا اس کے! وفارة ماه قريب كے فعن سنگ تھے-اس كوليوماكرتے تقے اور يد د كيھ كر حوزت الیاس وہاں کے لوگوں کو اس کے پیر ہے سے ہر وقت منع فرماتے تھے اور لوگوں کہ النَّدِيقًا مِنْ كَي طرف بدايت كرت قف بي كجيروندليدوإن كي وه يا وشاه ايان معة يا - اور اس ف تفرت الياش كواينا وزيد بنا ليا . اور جرائلي بهت عي فدومزات كرتاتها . بيم حيذروز ك بعداس في اپني قوم كے ساتھ راه ضلالت افتيا ركد لى اور ابنی قوم کے ساتھ میں بیرستی شروع کر دی یہ دیکھ کر تھڑت الیاس علیہ اللام نے اس سے فقا ہو کر ان بر قط کی بر دعائی بصب کے تیجہ سی تمین برس کے اس مجد بر بانی بنن برساسارے ملک میں فخط نازل ہوگیا اور کھانا اور میالندوں کو تؤراک ملنے کی دجم سے آ دمی اور عبالورسب کے سب مرفے لگے معًا لوگوں کو حنیال آیا کہ یہ تھط سالی ہو ہم پر نازل ہو ٹی سبے دہ صفرت الیاس کی بد دعاسے ہوئی سے لہذا اس کو جہاں ہی یا ڈ قورًا الرو الو- اور اوحر تفرت الياس اكب برصيا ك مكان من يد كيّ ال يد كدوه بر صیال حزت الیاس کی مفتقده نمی اور اس کاعرف ایک بیای خا اور اس کانام ابع ففاس کو صفرت الیاس کی ضرمت ہیں دے دیا اور حفرت الباس اس لاکے کو لے کر تَبْرِد رِشْبِر كِبِرِ مُنْ صِدِ ہِے . بعد مین ہری کے اس باو شاہ معیفور سے کہا کہ آج مین بری سے تم پر فیط اور لکیف ملط ہے لہذا تم کولاذم ہے کہ تم جے لیے جے ہوائی سے ناد کوه تم کویا نی و سے اور اس بل سے قط سے تم کو کیا ت د سے اگر اس سے مزمو توفاق ارض وماكوب بواوراسي براجان لافر توخر ورنم كواس باست نجائد برسے كا بس تعزت

اباس کے کہنے سے ابنوں نے اس وقت اپنی بت معود سے جاکر بخات انگی اس ان کو کھے ہوا ب نا اللہ بیں ابنوں نے حفرت الیاس سے آکر عرض کی کرآ ہے ہمار سے واسط دعاكرب كربم اس باعدى خلاصى يا دين تب آپ برامان سے آوس كے . يد سكر صفرت الیاس نے خداکی درگاہ میں ان کے لیے دعا مانگی توان کی فرائش کرنے پر اسی شب پانی برسا تكارى كما س غدنين سے أكن مكا قطع بار إجرامي وه جيلاتے رہے اور ايان مالات گراہی میں بق کو پہنے تھے . معزت الیاس ملیہ السام نے جب ان کے بے دماکی تب ضراکی طرف سے اور ال بولی اے ایاس تیری دیا ہے بیرے بندے اس فخط میں بہت ارکے كية. تونير معز تالياس عليه السلام في جناب بارى تعايد يس عرض كى البي توفيم مرى وعا سے ان رقط نازل کی ۱۰ بری دماسے مجرب کے واسط عبلانی کر مزض جب حزت الياس في ديكها كم كا فرول في آخرب يرسى منه چهوشرى تب إليع كوانيا فالم مقام اورضيع بناكراس قوم مصطبى فكل كية اوران كوالله تعالى خفيذند كى وم صورتك وى اوران كو بحروب سين كاحكم ديا جيرالله تعالى فياس فوم بداليس كرين كياآب في سب سلے ضا و ندقد وس کی طرف لوگوں کو دموت دی اور مجیح راه کی برایت فر مائی لیکن اس قوم نے ان کو بھی نہ ما نا وربرابھ کا یا آخروہ ساری قدم مردود ہی رہی۔ چر چندروز کے بعد حفزت الشيخ ف انتقال فرايا. ايد روايت من آيا ب كر بعد صفرت السع عليه السلام ك سات سورین تک کونی بنی ان برمبعوث مذہوا .مرف علماء وفضلا تھے وہبی خدا کی راہ تباتے ر بے گران کی بت کوئی زستاتھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تعز ت صفالہ علیہ السلام كواس قوم كى طرف سبعوث فزمايا .

معر معی مطل کار السکام می مطل کار السکام می مطل کار السکام کار السکام کومکم ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعام نے معرض منظل علیہ السلام کومکم ویا کہ وہ اپنے خالق ارض و ساکر ہوجیں اور بہت پرستی چوڑ دیں بیر حکم با ہے معرف میں معام المبار وں طرف درواندوں پر جاکر قوم بنی امرائیل کو لیکار لیکار کر کہتے کہ اسے لوگر ابندا وند تعدوی کو واحد جانو اور اس کی پوج اور اس کو اپنا معبود تقیقی بانواور بہت پرستی چھوڑ دو۔ اسے توم بیر شیطان نے تم کو گراہ کیا ہے واسے لوگر اللہ تعالے سے

ورت رمواور تقنقت مي ومي نهارارب سعيد منكواس قوم بني امرائيل ف كها بي كراسى بهن بى بره كئے تھے اسے مفرت صفلا بها راہى رب سے بو بم يوجة بي فعزت فنظاف ان سے ہماکہ اسے تہا رہے باب داد سے بنوں کو بنیں بوقت تھے عِم مَ كيول لِهِ بِسَتِ بِوكِياتُم كُوشُرَ مِنْهِي أَثْنَى مذا سِينِين وُمِتْ بِوتَم بِهِ مُ يِمْ وَمِذَابِ نَازِل ہوگا بسیا کر فنبارے آ گے افر مان لوگوں پر طابنی اور عذاب نازل مواقصا ور تم لوگ عذاب مذا برواشت بنس كرسكو كے برجندان كوبرطرح تؤب ياد دلايا ديكن وه برگز المان نه لاتے اور برابت گذیب کرتے رہے بلکر صفرت صفلہ کو مار دالنے کے بیے متعد بوسكة اوراس ننبر كا با د شنا ه ص كانام طبيفويرا بن طبيفانوس تفا و ٥ باره بزارا بينے ملام اور اور لینے ساتھ نزانے بیدر کھتا تھا اور لٹکر بھی اس کا بیٹمار تھا ۔ اس مردو دیے حکم کیا کہ كرتم وكر به فرا ف فتقله مليه السلام كو كموكر مارو الورا وهر مهمزت منظله عليه السلام رات و د ن با مقعم برجیرُه کراندُتنا سے کی دیوت لیکا رہکا رکولوگوں کو دستے تھے ا ورا ن لوگوں كوراه من تا نے تھے يہاں ك دة تليغ يراس قدر يؤھ علي تف تھے .كر قوم بني اسرائيل رات ودن آرام بنیں کرسکنی ففی اور مذورہ مج طور میرسوسکتے تھے دایک دات آب لئے كاكداك قوم سى امرانيل فمسبب بت بيستى تجور دودر ماكل تم بيرض اكاعذاب نازل بو گا اور تم برمرگر مفاجات آجا وے کی بس وہ لوگ ج نگراپنی موت سے بے جز تھے وه نبیں بانتے تھے کہموت کی ہے کیوں کراس قوم میں سات سومرس تک کوئی جی ان بی سے دمرا تھا اس سے وہ تعزت ضفلہ کی اِت پرلیٹین نرکرنے تھے صب ان بیریفنی البي ازل مواليني ان يرعذاب البي آيا ووبير كا وفئت نقا اوراس وقنت مرآ و في ابين ا بسنة كاروبارس مشغول تقاكسي كوكوني كمان تعبى نه فقا كرعذاب البي أج آبي عاسف كا اس مذاب البي سے بزاروں آ وفي واصل جہنم موسٹ اور جولوگ ! تی جے وہ اپنے إدشاه كے إس جاكر سوخترول بوكر كين كے .ا بيجال بناه أج مرك مفاجات ے بیٹار لوگ ہماری قوم کے سرگئے . طیعور مقل کے بہور نے ان سے کہا کہ یہ درگ مفامات بنیں ہے۔ بکرتم ضطار کے شوروغل عدات وون سونے بنیں یا نے ہو رمعى كترت بيداري سے كرفى فى فالبركيا بىموت دى يوشى كا عالم سے وہ سب مرسانيں ين الكرتم أزانا جامع بوزان كوسيخ چھوكے ديكھو وہ اہنے آب سے الذيمين كے

ہی طینو سردود کے کہنے سے ان گراہوں نے وایا می کیا لیکن ان میں کچوص و سركت فالمحجر إو تناه طيفور سے جاكدكها كرآپ نے جوكما تھا سوسم نے كر و تميل لكن ال میں کچرص وحرکت نملی بادشاہ طبعور بے شعور نے ان توگوں سے کہا کہ یکے سے وه مروث مول کے بجرای إدفا هليفو مردود ف ايب ايسا لمبند ظانه بنوايا كه باره برار برج اس میں تھے اور کھیے حکم کیا کہ برج میں ایک مکنا اررہ لیے ش ننگی موار باتھے یں ہے کو متعین رہے کیوں کرموے اس تعربر آنے نا یا وے اور اگرموے آئے آداس کو ارسے الواروں کے محرف محرف کوٹ کوڈالو اور وروا زے گہند کے بند كروواورورميان ان كبيدول ك الكي كوفرى لوس كى بنوائى اورهراس بي ساكم جرالكايا اوراس بس ایک نشاری نخت اور مرقع کی نمیش اس میں رکھ دیں اور نمیح جی اس میں رویش کی جم اس كے بعدوہ باوشاہ مروواس تخت برجامینا اور كہنے لكا سےموت اب توميراكيا كرسكنى سے أواس مى وسى كى كوهرى كى اندوكس طرح أسكتى بعداب أواس كى در واز سع هى بند بن ده اس گھنڈیں تفاکرا جامک ایک مردرانی سیست والا اس کنید کے درمیا نجال وہ بادشاه مرد وبيها فقاس فاس عكر كم البواديكي واست دُرك ايك دم يونك بيرا اورالیاملوم بونا تفاکراجی اس کی جان ففس عفری سے پرواز کر جائے گی اس سے بِهِ كُمّ كُون بود بِها لك طرح آست بواس نے كما يں عز دانيل بول بطيفور باونناه نے كها تم بها لكول أخرو وه بو الحرس نيرى بان قبض كو نا كور الم يول . إوظاه طيقور بدلاآع توفيرك مبيت دوكل بوما بوسوكرنارتب مك الموت بيد كن بي تكدزنكى إوثله طبغور کی ایک دن اور باقی نفی بیس مک الموت کے بیا نے کے بعد وہ مرودور بال سے نكل كران فلا موں كوبو كرداكر دان برجوں ميں جوكدار تھے ارنے لكا كدكيوں تم نے عزدانیل کوبیاں آفے دیا وہی کیوں بنی اروالا ابنوں نے کیا اسے جا ل بناہ ہم فاسكوبنى ديكى كروه كس طرع أياس كعلعد بادشاه طيفوراس كنيدس جاكرك وكمحتا كاس بن اكم موراغ بعده مجا كوعزرانيل ف مداس سوراخ معدموني بعد لمذا وه اس موراغ كوند كرف لك اوروب وه بديوكيا توجر وه بيت بى بع برواه ہوگیا جرای نخت برجابیلی اوروه اس ضم سے سوایا تھا کہ دیکھنے والا يد فيال بنى كريك مناكراس كا در دازه كهال عصب . تفورى وير بعرف اس

فے اپنی نظرا تھا کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہے کہ تھزت مزدانیں ماسی جگہ گند کے اندر مربور میں جہاں کل دیکھا تھا ہے کہ کم کس راہ۔ ۔ آئے ہو۔ یہ بات س کر ابنوں نے کھے بھی جواب نہ دیا۔ فور البکویں با فقر وال کرجان اس مردور کی اور اس کے ساتھ بارہ برار غلاموں كى جواس كى صفاظت يس كرواكر دي كيدار فق ايب بى بى من تنبض كدنى بيم نه ده قعر ما اور نه وه كبدنه مالك ربا اورز وه بنم خصفر مذكبير مب محسب مبنم رسيد سو كف اور بالى درا چنے كا سكھا ديا . باقى جوتوم بي تھى وہ يہ ديكھ كوبہت بى متعب بوئى اوربہت بى جرت نده بوكنى نرتو مالك ربا اورزاس كاچيم اور ديانى سب كاسب ويدان بوكيا بس جاتی بچے تھے ان لوگوں سے صفرت صطلانے کیا اگرنم خداید ایمان لاؤ کے اور میری رسالت كا قرار كروك تب توتم اس عذاب من كات حاصل كرسكت بو ورنكى طرع بي منين سكت اس كے جواب بي ان لوكوں في معزت صفلا سے كما كريرسب بلاتين اورمصيتي تمارى يدندامي وشومي مصيم بيازل بويس بي المقريم یں زموستے قوبر صیتیں ہم برکھی نہ آئیں برکہ کروہ معزے صفلہ پر دست ورازی کی بابة في انفاق سع صرف صفله عليه اللام ال كيزي سع نكل كنة اس كي بعر خدا تعالی نے ایک سانب الیا ان کے واسطے جیجا کراس ننبر کا طول وعرص عجتیں کوس كانفااس مانني في كميار كى جارون طرف اس كاماطه كرليا اورشم كود باناشروع كيا الكمقاب ان يرتنك سومانيس اور فيون سے دصوال تكالا وراس وصوليس سے اكتر لوگ بلاک مجر کنے اور میراس سے کچھے دوز لعد صخرت صفلہ ملیہ السلام نے اس جہان فانی مصد ملت مزمانی اور مج نعمین می اسرائیل نے شام کے مالعة سے یاتی خیس وہ سب البينم وفي لل في اورى لقرك لوك بهال سع برنميت باكر زمين معرب بس جاري بجراكب مت مديد كے بعد قصد كميا اور است دل بي جنال كيا كرمپوسني امرا نيل سے جاكر ا بنی مملکت اور تعمیس بھین لیں اور سم اوک کب تک اس ملک میں رہیں گئے اور اس طرح و که افغات تربی سگه جاوسب ملت شام بین اسیف اب داد ای میراث بر بیجیس اور ابنا دخل کویں اور یہ بہتر ہے۔ اس زندگی سے کران سے لا بجر کومر خابیں . بس مالقرق اس ندبېرىي تىمى اورقوم بنى امرايل اس سے غافل تقى - تمام دن منتى و فجۇرىي مىندزى ربت اوراین بدنمنی کے مارے اللہ تعافے نے جی لان میں سے سیمنیری اور باوتنا بی

كوكيس لياتب برلوك ذليل وخوار بركئ . قوم عما لقرنے آكمران سے لاائي كي اور اس تابوت سکیند اور مال و دولت کوان سے بھین کرزین مغرب میں سے گئے اور وی الوت مكينه ايكسبب تفاان كافيال لمندى لا اب ان مين نه بادشاسي رسي كآمام سے کھا دیں اور ذاب کو ٹی پی فمبر ر باکر اس کی دعاسے مقبور سے ویں سب کے س عزيب وعاجز مويكنے اور بهال تك كران كے درميان بيں كو ٹی عالم و فاعنل بھي مذر باكم کان کومایت کریں اوران کونٹر بعیت سکھائے تب گراہ مو گئے اور تا اوت سکینہ جوم العة قوم ف جيبي ليا تفاوه در حقيقت آسبى تفاس مِن قفل مضبو فله لك تصراك روابین میں ہے کونا اوت کا سرمنل بٹی کے سرمے تھا جس کے نمین حاجت ہوتی تودہ تا برت سكينه محيارون طرف مجرك وعاما نكناتوه وعاخدا وندقدوس فور اس كي پدری کردیا ادر کسی دشمن سے اردائی کاموقو موتا تواس تا اوت کوسامنے رکھتے تھے اور اس سے ایک آواز نکلتی مثِل آواز لمی کے اور اس اواز سے دشمنوں کے دل یں مدیت طاری ہوماتی فقی اور وہ سب بھاگ جائے تھے اور مومن لوگ اس کی برکت سے نتیاب ہوتے تھے اور ہرطرح کا آسائش وآرام کما تھا گھراس تا ہوسے کے اندركيا ييز تني يركونى بين بتاكم الله تعالى الله تعالى في فرمايا . قول تعاف دعان كَهُمْ نَبِيْكُهُمُ إِنَّ انْ يَجْمُلُكِمِ ٱنْ ثَيَا تِيْكُمُ الثَّا بُوْتَ الخِدَرُجِمِ اوركِهَ ان كوان كے منى نے نشان ان كى سلطنت كا يہ ہے كراً وسے تم كوانكے صنو وق حس ميں د لجی ہے تہا رے رب کی طرف سے اور اِتی اس جیزے کھورگئی ہے موسی و باردن كى اولاد الفالاوس كاس كوفرشتاس بين نشانى بدرى بدة كواكريقين ر کھے ہو. جزہے کو اس الوت کے اندر معزت موئی کاعصا اور صفرت بارون کا الام تھا. اوروہ نریخبین جو آسمان سے ان کی قوم کے پینے میدان تیر میں انر تی تھی صبی کا نذکرہ ا و پر مهر صکا سے اور و و تختیاں توریت کی شکستہ ج صخرت موسنی علیہ السلام نے زمین برماركر توزوى تقيى وه جى امى تابرت كداندر تقيل برمالات تمام كتاب فقيص اللتباء میں میں اور انہوں نے تورلیت سے نقل کئے ہیں اعجن تفیسر میں ماکور ہے کہ بنی الرابل مِي أَكِ صندوق عليا " كا تق اس مِي تبركات تھے. موٹئ اور بارون كو جنگ صيد مِنْ آتی اس کوسر دار کے آگے معطقے اور تعمر علد فائن در کرتے تواس وقت اس کو اپنے

م کے دھر کیتے وچراللد تعالے اس کی برکت سے فنخ دیا وجب بنی اسرائیل ، نیت ہو گئے تو وہ صن وق ان سے مجھن لیا گیا اور وہ نیم کے باتے لگا اب جو طالوت باوشاہ ہوا و مصندون منود مخود دات تھے وقت اس کے کھر کے سامنے آمو ہو دہو . سب اس كايرتها كفيم ك تبريس جهال اس كورصاتها ان برطاني نازل مونس شهر وبدان مو بوكيا. روايت بندكري امرائيل مي الك شخص فزيب مكين تقااس كي دو بويال فتيس الك نے لاكاجنا اور دوسرى نے بنس جنا - لاك والى نے اس سے كماكم تم نے اكب لا كاجى نى جنااس نے كما كر اے لى لى الله تعامان كى كو ب مانكے فر ندو تياہے اور کی کو ما عظیے سے بہنیں دیتا اور میں تو اس کی درگاہ سے امید وار مجر س کرتم کو بنے مانگ اس نے لاکا دیا تھے کو جی و سے کا ایس دلگر ہوکراس نے تمام شب فدا کی عبادت کی اورایناسر بجدهیس رکھ کر دما نائمی الله تعافے نے اس کی دعا کو تبول کیا اور ایک فرزند اس کومناست کردیا اور میراس کی والده نے اس فرزز کا نام شمو نیل رکھا . صب وہ بڑے موئے اور نفریہا جالیں برس کے ہوئے تو انڈ تما سے نے ان کو اپنے نفل دا معينوت معر فرار كيا تاكروه مخلوق مندا كوراه حق وكهائي اورالله تعالى ال وصدامینت کا اظهار کرین تاکه دنیا سے گراه لوگوں کا فائتہ مو۔

حفرت شموسل على الريام

تاریخ کے توالے معلوم ہو تا ہے کہ جب صفرت ہمونیل علیہ السلام نے بنوت مذاوندی سے مرفزاز ہونے کے بعد موجودہ لوگوں کو خدا کی دعوت دی تواکئر لوگ قوم بنی اسرائیل کے ان پرایان سے آئے اور اہنوں نے ہما کہ ہو تا بوت سکینہ ہم سے عالقہ پھین نے گئے ہیں سو وہ ان سے لاتا ہے اگر جب ان سے سم کو لائا ہی کیوں نہ پڑے چم سب لوگوں سے بیم جو دیمیان کیا اور حرکا فریا فی تھے ، امنوں نے اس تا بوت کو اگر و سے بیم جد و بیمیان کیا اور حرکا فریا فی تھے ، امنوں نے اس تا بوت کو اگر و ناجا کہ کھور کے المنوں نے اس کو توڑ کھی نہ سکے آخر فیمور سو کر کھنے لگلے کہ جمائی میں باب ت نو بین اسرائیل کے خدا کا ہے اس کی واسطے نو بہنی لوگنا ہے اور منہ وہ آگر ہیں جا ہے جمران لوگوں نے اس بر بول دبلاز بھران لوگوں نے اس بر بول دبلاز بھران لوگوں نے اس بر بول دبلاز بھران لوگوں نے اس بر بول دبلاز

کری - بینا پخر نوم دود هی اس برا بنا برل کر تا تواس کے نامور موجا آاور لوامبر کا مرمن پیداموجا آا اور دہ کی طرح انجھا منہ ہوتا آخر کار وہ مردود اسی خ بی بیتیاں ہے کہ مرحاتا ۔ بیراہنوں نے اس تا بوت کو بت مانے بیں سے حاکد اینے بتوں تے بینچے دبا رکھا۔ لیکن وہ اس کو بھی دہاں چھپانہ سکے بہر صورت دہ سب مردود حب اس سے لاجا راور میراث ن موگئے تب اس تا بوت کو دوبلیوں پر لاد کر بلیوں کو ہا اور اسی و ثنت فر شتول نے اس تا بوت کو اور دو انوں بیلوں کو طالون کے گم بینی و با

محرت داو دعليه السلام كي المطالون عداو

ا كيب روايت ميس ہے كجب طالوت نے جالوت كى لڑائى يرفتح ياتى ترقوم بى اسرائيل نے ان سے كباكة م نے جو دعدہ كيا تھا كر جالوت كو جواسے كا اس كو آ دھى معلنت اوراېنى بىچى سىن دى كر د نگا. كېد ااب ايپادىدە پوركر دلىينى تىفزت دا د د كرا دىھى ملطنت اوراینی بٹی باہ دویرس کرطالوت نے کہا کرمبری بیٹی بہت ہو بصور سے ہے اوراس دا ڈدکارنگ زر دہے اور کبو دعیم جی ہے اس میے بین اپنی بیٹی کی اسے ننا دی بہنیں کروں گا . اور صب بھڑت دا ڈو کومعلوم سوا تو امنیوں نے عبی انکار کیا اور یہ کمنے گئے کہ اگر وہ الیا کہتا ہے توسی مجی اس کے پیاں شادی بہنی کروں ؟ -اكيدوايت بي سيدكر إلا فرطالوت في ابني مين كو حفرت واو وسي بياه وبا. اوراین لفف سلطنت بھی دیدی اس کے بعد حب طالوت نے دیکھ کا کشکری لوگ حفرت واو دسے بہت موا فقت رکھتے ہیں تواس نے اینے دل میں حذف کیا کھجی اليان يوكه ومبرى سب سلطنت كوهين معيد بنبال بوتيم طالوت فعزت دا ؤدكو مار ڈالنے كا قصدكيا ، اور صفرت داؤد اكب بهاڑ كے كنارے جاكر اور وبال اكيم مجد بناكر خذاكى عبادت مين مشنول مو كلفة اور تنقريبًا ان كے ساتھ منز أدى عابد بقے اور وہ سب كے سب اس محدس مبادت كرتے تھے . بد د كھ كرى اسرائيل في طالوت سے كماك داؤد كے سافر ميت مى عابد جمع سوكتے من الروه سب کے سب برد ماکری گے توہم سب برباد ہوجائیں گے اور بہاری سلطنت جی چن جائے گی . طالوت نے صب بر سنا توہرے لشکر اپنے ساتھ ہے کر داؤ د کے مارے

کواس بنیا رُ کے نزدیک گیاجاں اس کی عبادت کاہ تھی۔ رات کے وقت من کومیا گھرا اور ننگی تلوار ما نفرس سے کرما باکر محد کے اقدر کھس کرمور تمام عاید وں کے حض ت داؤد علیہ اللام کو مار ڈیسے مندائی مرضی البی سوئی کر ان کوخواب نے خلیہ کیا آخرطا لوت عجہ لتكرسب سوكنة اورصي وه طالوت مع أين تطريك سوكباتواس وقت معزت واؤد ميدسدنكل كرونجية بس كر اللاوت تومد اسينه لنكرك سوكيا. نب نكى الواراس كم با تفریسے کے تیم رمادی اور چیز کو دو ٹکو سے کرے اس کے بت پر لوار اور وہ جیز يعى اوراك كاغذ كالكزا لكوكر مركود ما اورج جراع مل ربا ها وه جى بجا ديا اوراس كاغذ كم كرك يربيكها فها. اسك طالوت به تيرى الموامين في يقريد ما دى اور الجيم كم دو الرساك دين الر نرسيب يرار تا تو نرسيب كم دو نكر ك ان اور کیم کھے کو ضرنہ ہونی کو ٹی جبی نیری فریا دکونہ پینے یا۔ بپ بہتری تیری اس میں ہے كرتوا فوكريها ب سے جلاح اور ان عابدوں كے مارے مانے كا درادہ بالكل ترك کم د ہے۔ درنہ آخرنت ہیں ہی نوگہنگار ہو گا صب رونر روشن ہوا اور طالوت اپنی نيند سے بيدار سوانو وہ ويھتا ہے كما بنى لوار اور اكب كا غذ كا نكرا اور و ويجرب يرسط وُدكرا عُوكِفرا بوا اور قورًا ابني ن موكرسية المقدى سي جلاكيا واورا دبير تحفرت واؤدعليه السلام معراجين تمام عابد ول كے عبادت الهي ميں شفول موگئے مجر كي روز تعدطالوت في حزت واذه عليه السالي كم ينجي بيندسيا بي يعني كرتم عاكم واؤد كومعداس كى جاعث كے شب تنون كرك ماراً و بنب وهم دو و تعزت داؤد علیہ السلام اوران کے ساتھی عابدوں کے ارمے کے واسطے گئے - اتفاقًا اس شب كوصفرت واقدومليدالسلام ابنى عبادت كاهت بابر نيط تصاوران كى جاعت ك عابد لوگ مجد کے اندر ہی تھے ان لوکوں نے مجد کے اندر جا کرتمام عابدوں کو ارڈالا جب طالوت كوجزى فى كرتمام ما بدلوك ارب كفي اور صفرت دا ذوني كية درعة بقت بطب اس کا حزت دا در سے تھا. اور ان ما بروں کے در سے جانے سے د مبت بڑیا ق

سُع مرج کے سان سے اکے معلوم ہوتا ہے کہ طالوت نے اپنی بیٹی سے لکاح کردیا اوران کو نصف سلطن مجی بچی شنے دربعد ارمین جانے طالوت کے تھڑت و ڈونے اس کی بیٹ سے نکاح کیا اور کی تھا کہ سلفت پر تا ابعی جوٹے احد ہمیشرعد ل والف اس سے جا دشاہی کر تے رہے۔

موا اور حفرن دا دو کو با بھی گاکہ وہ اپنی میٹی کو ان کے ساتھ بیا ہ دے اور اپنی تفقیر کی مذر داری بھی کرے میب اس کے قاصدوں نے حفرت داؤ دسے جاکر کہا کہ آب كوطالوت إدنناه بالكبّ أب بهار بسهراه ببلية وه أب سعرا بن تقيم كي معاني ميامتا بعض واؤد في اس بات كوس كر ان سع كما كظالوت ف كنا وكبره كيا ب كيول كم اس نے بے گنا وسل ہی مایہ وں کو مار ڈالا ہے اور اس نے تومیرے بھی مار ڈاسنے کا قصد کیا تھاجب تک وہ لڑائی میں نہا نے گا اور تعویٰ ہر ما برسکے ایک کا فر کو صب تک ہز مارے گااس وفنت مک میں وہاں مرحا ذں گالیں خاصدوں نے یہ باتیں اپنے اوشاہ طانوت سے ماکسی . إ دشاہ طانوت بر باتیں س کر نسینے کر دار پر بہت کپشیان موا اور تھزت داور ملیدال م مے صب فرمان دہ لاانی کے معرکے میں عبا کھول ہوا اجا نک ا كيتروش في طرف سه آيادراس كين بياليا لكالريشة سه نكل كا. يس وبي اس كى مان نكل كني اورب و يكوكراس كا بورا لعكر بزمت ياكر والي آك، فيم حفزت داؤد عليه السلام ني برتبر با كه طالوت كے گھر آگر اس كى بيئى سے بيا ہ كيا اور باد تاہ طالوت کی ملطنت کے مالک ہوئے اوران کوجبر کی یا داش میں بادشاہی اور پینمیری لى مبياكرالله تعالى فرأايد . وَأَتْكُ اللهُ ٱلمُلْكُ والمِعْلُمُةُ مُ ترجم اور وى الله تعاليا في من وا ذو مليه السلام كوسلطنت ا ورمكمت ليبني بينيري نواز

حفرت داودعارات ام كي نوت

في ال كوزين كاخليف بنا ياصياكه الله تعالى الرشا وفرا ما سعد : مُا دُا وُدَ اللَّهُ عَلَمُنْكَ خِلْفَةَ فِي الْأَرْضِي مُ رَجِهِ اسدوا وُولِيقِيق بم في لياب مِ كُوفليوز بين مي لس توصل کر درسیان لوگوں کے لئی کے ساتھ اور اپنی تو اجٹنا ت لفنانی کی پیروی مت کر اگرتم نے الباکیا تو یقین بھر کو گر اہ کر دیوے کی خدا کی راہ سے اور اللہ نفا ہے ان کو اليها وش آوازكيا تضايبني صب وه اپني آسماني كنب زلد د كريثه عضه تقعير وان كي نوش لحاني سے بہتا یانی بھی ضم ما تا تھا۔ ایک مروایت میں بدھی بیان کیا گیاہے کہ وہ آ مانی کتاب زبور کو بہتر طرح کے الحان سے بڑھ سکتے تھے . اور ایک روایت سے یہ تھی معلوم ہوتا بے کرزین کے وہوش پر ندو طیورہ یہ نزتمیع جا اور ہا پراور زین بر کورا ہو کرسنتے تقے اور بھر سنکر بہر سن ہوجاتے تھے۔ اور در فنوں کی تیاں مبی زر د ہوجاتی کھیں اور لعجر موم کی مانند سوجاتے تھے اور بڑے بڑے بہا رہنش میں آجاتے تھے اور سب کے ب محفرت داؤ دمليه السلام كے سا فغر تبيع برُ صاكرتے تھے بھيما كر فذا و ند قد وس نے ارتباد يُاجِبُانُ أدِي مَعَهُ وَالطَّبْوُةُ ترجمه البيهارُ والع مَالزر ورجع سے يرْحو ا ورتبیع کروا دراس کے ساتھ کتاب زبرر کی بھی را صاکر وجو کر اللہ تعا ہے نے معرث والوديد البام سے وه أيماني كتاب نازل فزمائي تقني . بعض كتب نواريخ سے معام مير تا ہے بلد متر ہم نے اپنے مطالعہ فاجی میں جی یہ چیز دیکھی ہے کہ توریت اور زادر س نیادہ ترسائل امر وبنی وعدہ وعید کے ہیں اور طر لقبہ عبارت کے کم خکور میں ، اور زبرریا محت وقت حوزت داؤ دعليه السلام كي أواز تقريبًا جاليس فرسك يمك بينيتي تقي اس أوازت كا فرلوك بهوش اورمرده بوجائة تق به در تقيقت ان كى بوت كا ايك معيزه تا اور دوسرامعجره يرفقا كرفداليان كي الكلبول بين السي اب اوركر في دى متى كران كے بيرات بى بوبا بيكمل كرزم بوبا كا فقا مبياك التد تعاسط فرا كبيد. دا لذ الحرابي مرتم اورزم كياتم ف داؤد كواسط لواين اله كوا توس آتي مثل موم كرزم بوجاتا تقاا دربغيركى آله وسقيارا ورب آتش كے إلق سع كريا ل مور كر رزه بات اورلوگوں کو فروںنت کرتے اور ویکر لوگ آگ میں پتا کرکڑیا ب بناتے تھے۔ ایک واپن سى بے كوسے كى مزره بيلے ابنوں نے بى ايجاد كى جيباكر الله نغا لے ارشا و فرمان بعد وعَلَمْنَهُ صَنعَة كُنُوسِ مَكُمْ - ترجيد اورسكها في سم في كاريكري اورنا ،

ایک قم کابنا و مهاراتاک میاوی نم کولااتی سے اور ایک نده اس وقت میار سو
در مهم میں فروصنت ہوتی نئی اور ان کا پید معمول نشا کر وہ دوسود رسم درولیٹوں مقابوں
کو دینے نئے اور ایک سودرم ایپنے تحالیث واقارب کو دینے اور ایک سودرہم اپنی
عبادت کے بیے اپنی عذا میں مرف کرتے اور ایپنے تجلہ او قات کو بھی تمین طرح پر تقبتم
کیا نشا اور وہ طراحی ممل یہ نشا کہ چیندروز عبا دت الہی میں معروف رسنے تھے اور چیندروز
لوگوں کا الفیا ف کرنے تھے اور جہندروز البینے کام میں معروف رسنے تھے یہ ان کی
زندگی کامعمول بن جیکا تھا

حفرت داو وعليه السام كالامس متلا بوسي كاواقته روایت سے کر حفرت واؤد ملیہ ال ام کے بلاس مبتلا ہونے کا بسب تھا کرایک روز کتاب معیضینیشن پڑھنے تھے • اس میں تفرت ابراہیم اور حفزت اسحاق اور تفزت يعقوب ملهم السلام كى بزرگى البيان محمايايا النوسف اين دل من كماكدان صفرات سف خداوند فندوس کے کیا کام کیے تھے جو میر تبے اور بزرگیاں یا ئیں. اسی وقت در بار اپلی سے خطاب آیا۔ اے دافردان برس نے مختلف منسم کی بلائیں نازل کیس اور و واس میں نابت قدم رہے اسی وجہ سے ان کو ہر تبہ و بزرگی میری طرف سے عنا بنن کی گئی ۔ بس معزت دا و دینے خدا تعالے کی محضوری میں درخواست کی کہ اپنی تر ہم کو بھی کسی المامیں منظا كرانشاه التُديب هي عبركرول كااور ثابت قدم ربو نكاتا كراس كصليس فيركون دكي على اورى فداكربها سي مرتبه ياؤن . تعبن روايات سي معلوم يوناب كرحوزت وا و دعليه السلام كوحيب حب إ دشاه طالدت كى سلطنت على اور قوم بني اسرائيل بر باوشا م مفرر سوئے تو ارسے فوشی کے ابنوں نے بر اعلان کیا ہی المدی فنم المجی طرح سے مدالت کروں گا .اور ہرا کی کے ساتھ الضاف کروں گا . لیکن یہ کہتے وفت انثارات جول گئے اور اس تفظ کو اپنی زبان سے مذکہ اور معض روا بنوں سے معلوم ہوتا ہے كراتماد يردعاكى كراسي برور وكار توكنه كارول بررحم فرما اورابين كوكناه سعيباك نفود كيا اوراس بات پراكمزر اوتي نے اصلات كيا ہے عاصل كلام عرف برہے كرايك روز تعزت جران عليه اللام ف أكركها اسددا ودحدات تم كوصحت اور عا فيت س

ر کھا ہے اور نم اپنی تو امشن سے طلب کوتے ہو۔ اچھ اگر تمہاری تمناہی ہے تووہ بالكل ون قرب بے كراكب روندتم بيكر في الانازل مركمتي . اكب رواست ميں بول آيا ب كه صرت دا د د عليه السلام الك مدور البنے كھريں بيھے تھے. روز موبودكو دوشنے کے دن سترویں تاریخ ماہ رجب کی اُھاٹک ایک تو بھورت پر ندہ کبونز کے ماننداور بدن اس کا سونے کے دنگ کے انداور ہر میراس کا دنگ بنگ مثل مواہر کا تھا اور نامن اورج کے مثل یا توٹ سرخ کے اور اس کی آنکھیں مانند زمر دیے ادریا ڈِل اس کے اندم وزے سے تھے تھے تصر ت داؤد علیہ السلام کی ہوعبادت کا ہ اپنے گھریں تھی اس بی ایک طاق می تھا۔ یہ برندہ ای طاق میں صفرت کے سامنے اکر جیر کیا ۔ صفرت وا ذوعليه السلام نے اس کاصن ولطا فت ديکھ کريوام بنن کي کراس کو اپنے لاکوں کے واسط یکن مب مفرت دا و دیاں کے بکرنے کی کوشش کی تو وہ برندہ ویاں سے اڈکر الك باغين بابي صفرت واؤواس كريك نے كواسط وبان مي آ كن اوروبان جاكروكوں سے دریا فت كماكر ير باغ كس كاسے وياں كے لوگوں نے حفرت والو وسے طرض کی کربد بایخ ایک بورت کاسے اوراس کا نام مطبشا ہے بیسن کر صورت وا فرد ملیاللاً ا ب الا مان يريم العرار و العرف بهت دير مك ديجين رسندا دراسي اع بي ما عفيفه ننگى حوض مي اينے نهاتى متى صفرت واؤد عليدالسلام كى اجابىك نظرس بيرجا بيده كي روايت معملوم بواس كرحفزت واؤد فاس كو ديكيوكربت تواميل كى رواللهامل اورادم ربطش كوسعدم بواكريت تحض فيرير بهت خواجش ركهتا بع يس اس نے اپنے الوں سے انیاتام بدن ڈھاسٹ لیا اور اینے دل میں ان کے نہال محبت کو بویا اور را دہر حزت واذوعليه السلام ف إلان ف عائد كراس باع كے إس جاكريد فياكر: يرنده كس كا سے دہاں کے دہنے والوں نے ہواب دیا کہ بریرندہ تطاف عورت کا ہے ہواس باغ کی مالکہ ہے مجم محفرت واؤد نے لوگوں سے دریا دنت کیا کواس کا شو برہے ؛ وہاں کے لوكوں فيص من واؤد مبيدالسلام كوتبلاياكم إلى البك شخص سے بيندروز بونے اس كابياه ہوا تھااوراس کانام اور یاہے لیکن اب تک اس سے اس مورت کی بہتری بہنی موڈ ہے۔ بیسن کرہفرنٹ واؤ وعلیہ السالم نے اور پاکو الما یا اور بینت ہی بیارو فحبت سے كماكر تمجيا دس باقاوربيت روسيد ويكراس كوبهادس وخوارا ركيا اوراى

كواعي طرح سے خوش كر ديا اوراس كوجها وبرروان كرديا بهاں كى مبائے وشوار تھى لينى وہاں جہاتا بھر والب ہوٹ کرنس آتا ہی اور یا نے وہاں جا کر ممبت لڑائی کی اور میرفتے مجى يانى جروبان سے دوسرى مگركاس كانام اطفه تما وإن ماكربت اوان كى اور! وريخ شهادت ياتى اس كے بعد اس لفكر نے بو تعزت واؤد نے رواند كيا تقااس ملك كو فتح كريحاورمبت سامل عنين بدكر تصزت داؤدكوديا اور تعزت واؤد سفرار آباكي شهادت س كراكب بس مك تعزيت كى -اس كه بعداس بطلثا مورت كوابين نكاح من لاك ا دراس کے ملاوہ ننا نوسے بیویاں ان کے اور قلبی جب محزت واؤد نے بطات سے نظاع كوليا نواب لدرى اكيد سوبيبيال موكنين واكيد رواميت ستة جم معلوم موتا سيدكر حفرت سلمان لطشاك بطن سے بدا ہوئے تھے والے وال حفرت وا و و مراب من سمجھ تحيرا ورندا وند قدوس مصرمناحات كررب تصر الفافيه ووشخص امبني اس محراب كي وبوار تورا كراندرآف. برويك كرمون واؤدي كريد مابنون في كماكر اعداؤه مت ورو وينا بخ النَّد تعاسف ارشاد فرمايا . وَهُلُ أَنْكُ نَذِرُ الْحُصْمِ ا ذُنْسُوًّ مُ واانْعِصَ ابُ لا إِذْ دَخَلُواعَنِي وَاقْدُ الا يند ترج إكيابِسنِي بِ جَرْتُهُ كُودِولُ كرف والول كى جب وه ديداركر آور كراندر آئے بتر عدما وت مناف مي واحل سوكمنا یہ دیکھ کر واڈ دگھرایا اور وہ ان سے بور ہے کہ تم مت گھراڈ سم تو دو ہمگڑنے والے ہیں . اور زیا ونی کی سے اکی نے دوسرے پرسو تر منصلہ کر وسے مہا رہے ورمیان انضاف كا اور زباده و بيمت كراورهم كوسيهي داه معى تبا دسه بيسنيت بير صزن داؤد عليدالسلام ف ان سے كما الله الوال بيان كرو - بس كيا اس فريا وى فعطوت واؤدىيدالهم مع فولا تعامل المن هذا الحي فنذ كَمَّ بِشَيْحٌ وَسْمُعُونَ لَعْبَةً بہ ہو ہے وہ میرا جاتی ہے اس کے پاس میں نٹالؤے و نبیاں اور میرسے پاس ایک د نی ہے بھریہ کتا ہے بھرسے کہ نم اپنی دہنی بھی میرے اے کر دو اوراں بات میں مجرے زبروستی ہی کرتاہے یہ اِت منکومفرت داؤد ملیدالسلام نے اس کے مخالف شخص علىكيون بي الوكيد كميتا مع يع م يامنين. وه الراسع كبتا م قد لا تعانى تَال نَقَن ظَلمَكَ بِسُول لِهُ نَعَد في اللَّه الله على الله الله والدُّر كروه ي الفاني التابعة فخر كر ما مكتاب نبرى دىنى كوابى ونبيول ميل لانے كو. لين تعرف وا وزوسے

دونوں فرشتوں نے جوکر آلیں میں متخاصمین بن کرآئے تھے مس کرکہا کہ اسے واقد با وجروتیری تنا نوے بولاں کے اور الی بوی سے صص کی عزمن سے نظاح کیا اور بورى ايك موفورنز لكواين لكاح من لاست مردر مفتقت المي مفند م كامورت میں پیش کر کے جو ہم آئے ہیں تنیا رسے یاس تعنی وبنی کامعا لمدے کر ، کریہ تم نے اپنے لفس برظار کیا بدکر دوزن فرشتے فائب ہو گئے بہ وا قعات جامع التواری بس ڈکرر می اور فقص الا بنیا بس بهم به کرمخرت دا دّوعلیه السلام کے وفت میں اور آیا ایک ستخف فقا اور ا بك اورت سے اس كے نعاح كابيغام فقا اور بہت مكن قطاكراس كا ن کاح ہوجائے۔لکین اس مورت کے وار ژ ں کو اور ایسے کچھے کیاش تھی اسی واسطے اس عورت كواور ماك نظاحين البؤل في منين ديا فقالجراس كے بعد مفزت واؤد نے اس عورت کو نیکاح کاپنیام و پاما لاکران کی نتا نویں پیدیاں موج وتقییں ۔ اگر جر برخلات نثرع نفاليكن ازروشے تورثية، وزلور كے اليسا ہو مكتا تھا ليكن بطاہر اثنا بھي پيغمر كى ننان كے خلاف بے كرشا يركوني اس ميں شك وشيد كريے فير بھي شان يغزى یں درست بہنی ہے ہر در مقیقت مانج تھی جوان دو فرشنوں کے ذریعے سے کراتی كمنى اور حزن وا فرمليدال لام اس إن شعر ببيت مي نادم موي وا دراس وا فغرم ان کومعلوم سرگیا که وه دولوں فرنشنے اپنی دبنی کامعا لمدے کرمیم کونفیت کرنے آئے تخ بچرون ت وا دُوملِد السلام این جله تقیم وضطا سے معتزف بوگر بست روسے اورالند نعامے سے توبی اور جالیں روز کے مسل عبد سے رہے اور نا يجى طرح كى ننه تقى اورنه اليجى طرح كوئى يسز يشيف تقى اور نشب، وروز رويا كرست تھے ادرص جگہ یہ وہ محدہ درنے ان کے رونے کے آنبوؤں سے اس کے فریب و جوادي كهاس پيدا سوگني اوروه برسته بريت سرسيسي او ين بوكني. نب إرى تيم سے ندائی اے دا ڈر ایا سر مجدے سے اٹھا اور س نے نیزی جد تنقیرات کومی فرمایا . بدس كرصفت وا دوسف بنامر ميرس سے الحفايا . اور در اكب الي أهارى كراس أه سعسب كل س جوان كيها دون طرف فقيل كنة والنه نفاسغ فرما تب عَظَنَّ وَاذُدًّا قَنْمًا فَتُنَّتُ فَاحْتَغُفُرَى ثَبَّ اللِّهَ تَسْجِهِ اور واوُون جَال كياج مِدْ اس کوجا کیا اور چرگناہ کخنو اسے لگا ایسے رب سے اور چر گریٹرا تھے۔ کر بحرے میں

اور البيرع بداالله لغالغ كى طرف لس بم في معاف كيا اس كووه كام محضرت جبرا بل نے آگر فریایا سے داؤ داور یا کی قبر پر جاکر اس سے اپنی تقصر کی معافی مائل۔ تاکر کل قیا میں وہ نم سے موافذہ نر کرے ، حضرت واقد و نے صفر ت جراکیل می اس بات کوسنگر اس ی قرر ماکر بیارا اور یا تیبری وفعراس نے جواب دیا کہ تم کون ہوجو بار بار بیا ہے بوا ورفع نندسے جگا دیا ہے بھڑت واؤر علیہ السلام نے کہامیں واؤ دہوں وہ لولا اسے فلیف وا آپ بیاں کیوں آئے ہیں ؛اس وفت تھزت داؤد سے فرمایا کہیں تم ے معافی جا بتیا ہوں .ا مے معزے داروا کے نے تو فیسے کو جہا دیں بھیجا تھا . میں قباں باکر تنبط بوگا اس کے بدے ہیں اللہ تعا نے نے مجہ کو بہت ہیں جگہ دی ہے اوراب آرام سے ہوں اور جو کھوآپ نے بیرے ساتھ کیا۔ و کاوہ سب بیں نے معاف کیا بس صفرت دا و دن اس سے نوش موکد اپنے گھر کی راہ لی جھر صفرت حیرا ٹیل عالبلملاً ف ان سے کہا اے داؤ دخدا نے تم کو سلام کہا ہے اور فرما یا ہے کہ بھرتم اور آیا کے یا س ماکرکر تم کوس فے تها د فی مبسل الله میں جیجا تھا ، محص اسی لفنس کی فرائش سے . تووياں ماکرشيد براي نے بطف سے نظاح کيا برتقيہ مجرسے بوٹی توجي کومعا ف کر لی برهب ارت دجناب باری تعاملے محصرت واود دسنے اور یا کی فبر پرجا کر لیکامدا اس نے جواب دیا اسے معزت واقود تعیر کیوں آپ مجھے کو لکا رہے ہو اپنا احوال کیو انہوں نے دوئی اس کی مورت کی مقیقت سب بیان کی اور اپنی صطا کی معافی جا ہی ۔ اور یا نے اس کا بواب کھے ہندا ، مفرت داؤد بہت گردیدہ موسٹے اور رورو کر کہا اے اور کا میری تفقیر معاف کرتیں نے ابنے نغریس پیزاللم کیا . نب اس نے کہا اسے تھزت داؤدمن رواس بارسيس تم كومعاف مزكرون كالجوتم نے كيا ہد عجر حفزت واؤد نے رور و کرما فی اللی نیم جی اس نے معاف ناکیا ، نت درگا ہ اسی سے ند آئی ، اسے دورمت رومي نے تھركومعا ف كيا بصفرت داؤد نے عرص كيا باللي اور يا فيركو معان بین کرتا ہے بے شب مکم میا اے داو وحشر کے دن اس کے لیے ایک فقر یا قوت مرخ کا ښاو ل کا اور اس مي حوري بهشت کی رمبي گی ۱۰ در پاکو ان بېرها شي د فرخيز كرون كارتباى كى بر بى وه نم كومعات كر د سے كار دوایت كرالله نقا نے نے اسی وقت بہت یں ایب مکان پر تکلف جواہرات سے بناکر اور بالحود کھا ہادر

اور مجراس ف فرایا کر صورت داد د کومعاف کرتریه تقربیشت مجرکودو ل کادبی اس وقت وه به قفر اورمورس دیکه کرعایتی موا اور مؤش بوکرمفزت د او وعلیه السلام کو ریاراکراے وا و ویسنے تہاری خطامعات کی ۔اس کے بعد تصرّت و او و علیہ السام خوش موكرا بيف لهريدا ئے الك دن بنى اسرائيل جمع مركر كينے لگے اسے بنى اللّٰداَب كوكها بوكياب كريم لوك أب كوتغريبًا عاليس مروزے و يحقة بس كر آب في كا پنا ھے وار ا سے اور عم دیدہ ہو کر ہروقت سرگرداں رہنے ہی بر سنکر تھات واؤد نے فرمایا اے میرے صاحمو! خدا نے عب فجر کو خلیفہ کیا اور تم بیر بنی بنا کر بھیجا اور فجم كومنع فرمايا تخاكره كيهونم نفس اماره كمي يمي مت يرثا ورتنافزاب بوجا شي كا. بس مي فاس بات کا بنال نرکیا اور می مجول گیا اور اس مجول میں میں نے امارہ کی بروی كى تقى- يىنى الكِ تخضى ص كانام اور يا نفايس ف مفالطه و مراس كوفها ديس جيبيا اوروہ وال شہید سوگیا اورمیری متنامنی کربعد شہید سونے کے اس کی عورت سے نکاح كروں - چنا كي من سے اليا ہى كيا . يعنى اس كى جيور كى موتى بوى سے بى نے فكاح كر لیا اسی یا وائل میں خدا وندکر ہم نے مجھ کو چیند روز تک اس بلا میں متبلا کیا - اور اب خدا كابرا فقل وكرم بے كراس نے اس سے فھے تات تحقی ہے اور ایک رواب وب ابن مبنے ہے کہ مون واؤد اپنی اس صفائی وجے تقریبًا تنیں برس کاب روالية اوراس کی کڑٹ سے اپنی آنکھوں سے آننو بہانے تھے کرکڑے تر ہوجاتے تھے اور الكيدوايت سيدمعلوم بوتاب كران كى ما نف والمعايد مى نقريبا ما دم زارك لك عبك تقے وہ مجى روياكرت تقے اور صفرت سليما ن مليداللام جرآ ب كى اولاد سے بیں وہ اپنے والد کی آنکھوں سے آنسولیے کھا کہتے تھے ، اور ایک موایت، سی بھری میں ہے کر معزت داڑوا بنے گنا ہ کے معاف، مونے کے بعد مجی انتانی انکساری کی وج سے اپن روئی پر منک چھڑک کر کھانے تھے اور چر بھی مرقت آنوبات تے ۔ اور ایک دوایت سے پیمی معلوم ہوتا ہے کوئی فراک ہے صاصبه تقفیم کی اور حفزت واو دملیه السلام کاحال تغریباً ستریس تک پسی را ایک نه مع ت داؤد عليدالها بيت المقدس مي عاكرزين بدم ره كرد و رب تفكد كف ت جرائيل مليه السلام حناب ارى سے يہ مرده كرا ئے اور فيم كينے لكا

وَلا تَعَالَىٰ ؛ فَغَفَدُ نَالُهُ ذَالِكَ دَلِثَ لَهُ عِنْدَ مَا لَزُ نَفِي وَحُسُنَ مِنْ مِهِ تزجرني سم فعاف كردياس كوده كام اوراس كاجمار بياس منتبها وراجيا فعكانه بع حفزت واؤد عليد السلام ايك ون منرم يرفي صرك شكر خدا بجالات اورزاور پر صر کرم ص کی اہی توب نونے بری قبول فہائی ای وقت منیب سے آ واز آئی کر توبہ فہاری میں نے قبول کی بھرای دفت عرص کی کرا ہے رہ میں ڈرٹا ہوں کہ مخطالی خول جا ڈن نومرے بدن برایک ن ن فطا کارکودے اگراس گناہ سے اپنی تین م محولوں اور مجهانتان و کھینے سے با درہے بنب کجب ٹواسش اللہ تعالے نے ان کی دا سی مجتبی برا کب نن ن اس گناه کا جو مذکو رہے سرکھ دیا بھیر صفر نند دا فروطیبرالسلام عبیث ہاس ہیہ لكاه ركهن تف اورايي صطاكوماض كونه مجو يت تقداور بار باراستغفا ريرصت مريت تعے اور مبر پرور و کر خطبہ رئے سے تعے اور اس با تھ کوس پر وہ کنا ہ کا اُٹ ان تھا سب كودكات تفاور توداس كود كيوكرست افسوس كماكرت تفاوركيمي كيمي زار وقطار روت بھی تھے ،ای ده ب ندا کے در بار میں صورت دا ودعلیہ السلام کی ترب تعبول اللہ اور كهي مدل والفياف كي تحنت ير معظمة فقد الك روايت من لول آيا ب كراك دن وودسقا فی متناصمین داد فواه ال کے پاس آئے ال بی سے المب نے کما کراس کی كروں نے براكيت كى بنائے اورآب اس كاالفاف كر د كيے تحرت وا ود عليالا) نے ان سے دریا ونت فرما ایکہ فتمت کروں کی دور کھیت کی تباتی تب اینوں نے مکروں کی اور کھیت کی تنبیت کھرائی توسعاد م ہوا کہ زراعت کی قتبت کمریوں سے مزیادہ ہے . تعزت داؤد نے یہ فنصد کیا کرزراعت واسے کو کمریاں ہوا سے کر وی اور کمران والا حفزت داؤد مليدال ام كياس سے روتا بوالك أيا . اوراس وقت مفرن داؤدكے بيع محفرت سليمان عليه السلام كي لمرص ف سات برس كي فقي و ه ابنے در والات برنتھے تصاس شخف كوروت ويما توانبول نے استحف سے در إ دنت كياك بھاتى تمكيوں رون براس فيواب دياكه عائ حزت داؤد ف انصاف كر كيم رى كل عجريال كميت وك كوو عدى من بينكر صوت سليان عليه السلام في اس عركماكم تم غليفر واسعاكه كرك نبيفندا اكرآب بمار عاس مفدے كوفوركر كے الفا ف فودي توجراس عزيب كحف مي بهتر بركاس شحف في موصب ارشاد صورت سلمان عليلاً

ك صفرت دا ذو سه جاكركها بصزت دا ذو مليه السلام في به بات سني اور بير فرما ياكه يه بات تم كوكس نے بنانی وه اولا صخران سلیمان علیدال ان فیرکوكما كرتم جر خلیصة خدا کے إی جا دُاوران سے گزارش کرو کم میر سے مقدمہ بر بھیر بور کیا جائے اگر بزنیہ. كے تى يى كھرىبترى بو . بھر صرت دا دو دابدالسلام نے حفرت سليا ن عليه السلام كولايا اوران سے نوچ اکر تم نے اس کومیرے ایس کول جمیجا ہے تھزٹ سلبان طبہ السلام في كما كم استدابا الصنور الراس مقدم كوا يجي مرح سعور كرك الضاف ف فراوي تؤمرانيال ب كر فيراس مزيب كے تق ميں بنترى موكى تب تعزيد وادد نے تعزید سلیمان علیال السام سے لیرہے کہ کوئم اس کا فیصد کسطرے کر دکا نب و ولوں مضرات نے اس منقدمه برنها بین عور و موض کیا اور اس کا فیصله لیرن چیکا دیا که الله تنا ساخ م ناتا ب قول؛ تُعَالَ . وَ دَا وَدُمُ لَيُلْ رَا دُيُهُكُمُ لِي إِنْ الْمُهُنْ مِنْ الانْبَرْ مَمِ. واوْد اورسلیمان کودی برایت ہم نے جس وقت وہ حکم کرنے تھے دولوں نے کھیتی والوں کے صن و فنت کھیلے گنین ہے اس کے کمہ این ایک نوم کی اور مرد بند نفیا بمارسان كا منصله يس سمها دبابم نه وه منصله سليان علبدالهام كواوردونون كوحكم اورملم تفاء تعفن تفيسرين يول تحماسك كرحفزت وا ذر عليه السلام نے كروں کو ولوا دیا کھیتی والوں کو بدلہ ان کے لفقیان کا اور اس وقت ان کے دین یں اول خفا- كم چيد كوا پناغلام بناليت نفحه اسى كے موافق يه مكم كيا اور تحزت مليما ن علبباللاً كم سن سي فقے ابنوں نے بھی جھبگڑا اپنے إس منگوا يا دوركما كھيتى والوں كوكر كمرياں تم ان کی رکھو اوران کا دودھ بیا اوروہ کھیتی کو پانی دیا کریں کمریاں د اسے جب کھیتی جبی تھی دلیں ہوجاوے ننب ان کی کمریاں والیس کر دیجوا وراین کھیتی کواپنے قبصنہ میں کرلینا تاکہ دونوں کوکوئی نفضان مذہبو ، صفرت سبیمان نے بیرا مضاحت کیا اور أننده تعزت واؤ وعليه السلام بغير منوره سيما ن كے كوئى حجى عكم لوكوں برنا قذبني كوت تع .\_\_ . اب دن يون مواكد ابك بر معيا سبهان ك عًا لبار معزت واؤد عليه السام كے ياس واوخواه آئى اور وه آكريوں بولى اسے خليفهن اين برصيا يون اورنها ببث بي ضعيف عيا لدار حي يون اكب روز استعيا الغال

کے بیے دکھ وقمنت کرکے اپنے سر پرآٹالا کی تقی اسی وقت ہوا اپنی تیزملی کہ مبرے مرمی ہوراً نا تھا وہ سب اڑا ہے گئی اور میرے لوکے ابنے جو کے مرت بي آب اس كالجي الفان كيف الرعكن موتراس سے ميرا آع ولا و يجيئے ، بيسكر حفزت دا ودعلبه اسلام نے فرمایا اے شرصیا موا برمیرا مکم بنیں جیت اور میں کیوں كرموات توكوا ادادون بن اس كيد ان اين طرف الاونا بون نو اس کوہے جا ۔ یہ سنکورٹر صباخ ش سوئی ا درآ کا ہے کر دعا کرتی ہوئی ملی ۔ در وازے برصرت سلیمان بیقے و کے تھے۔ ابنوں نے ٹرصا کو دکھر کر بو ھاکہ اے ٹرصا الی الوكيون آئى ضى فز إ دكر ف آئى شى يا أما ما نكنے كوره بولى ميں تو فر إ دكر ف آئى نقى تعزت داذنے الفات كياكرائي طرف سے مجھے أما ولواديا . تفرت سايان عليه اللام نے كما وہ كياموا لمدے! ننب اس نے بيان كياصوت سابيان عليه السلام نا الرياص المعالم تم ما وضيف المعالي الما المعالي المعالي الم المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالي المعالية الم جامنی موں آپ سے آنا بنس انگنی ۔ یہ شکر میں چیروالیں صفرت و او وعابیال الام مے إس منی اور ان سے جاکر کہا میں نو مواسے اینا فضاص مانگتی موں آٹا ہنس مائلتى يرسكر تعزن داؤر عليداللام نعاى برُصا ع كما كرا ع برُصال فرس دس من آلا معارسوا عانقام مت جاه كيونكرمبرى عكومت بوايد بنس مايي كمين اس كو مكراكر منكوا و الاوراس سے نيرا انتقام حاصل كروں مجر رُبصيا احيار يوكر وس من آثا ہے کر اور فوش ہو کہ حضرت واؤ علبدالسلام سے مصف ہو کو درواز يرصب آنى . زجر صرت عيما ن عليه اللام في اس بربعيا عد كما - اے برصيا توكيوں بيرمنيلد كحاباتي سي جرع كرمليد خاسع كبوك س الابن ما متى مول آب اس كو تعبر ليجئيه اورمبرا خدارا كوني فنصله كرو يجينه به منكر كرصها كبير حفزت واؤ دعليه السلام کے پائ آئی اوران سے وہی ایس حاکر کس حوکر صفرت ملیا ن نے لیصیا سی کسی میں وہ بانیں عکر ترحزت واؤر علبہ السلام نے اس سے بدھیا کہ تجھے یہ باتیں کس نے تنائی بي، وه برصيابراى كريد باتن مجهد ورواز برصفرت سليمان عليه السلام في بنائي بي كهر صفرت وا و وعليه السلام في صفرت سليمان عليه السلام كوبا يا اوركها ال یے ن ہوای تجو مذکھے کروں وہ تو کرئری بنیں جاتی یاں اس کی صورت مجم ہدتی

توالبنذاس كوكير منكواتا . صفرت سلبمان عليه السلام نے كما اسے ا باجان اس كوكير كرجا فركرنا بهت مهل بات بداوروه آب كى دما كافى بدآب دعاكرين مذاك ملم سے مواصورت شخص بن كر فودسي حفرت كے معنور ميں ما فزيو و سے كى -اور ي درتا بول كفيامت كدون مدائك إى موافذ ويد- إكروه برصيا آب سالفان كامطالبه اورشكده كرس اوروه الضاف طلب كرس توآب اس كوكيا بواب وين کے پرسنگر حفرت واڈ و نے خدا کی حباب میں دعا ما بگی اور حفرت سلیمان نے ان کے ماتھ أين لمي اس وقت فدا كے علم سے سوا بعورت شخص بن كر توزت وا دو عليه السلام کے یاس صافر ہوئی۔ تب بر صیانے بولے آئے کا دعوی کیاالدہوانے اس کا یہ جواب دیاکریا بنی الله می نے جو کیا تھا وہ خذا کے حکم سے کیا تھا . بیب مکر گھزت داؤڈ نے کہا وہ کیا ہے بیان کرو ہوانے اس کا پہواب دیا کہ یا نبی الله دریا میں ایک قوم کی كنتى تنى اوراس مي الك سوراخ بوكبا تقا اوروه قريب ذ وبنے كے تنى اوردريا کے سیلاب کے گرواب میں آپڑی تھی اس قوم نے اللہ تعاملے کی نذر مانی تھی کہ اگر کشنی اس گرداب سے خدا وند نجا لیوے گا آواس کنتی کاسب مال خدا کی را ہ پر فیڑوں اور فختاجوں کو دیں گے اس وفت ضاوند نے جُد کو حکم دیا کو تواس برصیا کا آنا ہے کر اس کنتی کے سوراخ کو بند کو دیے اک یہ کشتی فرق مونے سے بی جانے ماص کلام برسے کرچند روز کے بعد وہ کنتی کنارے برآنگی اور اوھ مفرت واود ملیہ السلام كويمز موني كه اكيكشتي نذيه كي دريا كحكنا رميم بنجي ہے - تحفرت وا ودمليه السلائ فيرون اور مخالج مناكواكرة دبا فقرون اور مخاجر لكوديا اورادها مال اس بُرْهِیا مورت کردیا کوس کے آئے سے اس کٹن کا سوراخ ہوانے بندکیا تھا ایک رور تعزت واؤد علیداللام نے اس بڑھیا سے پر جہا کرتم نے مذاکی کیا اطاعت رہزگی کی تھی گر تھے کو اتنا ال ملا. و و بر صابر لی کریں نے ضدا کی بندگی بنیں کی تھی مگر ایک دن یک فقر بھو کا بیاسا فتاح میر ہے پاس آیا اوراس نے کھانے کا سوال کیا اور اس و فت مبرے یا س من ایک روئی تفی چنا پخری نے ده روئی اس فقر کے حوالے کر دی اور اس فیوتنے اس دو فی کو کھ کر چر ہے ہے کہا کہ بی بہت جو کا ہوں اور بہت دور سے آیا ہوں الد اس روئی سے فیے بیری بنی بونی کچ اور ویکئے میں نے کہانم وزا تھروی کسول بیں کم

بردنی بلائے دیتی ہوں یہ کہ کر آٹا پیس کر اچنے سر بید سکھ کر لارس تھی کر راست میں مواکی تیزی ہے وہ ب آٹا اٹر گیا۔ اور میں مانتی ہوں کو بھے مرتکابٹ گزری اس جو کے فقر کے سب سے جی بہت ہی متفکر و بنناک ہو کر تبار سے پاس واو بواہ آئی مقى اتنا مال خدا كى برانى سے تبارے بافقے ميكو طاب كيتے بركاس وفت فذاكم عصف حرايل عليه اللام فصفرت دا فرعيد اللام الكركهايدبات كبي فقى كواس برصا كوكه دواتنا مال جو تزنے يا ياس آئے كا بدلر ہے جو مواسے ارم كيا تقا اوراس روني كيد بي برتوني اس فيقركو دى تقى اس كابدل آفزت ميس مزروثیا میس کی منقول سے کہ ایک دن بنی امرائیں نے تھزے واؤد علیہ السلام كهاكه بم الوال فيامت كو دنياس و كيفنا بيا بتية بن تاكه بم كو قيامت كاليتن بوا وربه می عم کومعلوم مورا نے گاکرروز قبامت اس طرح اجرو گزرے گا یہ سکر صورت واودعليه السلام ف ان سے كما كويد كے دن تم كوية ماجرا دكھا وْں كا . روايت ہے كم بن امرانیل میں ایک تحفی مردار رئیس القوم بالدار نفی اور اس کی ایک گائے زرد رنگ تونشما يؤل تقا اوراس بدرى محكير الكران سياكرميداك بي فيورد كرة النفاف اور قوم بن اسرائيل مي ايك عورت نهايت مي عابده زايده تفي اوراس كالك بيًا تما وه رايك اورصالح نفا. دولون في صحابي جاكر ايسعبا دت كاه بنا رطي حتى اوروبان ماكرمبادت كياكرت تنے واكب روز وه دونون اپنى نبانى بونى مبا دت كاه میں خداکی مبادت میں معروف تھے اور ان کے پاس کھانے بینے کا کجر بھی اسباب رنها . نگراس کے کنارے المیدیشہ قدرتی ماری تھا اور اسی جمٹر کے کنا رسے ایک ا الركادرت بحى خاخذا كى بر إنى سے بررونداس بن دوا تاريكتے تھے اوران كووہ دونوں ال د مِنْ اِکھاتے تھے اور اسی پر قناوت کرنے تھے۔ تغریبا برحال منزبرس مك دبا الك روزاس كے بنے نے كماك لے المان شركے المروتر بازار س بہت سى تىزى كىتى بى مىراجى ماستاب كركى إزار سے لاكوكما دُن. اس كى ال نے اس كهاكواسے بيٹے دو انارا للہ تعا سے بم كوبغ كس عمنت وشقت برروز عنايت كرتاہے یمی کھا کوشکر اور کسی دومری چیز کا لا بچ مت کرلا کجے بری چیز ہے برکد کر صب درصت كى طرف نظرى تروه دوانار جرروزان الخفة تفي اليائك خائب بوكية برو بموكراس

کی ان نے کیا۔ اسے بیٹا وہ دوانا رجو الندنغالی فیم کو بطور روزی کے دے ر کے تھے . لیب ہے صبری اور ناشکری کے نائب ہوئے ہیں ایک داشاور الب د ن دونوں ماں بیٹا محبر کے رہے۔ استے میں احبنی الک کی گلتے میں کا اوہر ذکر بو بی اید و نوں ال بیوں کے پاس آئی اور برلی کہ چھے کو ذیجے کر کے کھا جا دیں یں تہاری ملال روزی سے ہوں۔ اس کی اس نے کہا اسے بیٹا یہ کا بنے جا بتی ہے كريم كوگناه برگرفت ركرسے نب اس كو بائك ديا بھروه آكرموجر د بوني با تدياؤل بچور کر نرمی برسوکنی اور ایناملت سامنے کر کے لولی . اے سیاں فجر کو ذیخ کر کے کھا دُ اور میں تنہا رار ز ق ملال ہوں ابکن اس پر تھبی مذیانا - اور پھراس کو بائک، دیا کچھ وربد مجروه آکر موجود موکئی تب، نا بیار مرکز تدیرے دن ماں بیٹے نے اس کو ذبح كما اوركياب، ويتره بناكركا كية ادهر حب وه كائة تير، ون ابيض أقاك گھر ندگئی تو آ قانے اس کی بہت اللی کی اور بہت سے لوگوں کو جنگل اور میدالوں کی طرف بصبحا آخروه مذيلي. إلاً فز اليب بورت ولأله قوم بني امرائبل سعة تقي جوبر كارب حزيد و فروونت كه واسطيعا تى خى اتفاخًا وەمورت ان دولۇپ البينے كے كھر كئيّ. دېچى كياب كرابك كائد و بح كرك وه دونون ما ن بين كياب بنا كركه ميدين. اس دالله مورت کو دیجھ کر ماں بیٹا دونوں گھرا گئے اور ای گھراہٹ ہیں ماں نے اپنے جیئے سے كِناكُراَح كِنْنَ بِرس سِيهِم بِهال البِين خالق كي عبادت بي مشغول بي اور درزق علا ل جي کھاتے ہی آخرمیری اے فرنے نبانی بھانی کا نے دبی کو کے کھا تھے کیا حرضاہم کو كس ميذاب من مثلا كرے اور جير بهم كورسواكرے سارے ملك ميں ليس اس مورث، و كالدفي جاكرا س كات كيالك كوفروى اوراس كالشان عي تباويا اس كاف ك مالك في من واؤد عليه السلام عد مباكراين در الأست بيش كروي كه فلال شخف ف يم ى كائے ذبح كر كے كھائى ہے ، معزت داؤد نے اى وقت علم كياكہ اس شخص كو فور" ا برے در بارس مام كرو اس مكم كوك كران مال بيشے كے إس كنے اوران ودنوں کو صورت وا ور علیدال ال کے ور بار میں لا کر صافر کر دیا . صورت وا و وعلیال الم ف ان سے پر چیا کہ تم نے کیوں ووسرے کی کانے ذیج کرکے کھا تی ہے انہوں نے كما الصفاية خذا وه كائے بن ون مك بما رئے وروازے پر آكر بدى رى اور بار

الغدی صاصب گانے نے دونوں اس جیٹے سے قصاص طلب کیا ۔ ہم حفرن داؤد عليه السلام في ما ياكرتم ان كومعاف كر دو اوراس كمعومن مين سم سے ايك بزاد تزويل ہے او . وہ اِولا کہ میں مرکز ان کو معاف نز کروں گا۔ میں تواہنی گائے کا فضاص لوں گا جیر تعزت داؤدملياللام فياس سے كباكراس كاف كاچرا الجرك اشر في فيرسے ك لو. اوران كواس مظاسے معاف كرو اس ما بل نے صفرت دا ذ دعليه السلام كاكهنا نه مانا - استعیر صفرت جرائیل ملیدالسلام نازل سوسے اور امنوں نے کہا کا اے داؤد الله تعامض عراس ام كهاب اور فراي ب كربني اسراليل احوال فيامت تخرس ونيا یں دیکھیناج بنے تھے تم ان سے کہدو و کر کل عبد کے دن میدان بی جاکر سیا عز يول احوال قيامت كو وال و كهيس كے :نب تفرت و اور مايد السلام نے ان سے كبدديا . و صب جي ي برك زن وم د فوم ك اس ميدان يى ميد ك روز حاكم صاخ ببوتے اور حفرت دا ود مليالسلام ا پينے مبر رپر جي اورکتاب زبر دير صف لگے اور تمام لوگ فوش الحانی کی دلبر سے منش میں آ کئے اس وقت صفرت حرایل علیداللام في او دود مليدال الم سعكما كراس دنين قوم صاحب كاب سعير هيوكراس دن كدوه يادكرس كرص دن شام كى را هس فلانے سوداگر كے ساتھ تونوكر سويانا تھا اس کے ساقد بایخ سوا دنٹ کمری اور مال واسباب تھا . تونے اس کو مارسب چھین ل تھا۔ اورمعربی ماکر اس کے مال وا باب ترنے بہت نفع انھایا۔ اوراس کے بعد نو ملك نشام طلااً يا تها- إنه مال ومتاع ندف عرفيع كيا . يبا ب كك كه توقوم بن امرانيل کا رعنہ جی مواسو وہ اگرس کو تو سے ادا تھا اس کی بہ بیوی ہے اوراس کا یہ لڑکا ہے جرتبر کا کانے کو ذیح کر کے کھا گئے میں اور اس و قت جننا مال ترے یا س موجود ہے سباس کا ہے بھزت دا وونے پر حقیقت جرائیل ملیدالسلام سے شکر صاصب کا نے

سے لیے اس اس سے انکارکیا اور بھرکہا کہ بی نے برگز کی کونن ا ورنہ ال کی کا بی نے چینیا دوایہ ابت جس کسی نے کہی ہے . بالکل بھومے ہے جرآب نے سی ہے اس وفت مذاکے عکم ہے زبان اس کی کو کمی موکمی اور بھر ہاتھ یا وں نے اس کی گوامی وی اس کے باتھ نے کہا سے ہے میں نے بھری سے اس سودالركوذ بح كيا تها اوراس كانتر اورال واساب سب ك كف اوراس طرح تمام اعضاء نے اس کی گواہی دی ۔ قوم بنی اسرائیل یہ حقیقت سن کر بڑی متعجب ہونی معزت واود ملبدال لام نے كها اسے مير سے بعانى مومنو ! بيى حقيقت م كى منزك ون مس ف بھی جر کھے نیک کام اور مرکام کیا ہوگا قیامت میں اللّٰد نفا سے کے سامنے ظام رہوگا ، آئ يا ذن إن كے گواہی دیں محے جبیا كرصاصب بقركے باغفر يا ذن نے گواہی دی اورمنہ الله ون كور لول عكم بياكر الله تعاسك ارشاد فرما ماسيد . البُوْم مُفينم عَلَى افْرَاهِم وَتُكُونِينًا أَيْكِ نُهِي هُوالاية مُ . ترجم آج بيم فيركر دي كان كے مذير اور بولس كے يم عان كم إنفر إ ول حركه ومكات تعدونياس و افر معزت وافر ملبه السلام ان دولوں ال بيوں كوكياكد تيس قوم جوصاحب كا فيسے تهار سے باب كو مادكر تام ال ودولت لوك مديًا تفا-اب مذاكر ملم سے اسے ماركر تم اپنے اب كاففاص الوادراس سے اپناسب مال واسباب ہے لو . اس واسکے نے اس بات کوسٹگر اس وقت صاحب گائے كاس كائ ليا اور يو مال واسبات تقالين باب كاسب سے ليا اور هر الكرمذاكا بجالايا والميدواين مصمعاوم موناب كصب صفرت واؤوى زندكي آخر برنی اور موت قریب آنی تو صفرت برانیل علیه السلام نے ایک مندوق ان کو لاکر ویا اور جرکہا اے داؤد تم اپنے بیوں سے پر چھو کراس کے اندرکیا چرہے جراس کے اندر کی چرز تا نے گا ای کو نا وفت وسلطنت ملے گی تنب بنی امرانیں اور بندرہ بڑی كوبيعنياس باكراك جلمع كرك يرهياكتا واس صدوق كالدركيا چيز بعد بوكرني بھی تنا کے گااس کو میں اپنا ولی عهد مقرر کر وں گااور وہ بنی مبی ہوگا اور وہ بنی امرانی اورسارے بہاں کاباد نناہ مبی ہوگا کی سے بھی اس کے اندر کی چیز نہ تا ہی گفی صفرت ملیمان این جائیوں بن سے سب سے چوٹ تھے وہ ضمت اب کی بالائے اور كما اسك أباحان الرحكم بو أوخادم عرض كريكاس كاندركيا سي- النون سفك اربر

بناكهو . تنب للما ن عليه السلام في كها كواس ك اندراك الكنزي اور ايد جاكب ا در ایک خط یتینوں چری اس کے اندر محفظ میں اور ان تینوں سے ملاوہ اس س ا قرر کھے نہیں ہے جب مندوق کو کھول کر دیکھا تر دسی تین قریں یا ہی قفر ن جرایل ف كباكرية مينون فيزين معجز عب تعلق رهي بي اللوهي في بالبائد سے اور اللہ تعلیٰ فیری ہے اورج تنخص می اس کو اپنے یا تف میں مرکھے کا جرمیا ہے كاس معاصل بوكا ادرجب اس بدنكاه كريكام كجيد دناك يح بي ب منرق سے مغرب تک مبلا براعنوق کا ہو بدا ہوگا اور تمام طبور و برند ولوش سب کرسب اس کے الع م ال ہو کھے اورجو دیا کہ ہے وہ دورُخ کا سے ہوشخف ہی صاحب میا کہ سے بنی ہو کا بین اس کی اطاعت مذکر دیکا صب صاحب میا کب اس برارت و کر دیگا و و حا بك اود بخ د حاكر اس كومعذب كريكا ابك روايت سے معلوم مو است كر وه جاكم مذعنا للدوه وررباش تفاجر بغى مرا الله نغام سع ما كب اس كومعذ وب كرك لاتا كميت بي كدكوني اس جاكب كولوب وارك من قبيوتا تقايين حرف الك بي اس كوابين با فرس لیتا ها کیوکراس کا خاصد فعا کر میزامتنعاست میری لوگر ب برعذاب کرتا اور فر اس كے بعد صفرت برائل عليه السلام نے كما كران سے ير تھوكراس صفا كے اخركيا مكھا مواس علام ن دا دو مليدالسلام ف است بيمون سے پر جي تو اس كاكو ان حال در افت ر كرسكا سايمان عليه السلام نے كماكراس كے اخرى في صلى بى اوروه يہ بى - ايان . مجبت بقل بنزم اورطاقت بهر ربیا برای کامفام و تراریدن بس کس مگر ہے وه جومقام ایان و محبت کادل سے اور مقام عقل سرسے اور مقام شرم آبھواور مقام فوت وطافت بڑی ہے صب صفرت سلمان نے یہ ابنی کبس ست صفرت واود عليه السلام ف الأكوا فياخليفه مقررتي اوروه خاتم سلطنت ال كي الكلي مين بهذا تي اور وه جا کب بھی ان کے یا فقد میں دیا اور مخرشی ان کواس شاہی تخت بیر بھا یا اور فزد کوشہ لنتى اختيار كرك البين مباوت مان يمي ما بيه اس وقت عران كى الب ورس كى نفي-اورابض كميتے س كاس دفت: ان كى تمر الب سو بيس برس كى فنى. بير حوالہ جام التواريخ سے کھھاہے -الک ون لک الوت آئے توصفرت دا ڈد علیال ام نے ان سے إله عِياتٌم كون مو وه لرسه كرس ملك الموت مو ل اكما آب كيول بيال آف بي الفرت

مر را بر نے کہ مباری روح قبض کرنے آیا ہوں بھورت واؤد ملیدالسلام نے عزرائیل سے کہا کہ بھے کو دور کوت نما نہ بڑھنے کی ہیلت دور اس کے بواب میں لمک الموت نے کہا کہ نیا کہ نہا کہ الموت نے کہا کہ نہا کا کام بنیں ہے اور تم کو ابھی جانا ہے یہ کہد کران کی جان قبض کرلی جینا کی اللہ اللہ تعدد نوت اللہ فی المرائی المحافظ ایک کھی کہ اللہ بھی کے دونت ان کا بنیں بیچھے رہ جائے ایک ساعت اور نزا کے نکل جائے بہی معید فوت ان کا بنیں بیچھے رہ جائے ایک ساعت اور نزا کے نکل جائے ہیں مید فوت ان کے حضرت سابھان علیہ السلام نے تعزیت اور ان کی جمہز و کمفیس کی جی مید فوت ان کے جمہز و کمفیس کی

## بني اسرائبل كي صورتي منح بو في كاواقعه

اكمدوايت بس سے كراكب فيدنے قوم بني اسرائيل سے ملبي و سوكروريا ككنارك برفيراين سن ك واسط مكان باليد تعداور بروا تعداس وقت عل مِن أياحب حفزت وأود عليه السلام المانے الكه الى ميں ستبلا سوئے توان لوگوں نے وقع كومنيت بجح كداكنزاهكام تدرست محجود كرفلات شرع كام شرع كرويغ منحدان امور کے ایک بیر می نفاکر وہ مفت کے وان شکار مذکر یں اور مذونیا کی حزید و فروضت كرى برسب چيزى كتاب ندريت بس حرام منيى مدان لوگول في كرواند كي ا دران حرا) كرده چيزول پركار بند مو كئے جن سے ان كومنع كيا كيا بھا، جب ان توا نے فراتعالے كى نا فرمانی تنمروسًا كى توميمران كے واسطے اللہ تنا كے لئے بطور از مانش كے دریا كى مجھلیوں كوحكم دیا كہ وہ ہفتے سے و ن دریا سے نکل کرساحل پر آگر اپنے کھیل کو دیں مشغول رہیں اور دونوں یں دریا ہیں ہارہیں ایس فدا دندتعا نے کے حکم سے مجسیاں ہفتے کے دن دریا سے نکل کر کنار سے رہا کر کھیرتی رہی تھیں اور مفتر کے علاوہ د وسرے دنوں ہی دریا ہی جار بتیں آفریمودیوں سنے ان کو د کھ کمرا کے سے ایک حید کیا گرا ہوں نے دریا کے کنارے پر ہر کھود کر دیاں اپنے جال ڈالے کیونکہ ہفتے کے د الى چھليال درياسية كركھيل كود كے شام كوقت بيمروريا ين جلى جاتى تحيين آخروه سب سفف کے دن منریل جال ڈال کرر کھتے اور مبع کو اٹھ کر یکشنبہ کو حب عزورت اپی آرزو کے مطابان کی جِنَا يَبْدَ التَّرْقِ الْطُوْرِا تَاسِم - وَسُنُلُهُمْ عَنِ الْقَرْمَيْةِ المسَّيِّي (الايْ) ترجمه اوريوهي اك

ے البی کا کہ وقع کنارے دریا کے دب وہ صد سے بڑھنے لگے ہفتے کے حکم میں اورجب آنے لگیں ان پرمجھلیاں بننے کے دن پانی کا دیراورجی ون بنتہ ندہو تووہ مذاویں یوں ہم آزانے سنّے اس داسطے کدوہ لوگ بے عکم تھے اور جب بولا ایک فرقدان میں سے کد کیول تفیحت کرتے بوال لوكول كوكريم كوالله تعالى باك كرسهاان برغذاب اطكر ساوروه لوك مين كرسخت بوے كم م كو درا تے ہوم مرطريق سے طاقت وراي بما راكو فى كچے نئيں بكار سكا . ليكن كيمر جى نفیحت کرنے دالول نے ان کو ہرا برفیعت کی جب انہوں نے کی طرح سے بھی نہ اور ہرا برخلا ، ، نشردع کام کرتے رہے بھران کومذاب خوا وندی نے آپکڑا محف اس وج سے کہ رہ اپنے رہ کی نا زمانی کمیتے تصاديفيحت كر فدا ف كي فيحت برس نبيل كرت تح اور يم فحي كالول سي من كيا تفا وهاى ككرنے بر برابر كامران رہے بھر الند تعائے كے علم سے وہ بدر ذیل ہوئے۔ قرآن جد كرورة ا الما ف كے ترجم كے فائدے ميں عمل بولى كر حفرف واؤد كے جديل يو دكو مشترك وق فىكار كُونًا مَنع تَعَا. النَّدْتَمَا في خِدَان تَهريوں كوبے حكم دكيق تو پيران كوبطوراً زما خَدَك مِفْعَ سے واق مجھلبال دریا سے در بھیری ادر دوسرے دنول میں فائب دہیں ان کاجی ندرہ کا درا نہول نے بالا احقر مِنعة كے د ن شكا ركيا اور انبول في اپني وائن ميں يہ حيد كياكم كنارے دريا كے باني ال ال ال كر مجمليال و إل بوربي ترجيى وه مجعليال ان ك باقته ندائين اور بيفية كي نشام كرو ، محيليال نسكل جأبي آ خرا نبول نے ہفتے ہے ن بھا گئے کی راہ بندکی اورا توارکو کچڑییا ۔ بھروہ اوک بندر ہو گئے اورا ن میں بین فِنْ بِوكَ ايك توان بِن وه تفي كم جونكار كرت تفي - اور دومر سے إلى ده تفيع إز آكے تف ") فرما نوں سے رابر من کرتے رہتے تھے اور جمرے وہ ہوک تھے جذے کرنے سے ایک کئے تھے اور سغ كرنا چيور يفي تحف ليكن وه بهتر تق جو بما بر منع كرت رب اور منع كر ف داول ف تكاركوف والول سے مناجھور دیا۔ ایک دن منح کواُٹھے تو روسرول کی آوازندسی تر دیوار پرچرور کو رکھا کہر كُفريس بندر بى بندر نظرة رسع بى ادران كى كيفيت يرخى كروه أدى كوبهجا ن كوايخ تراب والول كربارى برسرا بنار کھتے اور معروف ملکتے۔ بالا خروہ اپنے رہے مال سے بن ون میں سب کے سب کئے کا تجرب يل الله تعليان فروايا تفاكرجب تم كم توريت كا چورد وكي توتم يراوروك سط بو سيرا ورهير زيامت ك ذ بیل ہی رمو کے ابتم فود کر دکر دھنے زین پر ہو دکی کہیں تھی حکومت نہیں ا در و ، فرک رویت ہیں لیں ہے مومنو السبب نافرانى فداد ندقدوى بى امرائيل كے يهرول اور بدن كوسى كياكيا رئين سيخ موكر وه لعوت بندر ہو گئے اورم اوک چونکہ خاتم البنیبین کی امت ہی ہیں اس لئے ای زیانے پی گزا کو شکے باوج دیمی حفود کم میں انڈوللیرولم کی دعا کی وجسے منتخ نہیں کے جاتے لیکن پر یا درہے کر تبارت کے دن ای نا درمان کی رزا زیت مسخے سے کم ذہوگی بیا اتّدونیں ٹیکیول کی توفیق عطافرا اور دین اسلام پر ٹابت و تعامُ رکھ اور ہمارے را اسے گنا ہو کومعا ٹ فرا 17 میں دیا رہے اس لیوں ڈ بہاں طالوت کے بادش مرو نے کا ابك روايت من بدر أباب كراكك ون بن المرايل في حفرت موني عليه السلام سع كما كم المعرف آپ ہما ہے بیے اپنے رب سے دعا کیجئے تاکہ اللہ تعالیٰ مجمرہم کو سلطنت عنایت فرمائے اور ہم لوگ، قداکے وشمنول كوماد كرزيركري اورايك بمردارجى بم يرمقرركر وسعكم لوكياس كى اقتدادين جهادكري مينا بخريرة سنكر الشرنعاني شفارشا وفرمايا ؟ كُوْتُوَرِاني الْعُلَاء مَنِي اَبْنِي إِسْنُوايِنَكَ مُنِيَّ لَكِيْرُمُوسَى الاِنز جركيا تُرف و کچ ایک قوم بن اسرایل می صفرت مولی کے بسرجب کہا اہنوں نے اپنے بنی کومفرر کر دیوے ہما سے واسط ایک بادشاه کوکرہم جہا دکریں الله تعالے کے راستے میں وہ بولار بھی توقع ہے تم سے کہ اگر کھم ہوتم کو نزانى كاتبتم مراز وه بولي بم كوكب بهواكر بم خراس الشرنع الى كى راه مي اور بم كونكال دبلب بها راس كمون سے اور اپنے بیٹوں سے بچرجب ان کو حکم موالڈائی کا پھر گئے مگر تھوڑ سے ان کے اپنے بہدو قرار برنام رہے اورالله تفالي كوفوب معلوم بير بوظالم بين . تفيهر من مكها بين كه معد صفرت موسى كه ايك مدت تك بني امرا بيل كالام ببترہے بيم جب ان كى نيت برى بوڭى توكيران برغنيم سلط بوا . يعنى جالوت بادشاه كافرنے ان كافر كتْبرقين ليماورفوب لچى طرح سے لوالاور تديدى كے كے كبا-اور جو باتى نيےوہ بحاك كر تُبرميث المقدس بن جمع بهونے اور معیرانبوں نے مفرت شمولیں پنبرسے کہا کہ کوئی بادشاہ یا اقبال مفرر کردو کیوں کہ بنیر بااتبال بادشاه كے ہم از منیں سكتے طالوت ايك شخص تفا قوم بني امرائيل ميں اوروه كى سم يوبائے چاتا تھا-ایک دن چوبایداں سے کم ہوگیا مالک چوبایہ نے اس سے اس کی تبیت طلب کی اور اس کو ير مقدور مذ تفاكه ده اس جدبائ في قبيت داير ب أفز ناجار بو كر صفرت شموس بيغبر كه بإس كيا كريوباخ ك الك ك يد كجرسفارش كري تأكه وه اس يوباك كي تعبت كومعات كروس . معزت شمو لي سيزي ا س سے بوٹھا کہ نبارانام کیاہے اس نے کہا کہ میرانام طالوت ہے نب شمولیل بینبر نے اس کو بغورد کیا. ا بکدوایت بی ہے کہ حفرت جرائیل علیہ اللام نے ایک شاخ ببشت سے لاکوشموئیل بی کودی اور بجركها بس كاقداس عصا كح برابر بو كا وه بني اسرائيل كايا دشاه بو كا اوراس كانام بجي طالوت بو كاجب عب حفرت شموس في الوت كا قداس عصامت الااسك بالكل برابر فكا ، بجر صفرت شموس في توم بن اسرائل عدكه اكر خدا تعالى طالوت كوتم من بادشاه كري كاجبيا كرارشا در با ن بعد وفعال كوش نْبِيَّهُ وُ إِنَّ اللهُ كَلُ لِعَتَ كَكُوْطَالُوْتَ مِسْلِسُكُما لَيْ تَرْجِهِ: الدِكِهَا ان لوگوں كوان كے بی نے الشرَّان في خطرًا كرديا تهار سے ليے طالوت كو اور النبول في معرف شموعيل في سے كماكم كبير ل كر

بو کی اس کی سلطنت برمار سے او پر اور بہا راحق اس سے زیادہ ہے۔ سلطنت ہیں اوراس کو ال کی بھی کھرکشا کش منیں ہے اور مجبراس سے ایک جو بیا پر بھی گم ہوگیا تھاا وروہ بھی اس کی قیمت نه دى سكاك فرو مكونكرساره بادشاه بو كايد منكر حضرت شموسل بني في فرا يا قول تعالى بنا ل إنّ الله اصطفه عليكم الايته نرجم تخفيق الله نعالى فاس كوليد فرمالياتم من ساورا سكو زیادہ کشائش علم میں دی اور اس کے بدل میں فرت طاقت عطا فرمائی اور السند نفالیٰ ویتا ہے اینا لكر جركوما بتاسيد اور الله تعالى برى في أش والاسد اوروه برجز كواهي طرح ما متاسد والدتوم بنى اسرائيل فيطالوت كوسقرجان كراس يركوني التفات مذكي اور ملكه كمين لكه استنبي الله بم كوتبالا کراس کی بادشا ہی کی کیانشانی ہے تب ہم لوگ آپ کی بات مانیں سے اور اس محصطیع و فرمانزداد ہوں گے۔ یرمنز حزت شمونیں علیہ اسلام نے کہافنال اس کی اضابی کی سے کردن نہا جاکت الوت، مكن وإطالقه عنم كولاكروب كاقول نعالى . وَقَالَ لَهُ هُ مُنْ يُنْ وَإِنَّ الدِّينَةُ الدر كبلان كوان كے بنى نے كون انى اس كى سلطنت كى يہ ہے كا و ت تبار سے پاس ايك اندوق جى يى ولجى سى تارىدى ولى الدارية قى دەھىزى بوھۇدكى مرىي اوربارون كى اولادا فا لا ویں گے اس کو فرنستا س من نشانی سے بوری تا کو اگر تم لوگ فیتی رکھتے ہو، بی حرت شمرشل نے طالوت كوا قبال مندد كوكركها كم تم قوم بني اسرائيل من إدشاه سو گاوراب تم مبدان كي طرف مباؤ اوروبان تم تالوت مكنهاؤ كروه قرم بني امرائيل كولاكرو مدود ويس طالوت عفزت تمريل کے کہنے سے میدان کی طرف عیلے گئے اور وہاں جا کرکیا و کمھتے ہی کروہ تا اوت سکینہ کو ایک بیل گاؤی برص می دومل باند مصر ہوئے تھے فرشنے لاد کر لار ہے ہیں طالوت اس کے قریب مینیے اوراس بل كادى رجود الكتي بوالى الدت كيندكون امرائل كي عاصت بس سه آئے . اورا كم روايت عية ميتا بدارب فرت فراح علم ساس الوت مكيد كوطالوت كم كرينيا كمة - برحال تابوت كينه قوم بني امرائيل كوطالات في جب بينياما تو ده اس كود يجه كرمبت بي زيا ده تعجب یں پڑ گنے اور چرت زوہ رہ گئے اور بھیر ان کو اپنا باوشاہ بنالیا اور اسی وقت سے ان کے مطع فر ان ہو گئے۔ اس کے بعد طالوت مے خدا کا شکراداکیا اور مجراس قوم بنی اسرائیل سے كهاكميوس الصرمان منافع جهاد كم واسطعت انبول نعيد بات ان كي قبول كولي اورحغرت نفرتيل علياللا) فے ایک زرہ کبنی طالوت بادشاہ کوعنایت فرائی اور بھر کہا کہ یہ زرہ جس کے برن بر راست ادے كى اسى كے باتھے اوشاہ جالوت جرما بروظالم اور كا فرہے اما مائے كا۔

## بیان از الی طالوت ادشاہ کی جالوت کے ساتھ اور مارجا ا جا لوت کا حضرت داور دے اتھ سے

ا یک روایت کے ذریعے سے معلوم بوتاہے کہ حب طالوت حفرت ثمولی علیہ السلام سے رحضت ہوکرمداپنے تام فازیوں کے روانہ ہوئے توایک روابت بی ہے کہ طالوث کے ہمراہ اس ہزار اُد کی تھے ہوجالون کے ساقة ولشنے کو گئے اور کچر فخروں نے جا کرجا لوت کوجنر پہنچا ئی وہ برجنر سنتے ہی ناجنی دکھر با ندھ کو ا ورا پیٹا لشکر حرارے کرستعدینگ ہوگیا اوراد مرتوم ہی امرایل طالون کے ہمراہ کوچ کرتی ہوئی جلی جاتی تنی جب كي دوريبني توطالوت نے ان سے اس راسنے ميں محاطب بوكركها ميسا كرمن تعاليے فرمانا ہے . فَلَمَّا فَعَسُلُ كَمَا لُوُنتُ مِا لَجُنْوُدِ الخ ترجم بب مدابوا طالوت إين فومين مع كرتراس في اپن فوجوں سے كماكم و كيروالله تعالى أ زمانے والا ہے- الك بنرمے بي حب نے بانى بيا اس كابي وہ برا بنيں ہے اورس نے اس کونہ جکھا وہ میراہے مگر مو کوئی مجر سے ایک جلوبانی ابینے یا تھے ہے؛ بی گئے اس کا پانی مگر تھوڑے ان بی سے یہ کمہ کرو صلے بعد قطع منازل بیا ہاں کے ورمیان فلسطیں کے وہ بنر ملی بانی اس کا نبایت ما ف وشفاف شل آب بیات کے تھا ، کچے نظار ول نے بوج مارے بیاس کے باوج و ما اندے طالوت بادنناه كاس نهرسه يانى بي بيا. مُرتفور على لوكون نے يانى منى پيا اور وہ بيا سے رہے بيياكر الله تعالى فراتلهد نَشُر خُذِمنِيةُ إللَّا يَلْكُ مِنْكُ مُ اللهِ ترجم إلى في كَنْ قوم بإنى اس كالمُرتِمُورْ مع لوگ جنهون سف ان کی مما افت نرمن انہوں نے زیادہ اور پہاس بڑھائی اور وہ جتنا پانی پینے آئی ہی اور پہاس ال پرغالب ہونی۔ تب ناچار ہوکرطالوٹ نے ان کورحضت کر دیا۔ اور ایک روابت ہیں اوں ہے کہ پا نی پینے پیتے زبان ان کی باہر نکل پڑی تھی اور ان کے پیٹ بھپول گئے بھر وہ اسی حالت ہیں مرگئے ا درجن لوگوں نے موا نن ملم طالوت کے ایک قطرہ بھی پانی کا نہیا وہ نہابت آرام سے رہے۔ تران فجی کے عاشید ریکھاکہ لل ادمی طالوت کے ساتھ اس ہزار تھے اور اس بین مین مرتبرہ مالوت کی اوالی میں رہے اوراس میں حفرت واؤد علیہ السلام اور ان کے مجانی وینرہ مجی مشکر کے سا نف تھے را ستے میں لٹکر کے ساتھ آتنے و قتت ہیں بھڑ ہے وہ کہنے لگھے کہ ہم کوہمی اٹھا ہے جا ؤ اور ہم جا لوٹ کو مادیں گے بہ شکرے خرت واؤ دعلیہ السلام فیے ان پیچروں کواٹھا لیاا ور طالوٹ کے مشکر ہوں نے کہا کہ ہم اس جالوت بادشاہ کے مقلبے میں بہت مخور سے ہیں ور مبالوت بادشاہ کا اشکرمہت

زیادہ ہے اس بیے ہم ان سے مقابر نہیں کر سکتے لکین ان میں معبن متو کِل علی اللہ بھی تھے وہ کہنے لیگ کہ اگریے بم تقورُ بي مكر بهارا فدا وند قدوس مدو كارونا مرب قوله تعالى كَمُمِّ فِي فِينَةٍ وَلِيكَ فِي مَلِنَ ف كُنْيُوَةً مِاذَّتِ اللَّهِ أَوَاللَّهُ مَعَ الصَّابِدِينَ أُمَّرْجِهِ إبهِت جُدُجَا وَت تَحورُى وَالب بِولَى برى جاعت برالله تعالى كے حكم سے اور الله تعالی مبركرنے والدں كے ساتھ ہے وب سبمالوت بادشاه كم مفايد من آئ توكيف مطرينا بخدالله تعالى فرما كاب دَلَمَا بدَندُوْ الجالُوْت وَعُبوُدهِ الابہ: ترجمہ و اورجب سامنے ہوئے بالون کے اوراس کی فوجوں کے لوے لینی طالون کے لٹکری لوگ اےرب ہمارے ڈال دے ہم یں منتی خطبوطی ہے اور کھرا ہماسے یا وُں اور مدد کر مماری اس کافر قرم پرجالوٹ نے جب طالوت کے نشکر کی طرف دیکھا اوران کی دبیری پرمتعب ہوا اور بھراس تھ كوشرم آفياس بات سے كرسم ايك لا كھ آدى جرى بير، ان تين سونبره أدفى ضيف كے ساتھ مم كولان کچ بوا از دی منیں . پھراس نے طالوت کے پاس یہ پیغام بھیجا کر بوسیا ہی تو لڑنے کو لا یا ہے بیر ہم رے الانے کے قال بنیں بہتر یہ ہے کہ خیال باطل چوڑ دے اور میری اطاعت قبول کراور اگر تویہ میں جاتا ب توجر براسامنا كراورميدان ين المديد منكر طالوث في مكم كيا اين الشكريد لكوكم في كوني البيليم كى بالوت مرد ودكامركات كرملدى لے أو ئے اور مجرمالوت مردود كوكمال يجيجا كرم لوك تو الله تعالى کی راہ یں اڑنے آئے ہیں تو یہ مت گمان کر کرسیا ہی میرے مبیل تعداد میں ہیں۔ اور تبرا لشکر اس کے مقلط مي ببت زياده سعد يادر كوفدا بمرابزرك سعده في كوغالب كرد مع كالحرب ادرابها بہنت ہوچکاہے کہ النّٰدُنَّوَا کیٰ کے نفنل وکر کے متوڑی جاعت فالب ہوئی بڑی جاعت پر کبوں کہ الله ننالي صابرون كے سانف سے بس ناگاہ ايك لحظہ كے بعد ايك جوان مبيب فنكل داير بيكل تمام سلاح پوش گوڑے پرسوار مجرب نیزه تلوار با تھے بی نے کر بی اعت الکر کا ہ سے برصف کار زارا کھڑا ہوا اور ایک آوازہ شل گدھے کے مارا اور کہایں جالون ہوں اور تم سب کو کا فی ہوں تم لوگ سب میرے سانے آتے ماؤ۔ اس بان کو شکر طالوت نے اپنے لشکر سے فرمایا کہ تمیں کوئی ہے جراس مردود کامر کاٹ کرنے اُ وہے تو اس کو اُ دحی سلطنت اور اپنی بیٹی بیاہ دوں گا اُفرکسی نے بی اس كابواب نادياب ويكوكرطالوث بهت سدت موكياا وركيخ لكاكاب مالون تعين مم برجلدكرے کا ور توم بنی اسمرا بک میں سے کوئی ہی اس کے مقلیلے میں بٹریستے نہیں ہر کہ کر تو دیا ہا کہ اس مرد د ہے جا کر لڑے اس وقت ایک نوبوان نہایت توی نے اپنے سرپر بود رکھ لبان حربہین کمہ ايك بيحسب باتصبين بمحرطالون كوأكرسلام كبااوركهاكه ننم كجيراند لينتمت كرو فاطرجع ركه والله تغالى

كے حكم سے بي جالوت سے لاوں كا الدافتا 1 الله اس كو بار الوں كا طالوت بولاكم تم كس قوم سے بواد تبلا کیانام ہے وہ برے کرمیں اسرائیلی موں اورمیرانام واڈ وسے اور میرے تھے مجانی میں آپ کے بشکریں اس نے کہاکہ تم نے کیمی اول بی لڑائی کی ہے وہ بدہے اکٹریں ساع احدور شدوں سے لڑا ہوں ، اس تن دو مرددان کے طالوت کے پاس ما خرتھے ابنوں نے طالوت سے کہا اسے طالوت واوْد کھی کمی نٹکرسے لزائنين ده جر كهتاب صفور غلط بي اس نے كبجي لڑائي مبني ديكھي اور ده جالوت مردود برا ارد نے والا، بیکل ہے اور وہ جنگ آزمو دہ ہے اس سے بر کیوں کر لڑسکے گا بس طالوت نے حفرت دا ڈوکوا پک زرہ پہنائیا ور وہ زرہ ان کو تھڑ ت شموٹی نے دی تھی کہ یہ زرہ جس کے بدن پرصیح ا ویلے لی وسی الل فتح كرايكاا دروي باوشاه بو كا-اورابك روايت بن يول بيه كه طالوت في تنواب ويكها تما كرم كيراها میں یہ زرہ موافق اوسے فی اس کے ہاتھ سے جالوت یا دفتا ہ کا فراراجانے کا بس انہوں نے مہدمؤکد كرك وه زره يهن كراوروه تين كيتر بو تفكر كے ساتھ آتے وقت را ه يس لمے فقے ا ورحبوں نے كما تھا . كرم كولهى الله كريد جاؤبهم نتها رسه كام أومنك اوربهم ان يقرول مس سع بس كرمن بقرول كرما سے اللہ نفانی نے توم لوط کو باک کیا-لہذا ان چمروں کومے کر بیطرن واؤ دمعرکہ جنگ میں جالوت کے سامنے كئے جاكون نے ان سے كہا كر تو ميرے ساتھ كون سے بھيارے روسے كا . وہ بولے ميں ان ! بقروں سے نیزا سرنوڑ کرمار ڈالوں کا بیس کرجالوت نے ننگرانہ کیجے میں کہا کہ ان بقیروں سے باد شاہ کے سانقُرُ لأنامِ البيعية يه منكر حفرت وا و وكن كها كم تومير ب نزد بك كتاب و اور كنة كو ينفر سع مار الجابي جالون في كا توجِلهما ورنه نامن مارا جائے كا اور مي تجے و كمينا موں كه تومنها بيت غريب وصبعف ايك يخربان مي كرفي سے لانے كوا بلے حرت داود نے كہاكميں مذاكے عكم سے لانے آيا ہوں اسى نے فجر کو توت دی ہے تجر کواس بخفر سے ار ڈالوں کا بہ کہ کر بچر اٹھاکر اس مردد در بھینیک بارا وہ مردود فوراً ى واصل جهنم بوا . اور دومرى روايت يس مبت تفير سے مكى بے كواس بيخركو فلاحن سي ركھ كرمارا اور بيم جالوت کے بیٹنے بہ جا پڑا وہاں اس کوجہنم رسید کر کے وہیں بچر سے دو ٹکڑے ہو کو ایک ٹکڑا اشکر کے دائنی جاگرا اورسب كوبلاك كرديا اور دومرا نكوا لشكر كے بيع ميں جاگراده سب درہم برہم ہوكركوني لبين جاكا اوركوفي جهم ديد موا . قول قالى . نَهَ زُصُونُهُمُ مِا ذُنِ اللهِ عَنا وَقَتَلَ وَا ذِرْحَا لَوُتَ لَ تع بس شکست وی بنی اسرائیل نے نوم جالوت کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے اور مارڈ الا صفر ت داؤ دعلیہ السلام في جالوت كو طالوت في صفرت وا وُوست كماكر ما ثناء الله تنهارى يرسى توت ب من من

بيان حفرت عزيز عليه السلام كا

بعض قوادی خصوبی برتاب که بادشاه بخت نفر کا فرتها اور مشرق سے مغرب تک اس کی بادشاہت کی اور دہ قوم بنی اسرا بیل پر خالب بوٹ اور شہر بہت المقدس کو خواب کیا اور بہت پیجے تو ٹر ڈالا اور شامز الیا کو اس نے کائی تعداد میں مفید کیا جب اللہ تعالیٰ نے حفرت مزید علیہ السلام کو ان کی طرف مبعوث فرمایا تو وہ کا فی مذت کے بعداس شہر کو فوایہ وویران دیکی بہت میں تعجب و تا سعت کیا ۔ اور پیجر بید دیکھ کو ترا نہ تو این کو زندہ کیا ۔ اور پیجر بید دیکھ کو آلف تو این کو زندہ کیا ۔ اور پیجر ابہؤں سے اس شہر کو آلا و تشریب کی میں بیٹ دیکھ این تو بیٹ کا کو زندہ کیا ۔ اور پیجر ابہوں سے اس شہر کو دیشہ کیا ۔ اور پیجر بید کو دیشہ کیا ۔ اور پیجر بید کو دیشہ کیا ۔ اور پیجر بیا اندا اس شخص کے کہ کر در الیک شہر سیسے اور وہ شہر کو بیٹ تھا میں بید تو اللہ کو اللہ تو اللہ کو اللہ تو اللہ کو اللہ تو اللہ کو اللہ دن بیا ایک دن بیا اور پیجر بیا کہ ان اور پیجر بیا کہ دن بیا اور پیجر دیکھ اپنیا کہ دن بیا اور پیجر دیکھ کے کہ بین بیا تو کہ تو بیل کہ دن کے کہ بین بیا تو کہ اس کو اسطے مؤرخہ بیا ناچا بیتا ہوں اور پیجر دیکھ کے کہ بیا کہ دن سے کم خوان بیل کیا دان کو گوشت بہنا ہے وہ اسطے مؤرخہ بیا ناچا بیتا ہوں اور پیجر دیکھ کے کہ بیا کہ کہ بین بیا تو بین کی در بیا تا ہو بیا کھا تا اور پیجر دیکھ کے کہ بیا کہ کو کی کے دیکھ کے کہ بیا کہ کو کہ کے دیکھ کے کہ بین بیا تا ہوا کہ کہ ایک کی کہ بین بیا تا ہوا کہ کہ دیکھ کو کہ کے دیکھ کے کہ بین بیا تا کہ بیا کہ کہ کہ دیکھ کو کہ بیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ بیا کہ کو کہ بیا تا کہ کو کہ کو کہ بیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ بیا کہ کو کہ کو کہ کو کہ بیا کہ کو کہ ک

ایک نفیندری یوں لکی ہے کہ بحث نفرایک بادشاہ کا درقا اور وہ توع بنی امرائیل برخالب آگیا ۔ اوراس نے شہریت المقدس کو فراب کر دیا۔ اور تام کو کوں کو قدیمی بناکر کیڑلیا ، اس کے لید صفرت عزید علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف مبعوث فرایا اور وہ لبز صبیبین اس شہر مہت المقدس سے گزرے تو اس کودی تو آن نافولھورت نئہ کو جس کو اس بری فرح فواب و بربا دکیا گیا ہے یہ کیوں کر آبا و بو گابس اتنا کہنا تھا کہ توڑا ان کی روح اس جگہ قض منعری سے پرواز کرگئی اور چھر وہ موہری کے لیعد زعرہ کیے گئے بہاں تک کہ ان کا کہ دو اس جگہ قض منعری سے پرواز کرگئی اور وجور وہ موہری کے لیعد زعرہ کیے گئے بہاں تک کہ ان کا گلہ صام کر اس کی بٹریاں بھی ان کے پاس رکھا ہو اتھا ۔ اور وہ جو ل کا توں بی نظر اس کی بٹریاں بھی ان کے بور ان کی موادی کا گلہ صام کر کر اور انہوں نے دو مرب جو ان ایک موہر ہو ان کے روبر و فور انہوں نے دور تھر مہدی کر پڑے اور ان ہو کہ ان اللہ تھا کہ اس میں بنی امرائیل قبر سے ۔ نا کھا تبکی کہ فاک اعکم کو کر تی جی روکھے والا منیں اور میں اس واقع کو تی میں براکتفا کر نا ہوں ۔

ور کھتا ہے اور انہوں نے دور بی اس برکوا ہو اتو لر سے کہ بی جا فتا ہوں کہ افتد نقائی ہوجی ہوا بن ور این قدرت دی کہ نور کہ افتد نقائی ہوجی ہوا بی فور نوبر ان تعدی کر بی جی روکھے والا منیں اور میں اس واقع کو رہ کی بر اکتفاکر نا ہوں ۔

بال حفرت دكرتا على الصلوة والتلام كا

ایک روایت بی ہے کہ صفرت زکر باعلیہ السلام صفرت داؤ دعلیہ السلام کی اولاد بی سے نفے اور ایک دو است بی اسرا بیل بیں اور دو سری روایت بی آباہے کہ ارمبائی اولاد میں سے نفے اور اللہ تعالیٰ نے قوم بی اسرا بیل بیں اور پینم بروں میں برگزیدہ کیا تقامین کی اللہ تعالیٰ فرما کہ ہے۔ ذکر دَحَمْةِ بَرَ قِلَ عَبْدُ ہُ ذکر ویا اَ وَالله عَلَىٰ اَلله عَلَىٰ اَلله عَلَىٰ اَلله عَلَىٰ اَلله عَلَىٰ اَلله عَلَىٰ اَلله عَلَىٰ الله ع

تجے فرب معلو ہے کہ میری بوری یا مجھ ہے۔ لیلے خداعنایت فرما مجھے ایک حالے تو لفبورت فرزند تاكه وه بهرا دنی وارث بوا درا ولا دلیقرب كاجی وارث بد- اوروه فرندجی تیرا لیندیده بو اعتبرت برورد كاربس حفرت زكر باعليه السلام كى يدوعا الله تعالى فيول كى جدياكه قرآن فجديس الله تعالى فراتله يَا ذُكِرِيًّا إِنَّا نَانَبُ شِولَ يَعْلَمُ فِي اسْمَهُ فَي فَي ترجمه الماركر إلى الله اللام ہم خوشخری دیتے ہیں تیرے تیں ایک لڑکے کی کرنام اس کا کی ہے . بنیں پیدا کیا ہم نے ہیلے اس کا كاكرى بى . صفرت زكر ياليا اے رب كها ل سے بوگا بھركولاكا اور يورت بيرى با يخرب اورين مجى دِرْصا موكيا بون يبان تك كميراجم مي الرُكيا ہے آنے والے فرشتوں نے كبا اے مفرت ذكريا خدا وندكريم نے يونبى فرايا ہے اوروہ فراتا ہے كريد چر بوہنت ہى آسان ہے كيا تونے فورنس وتقار والكرفوت ذكريان كماا عير عوب علرا كماكراس ميلي تخركوبنا بااور توحفيقت ے ہے کو نشانی کہارب نے نشانی نبتری بہ ہے کہ تولوگوں سے تین دات دن بات مرکر سطے کا عالمانکہ توبالكل محت مند سو كالاورنير ي جم كوكونى بجي كوند مذابيني كى . بس ذكر باعليه السلام في تين دات دن لوگوں سے بات ہیں نہ کی اور پورے نو جہنے کے بعد صفرت کی ملید السلام پیدا ہوئے اور مایری تك صفرت كى عليد السلام بابرينس لكاور نبى كى لا كى سا تعرفيا وران كى ما كالكاك فيس اے بناکوں نہیں ابراڑکوں میں کھیلنے. وہ اوے اے میری ماں خدا دند کریم نے فی کو کھیلنے کے واسط میں پیداکیااس نے جس واسط فیربداکیا ہے وہ وہی کام لیناچا ہتا ہے۔ یہ بات باربار کہنے نفط ور بجردات دن روت تصفوت زكر بالليه اللام في فدا عام في كا عدب مير عين في في سع ايك ولى جا با تفاوه أفي في عنايت قرماد يا تاكريس خوش ريون اب كزارش برب كرج وفرزند لون عنابت فرما یا ہے وہ دات دن روتا ہی رئبتا ہے جس کی وجہسے ٹجرکومین بینس پڑنا ا دراس وج سے نیگین ریتا ہوں جناب باری تعالے نے ضرما یا اسے ذکریا جم سے تونے ایک مالح بیٹا جا ہاتی ا ودیں نے بچے کوولیا ہی دیا ہے جدیا تونے ٹھر کے طلب کیا تھا اور ترنے خوامیش کی تھی کہ فرزنر الیا بوناچاہیے کہ وہ میری اطاعت کرے میں ایے بنے کو پیاد کرتا بوں کروہ شب وروزمیری محبت سے رویا کرے اور میرے عذاب سے ہروفت ڈتا رہے اور میرے مواکی سے کوئی اسیدند رکھے یہ سنکر صرحت ذکریا عبد السلام مندا کا شکر بجا لائے اور بھر توم بنی امرائیل کو وظار لفیحت كهت رسيمايك و ن كين نظل كرميرا بنياري جي اكربه بات بهشت ودوزخ كي سنه كانواور بي زياده درك كا اورتمام نوم بنى امرائيل صغرنت ذكر بإميليدالسلام كلحفظرس دسبص فحصا ودحزنت يجي لجى وبال الكراثش

يس بيط بوئے چکے سنتے تھے اور ان سب کومعلوم تھا حفرت نرکوبا بلبدالسلام بہشت ودورزخ کا وعظربان فراس تفي بينا يذ الله تعالى فرما تلب وَإِنَّ جَهُنَّهُ لِمُعْرُعِدُ هُمُ وَاجْهَدِينَ تَهْ لَهَاسُبُعَةَ أَبْوَا بِيهُ دِهُلِ بَابِ مِنْهُ مُرْمُ لَوْمُ أَنْ مُنْ مُنْ إِنَّ الْمُتَقِينَ فِي جَنَّةٍ وَعَيْرِبِ أُرْفُلُوهَا بِسَلْدٍ، امنینی اور خراجہ اے دورخ بروعدہ ہے ان سب کا اور اس دوزخ کے ماتھ در وا زے ہردواز كوان بي ايك فرقد بهث ربله يصح كرمهشت كي أهر درواز مين اوروه نيك المال والول يتيم کے بوئے ہیں . شأبد بہ ثبت کے ایک دروازہ زیادہ ہے کیوں کر بعضے لوگ اللہ اتفالی کے نفس سے جادیں گے اور ان کے پاس کونی خاص بلل بھی نر ہو گا اور باتی سات دروان وں سے بنیک بل کرنے والے داخل کے جاوی کے اور چربرمیز کاربوں کے دہ جنت کے باخوں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ ان سے فرانے گا كاس بين سلامتي مصفاظر جي سے رموصب برنفي يت وعظ فوت ورجاكتري عليه السلام نے كوشه ميں بيچ كو ایناب سے سناایک ا مارکوا تھے اوروباں سے نکل کربہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ مملس سات دن رات بهارون برروت ادر بجرت ربعادران كى الهبارون بيماكرسان دن تك تلاش كرن مي دوكيس مجى نهطے پورے سات ون بعد ايك نوجوان نے جردى كرنه ادابيا مّام دن بها زوں بس روتا ردنا پرتا ہے اورشب کوفلانے فاریس جاکرس جا باہے یہ کیا بات ہے۔ یہ بات سنتے ہی اس کی ماں ان پہالاں مِي جاكرتا م دن اس خاركم إس بيي رسي حبب شام بوني بجل عليه السلام في اس فاركم إس إبن ما ل كرديك بيا إكر كالس ان كى ال رور وكركهن الكبس اسے بينا وراحم والحرس بات كرا ورا ينارونا موقوت كرا در بھے بنا ذكرتم كى واسطے رونت ہو جھے كہوتوسى وہ برے اسے ا مَاں مِان بيں كيونكر خامو*ش رَبِينِهِ فِ*زْد وزخ كى بان ياد بْرِنْن ہے ، اور <u>فجے ي</u>ر مؤف اَ تلہے كہ نبعانے اللہ تعالیٰ فجر كه كہاں جا كرر كھے ميں اسى وعثن ميں يڑا ہوں اً تزكيا ہو گا ببرصورت ان كى مال نے ان كوسم كر بها أيسے ان كوليين مكان پرلائيسِ اوزيكی عليه السلام كی اس وقت عمرح و ساحت برس خی انهو ل منے مجد يى جاكر كوشد نشبني اختيار كى - اورضرا كى عبادت بين مشغول بويك - اوحر قوم بني المرائيل في الب ضاه برپاکیا۔ یعنی وہ لوگ بے شرع جلنے لگے ہر وزران کو صفرت نرکر یا علیدالسلام وعظ و نفیجت کرنے رہے چونکہ ان لوگوں میں شقاوت ازلی تھی اس میے وہ مردود کچرمینی سنتے تھے ادر حزت زکریا علىدالىلام كومارين كافقدكيا كرنت نفح اى وجرسے حغرت ذكريا عليدالسلام نے ان ظالموں سے نكل كم ا یک ورصت کے یاس ماکر بناہ ہے رکھی تنی جنا کی اہوں نے درصت کے تنہ کو کھو کھلا کرکے ا بنی رہائش اختیار کرلی خی اوروہ ظالم جوا بدکے دشمن نمے برابراً ہب کا تما قب کرنے رہے

ا بک دو ڈوخرت زکریا علیرالسل کومیانے ہوئے دیکھاڈٹمنو ں نے کہاکا تفاقت کیا۔ حفرت زکریا علیہ السلام اس درمنت كے تفقی كلس كئے اور وہ مردوداً بكاتما فنب كرنے بوے اس درصت كے باس سيخ اس كارد كردبيت بى تلاش كياليل كبي نريايا . بهروه جيرت زره بركي الدايس مي مركي لك الله كا الهي الجي ہم لوگوں نے حفزت ذکر یا علیہ انسلام کود مکھاتھا وہ کہاں نا نب ہو گئے 'یہ وہ کہہ رہے تھے کر اننے میں ان اوُلوں کے پاس شیطان مردود ایا اوران کو بتایا کہ مس کو اُپ لڑک تلاش کررہے ہیں وہ اس درصت کے تنہ میں كھيا ہے اور ديكر اس كے جانے كا نشا ك بھى آئبى تك باتى ہے مٹا منیں ہے يہ منتے ہى ان ظالم! مردودوں نے ایک اُرہ بڑا لاکراس درفت کو سرسے باوں تک چیر ڈالاسی اثناءیں جبکہ دہ ارام لارہ تفيه فكرحزت ذكريا عليدالسلام اندر تفق توان كعمر مبارك بيراره جالك حفرت ذكريا أف كراعم ا در فوراً ہی حفرت برایل علیہ الدام نازل ہوسنے اور صفرت زکر یا سے کہا اے زکر باجدا فرما تاہے الرنواك كركيكا توصابر يبغيرون كدفترين دامل تختركو نركرون كاكيول كه نوجا ننتانيس كه فعدا وندكرم مادے عالم کا نامو بندوہ اور توقے کو آل اس ورضت سے بناه حاصل کی اب تواسی ورضت سے بناه اورمدد مانگ دگرم مبركراس بلاسے پس زكوما ملبدالسلام نے سربیارہ لکنے سے اُف تك مذكى اورابين یا ن ای طرح سے خداکو سونب دی اور میان مجی تبیام ہو گئے . پیر اس کے بعد یہ جز حفرت کمی علیا اللا كويهنجا وريجة كافروب ني زكريا مليدالسلام كواس درونت كاندراً رس سيجير والابر منكو حفرت يي عليه اللام نه كها لا انَّا لِلَّهِ وَإِنَّا اِ لَيْسِ وَاحِبُونَ لَهُ ) -

بان حفرت بحی علیدالت لام کا

ایک روایت پی ہے کہ صفر ت کی علیہ السلام آپنے والدفتر م کی وفات کے بعد مبہت و ان تک مجد
کے اندر سی میادت پی شغول رہے اور بنی اسرائیل میں ملکہ نام کی ایک بورت تھی اور پہلے شوم مسے اس کی ایک بیٹی سے نکاح کو دسے اور تنام قوم بنی اسرائیل کی ایک بیٹی سے نکاح کو دسے اور تنام قوم بنی اسرائیل کی اس بات پر شغتی تھی اور کھر صفرت کی علیہ السلام کو بھی ان لوگوں نے بلایا موافق شرع مشر لیف ہے اس کے شوم ر تانی سے نظاع پڑھا ویں -صفرت کی خاب کہ نبادی بھٹی سے نہا دسے توم کا نکاح جا مر نہیں ، اس بات کو سنگر بلکہ بورت نے عفقہ سر کو لیسے شوم ہے یہ بات کہی کہ صفرت میں کی ان اور وہ شہر کا بادشاہ تھا اس کے کافروں نے یہ سن کو فور اُ حکم دیا کہ صفرت کی کی با کہ صورت بیاں کے کافروں نے یہ سن کو فور اُ حکم دیا کہ صفرت کی کی با کہ صورت بیاں کے کافروں کے بیاں سال کے کافروں کے بار سال سے نع کو مورث کی کو با کہ صورت بیا میں لاؤ، تب ہم صب حکم اس کے کافروں کے بار سال کو کافروں کی میں کو فور اُ حکم دیا کہ صفر ت کیلی کو با کہ صورت بیا میں لاؤ، تب ہم صب حکم اس کے کافروں کے بیاد سے اس کے کافروں کے بیاد سال کو کو بار کے دیا کہ صورت کیا کہ کا میں کو فور اُ حکم دیا کہ صفر ت کیلئے کو با کہ صورت کے بی میں لاؤ، تب ہم صب حکم اس کے کافروں کے بیاد سال کی کو بار کو سے نام کو بیا کی کو بار کی کی کو بار کا کی کو بار کی کو بار کو بار کی کے کو بار کی کو بار کو بار کی کو بار کو بار کی کو بار کو بار کو بار کی کو بار کو بار کی کو بار کی کو بار کو بار کو بار کی کو بار کو

ف حضرت يي كواس طرعت ما مزكيا- و بي حفرت جرائل عليه السلام نازل بويث فربايا الي يا الر ن كموتراس مبركه غارت كرد ول حفرت يي عليدالسلام في كها . اع جبرا بل عليدالسلام مبرى لقد بدميري بى لكما بدكري اسكم القرعة اراجاؤل ده بدك مال تب صفرت يى عليدالسلام نيكما دَ ضِينتُ بِغُضًا عَاللَّهِ تَعَالَىٰ: راض برسي اللَّه نَعالىٰ كينصلير، بالآخراس بادشاه مردود في إ حضرت بی مدیدالسلام کو ار دالا حب سرمبارک برن سے مبداکیا تو پیر کہا اسے اوشا واپن بوری کی دیئی سے نکاح درست بنیں . فرشتوں نے بحال دیکھیاب باری تعالیٰ برعرض کیا یا ابی بی نے کیا گناہ کیا تھا بواس طرح الكياس تعافيل شامن فرماياكه اس فرشتوا وه براكبراووست بعين فاسع ليف پاس بلاليلېد د بنول ند مون کياکه اېي اېنه دوست کواس طرح ما رتندېي. نداکي اسعفرشتومېر خلق مي مشهورسيد وشن كومارناا وردوست كوبچار كهناجلبية ناكه وننمن سے كسى كومزر زندينجا دردومت سے نقع ہو: اور میں توضواساں ہے جانوں کا ہوں ، دوست کو ہارتا ہوں اور وشمن کو ہا لتا ہوں ناکم مبری فلوق كومعلى بوكه مز دوست سے فيركو نفع سے مزوشن سے فيركو خرر . حب يى عليه السلام في ان لجن تسيم كى تب اس ملك كا فنره في اپني يا ليخ شو برسے فكاح كردياً واس كے بعدى اس بي يف البی نازل ہواکس کام کے داسط وہ اپن تھیت برکنی تھی ہوا تیز میں رہی تھی جہنا بجہ ہوانے اس کواڈ اکم ميدان مي بيينيك ديا وبال شير صمراني موجر د تفاد نعته اس كو بكراكر باره بإسه كيا اور بير كها كليا- الغران وہ اس طرع سے واصل جہنم ہونی اس کے بعداس کا مثوبر بھی حیدرو زمیں مداین تام قرم کے غضب البي سے واصل بہنم ہوا ،اس واقع كويس اس پراكتفاكرا بول -

ببال حفرت شمعون عليه الصّارة والسَّالم كا

چونکربڑے جب اوربہا درتھے اس بیے اکبیے ہی اس کا فربا دشاہ کے نشکر میں گھس کر ہرمزنیہ تغزی<sup>ٹ</sup>ا ایک بزاراس كے نوجی ارائے تھے اور کشر لغدادیں فروح - كراتے تھے۔ بھراس كے بعد وہ اپنے گھر يس بيه كواين فلالى عبادت كرتے تف اور جار جہنے برابر خان خداكى منبادت بى بہت كرتے تھادر مداتعالی ان کافروں پر بہیشہ ان کوغالب رکھتا تھا۔ اوراس وجہسے تنام کافران سے عاجز رہنے تھے اورا یک روایت سے بیدمعلوم ہوتا ہے کر حفرت شمون ملیدالسلام کی بیوی بڑی نیک بخت اور مارما تخیں ایک دن کا فرول نے آلیں میں مبلاح کی کُر صفرت شمون کی بیری کو کھے فریب دیا جائے ۔ نب بادشاہ موزیہ نے ترب کرکے کس شخص کوففی شعون کی بیوی کے پاس بھیجاس نے کہا سے بی ب بم و ميصة بين كرشمون تهارى لمرف دفينت منين كرتے بي اوران كاميّال كس بينركى طرف بيعة ماكر ایک کام کروکدان کوکس طرح مار والو توہمارا بادشاہ عموزیہ تم سے نکاع کرے کا پھر تم بہت بی آرام سے رہوگی اور تخت وسلطنت می تم کو ملے کی پھر تم او شاہی کروگی - ہیں مورت نا نعی العقل نے دنیا کی طبع سے کہا کہ جرتمبارا بادنناہ حکم کرے کا میں بمروفیندا س کو بجالاؤں کی نب اس فے ایک ری اس کودی کردب تفرت شمون رات کو سوچائیں تم اعےری سے باندھ رکھنا ا درمجر ہم کو جز کردیا ہم ای حالت میں بادشا ہے یا س ہے جا دہ گے اور دہیں ان کو مارڈالیں گے ہیں مردود کے کہنے سے تفرت شمعون کی بیری نے اپنے یا س رسی چیها کر رکھی حب رات ہوگئی اور حفرت نمون سو کھے بیوی نے ان کو بدند کی حالت ہیں با ندصنا شروع کیا۔ اچا تک وہ نیبندسے بیدا ہو گئے اور اہنوں نے ا بنے اتحریاؤں بندھے دیکھےری کو توڑ ڈالااورائی بیری سے پرچیاکہ کس نے مجے باندھاتھا، دہ بولی ک<sub>م</sub>یں نے خود ہی بانرصا تھا۔ صغرت شعو ں نے بھرکہا کہ تم <u>نے جھے کی</u>وں باندھا تھادہ بولی کمیں منها را زوراً زمانی تنی که ننها رے اندر زور ہے یا منیں اور میں دیکھنا چا بنی تنی که کوئی دشن تم ہے اور مكتا سي النيل . بدسنكر صرت شعول في كها كرتم خالوجيع وكموكوني وشمن فداك ففل سع بهم سع نور میں بڑھ میں سکتا ۔ بھر جار بہنے کے بعد حضرت شعون اس شہریں فی سبیل اللہ کے واسطے کیئے ا وربچر دہاں سے لڑائی فتے کر کے دالی تشرایف ہے آئے . بجر بادشاہ موزیہ نے حفرت شمون کی بردی کے پاس لوگوں کو بھیجا وہ اولی میں نے اس کو باند صافعا لیکن وہ بڑا ہی زور آ ورہے اس<sup>ام</sup> اس فدس تورُدُ الى تم لوگ بادشاه سے جاكوكم و - چنا كند وه لوگ بجروالي بادشاه كے باس كي ا وربادشاه سے کہا جمر بادشاہ نے بہت سامال و دولت دے کر اور ایک اوسے کی زیجر مفت شمون کی بوی کے یاس بینے دی کماب اس سے اس کو باندھ رکھنا اور بجر ثوراً افچر کو جزد بناب

دوسرسے ول حفرت شعور کوان کی ہوی نے لوہے کی زبخیرسے باندھاجب مفزت شعول نیندسے بدار بوائ توانبوں نے اپنے باتھ باؤں بجر زیخری بندھے دیکھے یہ دیکھنے ہی انبوں نے اپنے ہاتھ پاؤں بلائے تو دہ زیخر ٹوٹ کئی چراس کی نبر بادشاہ کو پینی . بادشاہ مورید لولاکہ لوہے کی زیجرے اور كونى چيزمظبوط بني بي آخرس اس كے باند صفے كے واسطے كيا جيبي ل اب ترصورت ير بى بے كراس سے کہوکرمی طرح بوسک اس کومیرے یاں میں وجیزا ہوں نے تعز ت شون علیہ اسلام کی بوک نے جاكركبا وه اوى بن البياني ندبير كرول كى اور بحراب كه كالبير ل كاب سب خام جمع ركيف اكب ان شفون اوانی سے والی گھریں آئے اور اپن ہوی سے برطرح کی باتیں کرنے لگان کی بری نے کہاکہ اے صاحب تم کو اللہ تعالی فے بہت زور دیا ہے اب تم ہم کو یہ بنا کی کہ ایسی کوئی چیز بھی ہے کہ اس سے تم کوبند کرکے رکھ سکیں اور تم اس کو با دجود زور آزبانی کے توڑ زسکو یہ سنکر تفری شمو ن نے کہا کہ تمہا ما اس سے کیامطلب ہے اور پر چیز تم کیول پر هجتی ہو: وہ برنی بی پیھتی ہوں کہ تم سے کوئی اور زور أورب يانسي يد منكر مون شمون نے كها كم في كرايك ميزسے باند حوسكتى يو لينى بير سے سرك بالوں سے یا بدن کے بالوں سے اس کومیں بنیں توٹرسکتا، پرسنکوان کی بیری نے شب کونیند کی مالت میں ان کے سراوربدن کے بال تراش کر ری ہے کروست دیا ان کے مطبوط یا نرجے ابنوں نے نیند سے اٹھ کراپی بیوی سے اِدھِیاک اسے فیے کسنے اس طرع سے اندھاہے ان کی بیری اولی کریں يس نهاندها بداورس ننبارى نوت أذانى بول كه كونى دشمن بعى آب كريانده كرينس ركاسكتا. بیکن عذائی مرضی کوی بین کمتی ہوں ۔ صفرت شعون شف اپنی بوی سے کہا کہ آو میرے بند کھولد دہ اولی ككنى د نعرب نے آپ كوباندها آپ نے اپئ قوت بازوسے كھولاتھا .اس د نغر فيے كيوں بلانے ہو اس كے جواب ميں مفرت شعون نے كماكراكم بس بوں اور زور لكا وْن كاكتومير سے تمام بدن كى بٹریاں درہم برہم ہوجائیں گئیں ان کی بیوی نے جب دریافت کیاکہ بال کے بند توڑنے کی ان کوطاقت ىندىئ بچىرباد شاە ئىوزىيە كوتنېردى يەسنىق بىي اس ملعون نے ايك بېزار مرد دېنگى شىز سوار يھيجا بنول نے اکر حضرت شمون علیہ السلام کے باتھے ہیں ناک کان کاٹ کر اور ان کی انکویس اور زیان نکال کھ ا وراونٹ پرلادکران کا فروں نے بوشاہ کے باس ماخرکیا۔ اورسب کافرکینے سکے کماب ہم سب شعون سے محفوظ مبو کئے۔ حبب ان کومیدست و پا اور زبان کئی مبو ٹی اور آنکھیں نعلی ہائی مرت ان کادھڑ باتی تھا۔ باد شاہ موزیہ کے سامنے ہے جاکر رکھا توکوئی ننحق ان کافروں سے کہنے لگا كرميرساب كواس فعاد والاسداد وكس فيكاكر مير عبحاني كواسف ماوليداد ومجر برتخف وع

كرنے لكا اور جب ديكي كا بھي وحريس كجومولي سي رس باني نب ترسب كے سب كين لكاركد اس كوكى شدىيىنداب يس دال كريالل ماردالو سب كافرون في مشوره كياكراش كوورباك كنا رے معما كر بالاخانه بيسعان كردريا بن گرادو جنائخ انبور كے اليها بى كيا جب حفرت شورن كا دھرور بابيں گرایا تواسی و قنت صغرت جرائیل علیدالسلام فراکے مکم سے آئے اور صغرف شون کے دصر کو مجد ا بھی مواہدی تھا اٹھا لیا اور جر کچے اعضا ان کے دحر سے ملٹی وکر دینے گئے تھے وہ سب اعضاء خدا کی قدرت کاملہ سے اپنی اپنی مگر پر اگر لفب ہو گئے بھروب وہ کئے ہوئے اعضاء حزت شون کے تشيك سوركك توجيرهن جرائبل عليه السلام ني حضرت مثنون عليه سے كماكرا سے شمعون عليالمالاً فدانة تم كوبهت قوت وطاقت دى بعضراكاتام كركم لمرك بوطاؤا وركيراس لمعول كعكان کاستون کپرگرنام مصارا و دمکانوں کی بنیا دوں کوکھو دکراس دریایں ڈال دیا ادراس طرح کیا کہ کوئی متنفنس ا ورشهر كانام ونشان باقى ندريا ا وريج معدا كالشكر يجالان اورابين كهربرجاكدا بن بيرى كوامر والغ كاقصدكيا فداك مكم سعصرن جرائيل أف اوركها كه فعل تم لوفريا تلب كما بني بوي كومت ماو اور کوئی اذبت بھی مت دو کیوں کہ اس نے نادانی سے یادشا ہ موزیہ کی صلاح سے تم کو باندھ کمر اس کے حوالے کیا تھا چونکہ مورث ناتھی العقل ہوتی ہے تم اس کی یہ تقیم معاف کروا وراس کے سائے نیک سلوك كرومنا الك ب يهان تك تريه واقع تضعن الابنيا بمي معزت شمون كابيا ن كيا كياب الدابعن تاريخ كى تابدى مي اور لعب تفيمرون مي جيد تغيمر مراديدا ورمامع التواريخ بي شهو ن كوبى كركم بيني لكهاب للكر الاوعرب مي منى اسرائيل مي شعون ما مايك عابد زابر بإرسانفا اولاً اس كوالله تعالى في بب زوردیا خاادراس کی نیک کاری احدینک نیتی کے سبب ٹانیا ایک ہزار مہنے کی مراس کرنختی اور وہ ہزار مِینے تک روزے رکھنے تھے اور شب وروز مِدباوت کرتے تھے اور کافروں سے بہاد کرتے تھے اور وہ بروقت ینک کام کرتے تھے ہو تواب کا باعث ہوتے تھے ایک دن ان کی بیری نے کا فروں کی صلاع سے کا فروں کے باتھوں سے ان کوم وا ڈالامین کا ذکر تغییر مراویہ میں لکھا ہے ہیں اسی ہید اس وا تعدكو اكتبعًا كزنا بول-

## بال حفرت بلمان عليه السكلام كا

ا کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف سلیمان حفرت واؤد علبہ السلام کے بیٹے اور لبلسا بہت منا کے بیلن سے تھے وہ لبلٹا اور یاکی بی بی منیں بید ننہ پر مہرتے اور باکے اس کو حزت واؤد میرالرالاً

نے اپنے نکاح میں بے لیا تھا کہنے کی سخرت سلمان علیہ السلام اس کے بطن سے میں اور واقع جامع التواريخ من مذكور بعب سلمان عليوال فام تخت سلطنت برمتكن بوس اور اين إب كي جُدُرِ بِيضًا ورا تُشْرَى سلطنت كي النظي ب ركمي الديم الأرب كها جيداكه الشرَّاع الى فرما كسب و دُريتَ مُنكِماً نُ دَا رْدُونَغَا لَ بِكِلْتُهَا النَّاسُ عُلِّمْنَا النِّذِيرَتِمِهِ: اوروارتْ بِواسلِمان حضرتُ دا وْدِي لِين بني ور بادشاه موالي باب كى عدر برادر مجر حزت سليمان عليه السلام نے كبالے لوكو! سكھا كى كئى بين إركيان مميى مرعا لورى اوردب محط بيسم مرجيز سے دينى جي دنيا بن در كار سے وہ تام چيز ب الله تعلا بم كرعنايت فرمان بي بيك بزركى ظاهر بمى عناية فرمانى ب حب سليمان كاتخت نكلة المساوريواييمين تخاترتام پرنسے بوا کے جنڈ کے میندان کے نخت پر اگر پردن کا ساب کرنے اور فوج الباؤں کی وابن طرف اوربابل طرف بوتى نفى اورننا مجوش وطيورج بيراست بس ديبني كرداكرد علقابره كران كم بمراه مِين نصه جِنا بِير المُدلَعَ النَّد العَالِشَاهِ فرا البِّي وَهُشِرَ مِنْ الْمُنْ عُنُودُهُ مِنَ الْجُنِ وَالْهِ مُنِى وَالطَّيْرِ فَعُهُ مُرْدِي وَنَعُونَ مُ رَجِهِ اوراكُمْ كِيرِكُ واسط بليمان كے اللَّه حِنْ ل اورا نسافر اورجا لورول سے بس وہ شل مثل کھڑنے کیے جانے بس تعبی تغییر میں اول بھی لکھا ہے كر حفرت سليمان كانخت وه تصاص بيرسب شكر عليتا فغااور بهوا اس كوي عبلتي خي . جيسا كرمت بجانه نعالي ارشاد فرايا وَلِسُكُمْ لِي الدِّرِيجُ مُنُ وَ حَاشَهُ وَ وَوَاهُهَا شَهُ وَ اللِيهُ ترجم إ اور مخركي واسط سلمان کے بوالرمع کی مین میروسادت مین سے شام کی ایک جمعیند کی تھی اور شام کی بین مک بی ایک بمینه کی ما نت تمی ، اور بها دیا بم نے اس کے واسط اکی جبتہ پھے ہوئے نانبے کا اور جن یں سے بی اول مندمت کرنے تھے اور یہ سب بیرور د کا رکے مکم سے میزنا تھا قرآن جید کے ترقبہ ك نطاصري لكما ب كم يخط مرف المناع كاج شد المدنوالي في نكال ديا مل من كي طرف اوراس تلنے کوسا بخرل میں ڈال کر برتی اور بڑی بڑی و مگیں بناتے تھے اور اس میں مطر کے موافق كه ناوينره يكنتا تخاا ورعيرتنيس كياجانا تخا اورفراي التُدتوا لي شدخُ دِمَا لَمُ الرِّرِيخُ مُجْدِينَ بالمسرة ومناء كنيث أصابة ترجم بم فالع لى اس كربوا وملي تى اس كم مل تسعرم نرمهمان پهنيناچا ښا کهنیم بې کرمس جگرمال د فينا ر ښا تخا زين د بار کې آواز د يتی نخي كراے سليمان جو كي مال فيرس سے الحالے جا اوراس كرائے كام بس لے لور حضرت سليمان في الله المربي كالمربين كالم د فيضي موتى جوامرات وربا عنى سال الرجي كيد الله تلالي فرماً للبيدة الشَّلطِينَ كُلُّ بَنَّاءٍ وَغُوَّاصِ ترجَمه! اور المع يك مبامان ك شيطان

ا یک مارت بنانے والے اور فوط دلگنے والے کہتے مکی اری دنیا بی جہاں معلوم کرتے کہ کوئی جن مّا کا ب، اومیول کو تو صفرت سلیمان اس کو تید کرے دریاب وال دینے تحیا مجراس کوزین میں دفن كردين تصاور بين ناريخ كول ي معلوم برتاب كرمين من تواب تك نيرس من الك روايت مصعلي بوتا ہے كرحفرت سليمان عليه السلام نے اكب مكان منهاب عالينان برتكاف اليهابنوايا تفاكراس كاطول عرض فيتيس كرس كاقفا اوراس كى ابنيس سون في جاندى كي فيس اوواس بي یا قوت زمردورے تھے اور اس بس تقریبا سان سوکوشک سان سومرموں کے واسطے اور نین سو كوشك تبن سوبرايال ك واسط بول عض معنى مفري ف لكما الم الم المال عليه الدام برشب کابی ہویں ادر درموں کے ہاں جاتے تھے اور عرب سے جماع می کرتے تھے۔ اور دوسری جانب ایک مکان نهایت عالیتان کے ساتھ ایک کوشک بھی بڑایاتھا کہ درازی بھی اس کی قریبًا باره كرى كى تقى الك كوشك ديساب ك تخت كاجلوس تفاا دراس كاطول ين كوس كاقفا اورسب الفي کے وانت کا تھا اور معل وفیروزہ اور زمروا ورمروار بیہ سے مرصع کیا تھا اور اس کے گرواگرد سونے کی اینٹی لگی تھی اوراس کے چاروں طرف کوزں پرجا ندکے درضت اوراس درضت کی ڈالباں سونے کی ا ورسنة اس كے زمر ومبز كے مطلعة نفے اور برابك والى بدا بك طوطى اور طاؤس باكر اس كے بدي كاندرشك وبنره معراتفا اورخ شفنتل الكورك فطاور جولعل ويا قوت سے بائے كئے نظاور ینچے تخت کے داہنے اور بائیں ایک بزار کری سونے کی لکا ن گئی تھی اس پر آدی بیٹے تنے اور ان کے يجيم من وانسانوں ميں سے فلام كھڑے كيے كيے تھے. حضرت سليمان عليد السلام اج شاہى مربر دكو كر صب نخنت پر با وٰں سکھنے توان کی سئیت سے نخنت اس وقت حکت بس اُ جا ٓیا نیا اور طوطی اورطادی بی کام خدابیت اپنے ہروں کو میلا دینتے تھے اور میراس سے برنے مشک مینز، ککلستی تھی اور مفرث سلمان اس تخت بر بالمحركر ترريت برصة تفي أور بمرضائي محلوق بر عكراني كرف تفياور برابك بأدلى كواجى طرح سيمخة تقواوراع شابى صب سربياب سطحة تق ترمام برنس ہوا کے نخت کے اور معلن ہو کر ان کے سر پرسایہ کرتے تھے اور جن ں کو حکم فرماتے تھے کہ وہ اپن بساط كمطابق فرش زرلفت كالجادي ادراس كحكنا رم كنار مع بنرس مارى تتيس اورنخت گاہ کے مکان میں کئی فحرابی فیس اور مب عابداس میں عبادت کباکرنے تھے اور ابر کو حکم محرتے تھے كم يانى بحر جر كردى جاوي اوران كے با ورجي خانے بي ہر روز كافي تعداد بس كھا ا پايا يا با كانتي الجود اس كے كر حزت سليان عليه اللام اپنے باوري طلف سے كجرينب كھاتے تھے بلددہ كا ناتمام كا

تام لڑوں کوتقیم کردیاجاتا تھا اور خوصفرت سابیان بلیدائسلام اپنے ہاتھرے دنیں سینے اور مجراس کو بہت المندی بھیے تھے اور کھراس کی دوئی لیکانے اور ہر شام کو بہت المندی بھیے تھے اور کھراس کی دوئی لیکانے اور مزا کا شکر اوا کر در دولیش غریب کوساتھ ہے کو کھانے تھے اور خیا کا شکر اوا کر نے تھے اور ہمتے کہ یا الہی میں درولیشوں کے ساتھ میں بادشا ہوں اور ہمتے کہ یا الہی میں درولیشوں کے ساتھ میں بادشا ہوں اور ہمتے کہ یا المی بین درولیشوں کے ساتھ میں بادشا ہوں اور ہمتی ور میں میں ایک بین ہمر ہوں ، اے جہر مالک میں تیری فعقوں کا کہاں تک شکر اوا کروں اس کی اوالیگی کی تھی میں قت بین ہے فقط۔

فيبافت كرنا حفرت سيلمان عالهام كأتمام فخلوفات حضرت ومهب ابن منبه سے رواین ہے کرحب تصرت سلیمان کومشرق ومغرب اور سارے جهان کی سلطنت ملی توانبوں نے جناب باری میں عرض کیا بااللی فجر کر آرزو ہے کہ ایک دن سادے عالم کی مخلوفات کی جوکہ نیری افریدہ ہے ختلی ونزی میں انسازل میں جنوں میں جیش طیرویں بالک كم يونني رمكى اوركير مع مكور كالغرض بين جى ذى روح بيسب كى ضيا فت كرون ، بيب س ندااً فی اے سلیمان بس سب کی روزی پہنچا تا ہوں میری موجودات محلونا = بے انہا ہے ابیلے سب كرتم منين كهلا سكن وبين كرصفرت مليما ن عليه السلام برك خدا وندا تد في كوبهن المن دى معترى منابث سيسب كوم الرتبرامكم موتومي سب كاطعام بيادكرون حباب بادى نعام كاكاكم بهواكد دريك كنارس اكيد عان نهايت عاليثان منواذ ادراس كرنها بين كشاده ركوناكص فتوق كووعوت دواس بن أماني سے أسك س مكان كى نيارى بن تقريبًا الك سال اور الحريسية مرت بولے ا در شرق مغرب سارے جہاں سے اس بٹے مکان کے میدان میں کھانے بینے کا سامان واسباب ہیا كيا اور يبث كير تعداديم و مكين بري لمبي برزي اورا يك مكن خل تالاب كے جنوں نے نيا ركي - اور برواقعان مختلف تواويخ سير مكص كيفيس ورجام التواريخ بين لكها سعدكد ومزارسان وسكين بكوال كيلي ففيل اور برا یک بڑی کا فی لمبی بوڑی نفی مثل الاب کے جوں نے تیا رکی تقیں جینا بخدا للد تعالیٰ ارشاد فرما تلہے مُعْمَلُونَ لَهُ مَا يَشَآءُ مِنْ تَحَا دِيْبَ وَتَمَا نِيْلَ وَحِفَانِ كَالْجُوَابِ وَقُلُ وْيِ وَاسِيلِيهُ وجراليني بنائے تنے تعرف مليمان كرواسط جو كم جا بنا تھا . قلوں سے اور ان ہمٹیا روں سے ا در مكن ما نند الالول كے اور ديكيس اكي ملد بروبرى سبنے والى ايك وال سے معلى بزلب كداس دعرت بي اس وفنت بالجبس بزار كائي ذريح بون خي ا درما تي اثنا منيا فنت كواس برقيا س

كرلينا جلبين اوربه جامع التوريخ سع ملحا كياب بينا بخرجب كهانا تبارموا جن والس اورجيوانات سب كو اس بیے وسیع مکان کے میدان یں بھی یا گیا اور عجر مواکو حکم کیا کہ وہ بساط نخت سلیمان کا دریا کے كاوبر سوابر معلق ركهن اكراس كوبهر منتفس ابني نظرك ديكه متخلدان تنام مخلوق كاس وفت ايك نجیلی نے دریاسے باہر نکل کر صفرت سلیما ن علبہ السلام سے عرض کی کہ اے حضر نت خدا وند قدوس نے المراكى دعوت مي جيجا بيدا دريم كوييم موكم واب كراب في اجتمام معلوفات ك واسط كها ناتيار كم ميدا دري اموقت ببت مجوكى بول البذاأب فيكوميل كهلا ديجي يه سنكر حفرت سليمان عليه السلام في اس فجيل سے كهاكم تم ذراصبر كروا ورسب كوكيلينے دوان كے سانف حبّنا كھا أبيا با كھا كينا بخرب آسوده مير كر کها نا چی طرح کها نا - نجه پی بولی گرحزت بی نواننی دید نه خبرسکوں گی که میں سب کا انتظاد کروں . بد سختے ہی حفرت سلمان في است كماكم الرئم منين عُهر سكوكى تؤجرتم كها ناكل لوا ورنبها راجتنا مي جاست كها لويد سنتے بی کھی نے اس مبدان میں کو کھا ناتیار مواتھا وہ سارا کھا نالبیاتی تقے ہیں سب کھ ناکھ کر ا وركهانا انكنولكى اسے صفرت سليمان محركو أوادر كھانا چاہيديد و بكو كو توخرت سليمان عليماللام بهند ہى متجب بوسفادراس سعكها اسع فيلى من أرتمام فنلوفات كي واسطيه كما ناتيك أركيا تفأ توسب كما گئی اور تیرا اس سے پیٹ بھی منیں بھرا اور بھی آواور بھی کھانا مانگنی ہے ٹھیلی نے کہماا سے تصفرت ہر روز مجھتین تفے کھا ناچلہے اور ج تم نے تیار کیا تھا ہر تو مبرا ایک ہی بھر ہوا۔ اس کے علادہ کچے ابی دوسلے اور بھی در کارعی تب کہیں میراپیٹ بھرے گاا در میں تراع آپ کی ہمانی میں بھولی رہی اگرتم اس طرح اورلوگرں کو کھانا دے نہ سکو کے تو کیے نے ناحق لوگوں کو لجوایا اورلوگ آب سے شاکی ہو کریا ہی گے معنرت سابیا ن کھیلی یہ بابنی من کرچیرت زود ہو کئے اور پہرشی طاری ہو گئی اور کی عرصہ کے بعدان كرموش آباا درا ياسر عديس ركوكر دركاه الني بس مناجات كرمے رونے لكے اور كي کھے کوالی میں نے بہت ہی تصور کیا اور نادانی کی تیری درگاہ میں، میں اس بان سے ہمیشہ شے بیانوال كنتابول بس روزى دينے والا في كواورسار سے جان كو توسى سے اور ميں نا دان وسيكبن بون ا در توبی دا کا ور توانا ہے ایک روابیت سے بنہ جاتا ہے کہ اس دن تمام خلائن جومری کی تعبر کی ربى اورايك روايت سے بدہى معادم ہوتا ہے كربہ فجلى وہ تنى كر بعفت طين زبن ص كى لېنت برا لنْدنْعَالَىٰ نے رکھی ہے اوراس دن زمین کواللہ تنا کی نے معلق رکھا ہوا تھا اور تعضوں نے روایت ئى سىدكر دريائى فجليال أكواس دن سب كها ناكه اكنى تيس اوراكنزعلما وكا فول سے كه الله تعالى نے دريائى جا لورجيجا تصااس نے ايک لقيميں سب کھا ناکھا لبا تفاکه تدرت اور عمزونوانا في حفرت سليمان کي

ملا ان کردکھا دے د کواللہ اعکر خرال اللہ کی الاقات ہے وہ برال کے دانا ہے ساتھ ساتھ ا يك رواين سے معلى بواكر حفرت سليمان عليه السلام اپنے شاہى نخت پر بيلے بوا پر عادید تقصح تخنت مهزل مضبنا يا نفاصفرت سليما ن عليه اللا كحدواسط ا ورا ن كم ابك بزار مركادى لملزين بهى ان كے ساتھ ساتھ اپن اپن كرسيوں پر بينے تقدا دران بيں ايك وزېر إعظم بحي تھا مس كا نا) أصف ماه تقادوه سب كحسب اوالن كرداكر دىنت شابى كمودب كواك تع اورمدابير ارنے والے پرندے ان کے مربراپنے پروںسے سایہ ڈلنے ہوئے تھے ،اس بس فرفتوں کی السعى أواز صغرت سلمان عليدالسلام ك كان من أن اور وه تكبن تحدك الدرب توفي معمر ن مليان كوجسياملك وحثم ديا الساكس من ولشركوبنين ديا بناب بارى توالئ نيفرمايا اسے فرختوا بس فيطيان كوبهفت اقليم كى يدشا بى منايت كى بسدا وراس كو منوت سدىجى مرفراز كبياب ديكن ان كومز ورتكر بالكل بنیں ہے۔ اور ان كو ذرا جى كبر ہو تا تو ميں ان كو موا پر نے ماكو زبن پر ڈال دیتا اور بجران كو غیب و نا بود کرد التا . پس به کلام حفرت سیسان علیه السلام نے سنا اور بحرمندا کے دربار میں سیدہ کا لاتفاور بولمنفان كخ نخت كوزين يدم جاكر ركها جهال كم يجوننيول كي بنى تعي جبباكم الله تعالى فراتله يحتى إذا الخوعلي والالتيل له قالت كملة الايدنزم إيهان تك كرصب يعال جيونينيوں كے سيدان پر كرا ايك چيونئي نے اسے تيونئيو! كحس جا دُابِنے كروں بن عاكم نزيس دا اے تم سلمان اوراس كالشكرا ورمجران كوخرجى زمر إب ثاه مورسے بربات صفرت سليمان في سلم سكوكم كهاكديد في رعيت برشفقت اوربهراني كرنى ب الدالله نعالى فرماتاب . مُنتَسعدُ مناحِكَامِنَ فَكُولِيكا مُ ترجدي مكرا عُصرت بلمان عليه السلام يوزي كيات سكر عجرا بنول نے شاه موركو بكرا كرايئ القرقي بخيلى برده كربوجيا سے شا ه مورتم نے اپنے تشکروں کوکسوں کہا کرسلیماں کا اسے ابنے لیے فارون مي ممس جا و تم في في سے كياظلم و كيمان بات كوينكريسي في في الله م في الله م في الله م في الله ا در آب کے نظروں سے کچ ظلم بنیں دیکھا مگراس واسلے کر سؤا آب کے نشکروں کے تھوڑ ہے کی ٹاپوں کے تلے ہم سب آمیائیں اوروہا پنی ہم کو الاک کو دالیں یہ کلام بم نے توصفظ یا تقدم کے واسط کیا تھا اس واسط بم نے یہ بات کہی تھی کہ وہ اپنے اپنے کھروں میں کمس جائیں اور الاک بونے سے بے جائیں برسكر صفرت سلمان عليه السلام ني الاست خرما ياكر كياتم اليي بى شفقيتى الدير بهيشه كياكية

مو - وه اولاجی بال صفرت جی ان کی نوش سے بیری فوش سے اوران کی غی سے فیرکونم ہو تلب اوران کی فخواری بھے رواجب سے الندتوالی فے اس واسط بھے کو ان برباد شاہ بنا یاسے اگرایک چیزٹی بھی زین کے تصفي سے مرحائے ترمی اس کر وہاں سے اٹھا کر اس کے مکن پر سبنیا تا ہوں حفرت سلیمان علیاللآ ناس سے پرچا مجھیر بتاؤگر نہارے ساتھ ہرد قت کتنی پونٹیاں مینی ہیں کہاس نے کرہماسے ساتھ تقریا جالیں ہزاد جونٹاں رہتی ہی۔ چراس کے لبد حفرت سلمان علیا الل ف اسے برجیا كم سلطنت تيرى بېترى يايىرى داس وقت چونى نے كهاكرميرى بادشابى بېترى بارشارى بادشابى س وكربوا الخاتى بيئهار يخت شابى كوادر تخت شابى الماتاب تم كوادرتم أس يد بييضة بوبه كتوابزا تكلف بيرنهارى بادشاسى يرياس بات كوسكر صفرت سايمان علبدالسلام مبنس كواس جوزيش سركهن لكت كرتم كس طرح مانتي بواورتهيس به بات كس في سكما في بي شاه مور في كباكه ا معفرت سلمان مليه السلام الله تعالى في من المربعة المرب تب صفرت سلیمان علیداللام نے فرما یاکر او چھوکیا او چھنا چاہتے تھے. تب شاہ مورنے کہاکہ تم نے فداونر تدوس سُعروال كِمانِهَا. تَنَا لُ وَتِ الْغُفِرُ لِى وَهَبْ لِي مُلْكًا لَّهَ يَبْعِيَ لِدُهُ مِنْ الْبَيْنِ الْ أنْتُ الوَهَابُ أُرْجِ الهااع برورد كارمغزت كرميرى اوزئش فيركو الباللك كه ألالن بوكى كو ميرات يج نزب سب سے زيادہ بخشے والا تهارے اس سوال سے حد كى براً تى ہے ا در پنجروں كوير صدند كرنا ياب كيول كريدان كى ثنان كے خلاف ہے اور بدا چھى طرع سے معلى بدا وند قدوس سارسے جہان کامالک وہ جھیجاہے یادشاہی دے اورجے چاہے نہ دے اور یہ نہ کہنا چاہئے کہ اے بروائر يمرك سواكس كرباد شابى ندويجوا دريدكهنا بيغمرو لكي شان سے بعيد سے چونى كى يد باتيں س كم معرت سلمان عليه السلام كير حفا بوائد اس وقت جونتى برلى اسع حفرت سليمان عنبك بات ہے اس سے آپ کو ہزار رنبو اچا ہے اور می مجراب سے ایک بات پھنی ہوں آپ اس کا مواب دیکنے خدانے جوانگنتری کپ کودی ہے اس کاکیا رازہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ یں رمین بانتأكراس كاكيا بجيد بتم بى بتا ذكركيا بجيد بع إس في كما كالنافة كوسلان وى ب قا ف س فاف تك وه سب ايك نگينه كي نتيت بيناكه تجر كومعلوم بوكر دنيا كير حقيقت ميس رکھتي ا در مواكر افترتعان فيتهار علم كالع كباب اس سي كباجيد ب كياكب كواس كا مجيد معلوم مي بات بى نكر صرت سيمان نے كماك في اس كا بى جيد معلوم بنيں سے اس نے كہا تم كو أكاه كيا بد

کران بات سے کد بدرموت تہیں دینا ہوا جیسی معلی ہوگئی۔ بس صفرت سلیمان علیدالسلام اس بات کر سنریہت بى روف الدرجو فرماياكم تم نے يع كهاكد دنياشل هوا كے ہے۔ بھر جوزی نے كهاكد كيانم جانتے ہوكد كباتم جانتے بوكرسليما ك كي كامعنى بي بير معرص سلماك في كهاكرس اس كيمعنى بعى نبس جانتا ده يونني لولى اس كرمعنى يدي كوتودنيا كى زند كى مي إينا دل مت الكابر ساعت موت ك قريب ب، حفرت سيمان في بيونتى سدكهاكم توبرى دافا وعقلمند سي في كوي لفيحت كرا ور في منكو كاربنا جيونتى ن كهاكمة كوالله تعالى قے بنون عطا کی ہے اور جہال کی بادشاہت بھی دی ہے کہ تم رعیتوں کی نکہبانی کروا ورا پنے عدل د الضاف سے رویت کوشادر کھواور ظالم سے مطلوم کی دادلو اور میں تو بیچاری منید فد وسکین ہوں اپن ، دعيتو س كى برروز خرليني بو ب اورا ن كا با دا مناتى بو ب كه كوني بعي كس يرظلم نـ كر سكے بس صفرت سليمان عليدالسلام في بادنناه مورسي بات سنكرد بال سعمر اجعت كرناما بي. شاه مور في كما الصحفرت سلمان بغيركه كهائع يوئ أب كوبهال سے تشرلیف سے جانا ہے شاسب ہے اور ج کھ اللّٰہ لغالے نے ہم کوروزی دی ہے اس میں سے آپ کھ تناول فر ماکر جائیے۔ یہ منکو تعزت سلمان علیہ السلام نے کہابیت اجملہ تب شاہ مور نے جاکرا کی سان ٹٹری کی صفرت سایما ن کے واسط لارکھی پدو بکچرکر تفرت سلمان علبه السلام مبن كرابسه اے شاہ مسور فجر كوميرے لفكر سيت ابك را ن لذى كى كيا بو فى اس نے كها حفرت اس ايك دان كوأب كم ند بجيز اور الله تعالى كى قدرت و يميے اور اس بي بہت بركن بعاورا بك روايت سے معلوم ہوتاہے كر حفرت سليمان عليه السلام مع إينے لشكر كابك ران کو کھاکراً سودہ ہو<u>گئے</u> اور مجبر بھی اس میں سے کچھ باقی رہی - حفزت سلیمان بہ حال دیکھ کر بہت ہی تجب بوے اور جر عدے یں گرکر کہا اے برور د کار تیری قدرت بے انتہاہے اور ترای بیٹک عظمت

دېزرگىكاللى بى . دىزرگىكاللى بى . دىن كُلِت شيئ كُله أية تُول كُعلى أَنَّه وَاهِنْ

بران تحر مسلم ان علم السام کا ورثم الا ما مرا المعنوب مراير برا المعنوب مراير برداد کريد دوابت بن کوايک دن هزت سيمان عبدالسلام لين نخت شامی پر نيستے بور پر برداد کريد نئے اور تنام بن والی ان کی لباط پر ما خر تنے اور پر ندے سب اپنے اپنے پروں سے ان کے مربر سایہ ڈلے ہوئے تھے ليکا يک تھزت سيمان عليه السلام کو گرئی گفتاب معلوم پر فی حب ابنوں فراد برن طرف ديکما اور بہت عميق نظری توسب پر ندوں کود يکھا کہ حافر بين مگر نم بُر کون ديکمی

اس وفت آب نے فرمایا قولرتعالیٰ، و تَفَقَّلَ الطَّهْرُ عَقَالَ مُالِيُ لَاۤ أَسَى الْمُهُى هُـُلُ ثُكُ أَحْكَاتَ مِنَ الْعَالِيثِيْنَ فَي مُرْجِدا ورجْرلى صفرت مليمان عليه السلاك في ارْست بوست جا لورون كى . يس كماكيا ب في كوكسن ويكونا بون من بد مُرم فلا و المحد الله المحد الله المراس في الماليد الله المالة عذاب كرون كايس اس كوعذاب محنت يا ذيح كرون كايس اس كويا بجر لاو ايكابير سع بإس كون لوني دليل ظاہر ہیں ای وقت عقاب کو پیجا برائے تلاش بر بُرکے مقاب نے فور ایں بُر بُرگو لاکرھا عز کر دیا تز اں وقت صرت بیمان نے اس بُرمُ سے بوچاکہ توکہاں گیا ہوا تھا اس کے جا بٹ بُرمُر نے کہا ایک فوجی لايا بول أب ك واسط ببرها م قول تعالى فَعَالُ احْطَدة بِمَا لَهُ تَحْطُ بِهِ والدِّ ترجم: بولا بْدِرُ مِ ایک چیز کی خرالیا بول اور بعض تفامیری لکی بے کرتبا ایک قوم تی اور ان کا وطن سرزین مرب ين كى طرف نخا اورلعين روايتو ل سے معلوم ہوتا ہے كرشيا ايك شبر كانام تضا بهرمال حزت سلمان عليه السلام في بُدئد سي كما كم تووبان سي كيا خرے كراً بلب اور تووبان كس طرح كيا اس كو تا تي طرح سے بیاں کمر یہ بات سنگر بُربُرنے کہا کہ اسے بنی اللّٰہ فلانے وقت حب اَ بِ تخت سے بنجے انرے تھا اس وقت بیں نے ہوا پراڑ کردیکھ کرمبراہم مبنسس ایک بدمبر دنواز ابنے کے اوپر بیٹھا تقاچنا پخرس اس کے پاس گیاا دراس نے فوسے پر تھاکہ تم کہاں سے آئے ہو بیں نے اس سے کہا کہ مين ملك شام سے كيا بور، اورميرے آفاحفرت سيكمان عليه السلام بين . وه لولاكه مفزت سيكما ن كون ہیں. میں نے کہا کہ وہ اس وقت بادشاہ ہیں جن وانس وحوش وطیور اوز ثینع محلوقات کے اور مجریس فاس عربي تياكم مال كريسفواك موروه بولايس تواس تنمركا رسة والامون بهريس في اس سے کہا کہ اس شہر کا ام کیا ہے دہ لولاکہ اس شہر کا نام سیاسے بھریں نے اس سے ہاکہ اس شہر کا بادشاہ كوك بهد وه بولااس شهر كا بادشاه بلقين نام كي ايك عورت بيح اور دسي اس ملك كي ملك بيدا ورا ني كے تالي باره بزارسردار قوم ا در برسرداركتالي ايك ايك لاكھ سوار دياده بروقت رہے ہي اور ترمیرے ساتھ میں بی کو وہ سب دکھا تأمیوں۔ نب اس سے میں نے کہا کہ بہت دیر ہی فی میں حزت سلیما ن علیدانسل کے پایٹ کا پیول کہی بادشاہ کو یا نشکر کو پائی کی ٹائش ہوتواس دفت دہ مجھے ٹائش کریں گئے اور میں اس و فنت حاضر مذہوں گا نو بھیر فھے کو سخت سز ادیں گئے کیوں کریا نی کے واسط منظر موں دوایت کی گئے ہے کہ حزت سلیمان علیہ السلام کے بُریر کو اللّٰر تعالیٰ نے ایس بسارت دی تھی کرمیں زمین میں یانی ہوتا یا منہوتنا وہ دور دور تک دیکھ کمرتبا دیتا تھا اور جہاں صفرت سلیمان ملیہ کا نخت شاہی جاتا و إل بُريُدكوا پينے ساتھ ہے جاتے تھے اور مجراس كوبانى كے واسط بھی جھتے

تقے جہاں وہ نشانی دیتا صفرت میلما ن ملیدالسلام ایسے جنوں کو میسے کرتالاب دکنواں کھند واکر دہاں سے پانی منگوانے تھے والغرض اس کر کہنے کہا کہ میرے ساتھ جلوا ور د ہاں جا کو پلقیں دختر منزاجیل کو د کھیوکا س كى شان وشوكت كيبى بيدا دراس كرحن داخلاق كود يكي كرتم يؤش بوجا دُمْ تَحْجِم بِس اس كَدَ كَهِنْ سداس اس جگربرگیاا ورشهر تبایس بلقیس کودیکیماایک تخنت عظیم ہے کہ طول وطرف اس کاتنیں گزہے اور تمام جابرا سے مرص اور جاروں پائے اس کے یا قوت سرخ اور زبراجداور زمردادر اول کے بین اس پروہ بعظہ اور وهب بے دین اور وہ آنتاب پرست ہے۔ اور وہ اپنا شوہ ربھی منیں رکھتی مصرت بایا ن نے کہا تونے ہو کہ مجيح كو بواليكن ترفي كيونكرماناكر ده بي دين سيد ؟ اس في جواب يس كها . قول تعالى الله وحدث ت المسافظة تُمُلكِ مُ وُدُو ونيك مِن كُلِ شَيْء - الانتراج مضرت مليان عليم السلام س بُدبُر بواليس في إيايك عورت بادشا ہی کرنی ا درا بنی قوم کی ا د*را س کو مرچیز عنا*یت کی کئی ہے لیبنی مال داریا ب حن دعبال ا درا س كالك كفت شابى ببت برابعد اورس نے وہاں یہ بھی دیکی كاس كى قوم اس كو بجدہ كرنى ہے اوروہ سب كےسب سورى كو ىجده كرتے تھے اوراس كوندا ماننے تھے اور تقیقی مجودكوكول جا نتا بھی نہ تھا. اے بنی اللہ کے فیر کو آپ کچے خلعت عطافر مانے تاکر میرے پاس آپ کا کچر نشان رہے اور مجرمبرے لبعد ميرے فرزندى أب كويادكمت رجى - يرسكر صفرت سيلمان عليدالسلام في اس بُريْر سے كما تولا تمالى مُسْفُطُدُ أَصَدَ فَتْ اَمْ كُنْتُ مِنَ أَلَكُن بِنِي مُرْجَد إليابِم ويخيس كُ تُرف تَع كباب يا هوك ہے۔ ببرسنکر يُر بُداولا اے بني اللّٰد آپ سے جوٹ منيں كہتا بول اور ايك روايت سے برجي معلى ہوناہے کہ بُریکر کے سربر ہوتائے ہے وہ حفرت سلمان عببدالسلام کی دی ہوئی نشانی ہے اور بھر بُربُهِ فِي تَصْفِرت سِلِمان عُسِه كِهااس سعِبهتر خلوت چابتنا بور اَب سے مُرضِ مِن مِيرى اولاد كَيْ بَنْرى مو- بسن كرحضرت سيلى ك عليه السلام ف ارشاً وفرها ياكه كار فضاص كانج كوا در تيرى اولا دكوس في دياً ا در زىلفىس كى ياس مىراضط مى كرما بىياكى فرمايا الله تعالى فى إذ هَبْ بِكُولِينَى هَا أَفَا لِنْ إ اكبي في الإبترزم. إا دركها صفرت سلمان عليه السلام نه كريم ا خطيف ما اور وه خطيف ما كراس كي طرف ڈال دوا در بھراس کے پاس سے ملے آوا ور دیکھروہ کیا جراب دیتی ہے ، بھر تصرت ملیمان علیہ اللام نے ایک خط لکھا سزمبرسلیمانی کرکے اس بُر بُدے والے کیا - اور وہ خط بُر بُد ا بَیٰ یونی میں کے کرشہر سبامی بلقیں کے در پر ما بینیا اور ایک روایت سے معاوم ہونا ہے کہ تعزت سلیمان علیہ السلام کے مکان سے لمقیں کے مکان تک دس کوس کا فاصلہ تھا ادر مفت ور قیم معنًىٰ بلغينى كے بند با ئے ليكن اس كى كھڑكياں كھلى بوئى تغيبى اس كے اندوم اكر ديكھا تو بلغيس كوسونا

بوا پایا اوراس فطار بلقیس کی جماتی پر رکھ کر چکے سے باہر لکل آیا، جب بلقیں بیار ہونی تروہ خط سیافی كواين هانى بريايا دراس فاس كالم ولك كوملوم ذكيا ورليف دل يس كج هوف زره سى بوكن عِيراس نے اپنے کاربر وازوں کوبلا کران سے لہتھا۔ چنا پخہ اللہ تعالے فرماتا ہے۔ قالمت ما یکھا الفلار إِنَّ ٱلْقَى إِلَى كُلْبُ كُونِيْمُ وإِنَّتْ هُمِنْ سُلَيْمًا ثَالَة نرجم: اوركَبَ كُل بلقين اس وربارلول مجے بتاذ کرمیرے پاس یہ خط کس طرح سے ڈال دیا ہے اور وہ خطر بٹری عزت وعظمت کا سے اور ہے وہ صغرت سلمان کی طرف سے اور اس خطر کو شروع بھی الشد تعالیٰے کے نام سے کیا گیا ہے جو بڑا بربان كي نهايت رحم والاادراس بن يدلكها بعكمتم ابن سلطنت برزودمت وكها وُاورمبره. پاس سلمان ہو کر جائی آو ۔ بلفنیں نے یہ ضط باکراس کورٹری تعظیم و تک مے سے بیڑ صا ا در خداکی ہم بانی سے وه دولت اسلاً سے مشرف بوگئی ا ور تقدیم الہی وہ صفرت سلیمان علیہ السلام کی زوجیت میں داخل بونى اور خطر كامضون دريا دن كر كركهن لكلى اجب للازمو ل سے جدیدا كه فرما یا النّد تعالی نے قولانا كا ةالتكايتما المكدرا فتوني الايترجه كها اعدرار والواور فجركوج ابدوكرس اسطامي كون كام تم برمقر بنيس كرتى . صب تك معاهر نديو به سنكر درباريون في جواب ديا . تولاتمالى تَاكُوْنَكُونُ أُولُونُونَةً وَأُولُوكُما إِسِ شُك يْدِيهِ الاستكها الهول في بمعاصب توت اورمام جنگ ہی ادر یہ کام نیزے اختیار میں ہے سو تردیکھ ہے جو حکم کرے یہ سکر بلقیں نے کما کم فی کو تر حفرت سليمان عليدالسلام اسلام كى دعوت ديع بي ابنون في كل ب كرتم أفتا بريستى جيورود اوراسلام میں اور سے طریقے سے واض ہوجاؤ۔ اگریس ان کی بربات مذالول گی تو وہ میری سلطنت كوريا وكردين تطيخالخ قوكز تفالى فاكترات المكؤك إذَا وَخَلُو تُدْرِيةٌ ٱ مَسْكُ دهَاالْاية زَمِه كبالمقيس نے تحقیق بادشاہ میں وقت كسى لبنى يا ملك میں داخل ہوتے ہیں تو وہ اس لبتى كو طراب كردية بن الدوبال كمروادول كوب عزت كردية بي وينا يذاى طرح سے الروه بماسے مل میں داعل موے تو اور سے ملک کوخواب کریں گے اور مجر ملقیس کینے لیکی قولۂ تعالیٰ وَالِی مُوْمِلُتُ اينهاء بهب كيات ترجه كنيتى بن يجيف والى بون ال كي طرف بديد كو يجرب ويلمى بول كأنده وہ کس چیزے والیں اً تلہے۔ اور اگر سلیمان علیہ السلام الشرائعانی کے پینبر ہیں تو چیران کے ساتھ كى المرى مناسب مينى جد جائج من بديد بعيمان كى أنه النش كمتى بون كونكه الروه بيفر مندا بور كم تودہ بریمنیں لیں گے اور بغیر اسلام کے وہ کس طرح راضی نہوں کے بلقیں کے دزیر نے کہا اے لغین تہاری پومرضی بن آ دے وہ کروہ پس الجنیں نے فنم فنم کے بریے اور تحالف حفرت سامان علیہ

الملام كياس ايك اللي كم بالفريصيغ صفرت ميمان عليه الملام تحنت يرسيق اورايك بزار وزيران کے چا یمی کی کرمیدوں پران کی ما زمت دس جیٹے تنے آواور جن ان کے گردا گرد صغرت بلیما ن ملیما اسلام كمودب كوا تق اور مزارول برند بولك ال كم مريدايدد و رب تع جم فيلدى ع حضرت سليمان غليه السلام كوخربهني في كم آب كوبلقيس في بهث سے بدي و تحالف اور سان ائليں سونے کی اورجاندی کی اورسات پر دے زر لعبنت کے صفور کے پاس بطور ہدیہ و تحالفت ادسال کیت بين برچيزي و مكو حفرت سليمان علبه السلام ف است المين ملازين كوحكم دياكه بادشابي در واز مسك ملت میدان کی داراس سون اور جاندی کی اینوں سے جسی سے دال سے سات اینی سونے کی اور سات اینیش چاندی کی اورسات پر دے زرلفیت کے ہے آ در حب ان قاصدوں نے شاہی میدان کودکھیا اوراس دبوال كقربب أف توده فاصديه شان وخوكت اورحمتت وعظمت كو ديكه كرمهر مخيكاره كفادد مجروه بوكريهم جذطشت سونه كى حفرت سليان كى تدركيون كريدا درم ديكي بن كرتام دود ال کی شاہی بارگاہ کے میدان موقے اور جائدی کے ہیں اور ہماری سرچے وہ ایٹینی صفرت مبلمان علیداللّا کے سلمنے کیا مقبقت رکھنی ہیں۔ اورص دلیارے دہ پردہ اینیس سونے دجاندی کے ہیں اورمات پروے زرلین کے کھلواکر مفرت سلیمان علیہ السلام نے منگوالیے تھے ، حیداس ملکہ بربلفنیر کے يجع ہوئے قاصد وہاں پہنچ تواہوں نے وہ دیکو کہا کہ شایدم کوچ رفتم را کے کم دنے کے بدیماں سے اینیٹن نظال کر فربید کیا ہے۔ غرض لیفین کے فاصد نے مخر ت سلمان کے باس آگردہ تمام تخف ونخالف ان كى خدمت يس بيش كروبي اور پهر شرطيس خدمت كى بجالا في پنا بخ جديها كه الله تعلي فرماتلهد فَلَقَاعَ مَنْكُلِي كَالَ أَنْهِنَّ وَيَن بِمَالِ - الايت قرج يس حِب أيا حزت سلمان ك ماس ملقیس کا قاعد تواس سے صرت سیلمان علیہ اسلام نے قرمایاکہ تم کیا عدد دینتے ہو میرے لیے اسنال سوبس جو کھ فجو دیا ہے اللہ تعالی نے وہ بہر ہے اس پیزسے کہ دیا ہے تم کوا درجا و أبياء اس مُحق مصفرش ربوا وران كويه تحق والبي كرويم تم لوك ان كے پاس يصل ما واور اب بم بینتے بیں ان نشکروں کو کرمن کا وہ سامنانہ کرسکیس کے ا درہم ان کواب تکال دیں گے ہے عزمت كرك أس شهر سے دیں وہ ذلیل ہوجائیں محے یہ حربے کر ملقیں کے قاصد فور ا والیس ہولیے اور وہا ل ہمنے كرمليس سيكهاكم وهصاحب مثمت وعظمت اوارسوت سي سرفرازين ببسنكروه إدلىكه وه بيشك بنيون که دوران سے کہوکد اپنی بنرے کا کچے معجزہ د کھا دیں کیونکہ اصل دلیل سینبری کی معجزہ ہواکرتی ہے جناپیز وہ ہم کوا پنامعجزہ دکھا دیں نب ہم سب ان پرامیان سے اوپ کے ادہرلیقیں نے ایک مولوندی اور

غلام سب کوایک بی صورت کے لباس پہنا کرا در اکوایا توت ناسفتہ ڈبریمیں رکھ کرا درجیّہ مادیاں اسبِ سافد کرہ کے الکرا ورایک شیشطالی واسط استحان وامتیاز کے صفرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ابینے قاصدوں کے ہاتھ بھی اورکہا کہ تم ماؤا درب مب بھر صفرت سلیمان علب السلا کے پاس سینیا وا در بھران سے کہو کہ آپ العاسب خلام اور اونڈ ایوں میں امٹیاز کردیں اور اس یا توت ناسفنہ کو سفنہ کردیں لینیر کسن اور الماس كے اوراسپ اور مادياں كرہ سے جداكردي اور برششة مجي إنى سے بھر دي اور نہ وہ پاني أمان سے برمام و اور زه زبین سے نکا ہو مجروبال سے عبد سے آؤمیرے یاس اس بات کی جنرے مردنیا پیز قامدد فےدہ سب مے کر حضرت سلیمان علیہ السلام کو پہنچا دیا ۔ اوروہ شرطیں جو بلغیں نے چلنے وفت کہیں گئیں تطرت سلما ن عليدالسلام كوبيان كردى حفرت سلمان عليدالسلام في مايا كرسيلا بي أفتاب لاكريب لوندى اور فلام كم القد حلاف وندلول في بيا كف درت وصوبا وه لوند بال تقيي اور مهول في مرافك زند دھویادہ سب کے سب غلام تھے اور طورت ومردیس ہی عادت ہے اور دوسرا اعجاز برکہ یا قوت بھیار نے كوكمز مع كوكم كيا. بينا كيز كيز من فوراً تقييلا وا وترميرا عي زيدكم اسب ما ديان ا وركره كولي وييش مزهوا کر ملتے دانر کھاس دیا وال میں سے تعضوں نے دانہ پر حلبری مربر کھا یا اور تعبضوں نے بیٹھے لیں اس حفرت نے دریا بنت کیاا ور فرما پاکس مگوڑوں نے حلیدی سے اپنا مند وائے پریڈھا یا سورہ مادیا ل كندبي ا ورمن كلور ول في تأجير كي كاسف بن وه ناكندبي واس مح بعد حكم كياكه ابينه كلورول كو ‹ دراد اوران کے لیبینے سے شیر مجرا ، طرص صفر ت ملیمان علید السلام فی بلفنی کے سوالات ناشالنہ كوبطرين ثنائن خاس كركا وراس كے قامدوں كوخلوت و مے كر رصفت كيا . بين فامدول نے بلغني سے ماکر میں مجزات اور کوامنیں بالشرح بیان کیں ملبتیں نے بس کر اسپنے ارکان دو لت سے کہا کم بہتر بہے کریں حفرت سلیمان کے ہاس جاؤں اور ان کی اطلاعت فبول کر دن پر کم کر ملفتیں نے اب اب سفر كابتاركرايا إبين ساخد لذي وطلام اورببت سالتكريمي ابين سانخدك ليا اور نخت ودولت كوبفت طلف برد كوكرسفت در بندكر كم كنيال إب ساق كيس، اور لعض روايات بي اول عي أباب كرمفتداليه كي ببر دكرد بن ادر مجراس مع كهاكه نحت جزا و اور دولت بيد مار سلطن سها بجي طرح حفاظت سے رکھنا یہ کہ کر صفرت سیمان علیہ السلام کی ضعمت بی جانے کا فصد و مغرم کیا جنا پھر ہا في ملدي ما أر صرت سلمان عليه الهام كوخردى كم للعين ملك شهر عنقرب معنوركي قدمت يس ما فربون والى ب اور بواس بمى يبلے عنوں نے صرت مليان عليه السلام سے أكوكها . اور ل افلاید مع کورے کے کوائے ایک ا

کھوند مومیت بھی ملقیس کی بیان کی تھی کداس کی ساق پر بال بہت ہے اور کھے کم تفل مجی ہے کیوں کہ ان کی ماں جوں سے تعلق رکھتی ہے اور رنبن انسان کے جن کم نقل ہونے ہیں ہیں جن یہ باپ حفرت سلیمان عليه السلام سے كم كر بعد ي بيت ورے كم اگر بمارى إن جوك بوكئ تو بم كو هزور مزالے كى اور صورت ملیمان علیہ السلام نے ان با آوں کو آز اکش کرنے کے لیے لبقیں کی آ مدی را ہ پیرا پینے نخنت گا ہ کے سلمنے موض بناكواس پرایک بل شینشه كانیار كیا . اوراس وض بس فجهای ومرمنا بی بھی مجوز دیں اور وہ بی الیا تھا كم ا دہرظا پر معلی اور لجنیں اس کے اجریت او یکی تو لقین ہے کہانی کے دھرکے سے نیڈلیوں کے کیا ہے الفائ في تريند البب كم النطام رموع أب محرب بعميت اس كي الدميك كئي قولة تعاب عال اللها الْمُكُنَّ الْكُلُّمُ يُكُلِّمُ يَكُنِي بِعُدُ مَشِهُ أَدَ الليّنة - ترجه اوركها حفرت سلمان عليه السلام فيلے وربار والوتم بن كونى باك أو يرب باس تخت بليس كالبلاا سدكروه أو برب باس ملمان ہوکر۔ کہا ایک جن فے صوں میں سے کرمیں ہے آؤں گا تہارے یاس پہلے اس کے کرتم اعثو ا بنی مگرسے ور کھین بن البنداس بر زور آور بول باسنت اور با اسنت اس وا سطے کہا کہ اس کے تخت مي جوامر مظر موسف تفي نهايت بيش قيمت- اور حزت سليمان عليه السلام كے وزير آهف بن بر خِانے كِماكراس سے ميں مبدى لاؤں كا بلقيں كے نخن كو مانندا كيب بلك كے بينا كن الله تعالى فرمانا ہے۔ تَالُ الَّذِي عِنْكُ عِلْمُ مِن الكينب اللية ترجم الهااس شخص نے كرزد كاس كے علم تفالبني اسم اعظم الله تعالى كاوه مانتاتها ووالكرب اؤلكا تبرع إس نخت المعتبر كابهد اس کے دہ پھر ادے طرف تیرے نظر تیری مین کس طرف د مجھنے سے پھر اپن طرف دیکھے اس سے قبل بھراً صعن نے اسم اعظم پڑستے ہی ایک ہی پی پی نخت بلقیں کا سلیمان علیہ السلام کے ہاس لاموجوديا بجراس كے بعد حضرت سلمان عليه العلام في فريايا - فوله تعالى - كَالْ كُكِرُ ولَهَا عَرُسَهُا نَنْظُرُ ٱ تُهْتِدُ عَيَامَ تَكُونَ مِنَ الَّذِي يُنَ لَا يَهُ تَكُ وْنَ مُ تَرْجُ طِرْت مِيمَالُ فَعْمَا يَاكم روب بدل كردكها ذاس مورت كواس كانخن تاكهم كومعلوم بوجائ كماس بي موه برهر بيري منیں یا ان لوگوں میں اس کاشمار ہے جن کوسو <u>جمرار جو من</u>یں ہونی ۔ اور روب بدلنا بعنی ملقنیں کا تنت جوا وتفاده جرا الحارد ياكيا دردومر عفرين سدان كوجراكيا كيون كراس بعنين كى عقل أزما في تحى اور عجر ابنام بخره دكها ناجى ففاجنا كبخه كاربر وازد ل في ابساب كيا عرض حب بلعبس اس موض کے کناد سے برآئی اور بی شیشے کا تھا جو کہ اعلیٰ قسم کی کاریگری سے نیا رکوایا تھا اس پولس كى نظرير ى اوراس كرينين مواكه شايد بها بانى بعد تب اس نے اپن بندليال كھول دي اس

مصصفرت سليمان عليه السلام كومعلوم كياكراس كى ساق يركي بال منين. اوريه جي محتوم موكياكم بوبات من نے اکرکہی تھی وہ جوٹ بات تھی۔ اور صب بلغیر صرف سلیمان علیہ السلام کے باس کُ اورهراب فنخت ليف كوربها ناجيا كالفرتوالي فرماسه و مَلْمَا عَمَاء كُ فِيْل أَهْكُنُ اعْرُيشْكِه قَالْت كَانْتَهُ هُوَج الايتد. ترجمه! حب لغيس صرت سلمان عليد السلام كي إس آني -كى نياس کو کہا ایہ ہے تیراتحنت: نب اس نے لیسے تحنت کے پاس جا کو لبل کریا یہ وہی تحنت ہے اور ہم کو معلوم بوديكاسي كسى ذرابيس اورسم توسلما ن بويج بي اس بان سے بھى معلوم مواكر بلقير تغلف ا ورمو شیار سے اور کسی نے کہا اس عورت کو کہ اندر محل میں نے جلو کھیر صب وہ فعل کے اندر کئی تو دیکھا كم على كاندريد جمراس في ابنى بندليون كو كھولا تو بھركسى كينے والے في كما كرين فو سننے كام وا فيل ہے يهر وه بڑى يى يچر پوكربرلى نولا تعالى ، تعالَثُ دَ بِتِ إِنِيَّ ظَلَمْتُ نَغِنْى وَاَ سْلَمْتُ صَعَ شُلِبُمْ كَ بِلَّهِ دَيِتِ الْعَاكَمِيْنِيكَ فَاتر جمهما لمقبى في الصير بروردكا رضين بن فظم كيا اپن جان برادر مطع بوئى صفرت سيمان عليه السام كساففر واسط خداوند قدوس كع جرير ورد كارب تام جاؤن كا ايك تغيري عي لكهابي كم حفرت سابل عليه السلام اس وقت ابينه دادان خلف مي بيير سرر من عظ اوراس مي پيمفروس كى جكه پر شيشے كا فرش تشا اور د بكھتے والے كود ورسے يا بى نظراً تا تھا ، اسى وج سے بقیس نے اپنی بندلیاں وہا سکول دیں اس پانی سے گزرمے کا تصور اور عمل کا کمال حض ت بیانات ف القيس كوكماكيد شيشے كافرش ب إنى منس ب اس ما ت عقل كا تصور اور عقل كا كمال حزت ملينان علبه السلام كومعلوم مواا ورجير حفرت سلينان عليه السلام في جوحزن كى زبانى ستا تفاكم اس كي بذليك پربال بي مکريو ل کي طرح اب معلى مواكد وه تحصيد پير امنون شقي اس کي د وانجويز کي ا دراس کو فرده كين بن اوروه دوابهت مشكل سيد تاربول عي . إلاَ خرصفرت سيلما نعيبدالسلام لمعيَّس كُواْيين فكاح بن لائے حرت ابو بریره صدروایت ہے کہ حزت سلیمان علیہ السلام کی بین موہر یا آن تھیں ا در ساست ص غیسسب بران کوشرف دیا ۱ور ایک مکان نهایت مالیشان باکریرتکلف بناکراس بین اس کردگا تما الكون بليتس في كما المع بن الله آب كوم روز تخت موايد مبرك تري اورتمام عالم ك كرد ميرت بي مجه كومى ايك دن است ساخر ب يطب اكرس فلال جزير سي بين جاكر عيب والرب مّاناد كيون يرسكر صرت سلمان مليدا اسلام المعام كياكراس تخت كواس جزير من المان ودياك کے جزیرے ہیں پہنچانب موانے وہاں ان کے ظم پر وہ نخت ہینچا دیا - بلغیں وہاں کا سیزہ اور آب دواں دیکھ کرمیت خوش ہوئی اور دہا سے دریا نی کھوٹروں سے یا نووں بربر ریکھے دہ

سب كے سب سلمان عليالمالا) كا تخت وكي كوشال برندوں كے الركئے بجيم حفرت سلمان ميليدالسلام نے حکم کیا جز ں کوکران گھوڑوں کو مکر لاؤ۔ انہوں نے عرض کی سے بنی الشریم ان گھوڑوں کومٹیں کرا کیس کے مگر باں سندری ایک جن سے اور دہ آب سے باغی مرکز قعر دریا میں جسب کیا ہے اگر تصور كاحكم بوزوب اس كوبكو لاؤل اوراس سع جاكوكبول كه حفرت سليمان عليه السلام تومركي بي اب تم اَ جا دُیر سنتے ہی وہ ہمارے ساتھ جلا اوے گانٹ اس کو سکو کر کر صفور میں لاہی گے اور اور مجراس کے باتھ سے وہ کھوڑے بکڑے جاوی سے بسنکر صفرت میلمان علیہ اسلا فی علم کیا کہ وہ من حافر کیاجادے -جنا کی بہت سے من دریاؤں بی ماکوگردعالم کے سندردں میں لیکارتے رہے اوريرا وازدين رسي كراس مبول ابتم نكل أوصرت سلمان ملد السلا أومرك كيول كرادا اس من کے کا نوں میں بھی بینی وہ اس بات کوئ کو قدر دریاسے ہوش موکر یا ہر نکلا۔ بس اہوں نے اس سے کہا کہ بھانی ہم نے سلیمان کے عذاب وسمزاسے نجات پانی اور اب ہم کومیا ہے کہ مرب وبالعاكراس كى سلفنت يى دخل كربى اور تؤسم زے سے رہي اوراجى طرح سے جين ورا صفاعل كري يهكه كرهب دونزن بم خرب الب برگيا توانبون نے ابيا نک اس بر كمند دال كر بانخريا ؤن بانده كرصفرت سليمان كم كم باس حافركر ديا - حب صفرت سليمان عليه السلام في نظر فضب سے ابسس كوديكيم الاسبنس مع باست خوت كيكماكم يا في التدفيم كواما ن دوادامان . تنتی کرو-اور میں آب کافر انبر دار موں اور جر کچھ آب فنر الیں کے اس کو بسر دھیٹم بجا لاؤں گا بیم منكر تضرت سليمان عليه السلامك غفرما بالكر أوابني جان بخشى جابتا بيع نود بكي فلان جزير عيب درباني ير مر كمورث مير عوا سطيكر لا-يه منكروه كين لكاكراب بني الله بغيينز كي تبياد ومكن كمه وه گوڑے میرے با نفرمنیں آئیں گے بھیر حفرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ آز اس و قت کیا جاہتا سے وہ برلا کر گھوڑے فلا نے جنے سے پائی جنے ہی جند موں کو مبرے ساتھ کر دیجیے تاکہ وہ اس چتے سے اِن نكال والي اور بجانے يانى كے اس كو شراب سے بھر ديں تب وہ بنزلم بانى كے اس کوبیٹی گے اور بھیراس کے چینے سے ان کو کنٹہ مہو گا بھیراسی وفت اس بیر کمند ڈال کر مکیزلیں کے اور ضعمت بیں آبکی حاخر کوب کے ہیں حفرت سلیمان سے جیز ل کو سندروں ہیرا ن کے ہمرہ كرويا النمول ن وال جاكر مباليس كحوايد وربائى بكر كر حفرت سليان عليه السلام كى فدمت میں سے آسے اسو فت عصر کا وفت تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی لطا نت اور حزبیاں العيمال اختلاف روايت بعد اورمترج في دولوك روايّر ك كونك كيا بع كر بليني كم ما تقابر بال تصيابس ١٢٠

بيان حفرت للمان عليه اسلام كالبهرصي الم بسانا اوره ودا اعتلوكا المايا

معلوم کیا کہ اس ننہر کا کام ہے اور ماہ لقاصین نیک خاتون کو ن ہے ا وراس کے ساتھ ہو دفتہے ده کون سے ۱۰ ورده علم فربری پررکھا ہواہے پرکیوں رکھا سے اور دہ شیرا ودعقاب ہو میناریر بنا رکھے ہیں۔ وہ کون ہیں۔ یہ باتیں من کووہ لونڈی مجے سے بل کو کس ملک کے باشنے ہوا درکیاں سے اسے ہوس نے اس کے جواب میں کہاکہ میں دوسرے ملک سے آیا ہوں ب شکروہ کھنے مکانی کم میں پہلے سے ہی جانتی تھی کہ سوا اس کے ملک کے اور کوئی دو سرا ملک بینس ہوسکتا ، بھیر وہ کہنے لکلی كاس فبركانام صيدون بعاور جرسين وجميل ماولقا آب نے ديکھي سعود عماريد ادافاه كى بوی معاوراس کے سانھ جود فرنہے وہ بادشاہ زا دی ہے اور برصور تیں طلبم کی اس واسطینانی بیں کہ صب کوئی دشمن اور فینم کود مکیمیں گے ترب اوازدے کی مجراس وفنت ہا سے باوشاہ کرمعادم می مومائے گاکر ہماں سے ملک برکوئی ونٹن اور غینم ا باہے تواسی وفت مکل تیاری کو کے اس کو مارڈ الی گے اور وہ جوعقاب ہے یہ تر پھا را داعی ہے اور صب ہماری پوجا کرنے کا دقت ہوتا ہے توہ بانگ د نباس نب بم سب ماکر با د شاه و نن کی برما کرنے ہیں اور مماری عبادت کاطر بغذیمی مبلا أَتَاكِ وَعِياذٌ مِاللَّهِ مِنْ ذَالِكَ) اوراس كَعلاوه ووسرے عاكم منصف بي حب كرفياما ا در دنریا دی دولوں میں کو بی صفومت واقع مرتزان دونوں شیروں کے پایس ان کو بادشاہ دہ بهيجا بينه اورجونا تحقق موناسبعاس كويه دونول فيمره بإراط المتع بي أوركوني شخص بحل بدراه نيس جلتا- اور در کونی مجوث اولتلہے۔ جناب اس کا بہ ماجراہے اس سندوں من سے شہر مبدول کی حقیقت وماج اس كر مفرت مليمان عليد السلام في اسيف مشكرون كوفرها باكه تم لوگ تنبيرهيدون ميس جها و كواد؟ اوري مى تبادى ساقرملول كاربرسنة بى تمام من لوك موصب مكم حفرت مليا ن مليه السلام کے تحنت پرامومود موسے اور حفرت سلیمان علیہ اسلام نے ہواکو حکم کیا کہ مبدی سے میراتخت تهرصدون مي بينيا دے جينا كند موانے لوجب حكم حدى سے محرت مليمان عليه السلام كالخنت شرصدون يس فريب بهنيا ديا حب مخنت صفرت سلبمان عليدا لسلام كادورس نما يال موالووه طبل وعلم حفزت سابيان عليه السلام كالتحنت لبساط دبكمواس مينارس اور مرمور برست لبكاكر أواز دين منظ بجرابل صدون كومعلى بواكرم بركوني فينم اتاب تب تمام ابل شهروسياه ادرتام لشكر معه ستبیار دں کے اراستہ کر کے مبک کے واسطے اپنے تنہر مبدون سے نکلے نووہ اچانک کیا د يكي بي كدايك جمالات موفوج ك تخت پر بيني مرو تى بوابيطى آتى تى پد د كولوال هيرون بوسه كربم نع آج تك كى بادشاه كومنين ديكها ورندكهي سناكرا مى كالشكر سوار موركر موا پرجع

كوهياكر دكهنا. ت وه دفتر اييخاب كي صورت بناكر هم بي فني برحتي تعيي ١٠ وراس طريع ووايناه ل شادر كهني تفي- اس طرح سے بياليس دن گزند كنة اورايك دومري روايت مي يون آيا ب كرجب حضرت سليمان عليال الم في ال وختر الماك توايمان لاكرمسلمان ، وجا بيمري تجد مع فكاح كرون كا منکروه اد لی کریں سلمان ہوں گی ادر ہیں تہاری زوجیت بھی قبول کر د ں گی ۔ اس شرط برکہ کہ آپ مکم دیں کہ مِن السِينة باب كى مورت بناكر ابنے سامنے ركوں اوراس مورت برستی سے اپنے باب كاول فرش كرون ا وريي لم بهجول بول جاؤن . بس اس فرما سفي من صورت بنا نا نشرع بي ممنوع تما - ا ورحفرت ميلمان عليه اسلام اپنی بدیوں سے منیادہ پیار کیا کرنے تھے ، حزت ملیمان ملیدالسلام نے ان کو تھور بنانے کی املاً دے دی چروہ مخفی طور پر اپنے باپ کی تصویر کر إدائ تھی۔ ایک روایت بس اتا ہے کہ تعزت سلمان اللہ آسى وج سے چندروز بتلارہے اور شائى تخت اور مكرمت سے معزول رہے اور معن في بول روايت ، کی ہے کدد فتر عنکبود فے کہا اور ندی کا قربانی کرنا تواب ہے۔ حضرت سلیما ن علبہ السلام نے نرما باکرنای مين گوشت منين بوتالېذاس كو ذ ن كرنے سے كيا فائد هيد تم اونث غدا كى راويس نرباني كروتواس بي الراب سے دوارنی سنب ب ویڈی می دیاروں کی اوویڈی سے اس کی فرعن بدی کہ حب معزت سلمان عليه السلام شهر ميدون بي جاكراس كے إب سے نوسے تھے تواس وقت بھی نڈی نے اكراس کے باب کی آنکھیں کھا فی تیں اور وہی بعض اس کے دل میں تھا تاکہ اس سے وہ اپنے باب کا اثقام ہے اور حفرت سلیمان علید السلام کوید بات یاد منفی بهوا فرها باکداچهاتم منگواکراس کو د نظ کرونت اس نے ا كمب لذى كومنگوا يا اود عدادٌ نا اس كو ذ بح كيا ـ بس حفرت سكيمان عليه السلام كى بيوى نے دوگنا صبكے تھے كمليفا بكصورت بناكر كحرمي إرتتى تقى اوريه فنر صفرت سلمان كرمعلوم نه تقى دومرے يركندى کویے گناہ ذیح کیا تھا ،ان دومعمیت کے سبب حضرت سلیاں علیہ السلام چندرور بلاء میں متبلایے بی اے مومنو اید با متحقق ہے کرمن نیک مر دے گھر بد بورت ہوا وراپنے شو ہرسے بھیا کوگناہ کے کام کرے خواہ وہ ملانے خواہ تختی تو لازم ہے اور واجب ہے کہ بورت کے گناہ کے یا ہٹ اس کے شوبرر آفت نازل برقی ا دراس کافاندان می دیران بوگا مبیا که اشاد نیخ سعدی علیه الرحمد فرمایا

زنِ بدور سرائے مرد نیکو ہم دریں عالم است دوزخا و دورا لٹر تعالیٰ اپنے کلام مجید میں نمرا کہتے : کہ کُفُنُ ثَلَنا اُسْلِیْلُنَ کَا کُفَیْنَا عَلیٰ کُو سییں حَبَیسُ الْکُوْمَا اَبْع ترجہ: تحیّق آزایا ہم نے صفرت سلیمان علیہ السیام کو اور ڈال دیا ہم نے اوپر کوس اس کی کے ایک دمڑ

عِيراس نے رجع کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ، ہس معالمہ یون تھا کہ حزت سیبان علیدالسلام حب استنبع كوجات توخاتم اين باتحد كي فكال كرايك خاومهم كع حوال كرجان تضم كيونك اس انكوش براسم العم النَّه تعالى كاتها . اس بيعوه اس كواستنز كحروقت البين ما تومنين ركمة تحمد اليدون مرضى الهي ے الیا اتفاق ہواکر جن میں ہے ایک جن ام اس کا صخرہ تھا اس نے صورت وشکل صفرت سلیمان کی بنابراس خادمہ بینیہ سے جاکرا ٹکوٹھی ہے کر اپنی انگلی میں بہن کر تخت پر جا بیٹھا . اور من سب کے سب أيين ابين مهده يرفائز تقع مبياكه مفرت سليمان عليه السلام كى ملازمت بس كور معديدة تھے ویسے ہی اس کے سلمنے بھی سب آکر حاض ہوئے اوراسی طرح سے برندوں نے بھی آگراپینے ابینے پروں سے سابد کیا در دو صخر و حکم واحکام جاری کرنے لگا ، کچھ دیر کے بعد صفرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے استنبخے سے فرا دنت باکراس خادمہ ببینہ ہے اپنی انگشتری طلب کی دہ کوئی کوانگو تھی تو حفرت سلمان علمال الم لے كئے ميں اور تم كول ہوجو فيمسے انگرش كاللب كرتے ہو . . بيس كم صفرت في جواب دياكم مي سليمان بول تم في الكوفي كس كودك دى ده بهبت زياده جران وبرليشان بون اس نے برج زستے حفر سے مرض کیا فیکن وہ لیتین مذکرتے تھے مجر بذات اور وحر ت سلیمان اسنے تخت کے قریب کئے تودیاں جاکر دیکھتے ہیں کہ دہمی صخر ہیں تخت پر بیٹھا ہے اور اٹکھوٹی بھی اس کے ہاتھ ہیں ہے ادراس کے سلمنے تمام جن والن دربارعام میں باادب کھڑے ہیں ۔ یہ دیکھ کر تفرت سلیما ن علیدالسلام نے ال سے کہا کہ میں سلیما ن بن واؤ دموں ۔ لوگوں نے ان کی تکذیب کی ا در دہوانہ مِان كُرجِهِ بدار ف و ما سنه نكال ديا اور لعبن روايات بين يون آ بابنے كەحفرت مىليمان عليه السلام ميں مردش آنے کاسیب برقفاکران کے بے شمارسیسیاں تغیبی ایک دن اہنوں نے ہوں ادادہ کیا کہ آج کی شب میں تمام ببیبوں کے پاس جا کرجاع کروں اور ہرایک بی بی ایک بیٹا جنے گی تو میرے بیٹوں کی تعداد بہت ہوجائے گی اور چیم وہ حب سب کے سب ہوان ہوجائیں گئے توہم سب کو سے کرچہا د فی بیداللہ کریں گے سکین بیارا دہ کرنتے وقت انہوں نے افشاء اللّٰہ نہ کہا ۔ اور پیج نمو حب ارا دہ انہوں نے اپنی بيبول سے اسى شب جماع كيالكي فدائى مرضى سے كسى بيوى كوكوئى على نبيں ہوا ، باس ايك بيوى سے اس کے بیٹ سے آ دھے دھڑ کا بی بیدا ہوا . یہ حال دیکھ کرمجر وہ افتاد اللّٰد مذ کہنے کے سبب سے بہت نادم ہوئے اور لبعنوں روایات میں یوں بھی آیا ہے کدایک آنکھ اور ایک ہاتھ اور ایک ہاؤں كالزكإ بيداءوا والقصرصب ان جنول كتقضرت سلجان عليدالسلام كونه بهيجاثاا ودكجي تغظيم وتكريم عجى من اراس تخت كا وسے بابرنكال ديا . بس وبال سے نكل كريب المقدس ميں ماكر عبى دن لك مجدہ میں پڑے روتے رہے . بھر بے طافتی سے ارے بھوک کے مبید سے نکل کو کمی تی ارایل

كے طر ماكر كان الكالبان كى نے بھى ان بركي التفات ذكيا . بھروبان سے ايوس بوكر شهر ميں آفے ال يماں پرجي کھانے کی تمناکی اوربہت مگہ کوشش کی اتفاقایہاں مجم کی نے بھی ان پر کھے التھات نہ کی بجر نوكرى كى فوايش ظاہر كى ليك كى نے بھى نوكر نركا پھريمان سے بھى بھو كے بياسے نكل كر دريا بركنے فیلی دالول کو ٹھیلیاں شکار کرتے ہوئے دیکھا ان لوگوں سے کہا کہ تمام لوگ ٹھے کو ٹوکر رکھ لوا در ہم نتہا ا كام كرين نب مايى گيرندان كو دو فيليال دين برووز مقر كين اور نوكر ركولياً اخر نمام دن كزرامات کے وقت دو فجلیاں پکڑی کئیں ہی دوفجلیاں مزدوری میں ان کو ملیں ان میں سے ایک فیلی بازار میں يے كرروقى مول لى اور دومرى فيلى كول كررو فى كے ساتھ كھائى اور بير شكر خدا بىالانے اى طرح يرده جاليس روزتك اپني روزي پيداكر كے پيج آپ كانے اور جو با تن نجي وه فتا جو س كو دينتے ادر بيم تمام دات مبادت مبى مشغول رسننيا ورتوبه استغفار كرتے اور چاليى دى صخره من نے صفرت سليمان م کے تخت پر میٹی کریا دننا ہی کی مگر آدمی اور من کو اس کے طور طراقیہ سے کچھ معلوم معاملہ ہواکہ بہ من ہے گفت برميد كرسلطنت كرد بلب ادربه حفرت سبلها لنعليه السلام نبين بي - كمرير داز دلى كس عنظام رنبي كرني اوراصف جن سلیمان علیمالسلام کا وزربراعظم مراعقان و بوت پیارخیا می ون سے وہ نخن پر مرف اورا بنا حکم باری کرنے لگا-اس دوں سے وہ اصف جن اس بات کامثلاشی اور متر دد ہوا کہ آج پیالیس دن سے به تمفی فنت بر من کرمکومت کر الب کون بے اور به تریقین ہے کہ به صرب سلیمان علید السال میں بیں بالآخراصف من في حضرت سليمان كى يبييون سع جاكر لوهياكداج حفرت سليما ك عليه السلام كبال بي كيا تہارے یاس تشریف لاتے ہیں یابنیں وہ بینہ خاومہ کرس کے باقدے مفرت سلیان علیہ السلام کا) يسترقع ده اولى كدائج بالبس دن بوسطين مم لوك عفرت سلمان عليه السلام كومنين و مجهة بي اورز ہمارے پاس تشرایف لاتے ہیں اور اپنی خاتم بھی فجو کو منیں دینے شاید اور کہیں تشریب سے کیے ہوں گے یا اوع دیگر ہوا ہو گا۔ لیں اصف جن نے یہ س کر بعینہ سے کہا بہت اچھایں ابھی معلی کو لیٹا ہوں ای وقت اس نے بالیں ادی توریث فوال کو بلا کر تخت کا ویں سے جاکر توریث سب کے ہاتھیں ير معذ كے يعددى جب وہ لوگ تورين پڑسے لنگ نب وہ مخروم بن بو كنت پر بينما تھا . بد كلام البي سكوتخت پرنه مخبرسكا وه و باب سے مي مجا گا اور وه خاتم حفرت سليمان كى در يايي وال كو. بِلاگيا مرضی الهی سے ايک دن تعرِت سليمان مليه السلام ان مجلی والوں کی نوکری بجالا<u>کر ضک</u>يانه دریا کے کنارے مور ہے تھے ایما تک سانپ آیا ادراکی مبزلینے مزیس نے کران پر ہواکر ر با تفا - ایک فیم سے کی بٹی تنی اور رہ صاصب جال تنی ، ہرروز اینے با ہے کا کھا نادریا کے کنارے

لاياكرتي همي استفصفرت سليمان كودريا كالرب موتاديكما ورده ديكه كرتيران برني كرايك أولي توا بداورایک سائیدان پر مواکرتاب و دوفتر دراص بالفتی برحال دیکوکراس نے اپنے باب سے جا کرکہاکر اسے ابا جان مجرکو تم اس شخف سے بیاہ دو تو بہت بہنر ادر بس اس کے سواکسی دو مرسے سے شادى مذكرون كى - نب وه ما بى گراينى بىتى كوسے كر حزت سيما ك مليداللام كے پاس كيا ،اس دفت حفرت سلیمان علیدالسلام سوتے تھے ان کی آب سے وہ جاگ اٹھے۔ اس تحص حفرت سلیمان علیلا ہے کہا کرمیں اپنی میٹ سے نم کوبیا ہ دوں گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے نم ما یا کہ عیما ٹی میں آو نمہارا نو کرموں اورمي لوكرى كركيبيث بالنابو ل اور في كوروزمره دو فيجليال اجرت صفور سيانتي بي امنيل كوكما تا بوں تلینے کہ بن آبکی بیٹ کی فرراک اور قبر کہاں سے دوں گا۔ بیس کروہ لولا کو میری بیٹی آ ب سے قبر میں عابتی ہے اور کھلنے کویں دیتا رموں کا یعنی کھانامیرے ذمے ہے۔ بالا خر تعزب سلمال علبه السلا فيبات اس كى تبول كولتى اوراس كے ماقداس كسان يرجاكراس كى بنى سے باہ كرايا ، جرترب استغفار كركي فداكى عبادت مي مشغول مركة في الجلدار صخره من نے بوانكشنزى حضرت سليمان عالما كى دريا ميں دال كر بھا گاتھا اس انگشترى كوايك فجپلى نىڭلى كىتى تھى ادرتمام مچيلياں دريا كِي اَس انگو مِطْي كىسبب سياس فيلى كى يطع و فرا بردار بورى قبى دوسر دون سب مايى كير حفرت سليان عليه اللام كو مع كراس دريايس جهال الكثير ي صفرت سليها في كي صفره جن في وال في الله الكثير كله شكار كويكنے- فدلك علم سے ده مجيل كرم نے الكشترى حفرت سليمان عليه السلام الكلى تفى ده جال مي پیری کنی لب مجیرے نے اس مجبی کو اور دوا در مجیلیوں کو لاکر صفرت سلیمان مبیہ السلام کی اجرت دی ۔ لی صفرت سلیمان نے ان میٹوں کو ہے کران میں سے دو مچھا یوں کو نیجے ڈالا اورا کی مجیلی ہی ہوی کے وانے کی گراس کوذ یح کر کے حاف کرو جب ان کی بوی نے اس فیلی کا بیٹ ہیر ا تو وہ انگنزی حفرت سیامان ملیدالسلام کی اس کے شکم سے نکل بڑی اس کی روشتی سے سب گفریس اجالاہو كبا - يُجرِه على بيتى يه عجوره كيوكر بالفتيار ليكاد الحلى - حصرت سلمان عليه السلام في ابني الكومُفي بيجان كرايت باقديم بهن لي - اورمر فان ہوا آكر بمر برسابہ فكن بوے اور جن وانسان فين خلق ان كى المامت يس برستورابن أكر صاصب رسيوني اور بوان تخت شابى لاكرموجود كرديا بيرحزت سلمانً فنابى بوى ابى گركى مينى سے كماكىي سليان ابن داؤد سون ، اور تمام الوال اپنا دل سے آخر تك بيان كيا اوراس وفنت مواكومكم كيا تب موانع تضرت سليمان عليه السلام كونخت سميت لين مكان خاص برببنجاديا ا وريضن لمازمان تحصرب نيمان عليه السيلم كمتكنع

دربارعام میں عافری دی ۔ بس صفرت سلیمان علیہ السلام نے اسینے فحل میں جاکر اس میر و نبر عنکودلیو كى يىنى كورس كوشىر صيدوى سے لاكر اين لكاح بي للسف في ده جوكتا بي عاد وكركى فيس جو برروز! يزمين منكود ليس كم صخره عن اس شهر حيدون سعلوث كمراليا تفااوراس جادو كمسبب سعاس في اس ف حضرت سليمان كي خاتم ان كي خادم بيندس مع كرياليس د ان تك سلطانت كي تفي ا در حفرت كودكوس دالاتحاس كتاب كومجي بإده بإده كرك ذال ديا .ايك روايت سے بند بياناب كه اس كتا ك كۈدول يى سے ايك تكو ابندوستان بىر بى بىنجا خااس سے لوگ اب نگ جادوگرى كرتے ہيں لعداس كحصفرت سلعان فيصغره جن كوطلب كياليكن اسكونها بااورنمام جؤل كوحكم كياان لوكول نے اپنی بھر پر رکشش کی دیکن معلوم نہ کرسکے بہت کوشش کے لبد معلوم ہوا بچرا بہوں نے حزت سلمان عليدالسلام سے آكوكها كدا سے بنى السَّر هخره من آپ كے مؤن سے بيع سند كے جاكو جھيب كياب اور بغر كه صله كداس كو بكراكرة ب كياس منين لاسكة الراب كاعكم موتريم لوك في فيون بناكراس سے جاكركہيں تو ممكن ہے كہ ہم لوگ اس كو پكودكرا ب كے تصفور ميں لا مكبس به سنكر تعفرت سلىان مليدالسلام نے كما انھاجاؤ .ننب جوں نے مباكر بمندر كے بيج بس بيكار نے تھے كہ اے مخرہ تركهان بصاب نبكل أصفرت سلمان عليه السلام تومر كنتے بيں اور وہ يه منكر سمندر كيني مي سے نکل آبا پھراس کو جنوں نے گرفتار کر کے تھزت سلیمان علیہ السلام کے بارس عاهر کیا جالیں دن صفرت سلیمان علیدالسلام نے اس کو عذاب وقید میں رکھا اور لعداس کے وہ شکینے میں میز کے ڈال رکھا۔ کہتے ہیں کداپ تک وہ شکیمے میں بڑا ہے اور فیاست تک اس طرح شکینے میں بڑا رہا گا ليس اسك بعد تضرت سليمان عليه السلام نے كئى برسول تك حكومت كى اور بيت المقدس جوخرت دا دُر نے بنا با تھا اس کُرا ور مِی بڑا کر کے بنوایا بھر صبول کو حکم کیا کواس کی دِ لِواریں ننگ سفید کی بنا فرکز کم وہ مزیمبرون معلی ہوتی ہے تب بموصب ادشادان کے جزل نے دلیا ہی کیا اور ستوں جی اسکے چا لیں گز کم منگ مرتب نبائے اور کو اڑوں در از دن کے آب نوش کے لگانے اور ایک در<del>واز</del> كانام جى إب دا دد، اور دومرسد روازى كانام طوبى اور مبر مدرواز بي كانام بابات ا ورج تقے در وانسے کانام بنی العربی أخز الزماں رکھا اور اس کی تھیت بھی مباح کی لکڑی سے بنوائی تھی اور دابراراس کے سونے سے زراندودہ کی تھیں ا در سجد کے اندر قندیلیں جاندی کی لگائی ختیں اور فندیں میں تیل کی جگر لعل شب تھا اور اس کی روشن سے شب روشن ہوجا نافطا ١٠١ كند صك مرخ سن فند بدل كو ترننب ديا تفاالساك بين كوس تك اس كى ردشن كى شعاع جاتى

فتى اوربرمى كهاجا تابيدكروس گذرىك مرخ كيمياسيد وه حفرن سليمان عليدالسلام كوالترثغا لئ نے عنايت فرانی تھی ۔ باتقا ایک دوز صرت سیمان علید السلام گنبد کے دروا زے بر حراث فیے سے بنا یا تھا ا بنا عصافیکے كرا تع فدا ك علم سے ملك الموت حاض فعرمت بوكة وحفرت مليمان عليد السلام سف ان سے إد كا كمتم يمرى واقات كواستے ہويا بيرى دوح قبض كرنے كويہ سن كرملك الموت نے كما كم ميں نبغارى روح تبي كرف آبابون - بسنة بي مخرت سليمان عليه السلام ف فرما يابهت الجها محف ذرا يا في بين كي مهت دواس كيواب بي ملك المون في أس فدا ك حكم بي اب في ويرينس كرسكتا بول اوراب أبيك إنى بينة كاحكم خدا دندى مني بعد جنا مخد جبياكه مفرت سليمان عليه السلام عصابر ملك كفرم نفح اسى! هنیت پران کی جان فبف کرلی کئی-ایک روایت بس ہے کہ ای طرح ایک برین نک حفرت سلیمان عبداللآ) کی لاش ہے جان عصا کے ٹیکے سے کھڑی تھی اور لعبنی روایات میں ایس بھی آیا ہے کہ دویسینے تک ان کی مدت کی جُرکسی کونه بونی . اور تمام ایجذای طرح ببیت المقدس کا کام سرا بخام دیستے رہے یہاں تک کہھا ان كالحن كهاكياا درلاش زبين پرگرېږي. تعب لوگول كومولى جواكر حفرت مبليمان عليه السلام استندرونر سے بے جان کھڑے نجے اس کے ابد تخت ان کا ہوا بر کیا اور وہ اُدمیوں کی تظرول سے فالب ہو كيااور تمام حن تاسف كرنے بوسٹے جلے - اس بي حكمت مكيم على الاطلاق كى تھى كەحن اپنى عينب انى سے فرکر نے تھے کہم کومنیب کی با صعادی ہے اس سے اللہ نعالی نے بطور آزائش کے ان کو ا زمایا اگروه عنیب کی بات جانتے توصفرت سلیما ن علبدالسلام کی سوت کی خبران کومعلوم بوتی اور كيروه ذلت بين ندسيت إن فداكى فرهى ين تنى كرجنو لكو صفرت سليما كاعليه السلام كحرف كي شريد بودرز ده سب صليعا فخداورسين المقدس كي تياري نهر تي يرب بي زير تعمر مرمت ده جاتي الدُّتَّاليُّ خارثاد دامايا: فَلُمَّا قَضَيْنَا عَلَيْهِ الهُونَ عُكُما وَلْهُ وَعَلِي مَوْنِهِ: توجه م الهرج فنصله كيابم فياس برموت كاترهر بم في نه فرك اس كى موت كى كى كوليكن كها تار با اس كاعصا كيرا پی جب گر بیرا چرمعلوم بواجز ں کو ۔ اگروہ جن جنر' رکھتے نئیب کی بات آور سے فرکت کی لکلعث یں، اور دوسری روایت بیں ایوں بی آباہے کہ تحرت ملمان علیہ السلام حزو کے ہا تھ سے۔ بيت المقدس بزانے تھے. حب معلی ہواکہ موت آبینی میرا بنوں نے جوں کو عارف کا إبر دانقة تار کر کے آپ شینے کے مکان میں دروازے نبد کر کے بندگی میں شغول ہونے اور مبدو فان ایک برس تك جن لوگ مبر نبانے رسے اور حب مبرلیری بریکی آدجی معما پر مفرث سلیمان علیرالسلام يك لنا كره شاست تفي من كان عدد وكري سب سب يسدونات مطرت ميليان عليه السلام

کی معلوم ہوئی اورجن ادمیوں سے منیب دانی کا دولی کرتے تصریب کے سب فائل ہوئے۔ بی یس اس واقعہ کو اسی پر اکتفاکرتا ہوں۔ و وَ اللّٰهُ اَ عُلَمُ مِبْالمَصَّدوا بِ )

ببان تولد حفرت مريم عليها السلام

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ صفرت زکریا علیما السلام کے وقت میں بنی اسرائیل کی قرم میں حذنام كى ايك عورت تقى ا دروه بلرى مى زا بده ا ورشقى تفى ا در اس كے شوبىر كانام عران ابن لانان تضا اورب حفرت سليمان عليه السلام كى اولاديم ستقى اوربه عى بزريد روايت معادم برتلب كراس حند عورت سے بہلے ایک بیٹی بیدا ہوئی تھی اوراس کا نام اشاء تھا اور وہ تظرت زکریا علیہ السلام سے بیای تھی ادربعض ردايتول مصعدم موناب كرحنى بهن عصفرت زكريا كابياه موا تفاغرهن صدصب أخرى الرس صله موئی نفی تو ده بیت المقدس میں عاکر ضدا کی بندگی میں شکول بوئی ا در مجر ندر مانی که یا رب مبرے پیٹ سے جولو کا پیدا ہو کا دوم نے تیری ندر کیا تاکہ دواس بیت المقدس کی ضمت کرے اور مین يّرى يادىيى لىكا سېسےا در وه دنيا كاكام نەكرے-چنا پخەتى تعالىٰسجانه ، فرماناسېھ- إ ذ قَالَبْسِنافُونَةُ عِمْداَتَ مُ بِ إِنَّ نَذَمْ تُ لَكَ مَا فِي لُكْنِيْ فَي رَّراً وُالْخَتِهِمَ، مِب إِماء ران في بوی نے کہ نام اس کا صن نفا اے مرے پرور د کا رتیقن میں نے ندر مانی ہے واسط ترے کہ جو کھ مير، پيٹ ميں ہے آزادكيا موافدمت سے لبى يہ جھ سے قبول فرما، تحقيق توى ہے واسط يترب كر جو كجر مير مسيد ميسيد و ايك روايت مي يون آيا ہے كواس امت بيں يه دستور تھاكد لعفي لوك كومان باب لينفص سدا زاد كرتے اور الله تعالى كى نذر دياكرتے تھے ، بجرتمام عران كودنيا كے كى كامين ندلكات تق اورده بهيشه مجديس عبادت كرت رست تقع بيس عران كي بيرى كوعل ففالس فے نند مانی اس حل کی مالت میں جو لڑکا جنوں کی وہ خداکی ندرسے جنا پخد بعد نوماہ کے اس فے لاکی جن تواس كانام اس في ريم ركها اس حنه يورت كادل اس وا تعد است سست بوكيا يين اس كامطاب يه تفاكه بيًا مِن اور بين مون سے وہ لينے ول بن ناخش مون كرمبرى ندر ي بورى نرمون كريك اس امت میں لڑکی کو نذر اللہ کے کرنے کا دحتور ہن نفا بیس اس نے پینامنہ اسان کی طرف کرے کہا قرارُ تعالى مَنْمُ الصَّفَ عَنْهَا تَالَتُ رَبِ إِنِّ وَصَحَتُهَا أُنْثَى الليد . تنج مس بي مي اس كو جنا تولولی اسے رب میں نے یہ لڑکی حین اور الشرکو بہنر معلوم سے کہ ہو کھ حینا اور بینی سے مرد ما نند کورٹ کے تحقیق میں نے نام اس کا مریم رکھا سے اور میں اس کونیزی بناہ میں ویتی ہوں

ا دراس كى ا دلا دكوشيطان مردود سے بچا ، پس ندائى اسے صندىں نے قبول كيام بم كو اگر جردہ :-مردمنين الشي طرح قبول كرناا در بمعايا اس كواجي طرح سے بغيصانا ا در نواس كوبير دكر دے معفرت ذكريا ك وب مريم بى بى سات برس كى بوني ننب ان كى ال في ان كابات بكر كر - بيت المقدى یں مفرت ذکر یا کے پاس گئیں اور ان کوسلام کیاا ور بھر کہا اے بنی اللہ کے میں نے نذر کی تھی کہ اگر میر پیٹ سے اٹکا ہوگا توہی اس کومی اتعلی کی خدمت یں دوئکی ۔ جب میں نے اوکی جن اور میں نے اس كانام مريم ركا وراس كوے كرآب كى فدمت بين لائى بول تاكدوہ اس ميريس رہے اور سجدكى ندمت كن سب بنا كالموت زكران مجدا تفى كے مصليور، سے دريا دنت كيا كراس كيديك ا ورفر داری کون کیسے گا۔نب وہاں کا برشحف کینے لگا کہ میں اس کی فیر داری کو تار موں گا اُخریس سبين نزاغ پيدا بوگياكس خ كهاك اس كومير عدوا مے كروادركى نے كهاك اس كوفي كودوجم بات اس پر مُهرى كر بر شخص ا بنا ا بنا قلم آ بىنى كرم سے تورىت لكى جاتى ہے ان كو ايك لكن با فرجر كواس مين دال دو مس كاقلم باني كا وبررس كالين باني من ندر وي كا ومي شخف كفيل مرم موكا مِنَا بِيْ مِنْ تَعَالَىٰ نَعْ مُابِا : إِذْ يُكُفُّونَ ا قُلاً مُهُمَّ أَيَّكُمُ مُ يُكُفُّلُ مُوْدِ مُرْتِم. مب ذا قلم البين كركون بالعريم كوفلاهدير بدكر كررك بزركون فيصب معزت مريم كامؤاب ساتوجم براكب ملب نظاكر بمكوبا بين مع - أخ منصداس ات برمواكه براكب ف ايك طشت بي ا بنا قلم بن يں ڈالاسب كاتلم إنى من دوب كيا ليكن زكر إعليه السلام كاتلم اوپر مى تىرنے لكا چنا كخة حفرت زكويا كم كِي خرف ان كا بالناهر إيها كذا للدتعالى فرما تلبع. وكُفَّلُهَا ذُكِدَيَّا هُ ترجمه: لين كيل موسطّم م کے معزت ذکر باعلیہ السلام اور چرفلم نے معزت زکر باعلیم السلام سے کہا اسے بنی اللہ اس مؤلی كوندانے آپ ہى كے دھے كيا بالنے كے داسط در صفيقت ان كى ماں نے مغداب ميں ديكھا اگرجد يرائكي جے لیکن اللہ تعالیٰے نے اس کو بھی نذر میں قبول کیا اور اس کومبی میں سے مباکر رکھوں پس مجد کے بزرگوں تھ كما ففاكه لا كى كومجدى ركهنا ورست نيس كيد. فكان جب ان كانواب سنا ترجيراس كو قبول كيا اودابك روايت سے يدمعلوم بوتلب كرزكر ياكى برى حفرت مريم كى فالد تعى وينا كيدو كي ان كو بالنے لكيس ان كدوا سط سيدس الك بحره بنوادياكيا - بينا مند دن مي مريم و إن بيادت كرتى غيرا وردات كو تعزت زكراً ان كولين ساتقر عي والتق ايك ون حزت ذكرياعليه السلام حفزت مريم كوسجدي ايك جرم كاندر بندكرك لينظم ييك كنع - چنا مي حب ان كوياد آيا تواكي آه ادى اور نهابت انسو ، ، كرن سك كري نے کیا کام کیا کوٹر کی کویے گناہ جری یا سا کو تھری کے اندر بندکر ؟ یا بیوں شا بدس ندکنی ہو۔ علیای

رئيان توكر حفرت عبلى عليدالسّالم

روابب ہے کہ جب صفرت مربی کی عمری دہ ہرس کی ہوتی اور مشل جیف کے واسط نکل کو اس جیر اس کی میں اس کے اس کو جس کو میں السلوم کی ہے ہیں وہ کیس اور ان کی بہن ایشاع زکر یا عید السلام کی بی جیس ان کا بہلا جیفی تھا اور حب ابنوں فن صعف سے فراعت کی آدا بکہ جوان فو لیم جوان میں اس کی ہوں تھے۔ جنا اپنے المن اللہ جن فا اُد سائماً الدائی کے اُد ایک جوان فر ایم ہے کہ فرا تا اللہ جن فا اُد سائماً الدائی کا گفتہ تھی کہ استار اُس کے اندر سر جہ کے اور حال ان کو ایم کی اور حال میں کا ایک ہوان فر ایم اور حال میں اور جا ہے کہ میں خوان اور اس کے اس مربی ہو کہ اُلے اِن کا کھور کو اُلی کا اُدر ہوں اس کا کہ اُلی فول کا تعالیٰ و فالم کی اُلی کے اُلی اُلی کے اُلی کے اُلی میں اُلی کے کھور کا اور اور کی میں کا کہ ہوں ساتھ ورجی کے تھے سے اگر ہے کہ نا میں ایک نخص فاست و فاجر تھا اور نہا ساتھ و وقت و شہور لیوسف تھا اور وہ اس خار کا کام کرتا تھا ، صورت مربم نے دریا دنت کیا شاہد یہ وی معروف و مشہور لیوسف تھا اور وہ استار کا کام کرتا تھا ، صورت مربم نے دریا دنت کیا شاہد یہ وی معروف و مشہور لیوسف تھا اور وہ استار کا کام کرتا تھا ، صورت مربم نے دریا دنت کیا شاہد یہ وی معروف و مشہور لیوسف تھا اور وہ استار کا کام کرتا تھا ، صورت مربم نے دریا دنت کیا شاہد یہ وی میا میں ایک خوان میں ایک خوان کو کھور کیا کہ انہ کروں کیا کہ کور کے دریا دنت کیا شاہد یہ وی معروف و مشہور لیوسف تھا اور وہ استار کا کام کرتا تھا ، صورت مربم نے دریا دنت کیا شاہد یہ وی میں کروں کیا کہ کار کیا گار کا کام کرتا تھا ، صورت و مشہور لیوسف تھا اور وہ استار کا کام کرتا تھا ، صورت کیا گار کی

منحف بهاس بيد دري مالانكه وه جرائيل عليه السلام تصد محفرت مريم سد كها توارا تعالى ، وَالْ بِلْمُا آنًا كَالْمُسُولُ مَن يِلِكَ لِأَحَبُ لَكِ عُلْمًا زُكِيًّاه قالت اللَّ فِكُونُ لِي عَلْمُ اللَّهَ زَجْه ، كما حفرت جرائيل عليدالسلام نے كمين ترالله تعالى كى طرف سے بھي گياموں وردے جاؤ سكا بھ كواكي لاكاستهرا باك عجره وت مريم بولي كدكها ب موكا فجركو لاكا كه تجوا تك مي نبس فجرك كي أدى في اورندي كتى كبى بدكار - جرحزت برائل عليه السلام في كها قول أنمالي . كَالْ كَنْ إلكَ الليد. تذهبهم، كها معزت جرائيل عليه السلام في اس طرح فرما با تبر عدب في ركساني اورم اس کوکیاچاہی کے لوگوں کے لیے لشانی کربن باب کے نشر کابیدا ہو گا اللہ تعالیٰ کی قدرت کالم سے اور الله تعالی کی طرف سے برکام قطعی عمر مرکا ہے ۔ روایت یں ہے کہ صفرت اُ دم کی تھیا جرائل نے مدل کے ملم سے مریم کے بیان میں ڈال دی ۔اورا یک روابیت میں ایس مجی آ باسے كمريم كے سبٹ ميں معزت جرائيل نے موا بھو نكى تق اور بر مى كہتے ہيں كہ حب موا يا چيديك مرم كربيث بس جيونكي اوروه أن كے رحم نگ بيني تقي تو آواز آئي كم خداواعد مطلق بيدا وريس اس كابذه ہوں اور اس کے بعد بعر ضریم مجد افظی میں جا کر عبادت البی میں متنول ہوگیئی اور اس تفیقت كوابنوں نے كى برطاہر نەكياا دورابر عيادت الى كرتى رئيس اور رات دن روتى تيس اور زبان مال المنى فى يارب جوهاد شرى براجه الياكى يدن مركونكدي الركون ين رموا يونى بر ن ادرمرك مان باب جی میرے واسطیمات میں دسوا سوتے -بیں اجد جندروز کے برواز قوم بنی اسرا الل میں ظاہر ہواک سریم کنواری اکرہ عمل سے ہے . یہ بات سننے بی یہودی عفر سمر بم کو تہمت دینے لگے اورلینیت وطامت کرنے لگے کہ سے مربم یہ عل تو کہاں سے لائی ہے کیا تونے برکام کیا ہے . تفرت مريم اس كالجير حواب منه ديتي غيس به سنكروه فاموش بورمتي هنين -مب تمل فرمين كا بوا اورمر بم قريب جننے کے ہوئیں ترکجے الہام البی بیت الفدس سے جلے سے نکل کر ایک میدا ن کی طرت کئیں وہا برايك درضت ففك ضرما كالفااس كمتنبح ما بيمين جنا بخدالله تعالى في مرما يا و فأهاء هاالففافي وللجذع النُّخُلُبُ أَنْ ترجم البي ع أباس كوصِف كادردالك مجور كى جدي مرم إلى كى طرح بن مرحکتی اس سے بہلے اور برجاتی میں معرفی اسرائی خان کے دل سے توب حال فجریہ مز گزرتا اورایک روایت سے بہ جی معلوم برتاہے کرسب سے پہنے بوشعص معزت مربم کے عل سے واقف ہوا تھا وه يوسف سنارتها اور حوزت مريم كافالزادي تقاس فريم يها كماكه العربي تيري إرماني اورز برمین فجر کوشبہ ہے اور میں توکیال سے لائی ہے تب مربم صادفہ نے اس سے ماری تیقت

ابيد عل كى بيان كى اورصب و تت ولادت معزت عيلى عليد السلام كا تربيب بهواصب الهام إلى ريم فيرسف مذكور كوب المقدى سے نكل كردال سے تقريبًا بھارس بين اللم الك فريد بدوان بینید، ی در دره سے بفرار بولیس تب ده ایک درونت هجوری بور بن بشت لظار بیر كئيں د بي تفرت عيبلى عليه السلام پريدا بو سے اور ورفن حر ما فو را خدا كى ہر ابى سے ترو تا زہ ہو كواس ميں كمجوري لكيں اوراس كے نبچے اكب چنر جارى ہوا استفيس فرشنؤں اور جنت كى حوروں نے بهشت ماكر رفع حاصبت ان كى كى . آب و فن كو نتر سے لاكر سر دن عليٰ عليه السلام كا دهلايا . اور ا يك بيرابن بهشت كابهناكران كى كودبى ديا - يه دا فقه جامع التواريخ عد بب كياب اورا للنفال فراتلب فَتَادَتْهُا مِنْ تَحْتِهَا الْدَنْفُ ذَنِي الايتدرجيروي أوازدى الداس كونعت فرشتے نے کونم مذکا اے مریم تحقیق کردیا نیرے رب نے ایک چٹر جادی زمین می حب نگاہ کی مريم نے توالك بيشه ديكھا اوراك كے بيتے عليني كا ه ماركر روستے اور بيم كہنے ليكے اسے بيرى المال بيان كوئى منيى سعة كومباركباد دين والابربائين اينجيت سي كرببت فرش بوئيس اوروب كحان كى ان كواستها بوتى جوك للى تب عيب سعيم أوازاً في قوله نعالى وَهُبِن في الْبِي بِينَ يع النخلية الخ ترجمه اورا مصريم تواپن طرف كجورى شاخ كو الاناكه اس ساكري تجرير كجوري اوراب كاداور بواورابى أنكوكه ع كى طرف ركونس مريم في جب درهنت وف كى طرف لظر كى توامېون نے اس پرتازه خرماد يكها جناب بارى تعلى الى مرص كى اسے رب ص وقت عفرت زكريان بوك سين ون تك بيت المقدس مي جرك كانزر في كو بندكر كم د كها تقا واس وقت بى ترنى بى دىمنت فيكرروزى بىنيائى اوراس وقت على بوادرعت سے كمجورا ناركوك کواے رب اس وقت بھی اپنی منایت وہم ابن سے بے ربح و محنت روزی دی . نب ملادعلاہے يه خطاب آياسه مريم اس وقت توموائم بمرسه ادركى كودوست ندر كهي نقي و ادراب ترادل نير فرزندى طرف مائل بواسمه اب مجركولازم سع كرتوا بن فحنت اوركسب سع كها وربي اور ا پيغورند ے اپنی انکھیں تھنڈی رکھ اور توبیت المقدس کی طرف جلی جا، وراپنی مگربرر اکش اختیار رکھاور ا ودكى سےمت بول عب بخرسے والى أولى بر چے تو يدكم - توز تعالى - فيامنا تير ميت ميت البش احَدٌ اللهُ فَقُولِيْ إِنَّ فَكُن مُ تُ لِينٌ هِ عَلِين صَوْمِ الْحُ تُوهِمِ ١٥ عِرِيم مُولِي زُوكِي کوئی آدفی توکہنایں نے مانا ہے اپنے رحمٰن کا روزہ اس وج سے بی بات نہ کروں گی آج کسی اُدی ہے يى فدا كے فرما فے سے مريم معزت عيلى كوكودس نے كرائيں مريم مغزت عيلى كولينے لوكول \_.

إس بينا يدولاتنال. كَانتُ بِهِ وَوصَهَا تَحْمُكُمُ الْمُ تَعْمِدِين كُومِين كُرا بْسِ مربعض عينى كواين لوكون كياس بس دير بهوديد سن كها مخقيق ترلائي بهدايك عجيب چيز بهن بارون كي كه مزتها نيرايا پ بيرا ا دمی اور نه نفی تيري ال به كار- اگريد بي پيم پارون كې بېن نه هي . ليكن اس داسط كماكر مريم حفرت إردن كى اولادس سعفين بس مريم في لوكون كو حفرت عبنى كى طرف انتاره كماكم تم لوگ اس بیجے سے پر چھوا در میں توروزہ دار ہوں ا در میں آج کس سے نہ لولوں گی جبیا کہ ارشنا دربانی ب- فاشائ شاكيه الله ترجم بل اب القرك اشار عد بناياريم السال المكر اشاره ديكوكروه إساعيم كيونكربات كري اس شخف سے كمائجى وه كورس سے اور حال يہ سے كمروه الجي كجرب - بجرالله تعالَىٰ في حضرت عيني كوزبان تكلمُ منايت منها ليّ قولا تعالى: خَالَ إِنَّ عُهُنُ التَّهِمُ التلِيُّ الكِتْبُ وَجُعَلَىٰ مَبْيًا لَمْ ترجم صفرت ميلى برے كس بنده بول الله تعالى كاس في في كوكتاب دى سے اور فجار بنى كيا سے اور في كوبركت والا بنايا ہے اور تاكيدى في كو ننازكى اورا دائيكى زكان كى حب کے کمیں دنیا میں رہوں اور فجر کو <sup>حب</sup> ب سلوک کی تلقین فیرمانی اور حب د ن میں مر دول اور میں روزس المحكم الهول زنده بوكر قبرس حب به كلام ان يهود أول في سنا حفرت مبيلي مليالملاكم سے توان کورٹرا تعجب موا - اور بھرا ہی میں کہنے لئے کہ بہ تو لڑکا بنی ہوگا اور لوگوں نے جو تہمن دی تعی ده سراسرکذب دربهتان ہے۔ بی سریم صفرت عیلی کی پرورش میں معردف رہی اس وقت تک کم صب تک ده بالغ برسط توخداکی طرف سے ان پروسی نازل بوٹی کر اے علیای ترقوم بن امرائل كو ليست خداكى طرف ديوت وسد ويس محزت فيسب كو بلايا اور مجران كورا و بدايت كى دكه الى اندو نے دنااور کہنے لگے کہ ہم اپنے دین موسی کو تھی راکر ایسے سے پدر کی بان کیونکر انہی۔ یہ با نتی سنکرا در ان کابه حال دیکھ کر حفرت عیباع بیزار برگر شهرے فیل کر گاڈں کی طرف چلے کئے . دماں جاکر دیکا کہ وصوبی کڑے وصورتے ہیں۔ بدد کو کوان وصوبیوں سے تفرت عینی نے کما کرتم کرے کیوں وصوقة بوابنا ول باك وصاف كروكفرو شرك سعيد منكوا بنوب في كها كراجها بم كو نباؤكم بمكس ييز عدا بنادل إك وما ف كرس - حفرت ميني في الاستكالي مدير صو . لا إليه إلا الله الله عينى و خ الله طبى ان دهوبيون في معرب عين كاكليديده كرايند ل كوكورشرك مع ياك دصاف كياا ورده جس كاكيرًا وصوف كولا في تقداس كوجير ديا اورده تمام وصوبي مفرت عباع کی است میں داخل ہو گئے اور وہی لوگ بھرالضاد کہلانے لگے جھردیاں سے وہ سب درہا کے كارك فيرول كي إس كن وه دريا كالنار يدفيلي بكرت في ان سع جي حون بيلي في

ا پئ بنوت کا اَلْمِار فرایا و م کھنے لگے اے مدیلی جوج پیغیراً ہے ان سمول نے اپنے اپنے معجزے و کھائے ا در تهارى بنوت كى كيا دلىل معده بم كودها دريس كر تفرت عيلى فرمايا. توله تعالى: أقي الفات ككُوْمَتِى الطِّبِي الابتر نوجهم وتفرت ميلئ فان سيكهاكمين بناويتا بهون تم كومي سعجالوركي صورت بھراس میں بھونک مارتا ہوں تو وہ ہوجاتا ہے اڑتا ہوا جائز الله تعالیٰ کے حکم سے اور جنگارتا مول جواندها ببدا بوا در كوره عى كوا ورحلانا مول مردك كو اللد تعالى كے علم سے اور نباد نيا بول م كرج بكه لهاكراً وسكه اپنے اپنے کھرسے اور جور کو اُڈ نشانی پردی ہے تم کو اگر تم بقین رکھتے ہو۔ اور یے بتا تا ہول توریت کو ہو کہ آسمانی کتا بسیسے اور دہ فجے سے پیلے کی ہے اور آیا ہوں میں نہارے یاس نشاينال كرابيفرب كى طرف سے سو دُر والله تعالى سے ور جي ي م كوكبوں اس كو ما توا ور شيك الندى سے درب براا دردب نمبارابى اس كى بندگى كروادرى سدى راه بے برى كران ابى گرول ا عيني مريم كيت يز عدب عيد مك قروه الاسعبم بدايك فوال عمر ابرا أمال عيد سَارُ مَعْ سَعِينَ مَسْفِهُ اللهِ مِنْ مُواللُّهُ قَالَى سِيمَاكُمْ أَلَيْتِينَ سِيمَاسَ كُرُوابِ مِن الدارُول فَ كهاكم بم بياستة بس كم كهاوي اس توان سعطعام اورصين بادي بمار سع ول اور بم يد جي مانين كم تم ف بم کویج بنا یا بیصاور پھر ہم سب نیری اس رسالت پر گوا درہیں ۔ یہ ایس صفرت میلی نے ان کی سنی ادر بجروه ايك بشد عمدان في طرف بيد كيّ اوروبان ماكر است مرك شكاكيا اور است دونون بانها عاكم حدادند قدوس سے دعاما کی کرا سے رب میرے تو دانا بینا ہے جو کھ کر توارلیوں نے بھے کہلہے اور بو کچرکر اینوں نے طلب کیا ہے۔ اگران کی تمت سے روز اول سے تونے مقرر کیا ہے توان کے واسطے الكُوْن لنْمَتِ السِيخ نقىل سيخ يعج وسي تولدُ تعالى ؛ قَالَ وَيشَى ابْنُ مُويَمُ اللَّهُ هَر رَشَّا ٱخْذِلْ عُلْيَنَامَا مُنْ يَتَّمِنُ الشَّعَلِعِ تَكُوْنُ لُتَا لِخ ترج الماعِلَى مِم كَيْفِ ف السَّالِ وب ميرا الابم يرايك نؤان بحرابوا أسمان سعكروه ون ميدمروس بماسد ببلول اوز فيلول كواور ا درنشانی بود سے تری طرف سے الدروزی دے ہم کر ا در توسی بہتر دوزی دینے والا اسی مت کہا اللہ نے میں اتاروں گاتم پر وہ فوان چرکی تم می سے ناشکری کرے اس کے بعد زری اسکرمذاب كرونكاده مذاب جوز كرون كالمى كوجها لؤن بي سع بعداس كے - بينا يخداس كے بعد الك نهايت جهم بالثان مان طرح طرح کے کھا اوں سے عجرا ہوا تھامیب ان لوگوں نے اس موان کاسر بہت اٹھاکم

ديكها تراسيس يالخ روشان ورايك فيلى الى بوئى فقى عس مي كان فرضة الدينة الى بس برك نفى اورقوان سی ترکاری ا ورایک منکدان ادر پایخ انارا و رخو ٹرے سے حرمے اور روعن زیتون ا در اس کے علادہ اور يجرس بجي تني بيريزي منه بن امرائيل كي قوم في ديكيس ليكن ابنون في اس بين سے يكو منطايا اور كين لكے ا سین د کھیں اس تی ہونی فجی کوتم اپنے معجزے سے زندہ کروتب ہم تم ہا ایان اوی کے بجرهم ن على عليه السلام في اس عى يونى فيلى يدي والمراح و المحالة على على والمع المركني اور بيم وه في اس فوان س مع كوديرى بدو كم كوسب أدمي كحبر اكتفا وركيدا وفي سيم كرمر كنف. بجر حضرت بدائي ے دو وال نے مراکش کی کا اب اپ مندے دماکیتے بدئیر دلی ہی ہوجائے جنا کی تصرت مدینی نے الله تعالى سے د ماكى فيلى بير وليى بى لى بوئى بوگى اوربى مجزه تمام قرابى امرائيل نے توداين الى سے دیکم بچرا ک کے بعد حضرت سیلی ملید السلام اس خوان نفست پر کھانے کو بی<u>سمنے</u> ا در معین مزیب بھی صفرت بينى عليه السلام كے ساتھ كھا ناكھا نے بدیٹھ كئے اور جو مغرور تھے ابنوں نے وہ كھا ناان كے ماتھ منیں کھایا اورایک روایت سے یہ بھی معلوم ہونا ہے کہ جس عزیب نے ان کے باقتر سے کھا ناکھایا تھا وه بهت جدين موليدا درص انده ف كليا تها وه بناموليا اورض كورهي في اعلام ألي چنا پند وه خوان نعمت سادادن اسى طرح بصرايد ادكهار با اور كهر بهى كم ندمواً اخررات كووه خوان لغت بجر أمان برجلاكيا- لركون نے ديكھا كروں نے كھا ناكھايا نەنفا دەلبىدىن بېيت لېشى ان ہوئے اور جركين لظالم بم بہشت کی نعمتوں سے قروم رہداس کے اجد خلاکے حکم سے دو سرے، دن جی توان انمت بہت سے باجرا ی فوان افرن سے بہت ہے کوگوں نے وہ بی بوٹی فینی اور تر کاری وہ یا بخدوثی ا ورا الدغرض سب يكو كها يا اور ده فدا جي كم نهوا ديبا هي ده خوان بعمرار با. اور بجر ولسا بي خوان نغمت اً مان پرجِلا گیا. مزض بن لاگوں نے اس میں سے کھائی جوچز وہ ان کی بہندہی پر تھیں . لبعن نیا پیغ ذوق ٹیریں سے کھانا چا ہا س کو دہی مزا مالا ورجے ترشی سے ذوق نشا اس کوترش ہی کا ذائعة حاص ہوا اورض كوفكين كاشوق تقااس كوفكين لمتاربا الغرض اس طرح وه خوان لغمت مين دن أتاا ورجاتار بااور تہر کے فتنے لوگ تھے سب کے سب آسودہ ہر کر کھاتے تھے اور لعبن روائوں ہی ایا ہی آیا ہے كرخوان افعض اليلى دوزتك برامرات اورجاتا ر إورتنام الرشهراس بي سعطان مديد ليكن فداك فغل سے کے بھی کم مربوا - توم بنی اسرائیل برمعجزہ دیکھ کر اعظما یان ہے آسٹادرادمن نے عمر بھی ا نکاد کردیا اور جاس کے بعد می ایمان نہ لایا تواس کی شکل سورا در رہ کھر کی ہوگئی اور حدادگ ایمان الل في فضا ال بررحت البي نازل موتى - اكيدوابيت من يدل آياب كرسات سواد ميول كم جرب

مع بوٹے تھے لینی سورا ورریج کی شکل کی صورت بن کئے اورجولوگ کرایان ہے اسٹے تھے ابنوں نے نوراسلام سے سعادت دارین ماصل کی۔ روایت ہے کہ ایک روز صفرت بیسی علیہ السلام مومنوں کوے کرایک میدان کی طرف میرکو گئے تو دہاں ایک لومڑی کو دیکھا تر صفرت مینی نے اس سے پرچپاکہ آوکہاں سے اً تی ہے اس نے کہا اپنے گھرے آتی ہول اب دومرے مکان پرجا ڈل کی بیرس کر حفرت عیلی علیہ الملاکا نے کہا، کیٹی مکان کِد بی مَدُدَید، ترجہ کہام یم کے بیٹے کے واسطے مکان نہیں ہے یہ سنتے می کھومی لوگ آ پ کے ساتھ تھے انبوں نے فر راحفرت میٹی علیہ السلام سے عرض کیا کہ یارسول اللہ اگرا پ فرمادیں نزآب كے واسط بم ايك مكان تيار كردي . يدس كر صفرت ميني عليه اليام نے فرما ياكر بيرے باس دولت منی ہے ابنوں نے کہا کہ دولت ہم دیں گے جفرت نے فرمایا اے بارو کھربنانے کویں ہمال کہوں وہاں بناؤ . تب دومرے دن مومنین عیلی علیالسلام کے لیے بہت روسٹے دولت ہے کر آنے اور جرا ب فرمایا اُدْمیرے ساتھ میں بتلادوں تب دریا کے کنا سے سے جاکر موج کی جائد تا فی کرتم لوگ بیماں ہر میرے واسطيمكان بثائي انهول نےكہا اسے حفرت عيلى يەمگە توبہت محذوش ہے يہاں پركيز نكر مكان بے گااور مجرکیے تمبر سکے گاتب حفرت میٹی ملیدائسلام نے کہا اے یاروجان لودنیا بھی جائے تحر وسٹس ہے اوراس کو بواد ث کے تھیٹرے اور موص ہروقت ارتی رہتی ہی ا دراس گرواب موعیس کم بنا كوكوني ربابني اورندا منده ربع كالالغرض دنيايس عارت بنإ ناكوني فالده منيس بلكه مرشخف كوييا بسيركم وہ آخرت کی عارت بنائے میں کو بمیٹر بقاہے۔ روایت کی گئی ہے کہ مفرت عینی علیہ السلام کے وقت میں ایک نیک بنت مورت تنی ایک وال وہ روٹی لکانے کے واسطے آگ سلکارہی تنی تاکہ اس مے روٹی پکائے۔ اتنے میں نماز کاوقت آگیا لہذا وہ نماز پڑھنے لگلی حب اس نے نمازے فراون پائی تودیکھنے کیا ہے کہ اس کالڑکا اس آگ کے بی طے کے اندر اس آگ سے طیل رہاہے اس نے یہ د یکھنے ہی جلدی سے لیسے لڑکے کواٹھالیا۔ اور اپنے شو مہرسے یہ ماجرا جاکو کہا اس نے جاکو حفرت عبنی علیہ السلام سے بیان کیا ہنا کی صفرت عیلی علیہ السلام نے کماکہ تم اپنی بوی کو بہاں بلالا و اس سے مال پرچکریں تم کو تباؤں گا ، بھرا ب کے فرمانے سے اس عورت کے شوہر نے اپنی بیوی کو حفرت عینی علیہ السلام کے باس ماخر کیا صفرت عیلی علیہ السلام نے اس سے برجھا ترنے خدا کاکبا کام کی اج بہرتبہ يا يا كرتبرالاكا أك مدي وه اولى ضراعالم العنب سمير كيومنين جانتي بون مُرهر ف جارياً بس بي ادّل بدكراس كی دفنت پرشاكرمون . دومری اس كی بلادمعینت پرصام میون بیسری اس كی رمنا پرداختی میون پر تھی آخرت کاکام دنیا کے کام پر مقدم جانتی ہوں۔اگرجہ کا ددنیا فوت ہرجائے۔ یہ س کرحفرت بیلی

معرت عدلى عليدالسلام كي جياه باوشاه سيدلاوات

كعب الاجارف لكهاب كراكي دن صرت عيى مديد الملام بيابان شام س جات تقر راستيم ايك مربوسيده كى بدى مى وينا كذابنول في جناب إرى معام فى يالبى يدكس كاسراه يس را است اس كوزنده كروية اكده فجري بات كري اور في معلوم بوكريدكون شخص تقاا وردينايس كياكام كرًا قا-اوركس كناه كى باد اشى مى اس كى كمورارى راسته بى بارى سے اور جربات بى اس سے بدا جول وہ اس کا جواب دے الیا کردیجینے جنا کی الله تعالیٰ محملے سے دہ کھورٹری زندہ ہو گئی . تنب حف عین علیہ السلام نے اس مر وسیدہ سے برجاکہ اے کورٹری فداکے حکم سے توہم سے بات جیت کراندانی احسیٰ زو کاسے دی کار کا اوارد کاسب سے سے اس بربیدہ فعفرت عيى عليه السلام سے كماكر است صفرت أب كيالي فيقت بي فيرسے يو جيد - نب معزت عين عليه السلام ف بوعجا تومرد تعا يلورت -سعيد تعا ياشق مقبول تفايام دود- تونكر تفاياغريب. نيك تفايابد ودا و قد تحايا کرتاہ قد، نجیل تھایا سی ا در مجے یہ بتاکہ نیزاکیانام ہے،یہ س کواس کو ریسی سے کہا اے حفر ن مبھی علیہ السلام مي بادشاه تخاا ورميرا تام جمجاه بادنشاه نفا اورمي بهنت زباده سخى تخاا ورسجد ومقبول اورنبك ا در دراز قدمی تھاا درکنی باد نناہ میرے زیر فر مان نفے ودلت ددنیا سب کچے کھے کو ماصل تھی اور مجھے كى بات كا منم منقا درسمينيه عنى ونشاط بي رنبانها · اوريا بي بزارغلام مبرے عصابرواد جوان وقولمون سرغ متبا إدش بالمشرندى دائيس بائيس كطراء رسنف تقداور بالمخ سوغلام مابرزوانه ساز اور باينهو

غلام باچنگ دھنا ندميرى فدمت يى مدام ماهر ريئ تفي ا دراكب بزار لنديا ن تركى فوش أواد لائ دالی برونت میری میس می ر باکرنی تیس اور مزار لونڈیاں ہم جس ہم قدم ہم رنگ رقص کرتی تخیس اور ان كارتص اليابوتا تفاكم موقان بوا اور درنسي جوندے ديكو كوفرے رہنے تفے اور أرفي ترسكنے كے عالم ميں رہ جاتے تھے۔ اسے پینمبرخدا اگریس اپنے تمام ادصاف حملت بیان کروں توجرا پ بھی نبیب کریں کے اورجب میں شکارگاہ میں برائے شکار باتا تھا اُرا یک ہزار اعلی تیم کے گھوڑے معدزین زرین میرے سأنع سرية تفح اوراكي بزارمير شكاو معنيد نبابوش وناع مكس برسر بازد ببرى شابي سے كوير سساتھ علتے تع اور ایک ہزار ملام اکرزیں کلاہ گرشہ سرخ بوش میرے آگے ادر ایک ہزار ای طرح میر ساجھے ادرابك بزار باصلاح دابن طرف ادراك بزارظام بائن طرف جلن تف ادراس كے علا وہ دى بزار يهي رستنف المرسغ مدا اكرتم مصصف شكارى بيان كرون توجراب كرازا تبيب بوكا ادرمترق مصمغرب تک میری بادشاست تھی اورمیرالشکر بے شارتھا اس کے مکھنے سے دربر وہیرہ عاجز رہنے تقحا ورب شمار بادشاه اورملك ميرب زير فرمان تقع بويس فان بربز ورشمينر نبطه كالقااور الرصفت اس زورا ورنزاني كى بيان كردن تواب امكوبي سن كر رائد بى متعب مون كے بعنى كى بادشاه کوطافنت مذتھی کے میرامقا بلد کر سکے اور تقریبا چارسو برس تک بیں نے بادشا ہی کی اس جارس یں ایک دن بھی بھر کو عمر و ریخ نفیب نہ ہوا اور میں جو ابز دوعالی جمال و کمال دخر ہی میں بے نظیر تضا ىينى كوئى بادشاه وعيره بى ميرى برابر مزففا جو شخص عى يمرى طرب زيگاه كرنا ده مهايت ستحربه ثااور ميرابيشه كامعول تفاكم برروزايك بزاور بيار نقيرون اورمحتا بون كولتيم كرتا ففا اور سرعبو ك كوكهانا کھلاتا تھا اور اس طرح ایک ہزار ننگوں کوکیڑا دتیا تھا لیکن یہ سب کچھ کرنے کے با وجود لیے حقیقی مبود الشّعزومل كومنين جانتانها ورمين خودب يرسني كرتا نفا وليس به مفتقيتن تصرت عيني عليه السلام في سربولبيدهس س كراي جام كومرے بوسٹ كننے دن بوئے اور تركس مال بي تفاكيا تو ف الموت كى صورت دشكل وبيبت كيس ترف ديكي سووه بھى تھرسے بيان كو. ننب اس نے بيان كيا کہ اے پنیر خدا آج ایک موہری ہوئے ہیں مبرے سرنے کوا دراس دقت بات برمونی تنی کہ ایک ون بي مرسم فرما بين ميشه موا تفاء كرى نے سر يرانبترت صودكيا . بين و بارسے الحركر اپنے علي الن كاه بركيا ادر نام اعضاد برمير اس فدرستى أنى كه طبعيت ميرى بدمزه بركوني بحري وي سود بااور میراحال متنفره بوتار با اوراس بسرشا بی بروزیرول کو بلایا که ور امیرا ملاح کیا ما و سے اوراس و قست بری ملطنت - الكبنزاوطبيب أوكرفتي ان سب كويلاكوس في ان سے كماكة تم سب بيراعلاج ميسى طور بركرو-اى حكم

ك سنة بى تمامطيبول فيرسدواسط داروكى - ليكن ان كعلاج في في في في فائده قد يا ا در کوتی دواجی مجهمفید منرپژی اور پا کخوب روزمیرامال از صدابتر بهوگیا ا درمیری زبان بند موگنی اوریاه يوكني ا وريدن كانبين الكااورمبرى آنكموں ميں سيا ہي بھاكتي ا در روشنى ماتى رہى ا در بھے کچر بھى نظر مذ أتا نفاءا وركهر فيج بهوش كذنكى اس مالت سكرات مي عينب سايك أوازا أن ده يس في بقي طرح سنی کرروح جماه کی تبعن کر کے دوزخ یں بے جانی بھرایک کنطد بعد ہی ملک الرت بہیت وسک سبم ناک ایسی کرمران کا مان براور پاؤل تحت الزئ می میرے ملنے آگر کھڑے ہوتے اور لنی مذان كفيرس فران كوديكما تومارك أرك ان سيس في ببت بي زارى كي ليكن ابتون نے بیری کی نامنی یہ س کر حضرت میدلی علیہ السلام نے کہا اے با دشاہ جمیاہ تم نے ملک الموت سے بوجیا تقاكه نمهادے اتنے مندكيوں ہيں اس كاكيا سبب ہے جمياه بادنتاه نے كہا اے بيني برندايس نے ان سے بوها تما انبول نے جواب میں کہاتھا کہ سامنے کے منہ سے جان مومنوں کی نبعی کرا ہوں اور دا ہن خرف کے منہ سے اِنْمَدگا نِعالم ما دات کی روح قبض کرتا ہوں اور جومندکہ بالی طرف ہے اور جو تھے کی طرف بي ان سع كا فرول اور مشركون كى روح قبى كرتا بول بچر صفرت عبى عليد السلام في ديها كم کوات الرت بخر برکسی گزری تنی اور کس طرح نیزی جان نکلی تنی و د جی بیان کراس نے کہا کہ بیں نے حفرت عزدا ببل کودیکی کرکنی فرشنے ان کے ساتھ ہیں کسی کے باقدیں آگ کے گرزا ورکس کے باقدیں چرای اور تلواد ہے اور کوئی اینے ہا تھے ۔ شعلہ آتش ہے کر آئیں بی اور ابنوں تے برے بدن پر دُال دیا - اس وِقنت فجرکوالیهامعلوم ہواکرا*س سے زیادہ آتش نیم ترکوئی د دسری مزم*ر گی - اگر ایک ذرہ مجی اس میں زمین برگرے توساری زمین کومیا ڈلنے اور واکھ کر ڈھر کر ڈانے، بھر وومیرے نام برن کارگ ورایشہ پکو کو ہاں سے تن کینے لگے یں مے ان سے کہا اے فرشتر! کھیر کو دوا در میری دولت جتی ہے وہ تم بری مان کے مدے ہے ہو۔ ہی ہر بات سنتے ہی ابنوں نے برے منہ پر لما بنے ماراکراس سے تمام بدن ك بر را لك بو كن ادر جركها الع بدبن بد ترم وب مياتر ما نتاب كد الدلعوم كناه كافرون ال بنیں لیتا ہے۔ پھرس نے کہا چھے کو تیوڑ دویں اپنی آل و فر رند فد اکی راہ میں قربان کوول گا۔ بیس کر ا بنوں نے کہا کہ خدار شوت منیں لیتاہے ، اے پیز رضابان نکلنے میں ایسی تکلیف گزری کر اگر ہزائیم بیک وفت بھ پرا ری ماتیں ترممی اتنی تکلیف نہ مونی . العزمن وہ فرشتے مبری مبان فبض کرکے المرائع الله على المراد المرائد المرائد المرائد المرائد المراد المرادول كم ساتد إ كورم تنان بى دىن كرديا ورفي چى طرح مئى سے دُھانك كريك أستے بيراس فقري بيرى دوباره

جان ائی اور منکونکر فرشنے آئے اور دو فرشنے بھی جو دنیا میں میرے ساتھ تھے آئے اور دہ جوے كين نظ كرج تم في دنيايس بم بعدا ورايلي وبدى في تعي سووه اب تم ديكو اوركي بوست كامزه بكو اورج كجيمي ابناكيا موامجولاتها وه اس وقت سب باد اكيا ا ورمي اپنے كيے موسے كر تو تو ل برانس بہا تار ہاا ورصب منکونکر میرے پاس آئے توان کود کھو کرمبرے مقل و موش ماتے رہے کیونکہ میں نے الیاکی کود کمی نمیں ظاا وران کے آنے سے زمین مود مجزو کھیٹ ماتی تھی اس مطرناک حالت ين ٱلراج بداخت كوتبر كے اندر بھاكر يہ تھے لك من تربك بعن ترافداكون سے واس بري تے كهاكم تم بويه الفاظ سنت بى كزراً بن سع في كو ارف لك السامعاد مبوتا تفاكداس كى حركت و دهك تحت النرى تك بلكي موكى برانموس في محمد يوجهاما دِيْنَكُ بعنى كونسادين بسونرايس كر ا در نقل دہوش باخة موكنے اور زبان مارے فوف كے بند موكنى ، بھر وہ مجھے كہنے ليكھ اسے دروع گرتبرافداكون بسيدس في بحركهاتم بى بوير عدا و بحرابنول في به منتزى ايك كرزاتش في برماماس وقت ين اف كرك كما دريغا واحرا، الريب بيدان وتاز جها ففا اب كمان حاؤن ادركى سے مزياد كرون ادراب قرارنى سنتاجى بنيس مرف خداى رحيم ورحن بعين كيرجانتان تقاجارسورس كى بادشابي اوردنيا کی خوشی عذاب قبرا در سوال دحواب سے بھر پر تلنے تھی ۔ اس کے بعدا بنوں نے یہ کہا کہ غضب الشر کا ہو کہ فت مداى كاوے در بجر يز كو يوج ، بجر كى دير دور منر ق دمغرب كى ذين أكر في كود مانے لكى ادراس السادبا ياكيمرع تنام بدن كى بديان درسم برسم سوكر فرفي فيكب بمجرزين في باكراك اسد وتمن فداتون التفدود ميرى ليثت يدد إا وديرا بركفركذا ما اوراب أومرس بيث كاندراً باسع تم مع في كوايث رب کی می اب تھے ہے من ا بنا اور من تعالیٰ کا بھولوں گی - بھراس کے بعد دو فرشنے آتے وہ بالکل مياه يوش تصاور خنزاك معلوم يوت تصد الساكس كويب في است قبل مر ويكها تفا و فج كوبها ال بكوكرم شك نزديك سے كئے يدد بكوكر في كي اطمينان سامعلوم بواكديں اب شايد فداكى وقت كى جكر أيامون لتغييم على كارك سالك أوازا في اس شتى القلب كودوزخ بي الحوادام أن کے پاس جاکر جارکری جواہرات سے مرصع میں نے دیکھیں ایک پرابراہیم منیں الشرا ور دوسری پرموی کلیم الله اور تعیسری پر فی مبیب الله اور چوتنی کرس پر ایک پیر تروخشناک بینها تھا اور اس کے پاس گاراند آتش اليتا ده نفا اورسلاسل داخلال يعنى زنجري اورطوق سجر آتشيں اس، كے باس موجو د تضے اور نام اس كامالك تحاجنا كخد في كواس كے باس مع كنة اوراس فيد يكھندى فيركو ايك تعزلى دى ايسى كرميرے ننام برك ميں مرزه أكيا اورس برى طرح سے كانينے لكا توبہ بولاكاس برىخت كو لرسے كى زېزسے باتھ

كردكون بوكو قنيه شديدي ركها ورتقريبا ستركز عبار كمينيج بيضا بجرمير سعبدن سعكهال نكال كمه سان اوز مجور و الكذيع من اس دورزخ من وال ديا و المسينير خدااكراس زنيركا ايك صلقه زمن بريز عاور. توتام فلق رونے زمین کی ہلاک بوجادے اور میری زبان پر قبر ننبت کردی گئی اور بھریں کسی نم کی کوفی ان نركر سكتاتها بهر تفرت عيني عليه السلام في فرمايا . المعجمياه بادشاه آتش دورغ كيس تفي ده بيان توكروم سنتے ہی اس نے کہاا مے پیغیر خداد و دون نے کے درجات سات ہیں ان کے نام یہ ہیں ماو تیر، معبّر، منفر بہتم نظى، حطرة ، حادثية . حطمه ا در عاويدسب سينع طبقي بن المسينيم فدا أكرآب الى و درن كودي تركية كران برغدا كاغضب بصان كمنعج اوردانس اورياس أكمة بهيد دلتى مولى أكسب اوراس كماشد جوكا دريات لوگ جل رہے ہيں د ہال كھا ناپينا اورسايہ تطعًا بنيں ہے۔ بميشہ مواتے تا كوش اور راحت بنیں ہے اور مندان کامانند سیاہ کوٹیلے کے ہے اور ہمیٹ گریہ زاری اور توبہ زاری کرتے ہی لیکن ہاں توبر تبول بنيس بوتى بلكم بروقت أوازاً تى ب، اساب دوزغ تها داطعام بمينياً تشدورخ بيم تر دوزخ بی کا اید حن اروان رم مروال سے بھر کو ایک درصت اتشی کے پاس المدون فے کے کے اوراس درونت كانام اللذتعالى في قرأ ك فجيدي سجره زكوم فرمايا بها ورمندى يمي اس كرت كهيني لي اس ملم می نے کھانے کو ماٹنگا و بی ورونت زقوم لاکر چھرکو دیاجب میں تے اس کو کھایا تواس سے مراحلتی بالكل بندسوكيا اوراس طرع سع بعربواكروه تربيعي اترتاب اور خاويراتا بسه ارب وروك اوبوزش كى برى طرح بِلا تار باك فيركو يانى دو تاكر لقر ملت <u>سىنىچ</u> ا ترب ، جب پيا فر محركر يا نى گرم بهنم سے لاديا ا ورصب میں نے اسے پیا تواس کے پینے سے کوشت پوست بڈی تک بل کرفاک موکتی اس کے بھے ایک جرا کی کی اَ دار اَ تی اس اَ واز کے لید میر بیری بڑی کوشت پوست بڑی تک میل کرخاک موکنی مین مکل برا جم مل گیا اور یا ڈل کے تلوی سے سرتک میرے آگ سے جل رہے تھے۔ بھراس کے بعد م کورتبال أتشي لاكريبناني اورفير ساكها اس بربخت ليستعل ك جزايكه اب بوكوسوا فعذاب كادريكم مني بلے كاكيونكه تونے دنيا ميں يدعل كيے تھے اور تونے خداكو كبھى بہنيں مانا تھا اور نداس كے ملذاب سے ڈرانفانونے اپنے منالق ومعبود سے نشرم اور اس کی عبادت بہنیں کی تھی اور نراس کی نعموں كافكربي لاباقها ورليبين يمانى مرادرمومن مسل نول كامال زبردستى سيعيمين ليتناقضا ويذحوام حزرى كبى ذرا قاادررارمان نول كوايزاد بافقادركى بوائي ككام سے برميز مني كرا قاا كي فيار الی ایں آمں ہے ہے کہیں اوراگ کی جرتیاں مجے بیننے کودیں بی اس کی میش سے مغزمیرا سرسے اور کان اورناك سے نكل برا اوراس وقت بٹرمردہ برگیا۔ اے بیفیر فدامیر سے كلنے كی جزموا آكسكاور

زقوم کے پی فرقا بھروہاں بھرکوا کیے بہا ٹریر سے گئے اس پیاٹ کانام سکرات ہے لمبائی اس کی نین ہزارہاں را ہے۔ اور اس کے اندرستر کنوی آتشیں ہی اور چننے مذاب چھر گننے سب اس میں موجودیائے اوراس یں سانپ ذکھر بنیماریں اور سانپ بھوجب دانت اپنے بجانے اس کی کٹاکٹ کی آواز سوبرس کی راہ ک سى ماتى تنى اورصب كى كو كلطيخ تو وه فورًا بى مناك بوحا تا فقا ا وراگران كے زم دانت كا ايك نظره دوئے زمين برگريز معاتده نيا بل كرخاك بويعا و معام من فيرير برروزاس بعار ديريمن مرتبه سكرات موت بوتي فني لی ای دجسے اس بہاڑ کو سکرات الموت بہاڑ کہا جا تاہے اور جس کو بھی اس بہاڑ پر اعجانے بی تووہ تلنى سرات كالله عيم فيكود بالعصاك وشيس عباكر دال دياكيا اورس الرجهنمي دوزيون کے پاس ماہنیا اور آوازاس چٹے کی سوبس کی داہ تک جاتی سے اس کے لید حضرت عدلی علیہ السلام نے اس سربرسیدہ جمیاہ بادشاہ سے دریا دنت کیا کہ یہ توتیا واس یضنے کا نام کیا ہے اس نے کہا اس یمنے كوعفبان كميته بن اس واسط كرده بمينه عفيناك ربناب العربي برخدا وشعف مذاسع دري كا اوركناه سے بازرسے كا تووه صير مذاب اس براً سان بوجا وے كا بجرجب حفرت مينى مليد السلامے خ اس حِشْل بات سنى توبوش ان كے جاتے رہے اور بہت زیادہ روئے اور بہت ور ار اركاا ، ججاه بادنناه اس چنے کا مذاب جرتم پرگزراسوسیان کروراس نے کہا اے بنی الله کے اس چنے کھذاب كالربيان أب سنيس كة زتنجب كريب محصب بإذ سيس نياس چشمين ركه أنوفور" إي بير يرسم كالحرا اورمبرالدراصم اس كرم بالى سعى كيا ادر مالك دوزخ في فيكو الك تفرك دى اس كيبيت سيدين اس چيمير کردا ا دراسي مي غرق بوگياياني التُدجن اس حيثي كاكياحال بيان كروكه عذاب اس كاسب عذالول سے مذاب اكبرہے ايساكرمبر عصركى غام بريان جل كرره كئيں اور اول جوعذاب في برگزراتها وه تواس مذاب سے اصغر تھا اے مینے رضا اگر میں اس کوایک سوبرس تک بیان کر تاریوں توجی اس کابیان حتم نه بوگا جم مجر کھر کواس حقے سے نکال کرایک کویں برنے گئے اور فجر کواس میں جاكر دال ديا اورلمباني اس كي ايك مزار مرسى فتي اوراس كوميت الا تزان كبيتناس . اوراس كنومين کے کنارے ایک تالبرت آتشی رکھا ہوا نضا اور لمبائی اس کی تین سوکوس کی تھی بھر کواس نالبوت کے اندرركها اورمِن شيطانون نے فیر کوخدا کی راہ سے بجٹا کا کرگمراہ کیا تھا اور عروری ڈالاخاان کو فیر پر مو نکل مقررکیا اور صب ہی سے میں اس تابوت آنشی میں موں بہت ترت کے بعد ایک آواز عرش ہے آئی کہ جمجاہ کو آج دنیا میں سر سرراہ عبلی علیدالسلام کے سامنے ڈالدو کیونکہ اس نے کاؤاب كباغفا دنیایس بهب نونڈى اورغلام آزاد كيے تنے اور مجو كے لوگوں كو كھلا نا كھلا يا تفاا در بياسوں كوبانى

پلایا اور ننگول کوکٹرا پینا یا تھا اور مزیبوں پر قبر با ٹی کی تھی اور مسافم وں کی بٹر گبری کی تھی۔ اور دوزازل میں لکھا گیا تھا کہ جماہ کوعذاب آخرت سے ایک بار دیا ٹی کر کے جمیر دنیا بین بھیجے دوں کا یہ آوا زمیں نے اپنے کا لوں سے سنی چرصفرت عبیلی علیہ السلام نے عجماہ یا دشا مسے پوچیا کہ تم کس قوم سے تعلق ر كھنے ہو۔ وہ اولاكميں قوم حفرت الياس سے بول جھر حفرت ميلى عليد السلام نے فرما يا كم تم اس دقت في سع كيابيا بينة بو-اور خداوند قدوس سع كيا ما تكته بويرس كرججاه بادشاه في كما يا بني الله الله ال الامال آب كوفداكى تىم مى بىلىدىنى دەكنىكار كەئى بىل آپ دعاكرىي كەفجۇكواس عذاب سے الله بخات نخنن اور زندہ کر کے بھر اس دنیا ہیں جیجے دے ہیں اس کی نبدگی کروں کا اور اس سے مدہ جا ہو کا تاکمونیا و آخرت بس آپ ہی کامن فجر پڑا ہت ہو۔ تب صفرت عیلی علید السلام نے اس کے تق میں انشار بالز ے د عامانگی کراے خلایا تربے شل وہے انترسب با دشاہوں کا باد شاہ ہے اورسب کا پیدا کنندہ اور مارنے واللہ اور توہی سب کی فریاد صننے واللہ میری دعاقبول فرماس بیجارے جماہ کو زندہ کوناکہ یہ ترى عبادت كرك اورات موديت ترا بالان- سبح تعليف فرماياكه الصعيلي مي فروذا ولي لكهاب كونيرى وعاسيس اسكوزنده كرك بيردنيا بي جيجو بكادوا كي توبه تبول كرول كا اور لبين عذاب مصعلاصي دون كاكروه دنياي سني ادرد دستدار فقير ومكين كاففانيس مديني عليه السلام به كالم المي من كرشكر خداكا بجالا ئے اور خرش مركراس جهاه بادشاه كى بريوں پركهاكم اسے بريوكوشت بوست بال پراگنده بوت خدا کے ملم سے ایک ماہ جمع بوجاؤ . نب خدا کے ملم سے اس وقت جننی بڑیاں تھیں اور مِنناگوشت وبوست وبال ججاہ کے فقے ہیںں۔ اصلی برجم مرکب س کیا اور زنرہ ہوکریہ کارکہا ؛ انشھن ان لَدُ إِلْنَ اللَّهُ وَالشَّهُ لَ أَتَّ عِينًى مَ وُحُ اللَّهِ لِينَ مِن كُواسِي دِينًا مِون كرفذا واحر طلق سِ ا ورحفرت بيئى دبيدالسلام رسول برحى بي اوربيثيت ودورزخ اورلعبث ونسترس بيد . بيرجمياه باوشاه نے تقریباً ای برس زندگی یا فی اوراس زندگی مین نیام وصیام تعیی روزه عبادت الهی میں بمدنن معروف ربا اوردوسرے لوگوں کومجی اس طرف توجد ولا تاربا ، اور بحرز عباوت البی کے بچر محبی و نیا کا کام منیں الني كرتا تقاء اً فزهر معى جاده مسلماني برده كرنشر بن مون كابيا . حد لي كربم عفورهيم ف لینے فضل دکرم سے اس کے گناہ معاف کر کے اس کو حبت نفیب کی - ذ لوك الفقل مِنَ اللَّهِ إِنَّمْ عُنْفُورٌ حَيْمَهُ و واللَّهُ أَعْلَمُ بِالطَّوَابِ

حقرت مريم كي وفات اور حفرت عيسى عالله الكاأسمان برعانا ایک دوایت سے معلق بوتا ہے کر معزت عیلی علیہ السلام اپنی ماں کوے کربیت المقدس سے ملک شام كوملن تفصيها كيدا ستغرث منظرت مريم ميار موكنس ادبغة مكداليي تقى كدجيل وكهاس كسوا كجديز تقااس وج سے دہ بننے کیاہ نے ملادہ اور کھ انتہال منیں کرمکتی نفی مجبور الہوں نے حفرت علی علاللا سے کماکر اے میرے بیٹے فی کو وہی الاو وہ ای دفت اپن ال کو اس مِلْ بھو ڈکر اس بواکر لین کنیا پی م عمد بمادر سنے کے بعد ای مکر پر حفرت مربع سنے وفات پائی اور خدا کے حکم سے ای وقت بہشت کی حروں نے اگر ان کوغل دیا اور مجربہت سے کیڑوں سے کن پہنایا ور دہ حرب ای جگرون کرکے مپلیکنیں اوبر سب کچے تصرت میسی عید السام کی عدا موجودگی میں مواکیونکہ وہ ان کے واسطے اس تعیل ارشاد كى تكيل س كفيسوف تفي اوران كانتقال كى ان كوي فرنقى صب ده اى ملريد دالى أتعم ملم پراپی والدہ کوچو ڈکر گئے تھے توا بنوں نے آکر کئی مرتبہ لیک ایکن ان کوکوٹی جواب نہ الا آخری آ واڈپی جآ الكربيك اسمبرے فرزندتم في كول بالت تع بويرس كر مخرت مينى عليدا لسلام تے كما اسے الى جان میں نے آپ کوتین د فعد بیکارا - اب تک آپ کہاں تھیں یہ بات صفرت بدبنی علیہ السلام کی سنکر صفرت مریم نے کہا اے بیٹے بہلی بار بکاریں فردرس اعلی می تھی اور دومری لیکاریں سدرہ المنتل بن تھی اور تيسرى ليكارس أسان اول پر آگريس نے جواب ديا يہ سنكر حفرت ميلى عليد السلام نے كہا اے الماں جان ا پناحال بیان کر در مفرت مریم لولیں ا سے بیٹے ہیں کو الله تعالیٰ فردوس اعلیٰ نفیب کرے اور وہ اپنی ماد كريسني اس بهترا دركيا بيز ب اس ك متعلق كيا إله هيند بوصف عيلى عليه السلام ف اپني والده سے یہ باتیں س کو آبدیدہ اور گریاں سیز بریاں والبی میت المقدس آگئے اور لوگر ا کو خداد ند قدومی کی د موت دینے رہے ایک دن مبزر بیٹو کو لوگوں سے کہنے لکے اے لوگر اللہ تعالی تے توریت میں فرمايا تخاكر تفزت موسى كوسفته كادن مبارك بسيدا وراس روز مولت عبادت كح بج اور د نيا كاكام كرنا وام باب الله رب العزين في اس مكم كومنوخ كرويلسدا وربمارى كتاب الجيل مي فرمايل بدكم ا ترار کا دن بهن مبارک بے اس دن کو مانو اور اس کا احرام کروا وراس دن ناز بی برُحوا ور کچه کام وبناكاس دن نهمروا ورمطابق الخيل كمتاب كيهولب قوم بني اسرائيل حفرت ميني سعاس بات كوس كرابين دليس كينه لائ اور بحركه فك كه كتنه بى بغيرين امرائيل مى لجدوم ت موسى كمك کسی فی محفرت موسیٰ کی شراعیت کومنسوغ منیں کیا اور یہ لاکا وہ جی بے پر جمول النب آگریماری

لَّا ب مونى كومنوخ كرنكب لهذا اس كوارد الناجل شية تأكر بهاسب على موسى مليد السلام كادين مبارى رسيط ور ان میں مومن بہودیہ من کسکینے منگلے اسے قوم : تم نے ذکریا بدیدالسلام جوالسُرتعالیٰ سکے بنی تھے ان کو ماد کم عذاب اعلابا تقااورتم يرفيدا كانغنب نازل بهواتقا موتم جول كئة اوراب تحزت عيثى جركه الله تغالى كي طرف سے مرسل بنی ہیں ان کو اسف کا تصد کرتے ہو۔ تم لوگ فدا سے دروا وراس سے بناہ مانگوا دراس کے تصورمي توبه كروكيون بهنم كى داه اختيار كرت بويس تم لوگ ان پراور ان كى كتاب برايان لاد بهبت كميا مگران كا فروں نے ندمانا اور صفرت مبینی مالیہ اللام كے مار نے كى فكر ميں لگے رہے اور طرح طرح كى تدبيري كرح رسطاور كہنے لگك كر جب كبى بىم لوگ ان كوننها يائى گے توان كو مار داليں ئے مير بابس ان كافروں كى مومن اوگوں نے سنی تو وہ ہردم حفرت علیٰ علیہ اللام کے ساتھ رہتے تھے اور ان کی ہروقت حزدادی كرت تح كميس مى حفرت عيلى عليه السلام كونها نه جائے دبتے تھے . اگركيس جانے كا الفاق ہوتا توخود ان کے ساتھ جانئے تھے ایک دن ایک مورت نے حفرت بیری کے اصی بے وارپوںسے پوچھا کہ تم لوگ مردم ہرسا دست حفرت میبنی کے ساتھ جر مبتے ہوتم اوگوں نے اس سے کیا سعجزہ ویکی ہے ہے سن کو ان اوادین نے اس سے کہا کہ حفرت مین سے رسول نعابی اوروہ فعدا کے حکم بردوں کو زندہ کرتے ہیں اور اندھے کو مینا كسنفي مي اوركوزهي اورنگزے كوا تياكرت ميں. تب اس مورث نےكماكہ مباركبادى اس شكم كوسے كم ص فاس کوریٹ میں رکھاریہ باتی حفرت عیلی علیہ السلام نے اس مورت سے سنیں اور چرکہا مباد کیا دی تراس نبى كى امت كوكوب جرارة أن يرص كي يدس كراس درت ف صفرت عبى على السام سع إدا ال كالعصرت عبلي في بنا وكر قرأن كياج زب م ف توكيمي بنس سناب سنتر ي هوت عبلي عليه السلام ف فرما ياك قرآن وه بيز بعدكم بني آخرالزمان في مصطف صلى الشريليدوسلم كدا وير ناذل موكاج الإرجار الله مُواتَلِبٍ : وَايْدَقَالَ بِينِي ابْنَ مُوكَ يَعَرِينِ إِنْ مِسْوَائِينَ اِنْ يَسْ مُنُولُ اللهِ إِلَيْكُ وُمُّ صَيِّنَ قَالِهَائِينَ ڮڬؙؿؗۻؚڬ انتَّوْنَ كَبْ وَهُبَشِّرَ عِرَدُسُنُولِ يَّيَانِيْ صَى كَفِي اسْمُمْ ٱهُمَدُه ترجه اورصِب كهريلى بن مریم سینے تے اسے بنی اسرائیل میں جیجا سواآیا ہوں اللہ تعالیٰ کائنہاری طرف سچاکوتا ہوں اس كوبر فجرسے آمجے تنی توریت كوا در توثیم ی سناتا برل ایک دمول كی ہواً دے گا ہے سے بیجے اور اس كانام اجمد موكاء ابك روايت بي أياب كرم ار مصفرت كانام وكهاكيا. ونيايس في اور فرشتون کے درسیان اجرا ورحفرت میلی ملیرا اسلام نے کہا کران کی است بی حافظ قر ان بمیت ہو ل گے اور ا در دوسرے سیفیروں کی امیت قرآن محفظہ نہ کوسکے گی اور کتاب نوریت اور ابخیل کو بھی ان کے زمانے يس صفظ مذكر سكے كى . حعزت ديدلى مليدالسلام مفحب ان كوفوننيزى سائى كريني رافوالزمان

ا وران کی ٹرنیٹ قیامت تک جاری سہے گئ۔ تب سبدمجود ہیں نے مل کرحفرت عبنی علیہ السلام کے مارة لتلف كامشوره كيب اورأبس مي كبينه لطف كواكر مدين ابن مريم زنده رسبت كاتو بهارا دين موسلي كا بالكل بإطل ومنسوخ كري كا وراس زبلن كاإدشاه وقت كا فرتفاءاس ظالم فيان مردودول كم ساقة أنفانى كيا اورمجران كوحكم ديا بحران لوكول تعجع بوكران كى بلاكت كا تصدكيا بس صرت عيبي عليه الملام ك تأكود حادليوب فياس بات كومولم كرك حفرت بعبى عليالسلام سع كما تويس كر حفرت عيلى عليد السلام نے كماتم لوك خاطر جمع و تقوا ور بالكل من ور ومير ب دشمن كياكر سكنے بي - مشعد - دشن جدكة بيول مبربان باشدد وست - پس تم ادگ ا بعضدين اور بني آخر الزمان احد مصطفا صلى الله عليد وسلم كے دين برايان لاد-اوراى برتاب قدم رمود تبتم منات باؤكد الغرص ماص كلام يديك العرات عينى عليه السلام است تمام حواريول كو سع كراكيد مكان يدكي حس كانام عين السلوكس يموديون نے اس موقع کونینرت جان کواس مکان کا محاصرہ کولیا۔ بھرانٹ تعالیٰ نے اپنے فرننتے صرت جراین عليدالسلام كوبيجااس مكان كي هيت مي شكاف كرك مفرت ميلي مليدالسلام كوج تصامان براخا مے گئے اوران کو فرشتوں کی حجرت بیں دکھا اوران بہودایرں کے سردار کا نام خیوع تھا اور دی سب مصيبيه مارنے كے واسطے اس مكان يس كھ اتھا اس نے تفرت مبليد السلام كوببت ولي ناٹر اليكن يہ بایا اورجب اس معون کے اس مکان سے نکلتے میں کا فی دیر مونی قرح با فی بھودی مکان کے باہر کھڑے تحصیبت جران ہوئے اورای جرانی میں وہ اس مکان میں سب کے سب داخل ہو کتے اور جرسب سے پہلے صفرت بیلی بلید السلام کو مارے کے واسطے کھا تھا وہ اپنی قوم کا بہت بڑا مردار تھا مکان كے اندران لوگوں نے اپنے سردار شيوع كو ديكھاكدو ه صفرت عيني عليه السلام كي شكل وصورت بن كيا بداوريه سب كالله تعاف تعزت ميلى مليه السلام كوبيا نے كے بےكيا تھا كيونكه ان بيودى لوگوں ف جوطیش میں آ چکے تھے ان کے قتل کرنے کی کمل تدمیر کی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے تحزت میٹی عدالالا كوج نفي آسان برالخاليا خااوران كي مكران كي مكران شبوع كوا بني كي شكل وصورت كابنا ديا غنا. ان يهوديو ب نے ماكواس كو صفرت عيلى عليه السلام كى شكل وصورت و بكوكرليغرب شيشر كميزليا برجنداس ففريادى كريس شيوع بول تم لوك في كوهيورد در ليكن وه لوك بركز نمان ادر جركه لكك تم يى مين ابن مريم بوتم نے اپنے جادو سے شكل بنوع كى بنار كھى ہے بعروہ مؤركر كے كئے لگے ا بِيامِم نے مانا شيرے ہے نويہ بالأعدلي ابن مريم كرح كيا كافزه قام كے قام اس برے شيم بي برا محفة اوراپيغ سردار شيوع كوحفزت ميني مان كوكېز ليا او روه په منين ما ننځ نعے كرحزت ميلي علا

الملام كوالتعر تسائل في ابني قدرت كالمد مصر بحق أمان براها إيا تها البر تعالي الشر تعالي في المرابع وَمَا قَنَلُونُ لَا وَمَاصَابُونِ وَلَكِنْ مِشْبَيْهُ لَهُمُ الخ نوجهم الإلان كونها واليا اور نداس كو سولى پر ترپيهاياكيا- وليكن وسې صورت بَن كني ان كح سليف ا در جرلوگ اس مي كني بانيس لكا لنظ بی د و اس میگه شبههه می رئیست میس اس کی تفر ان کومنیں مگرانگل برجلینا اور اس کو مار نامنیبی به بیک کس کور ا تفالیا لیدالشر تعالی نے فرمایا ہے میں لے اس کواپن طرف اٹھالیا ہے کیونکرمبری حکت زبردست حكمت بسي فرأن فجيد من لكهاب كريمود كمنة بي كريم ف حفرت بيبى عليه السلام كوماد ديا به غلط بيع فيكم الشُّرتَعَا فَيْ خِيرًان كَى خطا ذَكُر فرما في بي ادرسا ففرسي به فرما ياكه مِركزاس كونيس مادا ادراس كي عورت كر صولی برچرنصایا گیاا ورنصاری بھی اول سے مہی کہتے ہیں کہ مبارے میسیح کو مارا بنیں وہ زندہ ہیں لیکن کیمین قد منس سمنے کئی مائیں کہ سرن کو مارالیکن ان کی روح اللّٰہ تعالیٰ کے پاس کنی اور بعضے توہر <u>کہنتہ ہیں کہ</u> مارا توقعالنكين نين روز لعدوه زنده مهوكرا ممان برجيد كئ نصيلين بربات صفيقت برملن منيي بصادر مذكى دومرے طریقے سے ثابت ہوئى سے كدان كوماراكيا . يادر كھويہ جرحرف الله تعالى كرہے ادراس نے ہم کو نبایا کہ اس کی اصلی صورت کو بہنیں مارا اور ال کے پکرانے کروہ لفاری لوگ ان کے فرمیب سے دور عِمَالُ كُنْے تقے اور كو بہود عي نه بہنے تھے اس يع صبح جنران لوگوں كو ہے اور نہ ان بہو ديوں كو ہے ا يك دوايت بي يون أياب كم الله نفالي في اس مردار شيوع كو يجاس برت تك نازو اونت سع باللقااس واسط کومب حفرت عینی بیرویوں کے باقویں گرفتار ہوں کے تواس وقت ایسے مرواد تبوع کوان کے صدقيب ومع كوفلاص كوب كحا و وفرعون ملعون كوالشر تفاني فيهارسو يرس تك نازولني ت سعيال كرحزت موئى عليه السلام كمصد تغيب دريائي شامي وليدديا اورحزت موسى عليه السلام كوان كآي سميت نجات وى اورچار مزاورس دبند بابيل كافرد دس اعلى ميں بال كر الله تعالى نے نازو افن سے اس واسطيالاتحا كبعض كناه مومنول كحان كودوزخ ميس ذال وسيداور كاخرول كوالله تعالى في الدافية سے اس واسطیا لاتھا کو بومن کناہ مومنوں کے ان کو دوزخین ڈال دے گا اورمومن سب اس دوزغ سے بخات یا دیں گے۔ ایک اور صد بہٹ میں اول آیا ہے کہ لاب نبیامت کے وجال ملحول الروع كركے سارى فلانن كوممراه كرے كا ورحفرت الم مبدى آخران ان مومنوں كے بيت المقدس ميں ربی گے اور صفرت میلی علیہ السلام آسمان سے نازل ہوکو الم مہدی کے ساتھ موکز سب کافروں کومٹر ہ سع مغرب تك اور دمال كومار دالي كح مشرق سع مغرب تك تام عالم كوملان كرب كے- اور دین کمری میں سب کے سب وافل مول گے ایک متنف کا فرجیاں میں باتی نہ رہے گا اوراس روز

عدالت پورى بوگى اور عدل والفاف ميم معنى مي بوگاكى پركى قدم كى كوئى زيادتى نه بوگى بعنى نير و بكرى إلى الك گفاف پانى پيش كوئى در كرد با جاوے كا - اس طرح سے چالیس برس تحفرت على كى بادشا مبدى انتقال فرائى برس تحفرت على كى بادشا مبدى انتقال فرائى كى - اس كے بعد تحفرت امام مبدى انتقال فرائى كے كے اور ان كواس و قت كے مومن لوگ دسول فدا صلى الله عليه وسلم كے تجره كے پاس ومن كريں كے اور لبورس لوگ ان كے ليے با تقوں سے اور لبورس لوگ ان كے ليے نا تقوں سے اور لبورس لوگ ان كے ليے نا تقوں سے ایک بخيرو تک بين كريں گے ۔ لوالله كا انتقال فرائيں كے اور مومن لوگ ان كے ليے نا تقوں سے ایک بخيرو تک بين كريں گے۔ لوالله كا انتقال فرائيں كے اور مومن لوگ ان كے ليے نا تقوں سے جيزو تک بين كريں گے۔

بيان نوطه صلى الدعدة م كالمنه رضى الله تعالى عنها كحم من بي ايك روايث سے يہ چيز واضع بوجاتی ہے كرا جماع الى سنت اور اً تنداسلام ہے كرجناب رسالت ماب عليه وسلم اپنی زبان دثیف ترجمان ولسان معجزبیان سے تؤد فرماتے ہیں۔ صرمیٹ شرایعٹ میں جسے ، اُڈُن مَاخَنَنَ اللَّهُ فُونُ مِن مِين سب سے بِيلِ جِيرِ اللَّه تعالىٰ في مِياني وه مِير الورتها - الغرض يربير باتفاق ثابت بسكه الندتوالي فسيب سيهيد نور فحرى كوبيداكيه اور بجران كي نودسة تمام خرشتع خش وکرسی لوج وقلم بهبشت و د و زیخ مِن وانس اور ساری محلوقات پهیراکی چنا مچذاس کادکر كتاب كحاول بس أ چكلب اى واسطى بهان پر فنقركيا ب كتاب روضة الاصاب وكتاب الاخبار مين لكماسي كرص وفت النذتمالي في حفرت أدم صفى الله كوبدياكيانو نور فيرى معلى الله عليه وسل حزت ادم كى چينا نى يرظهوركيا الياكدان كى پينيانى اس نور فرى سے عرش تك چكتى تحى . بھر تحزت ادم كالى پنیانی سے تعزت شیت کی اور معزت شبیت سے تعزت ادر لیں کی اور تعفرت ادر لی سے معزت اوع ا در تعفرت اور تساس طرح درج بدرجه منتقل بهو كو تعفرت ابر البيم خليل الشر تك يهني اور ان مع عزن اساعيل ذبيح الشركونفيب ببواء بعداس كفس بعد نسل عبدالمناف تك يهني اورعبدالمناف كعجار بيط تھے ان كے نام يہ ہيں عبدالشمس ، إشم ، الوالمطلب اور الو نوفل اور باشم رسول ضرا كے داداتھ اسی واسطے رسول ضرا کو باشی کہتے ہیں اور الوالمطلب المام شافعی کے وا دا کا نام تھا۔ اور عبدالشمس الرجهل كے باپ كانام تضا اور الونوفل لاولد تھے۔ دہی نور فحدی صلی الشد علیہ وسلم كا عبد المناف سے ہا شم کوملا اور بعد فوت سرنے عبد المناف کے ہاشم کو مکہ کی دباست اور کنی خانہ کعبہ ملی - اتفا گا انہی ایم یس کمرمی قطر پڑاادر اکثراً دمیوں کورات دی فاقد گزرتا تھا جنا پندہا شم کواللہ تعالیٰ کو اپنے مفتل وکن سے اور اپنی برکت کا مدسے تو نگر کیا تھا ابنوں نے تمام مکر والوں کی منیا دنت کی اور صب دستر موان

بهاتے تررونیان توراتور کر اور پارہ پارہ کرے دسترخوان پر رکھ دینے کہ کھاتے وقت کوئی کی کومعلو ندكرسك كركس في كنتى روشيال كهايس -اسى وجدسان كانام باشمر با دورا دل نام ان كاعر تها دوان معدالطاب بدا بوت ادر جرعدالمعدب مكئى بينے پدا موتے ، صيابتوں ننزرمانى الله تعالى مع كداكر مرسد وسيد بيدا مول كرتوان مي ساك فداكى داه يرفر بان كردول كا-ایک روابیت میں ہے کہ صب باشم کو مکم معظمہ کی ریاست کمی توضر ملی کرجیاہ زم زم میں اسما عبل ذہبے اللہ فن اندجيع كر ركعاب توجا باكراس كاندس نكاليس مجرابيول فده جا باطودا أواس كاندده خزانه بزبايا ورمدا كى منى سے يانى مى اس كاسو كھركيا بجرا بنوں نے الله تعالى سے نظر مانى كراكوفزاند فجر كومل كيا تومي اس جاه كواز مبر لو تعمير كرو ل كااور مجرا كيد لا محاد من نير ان ام پر قربان كردون كان بعروه جاه كودا مغداك نفل مع مهن فزار اس سعيايا ١٠ كم روايت بي سعد كواى فزار میں سے دروانے خانہ کعبہ کے لوسے اور فو لا دسے بنوائے ادرجا ہ زم کی درسکی کراد کا درجم كابنوں كوبلاياكرائي نذركا مال بيان كيا وال وگوں نے بالا تفاق كرايفا شے نزر وابيب سے ولازم ہے كبريث كمذام بزنوم والوم كانام تكلے كااى كوتم بان كرويرس كريد المطلب كي باده بيٹے تقے بايان مريية كے نام ير قرعد والا اس من ام عبد اللّه بدر مرسول صلى الله عليه وسلم كا لكا اور عبد الله كى يشاتى برلة دحزت فيصلى المتدعليد وسلم كاظاهر بوا-اس سبب سيدان كي حورت ابين لفيه جها يلوس بمبت زياده مين تمي مال باب اورا قربان كربهت جامة تصاور حب ابنول في قرباني كي سي تران كى ال اورا قربائى عدالمولى سے كماك مم لوك عبد الله كى قربانى فريس كے نم دومرى - فربان كرد وميرس كرعبد الطلب في منجول كو ملواكران سے استنقادچا با ابنوں نے فتوٰی دیا كرب ہوسكتا ہے۔ تب ان کے وق وس اون فی قربان کیے .اوراس زبلنے میں خدادند کریم کا یہ حکم تھا۔ تفزیر تولية كة اكثر أسمان سية أكر قرباني كوطا كرملي ما قيد - اوراس دقت علامت قبوليت كي بي تفي بی وہ دس اونٹ قبول ندیو ہے۔ بس مجراوروس اوسٹ تغربان کیے یہ مجمی منظور مزہو کے اکثر آسان سے ندائی۔ بس ای طرح پانچ مولک اورن عبد المطلب نے ذیع کیے اور لعف روایت میں ہے کہ ایک سواون ذبح کیے مجروہ مجی قبول نموے جمرسب تولین واقر باء نے مل كرخداكى درگاه بس تفرع وحاجات كى اسى دقت ايك آتش سفيدشل و دوده رك آسان سينازل مهويي اورتام فربايز ل كوملاكمي .نب وه فرباني خلاك دربار مي قبول موتى . بجرسب غوش موكم اور برايك ان <u>مرسع</u>مٰدا كانشكر به الميا- اس وا<u>سط</u>رمول خواصلى الله عليه وطم نے فرايا - اَخَانْنُ ذَهِبُيْنِ

یعن بیں بیٹا دو ذیح کیے ہو وں کا ہوں بعنی اسماعیل ذیج النڈا درو<del>ص کیمولی ض</del>اصلی النّدعلیہ وسلم کے والدمیدالنّر اين مطلب اور تفرت فيرصلي الندوسلم كي والده كانام آمن مبنت وبهب ابن مبدالمناف تفا- ايك دوابيت بي ہے کہ عبداللہ کہیں کی کام کوجا<u>نے نصے راستدیں خلام رقبہ بنبت نو</u>فل سے ملاقات ہوئی اوروہ عورت کتب محادیہ سعببت وافف تحيس اوربهت تؤنصورت اورصاصب معمت ناكتحداتي اورمال دارمكرين تتبور معروف قبس حبب نظران کی عبدالمنند پر پڑی توجوج کایات ا درعلامات نور فیری کی تورست اد را بخیل میں د مکجی نفی دہ عبداللہ كرچرك يرميكتى و كيجيس اورعير و يكهت بى وه ماشق و بقرار نوابال وصال جما نى عبدالله كى بوئى ا در بير لدى تم كون بوالدنبارانام كيلب ووس كربوك ميرانام عبدالتسب ادرس عبدالمطلب كابيا بول وه لولى تہیں کو نہارے باپ نے نذر قربانی کی تھی۔ کہا ہاں بے شک ندرمانی تھی اور دہ اولی کریں دفتر لوفل ہوں اور تواہر رفیہ تاہرہ ہوں اگر تم تجے سے فکاح کرد کے توایک سواونٹ کے اور مال اور فزار تم کر دوں کی اور ا درکہابہت اچا اپنے باپ سے پوچ کران سے اول سے آؤں ، تب مبدالندای فرس جاکرائی بری آمز سے ہم بنتر ہوئے تب دہ لور فرری عبداللہ سے منتقل ہو کرآمنے کے رحم ہیں ، اور آمنہ مفرت کی والدہ صامل ہوئی اس كے بعدم كوا تھ كرعبرالنداس مورن كے إس كتے جس سے كل دعده كرائے تعرباكواس سے كماكم كل جرتم نے فيرسے نكاح كى بات كى اب يم آيا ہوں وہ درت برى عقائد تى ميدالله كے بعرے كى طرف جونظر كى توق فورم تبرك مذويكما مجرعبو التُدست بوجِها كمشا يْدْهُم مِي جاكرتم ابنى بوى سے مبائثرت كر كے كئے ہوکیونکہ جو نشانی میں نے قتہاری پیٹانی پر دکھی قلی دہ آج میں دکھتے ہوں ۔ وہ ایسے ہاں جو م نے تجدیز کی وہ بج ہے۔ تب وہ بدلی اب چھ کو نکاح کی خرورت منیں کیونکرص یے میں نکاح کرنا چاہتی تھی سووہ بات اب ہومیکی ا بكدوايت ين بي كروب صدف شكم آمند كدويتيم فرصلى القدعليد وسلم سے إر آور بواعبر الله نے وفات بانی آمند ہوہ ہڑیں۔ رمول ضراصلی الله عليه وسلم محب بدا ہونے محر بلے ایک مہینہ بانیس دن ابر مہر نام ایک بادشاه مین می بخا و مردود فاند کعید کے توڑئے کو بڑے یوٹے اِنٹی اور بہت سانشکر لے کم کیا تھا۔ استدتمالی نے بربکت قدوم آ مخفزت صلی التر علیہ وسلم کے اس کے با تھے سے فا زکور کو فحفوظ و کھا بس تعدابه بهاس كتاب كمولف فيهال منقركيا سي كيونكرية فقد اصحاب فيل كاسب اورتنام ماجل كواتجى طرح سيسورة فيل مي معلوم ہے اس واسط فيقرنے بھي مختمر كي اكثر مفسروں نے بہت روايات لكى بى جرضيف بالن كنى دە چوزردى كنى بى . دالله اغلم بالصّواب.

## بيان بادشاه ابر برملعول مرد ودكا

تواريخ كحوالهت معلوم بوتاب كرابرمه إدشاه حاكم دلايت من كانقاء اس في جب ديكها كرم حال اطرا وجوائب سے لوگ کم معظمہ کی زیارت کوجاتے ہیں تواس نے تخم صد ملون نے اپنے دل میں بریا اورایک مكان انونة كعبدكے بناكراس كانام بھى كعبد ركھاا دروه برچا بتا تقاكر ختى اللّٰدكوبيت اللّٰديك في سے بازوكھيں . اسے بنائے ہوئے مکان جو افرنہ بیت اللہ کے بنایاتھا سب کولاکراس کا ج کرائے ، ہر حیاس فائی جهدب فائده اوركوشش ببوده كى كرخانه مذكور كومبت الند قرار د لوسے ليكن مدصورت پذيران مردي ناجاد م موكر بيم اس نے بيت النّر كوممار كرنے كاراده كياان ايام ميں اكيت تحق قريش و باں كيا اوراس بنا فيرم تے كعير كاخادم بهوا-اس في ايك شب فرصت بإكراس محرس غالط ولبرل كيا ورحم كجو مال واسباب بايا مع كرم إلا گیا ۔ جب صبح ہمونی توابیعہ بادشاہ نے اس فرانٹی کی یہ حرکت دیکھی تر فدرًا طیش میں آیا اور عِبر میت انتذکو مثکر كثيره فيل اوربان مدكرة يرشف كالتصدكيا ورصد إزحد ميت الله كي طرف مع است للكرك رواز موكي ا در را سختیں جو قوم بھی میت اللہ توڑ نے کی مزاحم ہوتی اس کوفنل کرتا ، جب متصل میت اللہ شرایف کے معد للكراور باخى كيمجا يبنيا توان مقامى فريشيول في يرحمن ويم يرتمام ابل فراش معد قبالل ابنا ابنا كل يوم كربهارون مي چهپ كرديكھنے تھے ہرجند ديل بالوں نے جا باكرا ہے باقيوں سے كوبركوم ماركريں ليكن جوب الهی سے کوٹی اِتھی بھی آ گئے زبرُمطا در ایک نام کا فمو دتھا جوخاص مواری بادشاہ ابرمہہ کی تھی اس باتھی تے اس کوائی بیٹھ ریعنی بلیدکوسوار نہ کیا تب اس مردود تے دو مرے فیل پر سوار ہو کر کھ، برتا خت کی اس تحطاباكم بي كعيدكومنهدم كرول المتنفيل بزارون كي تعداد مي برندا ابابيل مجكم رب جليل تين تني كنكرريان مثل دا مذمور کے ایک ان محد مندیں اور ایک ایک پنجول میں ہے کر آئیں اور سب اصحاب فیل اور فیل ہیر ادر کوروں ادر شر پرشل کولد بندوق کے ارفے گئیں . ایک ایک کنکری بر سوار کے سرسے محس کر بنیج سے نکل کئی اور ابعض سوار کے لپنٹ سے کھس کر بیٹ سے باہر ہونی ایک ہی بل می خداد ند قدوس نے سب کوچېنم رسید کیا اور یاد شاه ابرېمه پلید سرحال دیکھیرمجا کا اپنے گھریں جاکر لوگوں سے حال بیان کررہا تفاكرات من منزاكى مرضى سے ايك ابايل اس مردود كے پاس كنى واس نے لوگوں كو دكھا ياكم اس تم كے ما فرربرندے تھے یہ کہنے ہی بادشاہ کے سربر ایک کنگر مارادی اس مرد در کر واصل جہنم کیا . ایک دایت یں ہے کہ بر مجرب نام اس شخص کا نکھا ہواتھا کر جس مجر سے وہ ماراگیا ۔ اور اللہ نے سورۃ بیل ہی اس کا بياك فرايب قرك تعالى المفرتك كيف فعل دُمِّلك بكامتني الفيْل المنتوجم كيات في كوكرياير

رب نے ہتنی والوں سے کیا نہ کردیا ان کے کمروفریب کونچ گھراہی سکے اور چھیجے ان پرجا نور پر ندے جماعت چھینیکتے تھے کنکر پچومندسے پس کیا ان کو ہانند تھیں کھائے ہوئے کے ۔ اس فقد کویس اس پراکھا کرتا ہوں ۔ کہ انڈٹ انٹے کم کم جا لفت واب ۔

بيان جاناعبدالمطلك واسطة بنيت بادشافسيفذي زن این دوران ماک ده جمیر کے یاس بدرت مرق بالاربے . کواز التاخ بتا یا گیا ہے کروب سیف ذی ہون گنت شاہی پر بیٹی۔ تبائی بوب کے واسط تہینے کے ان کم بإس جانے تھے وہ سب پر نوازش کرتا تھاا ور قوم قراش میں مدالمطلب بی نکر محافظ میت السُّد کے تھےا ورائٹر فان کواب کے درمیان معزر کیا تھا وہ جی سیف ذیرن کی تہذیت کو گئے بور مدو شاخدا وزر مطلق کے اوراولىك أواب باد شامى كى كى كى كى تىنىت كوكى يون يدس كواس نے كماكم تم كون بواوركس قوم مديتهارا تعلق بيداور نبهاراكيانام بهديه سن كركهاكم برانام عبدالمطلب ابن بالنمهب اوريس قوم قراش موں نب بیرس کر بادشاہ نے تنظیم و تکریم سے جائے ملاہ میں رکھا اور تقریبًا ایک ماہ تک ان کی عنیافت كرتار با - ايك دن بادشاه ف ان كوبلاكها اسعدالطاب بم تم سايك بان كبير اس كراب كى سعد كبين اوروه برب كرمى نے تورمیت بس اور الجیل می اور د گرصى بغرب اللے زمانے كے ديكھا ب كرنهادى قوم فراش بن الك ننخص بيدا برگاا دران كى بادشا ہى يى فيامت تك قائم ربىدگى . بيسن عبدالمطلب نسكما ا عصاصب في كواب تع بهت فش كيا وه كون شخص بعاب ذرااس كي تشريع فرايس اس في ما دياواب می حفرت امالل کی نسل سے ایک تنحص سدا ہو جگے اوران کے دونوں مونڈ معول کے بیجے ہیں ایک نشان فبربنوت كابر فا وروصينير آخرالزان مو كلے اور قبل لمونت ان كے ال إب موابل سے اور داواد جيال كى بدورش كري گے اور ان كا نام فرصلى الشرعليد وسلم بوگا ، اور بہت و مثن ان كے ان بلاكى برد يل كے مگرفدا کے دخل سے ان کاکوئی کچے م نکاڑ سکے گا۔ افتد تعالیٰ ان کو ان کے دشن کے مکروفریب سے فیفوظر رطح كااوران براك نى آمانى كتاب قرآن فيد نازل كركا وران كماهماب اورامت مب اوليادام بزرك بول محاوران كي قام وشن ذ ليل وحوار مول محداور دو في زين كي قام فلوقات ان لادين فری قول کرے کی اور وہ سب کے سب خدایرست ہوں کے عصید اس مدور برنے ا دران کی اَمد کے بعد نام بت خانے نزوے جائی کے اور اکش کدہ فاری بھرجانے گاالاس

ا در کروارسب میچ دورست بول گے اوران کے ماننے والے ام الی کی تکیل میں ہروقت ملکے رہیں۔ ان كامول سے دہ بازر بیں محرص ان كوشغ كياجا وے كال بي عبد المطلب بيرس كر تجدہ شكر بما المكي اعد در گاره كمريا م البتى بوسفاور بادشا ه ناك كوايك موا دنث اوردس فلام اوردس لونديا ب دس رطل تاور اوروس رطل جاندی اور کا فی مثل و عنبر اور دیگر مبت سی چیزی دے کر ان کو خش کیا اور جو لوگ ان کے ماتھ ہنا آئے تھان کو بی خلعت فاحرہ دے کرموز روم فراز کیا . اور چرکہا اے عبدالطلب می وقت الا کا پیدا ہو تو فورًا مجھ کو تنبر دینا اس کے واسطے جناب باری تعاسلے میں دعاکروں گاا در میں ان پراعتقاد لا یا موں جالاکھ بيغير خدااس و فنت تولد موميك نفح اوراس وقت أپ كا دورس كاسن مبارك موميكانشا. عبدالمطلب ير باتی کسی سے ظاہر منیں کرتے تھے اوراس بادشاہ سے میں منیں کہ بلکاس سے میں چیپار کھا تھا اور لینے مكان بريطيس والس اكتے ايك روايت بس سے كى كني بنياں تيس سب سے فرزند تولد مونے تھے أفزيرين فواب ديكماك فاطمه بنت المركو أكاح مي لاؤتب سافط اونث مرغ بال كاور حينه ونيار زرمرخ اس كے مبری وے كرا بينے نكاح بى لائے اوران كريكن سے الوطالب حفرت على كرا الله وج سك والد پيدا بو ئے سب طاكر تيرہ جيئے تھے ان كے نام بري مارث ، ابرطالب الولب ، عيداق ، امبر جزه ميا حرار ، زير ، عبدالله ، متم ، عبدالكعب ، قبل اوران كے علاده فير سيسياں - اسمليم ، صفيه ، بره ، مالك الدوى ا بمدا درجارت كيِّين بيشر تمنع ، ابرسيناك اودمير ه اور نوفل ، ابوسيناك بم سال مكه فتح بهوا اسى سال بي وه مسلمان برسنے اور الولهب كے دويينے تھے عتبدا درعتيب اوراس كى بوى حفرت معاويركى پيورى خيں ا در غنداق ا درام رحزه ا ور مزار ا ورزم به جارول لا ولد تقط اور الوطالب كے بلیٹے تھے ، عقیل اور طالب اور معظم طیارا ور محفرت علی الرفضی اوران کے علاقہ دوبیٹیاں می تعین یک م بانی اور دوسری حادید سب فاطمه مبنت اسد کے لطن سے تھے اور عبد اللہ اپنے سب بھا ٹیوں سے صورت اور بزرگی میں زیادہ نفے بونكدان كحصلب سع سيدالكونين سرورمالم فمدمصطفاصلى الشعليه وسلم ببدا بوسخ اورصع نتجاى كر تي بيت تفع عبد الند، ونفل ، عبيد الند، اورقم اورسيداور وبالرحن اوربيثي كانام صينه تفا اواحزت عبائ فياش مال كى عربي اور حفرت عنان عنى كى خلافت كيندافي بي انتقال فرمايا يه تمام واقعات ماح النّواري بي تكم بوت مِن لهذا مِن اس بِداكتفاكُر ابول (وَوَاللَّهُ اعْلَمُ بِالصَّوَابِ)

> فقير عبدا تقطا هري نقشبندي شاه لطيف كالوني نا نكولائن كو تري

ذكرا حوال عباد للروال ربول خداصلى الأعلية م كا اور جن با بين من ت كي ابني ال من مباري بن رمني وقت جو وقوع برا أي اي

بعض راولیوں نے بوں روابیت کی ہے کہ توریت میں مذکور سے اوراب تورین کو اچھی طرح معلومتا كہتے تھے كم بماسے ياس جو يكي بن زكر ياكا سفيدرلتي جرب - جب عبدالشرعبد المطلب كے كھريس بدا بون م تب اس سفد و تست من فلا كا . اوروب ايك يرت كے بعد اس سے فون فكلا تب ان سب كو معلوم مهواكه عيد الندعيد المطلب كي همين يدي كمي بيدا موت اوران كي نيثت سي صفرت في مصطفى صلی النّرعلیہ وسلم بنی اُمزار ال پیدا ہوں گے اور وہ ہما ہے دین کومنسوخ کریں گے۔ لیں بہ معلوم کرکے چذیه و ی متفق موکرعبدالتّٰدکو بارڈ النے کو کھے ہی آکرا یک مدت تک رہے آ تزعبرالتّٰدکا کچھی مذکر سکے اور بحنت ہزین پاکرمہاں سے شام میں جانے اور عبدالله بڑے ہوئے تب کیج کمبی کھے سے نکل کر میدان کی طرف میرکو چلے جانے تھے اوراس میں برد کھنے تھے کم اپنی لیٹت سے ایک نور ٹیکٹا ہوا دویان موكراك مشرق كوماتا با ورايك مغرب كوماتا ب مجراك لحظد ك لبدليث مي آرا ب ب عبدالله فے اپنے باپ سے ماکو برحال بیان کیا تو دیدالمطلب فے کہا کہ مدت ہوئی سے یں نے ایک خواب دیکی کرملید (دی میری لیشت سے نکل کرچار حصتے موکرچا دخرف گیا ایک محنتہ آمیان کی خرف ا ورایک مختیط ف زمیں کے اور ایک مغرب کو اور ایک مشرق کو بھر کچے دیر لعبد ایک درصن سبز میں گیا، اور ایک شخص کودیکھا كرنهايت پاكيزه اس درصن كے پاس كورے مو ئے ہيں توہيں نے ان سے بر جياكم تم كرن ہووہ بسے ميں بینېر خدابنی مړن آخزالزمان مون- په س کرمي تواب سے بیدار سوا ا درجیح کوماکر کا مېزو سے اس کی تبعیر دیقی امہوں نے چوسے بیان کیاکہ تہاری پیٹت سے ایک بنی آخوالز ماں پیدا ہوں گے اور جیتنے بنی اور بنی اَدم پی سب ان پرایان لائے گے اے بیااس نور نے میری بہت سے تہاری بہت میں نقل کیا ہوگا۔ تم خش رہو عب یہ بات لوگوں می منتشر ہوئی تو بھو دایال کے دل میں صدر پیدا ہوا چند میہود ایوں نے متفق موکرتسم کھانی کرجب تک ہم عبدالندكونہ ارڈالیں كے ننب اور کھے کام ننیں کریں محے بركم كروہ کے بن آگر مرتوں رہیے۔ ایک دن عبداللہ کومیدان میں تنہاجا ننے دیکھا،نب سب دشن فرصت پا كوعبدالله كمحه رني كونتكي تلوار مح كوميواك كي طرف جلے ايجانک ومب ابن عبرالمنا ف جوپيغير صدا کے ناتا جان تھے وہ ان کے نہ بیب تعصیب البول نے وورسے دیکی کرعبدالٹرکوسب پہودی

ما دخاً تقتب بیشت پناه ان کے بریٹے اوراس وقت آسان کی طرف و کچھا کہ ایک مجا ہوت فوٹ کی فیع آسان سے لصورت آدمی اور ان کے انتوں میں تلواری ہیں دوسے کر ان میں ولی ل کو ارتے کے قصد سے آتى بي بي ابك لحظه وبال سے كھڑے ہوكر و بكى ابنوں ئے آكر ان يہو ديوں كو بار فوالا ہوعبد التذكر مارنے كئے تفحے اور وسرب ابن عبد المناف نے بیرحال دیکھر کر اپنے گھریں اپنی بیری سے کہا کہ تم اب جاکر کہر کہ بمبری بیٹی مذ ہے ابینے بیٹے عبداللّٰد کی شاوی کردو، تب اسی وقنت ان کی بیوی نے عبدالمطلب سے حیا کوبہ یا ن کبی کم مبرى ين امدكاياه الب يشعد الندسي كردويس كوعيد المطلب فيديا بات منظور كرلى اورعبوا للركا تكلح أمنه كم ساته كرويا اور بجرابين بي كمرس ركها اور قريش كيورتين بوعيدا للدست نكاح كي تمنّا دكهي تي وہ سب عبداللہ کے لکاع کی جرس کر مارے تم کے بیار موکٹیں۔ ایک روایت یں سے کواس تم میں تقریبًا چالیس بورتی مرکیس ا درج زمیب و زمیند اور پارسانی دربهیز کادی امندکوقعی وه کی عدرت می قواش کے نه تعى - دە لورى مىمىطىغ كاعبداللىدى بىشانى سى ئېگىا تقاچىر دەنۇر بار بريس تارىخ جادى الامۇى كى شب جعم می بعد النّد کےصلب سے صفرت آمنہ کے رحم میں آبا اور ای شنب رصنوان کو حکم ہوا کہ دروا زے مِنت كحطول وسدا دراس شب تمام مبت روئے زبین كے سرنگوں ہوئے اور نخت البس كا الث كيا ، يعنى بالكل پایال موگیا ا درسب كا سرد ارنئیدهان تعین مترق سیمغرب كویه كرداس كوه مین چپایونا كر و نے لگا اس کی اً دارس کرنام شیاطین دبال جمع مو گئے اور کھنے لطلے کر اے سردار مارے م کی ایے روتے ہوا کو كيامعبين تم برا برى ہے وه ملول بولاكس سازياد ما دركياممينت بوكى اوراب تك فرآ فزالزمان كانماز منیں تفااولاب ان کاظہور بالکل قربت ہونے و لاہدا ورجب وہ پیداموں محمقوسارے ہمان کی مخلوق ا ن كرتابع بوكى اور وجراي ان كاتيانت تك جارى رسع كا اور مهار سعد لمنغ والع يعنى لات وعزى کوباطل کرے گاتمام محلوق مشرق سے مغرب تک مسلمان نیوٹی وران ہی کے واسطے خیا تعالیٰ نے ہم کو مېشت سے نكال ديا اورمردو دكر ديا اب اكريس مرتقر پر : عقر مرميا دو ساكاتو مي كھين بوسكے كا . بين كرجز لى جاءت في الدتم خاطر جمع سے ربوسم جس طرح بھى موسكے كابنى أدم كو كراه كري كے اور ابنے لات دعزى كى مبادت ان سے كروائي گے ہم اپني لورى طافت خرچ كريں ليكن بر گزهداكى راہ برطبے مة دي كي- بيس كراس سردار شيطان لعين في ماكر الجهافي تباذك تم كس طرح ان كوفد اكى داه سع بمكا ذك وہ لوگ نوسک را ہ افتیار کریں گے اور بنی المنکوسے از بہیں گے جزات و زکاۃ صدفہ الله نعالی کے داستے میں دیں گے وہ حوام کاری میں کریں گے . تب ان شیطان جنوں نے کہا کی پردہ اہ نیس ہم ان کے عالمی ا و کسی کام میں سفا لطہ دیں گئے تاکہ دواس میں فرلیفتہ موجا ٹیں گئے اورجا بلوں کو دولت اور گراہی میں رکھیں کے

اورصاصب اطائت كورياكادى كى فوائش ولاويس ك عيرمروار شيطاك في كماكه حب وه علم اورزبدس مستغرق بول کے تم کس طرح ان پیغالب اُ ڈسٹے ان کوکسطرح سے راہ داست سے بہکا ڈ گئے ۔جنوا سے كها بهم ان كومهوا و وص كى راه بي شهوت ولائيس م عجم اسى طرح وه بهارى متالعت كريس ك اورج بهم كىس كەس يەغل كرى مى تباس مروارلىي نے كہاك اب بوكوفا طرقع بوئى وايت ين يا بے کاس نمانے میں کے ملک میں قطوعتا اور لوگ بھوک کے ارب عاجز تقے کھا تا نہ ملنے کی وجہ سے بھو كے مرجائے تھے ، حب آمند حامل موئي تب فداكى رحمت سے بانى برسازين سراب موئيں تمام دوخت ترة تازه بو محين اوربرددونت ابينے اپنے بچل لايا اور لوگ انجى طرح سے مير سے کھانے لنگنے اور تمام تنگی قحط كى جاتى رسى مبهت زياده كله ويغره كى فرادانى بوكئى مد جننغ حن وطيور مورد ملخ اورخانه كنبه جوا مال دونول جهال كالمصهرالك ممرودكالنات كى بشارت ويسف لكاكراب ظهور بني آخرالزمان كاقربيب بهواءا ورالك رواميت بي بول سعكراً منه في النفواب بين وكماكم الكشفى أمان سع ناذل بوكركة لبها كم اسداً من تيرب پهیٹ بیں جو ہیں وہ سرور کا ثنات صلی اللہ اليہ وسلم ہیں صب وہ تولد ہوں گئے نام ان کا فررکھ نا اور اپنی زبان سيرالفاط كر نُعُودُ با الله من شركل حابسيل تزعم، نياه جاستين م الله تعالى سي شريد كل حاسدول کے بہر برخواب آمذنے اپینے سسرعبد المطلب سے جاکدکہا دور بعیدند من وعن بیان کو دیا۔ ابنوں نے بہ خواب منکواس خواب کی تعمیر دیان کی اور بھر کہا کہی سے بدراز مت کہنا کیوٹکہ بہ خواب بالعل سچاہیے فى الحقيقت الياسي لركامباس عظم بيدا بوكا. والنَّهُ اعْلَمْ مالعَّسُوابِ

بيان تولد بوناجئاب سرور كأن تصلى الله عيدوم كا

ایک روایت میں ہے کہ اکھنور ملی اللہ علیہ وسلم بار ہویں تاریخ رہے الاول شب و وشینہ و فت میں ھادی مولاد ہوئے اور ہو بی ابات عزید آمنہ نے اس شب تولدی ویکھے وہ تحریر کیے جانے ہیں۔ ایک روایت کہ کہ اوقت مینے کے آمنہ اکیلی تقین اور کوئی ان کے پاس نہ تھا۔ اس وقت ایک آواز وہشت ناک آسمان سے آئی اس اواز کوس کروہ ڈرگئیس اور ہر ہوئی اور چھر لیس اہی یہ کیا باجر اسے اور اس وقت ایک برغ مواسے آگر آمنہ کا مر بلے کا فی اور ہو رہشت جاتی رہی اور چھر آمنہ کہتی ہیں کہ کھوشرین لاکر بھر کودی وہ بس محواسے آگر آمنہ کا مر بلے نور بیں ورکی ہوئی اس کے بعد کھر کئی عورتیں دیکھیں جربہت فوجیت میں نے دلی موالی کے اس کے بعد کھر کئی جورتیں دیکھیں جربہت فوجیت کی مورتیں دیکھیں جب تا کوئی اجبنی ہیں وہ میرے پاس آکر فحوکو کہ دو میرے پاس آکر فحوکو کہ دو میرے پاس آکر فحوکو کہ دو میرے پاس آکر فوجوکو کھوکو کی اجب کوئی ہیں۔ بھر کھی و دیر بعید معلی موا وہ منیس ہیں اور کوئی اجبنی ہیں وہ میرے پاس آکر فوجوکو کہ کوئی ہیں۔ بھر کھی و دیر بعید معلی ہوا وہ منیس ہیں اور کوئی اجبنی ہیں وہ میرے پاس آکر فوجوکو کھوکو کی ایک کوئی ہیں۔ بھر کھی و دیر بعید معلی ہوا وہ منیس ہیں اور کوئی اجبنی ہیں وہ میرے پاس آکر کوئی اسے کا کوئی ہو کوئی اس کوئی ہیں۔

تسلی وسینے لگیں.اس وقت معلوم براکہ دیگورٹی ہی ہی مریم اور آمیدخاتون فرعون ماھون کی ہی ہم مرمنہ تھیں وہ دونون فدا کے حکم سے بہت سے حرول کو سے کرمیری تہنیت کوا فی بس اورای وقت ایک اواز مي نے کاس والے کو او موں کے وہم سے في الحال پوشيدہ رکھنا واور کھرو کھي کئي اوميوں کو کہ وہ اپنے باقون مصرملاني أفتابر بباندى كااور مطربات فوشبوشك وعبتر بركراً تحداور بوا برمعلق كمور يمي اوربهت بيريم موايرا أنفول فدمعام كهال كهال سع برر عظم يركب عي في ال أويلما فرچ کی انکی زمر دسبز کی تفیں اور بران کے یا قرت سرخ کے نفران کو دیکھتے ہی اُنگھیں میری دوش ہو گئیں اوراس دفت تین علم باوشاہی میں نے دیکھے ایک مغرب کو ایک مشرق کو ایک کعب پر کھڑے ہوئے اوراسی وقت دروزه میرا فائب برگیا ما ورمیریه آوازا آلی دورملطان افزاندان فعالم خلوت سے عالم صورت میں سل فرمایا اوراس و نت اُفیاب سعاد ن سے مرچا قبال سے طلوع ہوا اسی و تمت بیر الكونين صلى النذعليدوسلم تولدم سفاورابني بيثانى دوشن زبي كا ويدرك كرسيره كزارموط إيت خالت كاننات كے اس كے بعد دولؤں إقداعًا كراسان كى طرف كي نامات كى اور ساتھ ہى ساتھ ب كريرها . لا إله الله أنَّا نُحُمَّنْ مُنْ سُولُ اللهِ هاس ك بعد الي ابر سعيد الرميرى كورس الماكران كوليكيا . الغافااس شب كوبر مع عرس جراع نه تقا . با دجوداس تاريكي كي هراليامورا ودوش بواكراس وقت كونى چا بتا ترمونى من دھاكر بروسكتا تھا ، اس كى روشنى سے ملك شام تفرآ يا جراس دقت يب المرتام وارأ في كم فرصلي الله عليه وسلم كومشرق و خرب ورتمام جنگلون من بي جاكر بيراد ا وإن كووه تمام حالات وكها لأتاكه تما مخلائق مي ان كانام ظاهر بهيجائے اور بھيراسي وقت ايك ابرسيفيد انودار ہوا اس سے ادارا تی که اس پنیبر کے نورکر سنیروں کی ارواح مقدمہ برعبوہ ہوا درایک دوسرے سفيدابسسے بدا وازا نى كد لحد على الله عليه وسلم بادشاه بى ، بردوجهان كے طفر اطاعت ميں تا م طلق رہے ملی الیک دوایت سے بھی معلوم ہو تاہے کہ اس نیبی آواز سے آمنہ نہا بہت ہی متعجب ہوٹی ۔ اس کے چرتن شخصوں کو اوران کا جرہ مانندآتی ب کے روش نیا اوران میں سے ایک کے باتھ میں اُنتا بعیادی اورود سرمے انھیں مشت سونے کا اور تبہرے کے اتھیں دیشی کیراسیندا درا بنے ساقد فی صلی الشرعلیہ دسم کو نے کراور چراس رستی کیڑے سے ایک اللو تھی نکالی اور پھراس آ تا ہے یا نی سے سروتن محصل الله علیه وسلم کا وصلا کران کے دونوں مونڈھوں کے بیچ میں اس خاتم سے مېرېنوت کردی چېرآپ کواس ديني کېرے سے لپيث کويري کودين ديا اوران بي سے ايك نے آب كىكان يى بىت كچوكها داس كوس دريا دن فاكرسكى كدكياكها وردوس دوون أتلحيس بوم كر

کہا کہ اسے ندصل الندیلیدوسلم الندتیا کی نے تم کوعلم لدنی بختا ہے جمیع پینی پروں سے علم اور حلم نم کواور زیادہ دیا ، چھرائی شخص نے ان میں سے آکر ٹیرصلی الند علیہ وسلم کے منہ پر مند دکو کرچیسا کہ کبوتر اپنے نیے کو دانا کھلا تلہ ہے دیے ہی مند پر مند دکو کرلیا با رسول الند باجد پر الند تم کو بٹارت ہے کہ علم اور بر دیاری الند تعالیٰ نے سب تم کوعتا بہت کیا ہے چھرائی آئے اور میری گودسے فی صلی الند علیہ وسلم کو اٹھا کو ہے آئے گئے اور میں اکیلے گھر میں برہن متفکر رسی کہ باالند یہ کا اجراب ہے ، چھراسی گھڑی وہ دالیں آپ کو ہے آئے چھرہ ان کا مانند آفنا ب کے چھکتا تھا ، بھرائی آ واز آئی اے آمند اس لڑے کو حفاظت سے رکھ اور اپنی چھرہ ان کا مانند آفنا ب کے چھرہ ان کا حافظ دنا حرب بھیرہ دل اور کی گھرائی تھا میں کہ بالند میں ہوئی انداز بند مت کر دم کو اسے فیدھ میں اللہ میلی ہوئی انداز بھی کو اسے فیدھ میں اللہ میلی میں کہ بالد میلی میں میں ہوئی ہوگا اور ان کی شفاعت کا امید وار کو آبیں ابور سے کا دو و درخ سے خلاجی بیا و سے گا ویا ان کا میں گئی کا دو و درخ سے خلاجی بیا و سے گا ویا ان کا امید وار کو آبی با وسے کا دو و درخ سے خلاجی بیا و سے گا ویا ان کا امید وار کو آبی با وسے گا ویا گواری کی بھیت میں بر بینے دکھ اور ان کی شفاعت کا امید وار کو آبی با وسے گا ویا گواری کی میں بر بینے دکھ اور ان کی شفاعت کا امید وار کو آبی با بیار بالیا گہیں .

بیان عبدالمطاب کا ببدائش میں رسول خداصلی اللہ علیہ وسیلم کے ان کرامات کا بوانہوں نے دیجھیں

ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حفرت اوم علیہ السلام کے وقت سے رسول فدا صلی اللہ علیہ ملے کے زمانہ مبارک تک ہر ایک بلید ہیں جریج نیم ہوتے ہے وہ اپنی امت سے رسول فدا صلی اللہ علیہ ملے کی صعفت اور فضائل خرر رہاں کرتے تھے اور جو کتا ہی اللہ تنالی نے لیے برگزیدہ ہیئے وہ وہ پر آ ممال سے نازل کی صعفت اور فضائل خرر رہاں کرتے تھے اور جو کتا ہی اللہ تنائی خرور بیاں فرمائے چھم وہ سینیم حضرات اجینے وقت کے لوگوں کو ان مراتب و وفضائل سے روشناس کراتے رہے ور وابت ہے کہ عبد المطلب رسول خواصلی اللہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کہ مکرمہ ہیں تھے۔ عبد المطلب کہنے کہ جب آدھی رات ہوئی تو میں اللہ صلیہ وسلم تو لد ہوئے وہ ب ہی سے اس ان کی طرف اللہ علیہ وسلم تو لد ہوئے وہ ب ہی سے اس ان کی طرف نفر میں اور چھری نے اپنی نظر می افراز کی قور کی کی اکہ وہ ب سے سے ایک آواز ای اواز ہی نظر می افراز میں بی کو فر کہنا تھا کہ دون ہوئے اور آب و جمت ان کے وصلا نے کو لایا گیا اور خار کھر ہے ۔ اور آب و جمت ان کے وصلا نے کو لایا گیا اور خار کھر ہے ۔ اور آب و جمت ان کے وصلا نے کو لایا گیا اور خار کھر والے اور اس کی طرف کو لئے کہنا تھا کہ وہ ہوئے۔ اور آب و جمت ان کے وصلا نے کو لایا گیا اور خار کھر ہے ۔ اور آب و جمت ان کے وصلا نے کو لایا گیا اور خار کھر وہ ب

اس دفنت وكنت بيرآيا بهر بجده كمه بكرس اس وقت تؤاب فتكرمين بخنا نورانتيذ سے اعطاا وردل ميں الماديكمانا عاميد يدكنا براب نبس فين شيب كوروانك سونكل كركوه عطام ده كودكهاوه عى لرزى سى بى ال رويكمة بى لجد كو لرزه أيا - جير جارون طرف سى بدأ وار أف لكى كم العقولين من ذروب اس سے میں ہون ک بواا در عیبر جیکا ہوریا ا در سیا ندلینہ کھے کو ہوا کہ آمنہ کے گھر پر کیونگر جاؤں بمرصورت ال كے مكان يركيام اكركيا وكيمة ابوں كرس مواكمة امند كے مكان كے جاروں طرف گوم رہے ہیں ا ورا کی گڑا ابر کا ان کے مکان کے اوپر سایہ کے موٹے ہے یہ دیکھ کرہی ہے افتار موكركر يزاا درصب موش مي آياجا إكدامذ كي هرك من حادٌ ل اورد بال جاكرد يكي كركيا ما جراسي ويكين بی سے بہت کوشش کی بہت وشوار اول سے ہی اس کے در دارے برگیانوا س جگریں نے توشیوط وعبنروعو وكى إفى اورجيران كي تجرب كادروازه كحول كركجي سنبضلاه وحيثم كمحه درميان بيشان بران كي نظرميري پروی کیو کی وه مگرفی صلی الله علیه وسلم کی نخیس اس و ثنت میں میابتنا تھا کہ میں اپنا گرمیان بارہ پارہ کردل جی فے اسی آننا میں آمنہ سے پو بھیا کہ تم سوتی ہویا جاگتی ہو آمز ہرس کولب کی میں جاگتی ہوں بھرمیں نے ان سے كماكدات است الذكروه لور ح فار ويتم الدوهيم كدوسان تحاده كيا مواكبة لكلى كروه نور فرصلى الكرمديدم كاففاجواب بدا بوهي مين به سنت بى عبد المعلب في أمن سع كمااك لأسك كرمير، إلى الاوَّاكم مين اى كوديكي و ده لهاك يس آج اس كون د كاسكول في عبداللطلب في كماكيول بنيس مكاسكول كي . آمندني كمايس وفنت وه الاكابيدا بواترا بك نتحص عنب سے كبدر إتحاك سے آمنداس الرك كوزين و ن تك كسى كومت وكانا بد سنت ہی یں فراپن شم شرمیاں سے کھینے کرکہا کر کس نے تم کومنے کیا ہے اس کومیر سے یا س لاؤ ورنسیں تم كرمان ماردُ الون كا ورنز ك كو مجه وكها وْحدراز علد و نب وه بولس ببت اجباً بما لك بن أب اس جرے من أكراس لا ك كو د يكھيے - صوف الديار جا تو يرسي سلار كا بيت نتب ميں قے ارادہ كيا كراس الشككود بكون . ومي قرع بي ست ايك مرواهيب شكل نكل أيا- وه ايسالقاكري في اس جيسا كمجى ننيى ديكي نفا ماوروه فجه سركبني لكاكرتم كهال جانت بواس كےجواب ميں ميں نے كہاكري اس لامك كود كمينا بيا برا ده اولاتم اس وقت اس لا كے كود كھے من ما وكيونكراس وفت اس كود كھے نہ یا و گھے کیونکا س وقت اس کے پاس فرشتے ا ن کی المازمت میں آئے ہوئے ہیں . حب تک وہ ذرافعت موما ولين اس وقت تك بني آدم كوفر شتر س كيلس بس جانا منع مع عبدالمطلب كين بي كريد بلت سن كر مرابدن كاينے لكا اور وہ تميشر بى يرے بائھ سے كرېڑى اور ميں اس وقت اس لاكے كو د بيجنے نہ يايا (ورس فرما باكريه بات ولينوس عاكم وبنائداس وقت مرى زبان بندته كي اومرى زبان

اسى برى غرى سے بند ہونى كريں بھوسات دن تك كى سے بات ناكرسكا - تعزت بي بر هذا الله عليہ كہتے ہيں كري فياب بباس ب يوفيها كرم تأسب اورابر سفيدي أمنه ك ظرين سايه كيد بوت نقا وه كيا تعاام ذن في الما عنا كراس من مرالي مفتر تفاحد المطلب في الدين في الدوني الما مان ادرزين عديد كوازاكي معشرا لخلالق فرجبيب فدااشرف الانبياب مبارك بواس كهركوم كحربي بدوايت سي كرص وقت رسول مذاصلي الشرعليه وسلم تولد موسي اس دقت تمام بت جهال ك شكنته وكف ادر آتش كده فارس كا جرکدایک ہزاربرس سے مبل رہا تھا وہ بھرگرہا اور لونٹیر وال کے بالاخانے پر بارہ برنے تھے سب اوٹ بیٹے اورلات وعزى كرييب- كا تزلزل دريوان كمرى فتاد - معارج البنوة بي لكي ب كم نوشيروال كي سلطنت رسول فداهلى التدعليه وسلم كرزمانة تولة تك بياليس برس ساويركذرى تفى ادر زمانة تفرت عببنى كارسول غداصلى النه علبدوسلم سي بهرسوس سے او بر كزراتفا اور زمان اسكندرروفي آفت سويم تزريس مولے تصاور حفرت داؤ د كانمار ايك بزار آغرى اور معنى روايات يت بن بزار منز يرى كزرب تع اورزان حفرت. كفرت الرابيم عليه السلام كازمانة بن براراً محسوبيس ووربعض روايات ين بعي مراوستربس كزرس تغ اور زمان حفرت لوع محوجاد مزارا يكسو توبرس اور تعف روايات بس أياب كرجار مزار جارسو لوبرس كزوب تع اورزمان وخ ادم عليه السلام كوفي بزادا يك موتر ليتويس كزر ، تقريرتام تواديخ كعوالم مات كلب البري للمع بي اور بعض روايات بي هر بزارسات مويري زرب تفع - حفرت أدم س بماسد وسول مداصلي الندوسلم فاتم البنيين رسول دب العالمين كيهيدا بوت تك اوركرى نامر إكفرت ملى الشرعليه وسلم كايد سيد. محد أين عبد الشراب عبد المطلب ابن باشم بن تفي ابن كلاب ابن مره اب كوب اب لولى ابن فالب ابن بغراب مالك ابن نفراب كنامة ابن فزيرا بن مدركه ابن الياس اب مفراب نزار ابن معدابن عدنان بهال تك فحدثني كے تزديك فحقق ہے اور عدنان سے حفرت أدم تك روايت بي مبهن اختلاث بداور لعض روايت بس ليرب بسي كمرمونان ابن اوبن واو بن لبيع أب بسيع ابن سلامان إب حمل بن قيدارا بن صفرت اساعيل ابن صفرت ابرابيم فليل بن تارخ مثهور آ دربن الوربن سار درع ابي راعواب فالغابن مامراب شائح ارفحنته ابن سام ابن نوح ابن مالك ابن منوشلخ ابن اخوخ ابن مادان حضرت فهلائيل ابن قلينان ابن الوش ابن شييث ابن صفرت أدم اور الخضور رسول مقبول صلى التدعليه وسلم كى والده شرلبنكانام آمد بنت ومبب اين عبد المناف ابن تعى ابن كلاب ابن مره ادر بيرم وسي حفرت أدم يك صفرت والده مخرمه كالنب نامه هي بيني إسع صلياكم مي اور لكه حكابول اس واسط دوياره بني لكها- فقط (والله أعُدُمُ بالصّواب)

ببان عقرت طبرد المجهول دوده بلا بارسول العاليات ا يك روايت بين إلى آيا بيم كرص سال دسول فدا صلى الله عليه وسلم بيدا بوت على سال مرب ين تحطقها طيردان كبتى بي كريماد عرص سب يسب بعوائد تق اوربرج بوك كيس لين بعاتى كوساتف كرميدان مي جاكر كهاس لاكراس: يج كرقوت ماصل كرتى اور ضدا كاشكر بجالاتي اوراس وقت ميس ممل سے تھی اورصب میں نے بچرجا ادراس کا نام ہیں رکھا اوراس وقت میں لڑ کے کے دودھ کے واسط بيران دېرليثان رېخى فى دوريا دېود كوشش شديد يې ئے گلىند كوندپانى تقى بېان تك بى سات دن دار فلقے سے بھوگی رہی اور فاتے سے بیتاب ہو گئی کچر ہوش نہ تنا ایک رات مزاب میں دیکھا کہ ایک چیشہ ہے یا فی اس کانہایٹ سفیدد و دھ سے زیادہ اور اس میں فوشیورشک عبتر کی ارمی ہے۔ ایک شخص نے فیرسے كهاكراس چشہ سے مینا جا ہو بانی ہوتب تهاراد و دھ زیا دہ ہوگا ا درجب ہیں نے اس کے کہنے ہے اس جیڑ كايانى باتواس في عام كرام كاتم في كوجانتى بودين في كاكرينين اس في كماكرين شكر بول تم في مالات قطين تكليف اللهان بغير كها في اليضفد الماشكر بها لانين والله تعالى في بصورت أدى تهارك پاس میجاناکه نم کوخرش کروں تم محمین جا و تونمهاری اور زیا دہ کشادگی میرگی میر بات کسی مصمت کہتا، حفر صليفهتي بين كواس في يمرى هياتى بيها تقريميرا اوركها خداتبارى روزى ذياده كرسد كااور دوده مي نبارا زبيا ده بهو گاتم ملح چلى جا أداس دفت مِن إنى نيند سه بيدار مهدني اور دمكيونني كيابهو ل كمريس بيجاتي و و ده سع بعرى بونى تفى اور مثال شك كعشكى تفى نبى سعدكى مور تول في جب بدهال ببراد يكها تو فجر سع كهنے لكين كماس قحطيت سب كى جان لبون بها تى بية قريب الهلاك ميوت ادرتم كواس كے خلاف و مختص تم كيا كهاني بو- اس كاجراب مي نے كجو بين دياكہ خواب ميں فوكر فمالفت تھى كەپە بھيد كسى بيرنطا ہر مذكر نا بعم دوسر سعدن این غادت برگاس هیلنے محید بیدان میں کمی اسی دفت ایک اوازینب سے آن کم ا كم الركا قريش كى قدم من بيدا بواب و وفيرا مبارك ا ورسعادت مندس، ورحقيقت بين سعادت اس كى بھی ہو گی جواس کو گو دیں ہے کرانیا دو دھریا ہے ۔ یہ آ دازس کرقوم بنی سعد کی عرتبی فوز ایہا ٹر سے پنجے ا تراً بن اور پھروہ اپنے اپنے شوہروں کے پاس جاکر یہ احال کہنے لگیں پھرسب نے متفق ہوکر کے يطيخ كامنوره كياا ودوبال برجين كاداده معم كرليا وبسائي ون موقع ننيت بال كرده سب كيسب چنس ا ورمی بھی ان کے ہمراہ تنکھ کد معے پر موار ہو کرجلی ا درمیر اشو ہر بھی میرسے ہی ساتھ تھا لیکن ۔ جوميرا كدهما تفاوه رفتارس ست تعااس واسط كدكه صامير ابهت لاكنر نقاجيا بخ مير مدساتقي

سب کے سب آ گے نکل گئے اور پی ہے کو داور میدان سے گزرتی تھی یہ واز برا بستن تھی کر اسے میسر آم ہو نغرف مبارك بوويس امى طرح جلة بطلقة مرح متنام بيجاميني وإلى ايك شخص كوديكها فذوقا من ميس البداور اب راجی اپنے اقدیں ہے ہوئے فران جرہ اک ماریک ایسی کیفیت و کھنے ہی میری آنکھیں بند ہوگئیں وهبرك باس أكرميرك بيت بمها قد مقرر كيف لكاكه الصعليمة سعادت دارين تم كوحاصل موتى لبني اللاقال ف د صاعت لیر قراش نے بیمبارک کی میرس کرمی نے اپنے شو برے کہا کہ جو بی و کھتے سنتی ہو ال فیب سے تم كومعلومت ٠٠ على كوكيد فكركيا بولت في توسيم كياتم والى زنيس موسى بواه من الدايشه كرتى بول داه مِن عِلى جانى تقى دُجها رسى بمراه ك اوك بم كوار إبس ببين من ك كحقرب جا بيني ليني است قرب جابيني عنى كد مكرفيركوس باتى رد كياتها الرفيوسية يسيهاني والى تؤسيل سعد كى عورتس مكديس بيني حكى تحي اورس الیاکیاکراپناتام ال داسباب واری کاگدهادین قو کرمرف اینے شو برکو نے کو تم رہے بی داخل موکتی - اور و بان چاکرمی نے بنی سعد کی ٹور تر ل کو دیکی وہ ننم رکھ سے والیں آرہی ہیں . یہ و کھی کہ میں بہت بى مترد يونى اور يجرز بان مال سے كھنے لكى كريا الى فيركو بھى وہ دولت نصيب سوكى ياسنى عرائم في بالتما مات مي ميدالمطلب كود كي كدوه يطرأت بي دائي دود هو بلان دالي لاش كرنة بوسة ابوں نے بن سور کی دور توں کو دیکھر کہا اے دور تر آ قوم بن سعد کی کیا ترین کوئی ددون بلانے والی دان ہے یں نے کہا یں ہوں عبدالمطلب نے کہا تم کون ہواور تم کی قوم سے ہواس کے جواب یں بی نے كماكين فوابى مديهون ويديترانام كياب بين نيكامرانام طيمي عجريس كرابنون فيكا العليديرببت فيك وراعى بات بي كم ايك لؤكا ليصلى الشعليد وملمص كانام بعداور وه بع بعي مينتم تم اى كوددوه با دكى اورمي اس كى ايرت تم كودول كا . بجرمي ت تمام قدم بنى سعد كى در تول سے كماتو كى في جى اس كوقبول ندكيا وركين لكب كديم الرك كرد ودحد بلان كاليافائده وتم بى اس كودوره بلاد الله تعالى تمكواس كاجروك كانشابداس كے بعد تم عزيز ومكرم بوجاد يس نے كها بهت إي ايل ين شوېر سے پرچلوں بحردود حربلان کی جب یں اپنے تو ہرسے دریافت کرنے کو مبائے لکی زیدالعلم نے فیر کو تسم کھا کرکہا کہ تم خرور والیں کا اور دووھ بلانا نیک کامے مت بھرو اور میں بہت فوش ہوں شايد المراسب سے منبغي مينے اور الى نے برجى دركھ كروب بن سودكى قوم اس سے بازا كى كريتم لڑے کودود دور بلانے سے کیا فائدہ ہوگا بیں اس وقت بھی بیرے دل میں آگیا کے ۔ دودھ بلانے جاؤں یا نرماؤں اور ایک مجانج ایم میرے ساتھ تھااس نے کہا سے خالدوہ سب عورتی قوم بی سعدلی بد نفیب مو گلیس تر آبی مستها نا اور ادهر مجر کوجی بات لیند آئی کرعب سب فروم بو کرملی کیس ترس مجی

منیں جاؤں گی لیکن بمبرے دل نے بھر فی کو مجبور کیا کہ تم خرور جا ڈ سعادت یا ڈکی اگر بداڑ کا پیٹم ہے توكياسوا اس كوايني كودول مي پالول اور يسى چيزيرسف ابنه خواب مير و مجھى ميں اور مجھے يقين بسيے كه وہ مر كز تجوب شروكًا جِنا كِيز برجال كركي مِن عبد المطلب كرياس كنى وروبان جاكراس المسلك وطلب كرابيا عبد المطلب بنايت بى فوش بوكر مجع أمذك كركم المكرة والعاكرين في أمذ كرويعام الله مانناب كے فرین میٹی بی اور اینے اڑے موصنع كرسفيدند يے كرے س نيٹ كرسان اس یں ہیں برجاہتی تقی کواٹ اگرائین گوویں سے اول ، ٹو ان کے سنٹے پر جب پنا ہا تھ رکھا اس وف ، گؤ بزابے وزاماک اٹھے اوراین آنگھیں کھولیں اورلب سارک بھی خداں ہوئے اسی وقت یں نے ایک فورد کھ اکویٹم مبارک سے نکل کرا سمان کی طرف گیا اور ادھ میں نے ان کر بٹی اکراپنی کو دمی الاوردا بن طرف كادودها بنا دحركران كمند مبارك بن ديا تواب فعنورًا دوده بيناشروع كرديا اور بھرانی بائس طرف کی جمان بھی ان کریش کی ترآب نے سنیں بیا۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے كرسول فداصلى الشدعليد وسلم فيصليم كى كى دوسرى فياتى اس واسطيرني تفى كرالله تال فيان برالهام فرايا تفاكراب ده دو ده صليم كالركابين لكادونو ب طرت مت يو تاكر مقدمتسا وى رب بين به نظر عدل مدون ا طرف كادوده چفرت نے نہا۔ عليم معديد كهنى ي كوب تكرسول فذا اول دوده نه بيتے نب نك جمرا بينا بي دوده سريتايهان كدده ابنا منه مي دوده بيز ركهناها دادل ده بيت محيد ميرايينا بينا ورداين ا عِياتي مع من رسول فداصلي الله عليه وسلم مي مِيتة تحصا ورباس هياتي مع مرا بديا يتناحقا - الك وقت كانسطيرس الخفرت علم كوكوا بين شوم كے يا كئي اس نے لائے كود يا كر فور احتاب كر إيس يحده كياور عرفي كركراكر اعد ملية فوفن بوعااب كونى أدنى ملك عرب مين المالفيب أوريم سع زباده ہو گا۔ ملید کہتی تقیں کر صب رات ہوٹی کھے کے پاس طبی ایک جگر ہے وہاں میں جا رشب رہی اور یا تخوی كتب كوفاب مي ديكما المك تخص إران يبره عفرت كياس مراب في أبيتها ا ورحفزت كامنرهما بيدولكم كريس فيابي شوبرس اس فيكافلوش يات كى سعمت كمنا ببعلامت اقبال لمبنري كى بعداوراس ك بعدوومر ، دن بوجورتین قوم می سعدے کمیں آئی نیس سب کی سب نے بھر اپنے کم کی طرف العجت كى اور بى عي امزے رصفت بوكر رمول هذاكو كرا بے كر هے يو موار سوكر سب كے ساتھ جل دى او میرے کدھے نے تین مرتبہ کو کی طرف مجدہ کرکے روابوٹے اسمان کیا اورشال موالے کھے ہے کو علين لكا اورط لوك بمرے بمراہ تفے وہ بد كيكرمتير بوئے ادر إر چنے لكا اے مليد بر دمي كرما بعرومير عاقداً يا تفااور تم لوكر و بلجية تصاكرسب سے يتھے جاناتھا اور بحركر مع نے جي مجلفا

لبا العادلاً! مي وسي كرها بول جو بالكل لا غرفها اوراب مي إلكان ازه دم بوكيا بول كمي بات كي تم كو جزيني بعة كومعاوى بوناجا بيدكم اب مبرى ميد بدكون سوارسد ادربه مرسد ليدبرى سعادت سے اور فحرْ منڈی سے یعنی تیری پیٹے برخاتم الانبیاء ہی اور میں ان کا بار برداد ہوں اسی وجسے فج یں زور زیادہ موکیا ہے۔ تعلیم سے روایت ہے وہ کبتی تھیں کہ گدھا مراسب سے آ کے آگے نکل كياتماا ورجال بم مزل كرت تح اس مكراً كفرت كے طفيل مبہت زياده كماس پيدا بوتى تى ادر بير تمام بريا يفط الدراس كلماس كوكها نفيضه واورجب من البين ظربيني ترا مخفرت كى بركت سع كميال بود بلی فقیں وه سب مونی تازی موگئیں اور دوم وں کی بکریوں سے مہاری بکریاں ربادہ بے دبینے لكبي اور بيم بهب دود هر بوا مجمر السا ألغاق مواكه لوك مهارى بكريو ل سعابنى بكريا ، باندهد دينة تقريران كى بكربال مبن زياده دودهدد تى تقبى ا درنى بح بحى ببت زياده دين لكيس مركهة بي كه بيرسب ملبه كي خدمات كاصله تقااس واسط كرم وركا ثنات كي داني خيس اورا ملترتنا لي ني خلالق كے دل بس محبت ذالى تفى ، كريو تنحف رسول ضراصلى الله عليه دسلم كود كمينا تصاوه بهت بيا رو فحبت كرتا تقا حب آ کخفرت علی الشعلبه و ملم بڑے موسے اور بات چین کرنے بنگے توسب سے اول کلم آپ فيد براها الله اكبوالله البوالم من لله وت العلمين ط وكربرس كربر عين بي بوت مجروليد فركباس سے بھي اور عجيب و مزيب بات و اتع ہوتي سے جي د فنت اَ كفرت صلى الله عليه وسلم و ووصيليتي دوز ايك بارپيشياب كرنته اپن عادت معين برا ور فجه كو پيشياب ياك كرنے كى حاجت ناموتى فقى نورا بينياب خاك بوجاتا تفا دراتر بحى نباست كامعلوم منيس موتا تفاء اورحب بيغم فدا برئے ہوئے ترمیدان کی طرف بذات وزنشر بین سے جانے تفے اور دہمی لاکے ساخہ کھیاتے نف الك جاكرايك كنارے بيوكر ذكرالى كرتے تھے صب الرشرنعية ا كفرت صلى الله عليه وسلم كي جار برى في بونى قد فجر سركين لطل كم مِن است فولش واقرباه كرينين و يكمننا بول كم وه لوك كبال بين ميس في كهاده لوك بكريان كرميدان بس بيت بي اوردات كوهرس آف بي دمول علايد من كوليد دف كُلُّه اور كُرِين كُلُّه كريس بها ل اكلانس ربول على في كومير عنو ليش و اقرياد كي إس بيع دويي نے کہا اسے جان مادر کیا تم امر مجرہ یا بنتے ہو مجرمی نے ان کے الوں من تیل ڈال کر اور شاند دینرہ کر ك اوراً المون ين مرمه ويغره اللك اورجرايي برابن باليزه بينا كر كلومنديا في كلي بي بانده ديا الم ان پرکوئی اثر زیمت کان پنتے اور ایک لکوی اقدیں نے کرمبرے بیٹوں کے بھراہ یا برکتے-اور پیر اسى طرح سرروز يا برسيدان بي جا تفاور جربيت بي وني رين تفيدابك ون ايك الأكام راميدان

مع در تابوا در انسوبها تامير عياس ديا دراس في اكرفي كوكهاكد اسعا ما جان ميرى اور الرواكر والمراكم ديكو كركيا براداب تك توده مركن بول كيد بيس كرمي بيت بى جرانى ادراس جواميت بي المي اور مچر باربارا بن بنے سے دھیاک بنیا نباذ ترکیا ہواہے وواد کابولاکراسے اس جان ہمسب جاتی کھیل رہے تھے۔ اس وقت ایک شخص نے اجانک اکر ہمارے ساھنے پہاڑ پرہے مارچ کولٹا و یا اور بجران کا پہیٹ چیاتی سے ناف تک میر ڈالاا در بریں اپنی انکھوں سے دیکوکراً یا ہوں ۔ا در براہمی کہہ مینی سکتا کہ وہ تخص اب تک سے امنیں ۔ اور اکثر وایٹوں میں یوں آیا ہے کہ دوجانور گدھ کی شکل کے تھے اگر کہنے لگے بردہی الركاب ووسرا إدلابان تب دو لؤن جا لؤراً كفرت صلى الشرعليدوسلم كي نزديك كيِّ ا وراً كفرت الكوديكي در گنے اور چر رونے نظلے نب ال جانوروں نے سین میارک بہاک کر دیا۔ اوردل بے کیند کے اندر سے بوخ ن مرده سیاه تحاف کال ڈالااورکہا بر مؤن سیاه زہرہ شیطان ہے اور ہر تخص کے دل کے اندریافان سیاه رنتها سے اور اب سے وسوسہ شبطان مردود کا تھفرن صلی الفرطبید وسلم کے دل مبارک میں آثرینیں كسكا بجراس كے بورول سارك آب برف سے دھوكراسى جگر برر فود يا اورسيند سارك بھى ى ديا ادر اورسكينه بوايك قعم كامريم بوتلبعده اس يررهدياس سعببت عبدارام بوكياا وربربنوت كو ميبا تفاديبا بىكرديا دراى مرمسي مليركسية بوسب كمركا ناكلان كشروة تعابنون بھی اگریہ ماجواد بکی بھرنہایت ہی سراسیمہ ہوکر دو رُنے ہوئے اپنی ماں سے جاکریہ ماجراکہا، بِس حلیمہ کہی ہی كراس بان كوينة بى اس وفن دورى ، جاكركيا د كمجتى بول فيرا ابك بها زير بين بي الرامت أسمان كى هرف اینامنه کرکے بنس رہے ہیں : ہیں نے ماننے ہی ان کے سرویٹم جوم کرکہاکد سے بہری جا ن تنہادے ہی تعدق مِا ذُ بِحْرِ سِهِ كُوكَ أَنْ تَمْ يِدِكِما كُورى بِولِي جَرِبْ سِبِ بِحَالَى كُو مِي كَا نَكَافِ كُو اسطِ كُنْ تَقَاوِد یں اکیلاتھا۔ ایانک دوجا اور آئے اور ٹھ کوویاں سے سے کریہاں آئے اور ٹھ کو صوبر ہواکہ وہ دونوں جاتی شکل میں و دونرشتے تنھے اکیے کے اِنھویں اُ فتا ہرپانی کا اور دوسرے کے اِنھو ہیں طشت زربی نھا اوراہوں اور ہو کھے میرے بیٹ کے اندرتھا اس کو نکال کو طشت میں دکھ وصود الاا ور بھراس کے بعدای جگر يريطويا واس كالدووس عضف فاكرمر عيب عديدا الفردال كرمرادل لكالااداس كعورياه ون تقاده نكال والا بجرمبرادل مى سى جداس طرح لفب كرديا ورمبر عصم كودرست كر ديا بهر وه بيت جدعات بركة الي روايت بي ي كرصليدواني كيفي كرهب بي في بماجوامنا مجر صلی النه علیہ وسلم سے تو میں اس وقت در کا ه ضراد ندی میں عجد در ریز ہو گئی اس کے بعل میر بات

حبب رام اخلالت اومعلوم بوني قوده س كرية الحكم في كوامبيب مواب بالحيرك في برامض بواب ال كوتو كامنوں كے باس لعانا چاہيے اكران يروه كج يرور كريمونكس ما عير كجي زكج دواكرين تب كج واكوں كے كہنے سے ان کو کا بنول کے پاکسی سے گئی اور اول سے آج تک اس تصرکو تو فرصلی الله علیہ وسلم کے ساتھ ظهوري آيا تخابيان كيابرس كرسب كابنول في اين كوديس اليا اور آبس بي كيز لكه الداكي اس اڑ کے کوزندہ مت چوڑو اگر میٹرا ہو گا تونہا رے تمام بوں کو ٹرڈ اے کا اور تم کو بہت و بل دفار . كرے كا سوائے خدا وند قدوى كے اوركى كو شائے گا۔ اورجونتها رادن ہے اس كوعى باطل كرے گا-اور عجرالك بى خداكى طرف تم سبكر للسف كا اور تم سب البين دي كوهول جا وكري ا عصاحبوايناوي بى سے قائم سبے دہی تم فکر کرو و ملید کہتی ہیں کہ صب میں شامنی گودیں ، تخفرت صلی الشرعلیہ رسلم کو لیا اور مح یں نے کا بنوں سے کہاکہ تم لوگ دیوانے ہوج تم بات کہتے ہو۔ اگریں ایسا ہی جانستی سوتی توجر برگز تمارے پاس اس لڑ کے کہمی ندلاتی عبر کھے دیر کے معیضا تم النیاء کوا پنے ساتھ اپنے گھر ہے کر آئی اوران کے نور ساور نرشيه سعمبرا كمر روش ومعطر بوكياب وكموكوكون تع فجرسه كماكه فم اس ورك كوملداب وبالمطلب كري الدي كروزا كأنم: انت سي خلاصي با وْ عِير مِي ان كوب كرابيت گدرهم برسوار بوكر كے كومياتى فنى كم إبلاك را سندين ايك بينيد. سنة واز أيّلى في عن الصليدة كومبارك مو بي بيال مكرين أمية ة منذ كه كوياس بطي مي جاريني دباب مي ف ايك كروه جائون كي دكي ا دروي وصلم كويم اكريم إنى عاجة كوكني دبان بھي ايك آوازيں محسني اور مھرتھے كى طرف بي نے نظرى نو بي سے اس عگر برجي صلى الله عليه وسلم كونره بكيا بهري نے اس جلعت سے برجها كرصا بوربياں ايك لاكا بنجما مقاوه كها ل كيا النوں نے بم بچاب دباکسم نے اس لڑکے کومنیں دکھیا ورسم کوبر بھی معلق منیں کہ وہ لڑ کاکون تضا اوراس کاکبانام يع مجرس في ال ي كباكران كا نام فيران عبد الشراس عبد المطلب بيد السي مي جا روال طرف ببت ولاى ا در کا فی دیزنک دیکیتنی رہی لیکن ان کو نہا یا۔اور روروکریں پیمین تمی کریا البی فوتے ان کی برکت سے ہی فیے فانزام الكياب ادربم كوفرانت مونى ابنا دود هربلارا وراب ده برمع ادكة بي اس دم سعين ت ص کا نٹر کا ہے دہنے ماتی موں ناکریں اپنی ذمہ دار ابول سے خلاصی با اول مذح لیے اب اس اڑ کے کواس جگر كون المائ الحياب، مجروه قسم است لات وعزى كى كاكر كبينے كلى كراكر فيركو منط كا فويس اس بهار بيرجاكر ببترون سے اپنا سرمور زوں کی بیمن کردہ مجر سے کہنے نظا کرم ہم سے منی کرتے ہوجواری بات کمنی ہواور نهار سے ساتھ ترقیم لوگوں نے کوئی لاکا دیکھا ہی بنیں تم کیوں جوٹ بولٹی ہو مایم کہتی ہی کرمیات من كوي بالكن أميدم كنى اورا پيغسرى باقد د كوكروا وياكر نے لكى اور بار بار اپيغ منے سے كينے لكى كدا ہے

يُرْصِلْهِ مَهُ بِ نَهِو مِهِ كَبِينَ فَقِي اورمِد مِدوتي عِنْ مِنِي اورميراروناو مِكْ كرادرلوك عِي روف لِلّه ، مِع ويوليد ابك بوز صارد ديكي اسك باقدي ايك مصابعي تفاده يرع قريب الركيف فكركدا عدفر سونم كيوں دونى بويں نے كہاكہ مير الزكابهاں سے كم موكيا ہے تواس نے كہاكہ مس حن نے تہارا اڑكا ليا ہے میں اس کو نیا وتیا ہوں تم فلانے کے پاس ماڈ اور روومت تمبارا لڑ کااس کے پاس سے حزود ملے گاتم ابني خاطر يع ركوا وراس سے جاكرا بنا الركا بے اور والبتہ غررتم كولؤكا د مے كا چم ميں نے بيس كروياں جاكراً داندى ص حِدُّ اس في خِيرُ وتنا يا تقا اورس في كهاكمه تم كوشرم مين التي كريس و له لا يبدا جوا تفاوه بقر كومعدى مني بيدكرلات وعزى براس دن كيامدر كزرائفا. نزاس في كماكريس اين مرواد كي باس جائا بول كي ذكر تبارالا كاتروسي و عالات اس في اين مرداد سيماكركبا العدرور مهارسة بكيمراني قرقوم فريش بربيت بعد ادراس وقت دفتر سعاعليد بيكنى كر امك المالاس كانام فرهلم بيت ده كم بوكياب اكرتم الكولا دوكة تونهارى مبت قبر إنى قدم قريش يرمركى عليد كايدكهنا بع في ديكماكواس وقت سلام ق دوسرے بتوں کو بیکارا - دیاں سے براوازا فی کیبل سم سے بہال سے نکل جاتے ہی کیونکر ہم مب اس الا کے کے باقعید مارے مائیں کی بھر استی نی کریں نے ایک شفی اورانی جبرے والے کو دیکھا اورده في الديكية للا المعايدة وولا لا وتقيقت فدادومت بماورده منايت الكي طرح مصب اورتم كواندلشدمت كرو-اورهركواس إن كاذرمواك الرعبدالطلب كويد فيرينني كه فيرصلع فم مو كنف بل. تو ميراجينا محال بومائ كااورس س كرحلي بي تعى اوركيد بي دور ميني تعي كردا فنفي سيدالمللب سيدملا كات موكني- ابنول في مال يقاادر مرى كيفيت ويكوكر كيف لك كراسي تمكيول مضطرب لظرار :) بحر اخ كيابات بيرس في كماكر فرصلى النه عليه وصلم كرنتهار معياس الذي تقى كرمقام بطلي من وه فجرس كم بوكة بربات من كوعيد المطلب كيف فك كرشايدان كوكس في اردُ الا بوكا بجرابنون في ابن تلوار اسين با تقرم لى اوربهت مى فعدي فيرسه أف تع اوركونى شخع مي مادسه وركد ال كم سلصف راً كا تقابس اسى دارع نتكي الوار باقد ميس المراكب ابندا وازدى اور ايكارا اسه ابل قريش سب حاخر من جنا يزاسى وقت تما ابل قراش سب كے سب عام بوكة اور م كين الكركم تا وكيا بات سي عيد المطلب نے ان تام الن وس مع كمامر الدا فرصلم وكم وكم وكم ميدان كي باس تفاوه والبس لا رسي تمي ميدان بھی یں گم ہوگیا۔ س کران سب لوگوں نے قسم کھاکر کہ اکرصب تک وصلتم تم کو دسی سے اس وقد تک ہم لاگوں پر کھانا دنامب کچے حام ہے بھیراسی وفت سب سے سب عبدا لمطلب سے ہم اہ فعل يرسا وران بي سايك سوا دميول في كما كرملوسم سب فان كعيد بي جاكر خداس التجاكري.

بيان جانا الخفرت على الدَّعليه ولم كاليف المول مح كوبي لبني والدو آمنه كے ساتھ اوا تم کارات میں فوت ناعبدالمطابك ادريمراه جانا الخضرت صلى الأعليد المابوط البحسا تصنام كيفرين تجارت كوادر ملاقات بوناا يكايب إسفي بيان كياماً است كرجب وان طيمه في الخفرن صلى الله عليه وسلم كوعبدا الملب كروال كياا ور أمذا كخفرت صلى الله عليه وسلم كوالم ين بها في كم ودبرس ربي - بجريس أقد وقت اثناء داهيس تضاالی سے فدت ہو ٹی اوراس وفنت الخفرے صلع کی مرشر لین حرف سات بری کی تھی اوراس کے بعد حفرت في البين وا داعبد المطلب كي إس بدورش باني ا درس تربين أ كفرت صلع كا أنه بس دو بيسنه كابوا آواس وقت بيد المطلب بهي بهيار موكنة اوران كى زندگى كى ابيد بھي منقطع بوكئ ننب استنهيظ الوطالب كويلاكري وهين كى كربر درش فرمصطفا صلى الدعليه وسلم كى تهاسب ومرسعين اس بات كوتاكيداً وهيت كرا بون ماس كوافي طرح سيا وركمنا. برس كوالوطالب في كماكه الا إجان

ده مرا جيتي بعين اسكواي قرزند كرابر جانتا بول اس كيد عبد المطلب في انتقال كياا وا بھراس کے بعد ابد طالب نے اس تحضور صلی الشعلیہ وسلم کی پرورش کی ان ایام میں اکثر نو کرف کیے الکری کے تھے اور تمام قریشی شام کی طرف بغرض بجارت میا باکرتے تفے اور اس و قلت اوطالب نے بھی ان کے سافة شام جانے كامزم كيا ورآ كفرت صلى الشرعليه وسلم شركى جهار پكڙنے تھے اور اس كو مے كر جايت تھے بول كراس وقت أكمي فمرشرليف كم تقى البرطالب جابينة تفرك آنفض تنصلي الله عليه وسلم كوكلم بعيبي وليكن أ كفرت صلى الدّعليه وسلم في فرماياكه اسبي في ما المجارة بالبلا كمرز بيجين الريس كرباس رسول كا.لبي أب ايسفياس بي ريك يدس كرابوطالب كيدل يس رحم آيا. اوربيم أنسوبها كركها الصحان مم كج وُرومت كونى اندلِشه نزكر وتم سلامت رم و تم كومكان بريد بعبول كالإيراب طالب في أنخفرت صلى الذيباروسلم كالإقر كوكرا ينفسا تواون بربخاليا اوردونون في بخنع كاكاردان على وبيفصب سب كاروال وادي شام مي يهينج و إل ايك راسب كي عبادت كاه تفي اوراس لبتي مي ورصت سابه وارتعام وفا فله سوداگردل كااس راستقص جاتا تومز وراس كينيج اترتاا وراس رابب سرخين في قريب بي لكما موايرها تما كرفلا فيدوز فلانے وقت ايك بينجر مكے سے سود اگر دن كے ساتھ مياں آكر فيام كريں گے اوران كي لينت ير مهر بنوت سے ان سے فیفس حاصل کرنا چاہيے اس اميد پر حفرت کے آنے کا وہ منتظر تحااور اس وج سے بو قافلہ می کھے سے آتا وہ سب کی فاطر مدارت کرا تھا۔ اورسب کو بنور دیکھتا تھا. اس ابرطالب می اسى راستف صاحرت فرصلى الفرعليد وسلم كون كرمودالرول كساغواس وادى بن يهتج اورده سمر فين رابب اس دن بالات بام باكردك رباط كدابك ما فلري سيرة تابيدا ورابك مكرا الجي ايركا ال كيمررك يدكي علاأتا سي جرسب الى درفت كينج اكرانزے درفت نے تعظماً کی جنش كى اورادب بى الايا - يو كيواس قا فله كيني من سيدالكونين نشرلين لاتے تفي اس مرميش را ميد سنة برمال ديكم كران سودالروں كے إس يركها بمياكم كميوں سے بهم فحبت بى فبت ركھتے بي بوسوداكر مكسيهال أكراترتيم ان كى فاطركرنغ بي اورسم ف سب كى دوت كى بعق جى بمارے ماہ براً فدبیس کر الوطالب نے ان کی دعوت قبول کرنی اور رسول خداکو ایک کے فو کر کے ما تھ اسباب نحيا ى چوزگراس درفت كيني بخاكرىب كرىب رابب كرفمي بلے كنے اوراب ناپن عبادت کاہ سے نعل کرسب کود باجا۔ اور چر است معدمانے کا دبر دیکھنے لگااور کوئی باتی توہیں رہا ورجرد کھا کہ بو کا ابر کاجمال تھاد ہی موجد ہے بھراس نے سب سے کہاکہ ابھی تہارے قاف كرد وادى باتى بي مِن كودرضت كم نيح فيوارك تعبور وه إسام بال بم لوگ ان كواينظام ب ك

باس چوژکرائے ہیں اوران میں ایک توسمارا لوکرہے اور ایک ہمارا اوکا ہے بھر دام ب بولا ان دولوں كوجى باكومهاد يبال سے أو الك رتبه جرواب ام برجاكر ديكت اے كوات بن مرئى جاكر سيز خواكو نے ایادروہ ابری رسول خدا کے مربر سابہ ڈانے ہوئے آیا راہب نے برمال دیو کر کہاداللہ بہ ابركاسابه سوالي يتبرول كاوركس برينس بوايدكم كررسول فداصلع كوابني حكد بري والربهت بأنظم وتكريم كى اورطعام وكالفت سب كريه عاحر كير - حب سب نعكما ناكحاف سے فراعت كى نب وابب في سيد كماكر والمكاكس كلب سيدة البطالب كي طرف الثاره كيا وابب في كما في كومعلى ہوتا ہے کہ بدلوکا بہتم ہے اور مال یاب اس کے مرکٹے ہیں بس کرا اوطالب او سے کر نم نے بربات بالكارج لمی معتقیقت بی سے اور بد میرا بینیا ہے اور میری گردیں پر ورش یار باہے ، بھر را ہب نے ابرطالب سے کہا کہ دیکھو می تم کو تو شخری دتیا ہوں کہ بدلڑ کا بنی آخرالزماں ہو گا دراس کے دومونڈوں کے درمیان میں مېرىزوت بوگى اورىيى تىم سەكتابو س كەتفاقلت اچى فرح سەكرنا ور روم اورشام كى فرف اس كرمن يدماناكيونكدوان ان كرشمن بهب بي كيونكريهودى ان كوماد ولي كوم وفعت منعدم یلکہ ان کاتر نام و نشان سے کر ڈھونڈ اگر تنے ہیں اور وہ کباکر تنے ہیں کہ بیم جہال کہیں بھی بادیں کے مارڈ الی كحرير باننى داسب فالوطالب معلمين اوردست ميارك حفرت فرصلعم كالجزار كباكريه سدالكونين ہیں اورسب سے بہتر منا اُن زمین واسمان کے ہیں یہ سن کران سوداگروں نے باکر ہ بایس آب کوکس طرح معلوم بردني بي اوربير كيه معلوم بواكربه بيغم آخرالزمان بي-اس نے كہاكدان كى صفت جواس وقت بي ان یں دیکر ہا ہوں وہ سبیں نے توریت یں بڑی سے اورسی علامت بزت کی ہوتی جاہوا ہ ين يان مان بي البول في سرامب سي يرهياك تباؤ وه علامت كيا بعص سعتم في بيال ليا. كهاس في كم تم ان كويخ و كرير يهال أفي واورس فيديكما كمام اشجاد اور جادات في ان كويره بی کیا سے اور جننے نباتات اور جوانات اور جراور درصت بیں وہ سجدہ سواتے مدا وند فدوس کے ا دركى كومنين كرتے كرساييروں كو تغطيباكرتے بى اورتم يفين ما نوكرية غير برح سے مسب كے سب اس گفتگویں شریک تفحاس فافلے سے سات آدمی امینی امائک دامب کے معبد خانے کے درواز بر کھڑ مے ہوئے ان سے نوع پاکم تم سب کون ہوا درکہاں جاؤں گے بوے کہ ہم سب ملک روم سے آتے ہیں اور باوشاہ روم نے ہم سب کو پیجاہے۔ وہ کینے گئے کہم سب نے سٹاہے کر ہیزیر آخرالزمال کا سکے ہی حزہ ج ہواہے ہم سب ان کو کو کر اوشاہ کے اِس لے مائیں گے اور مجران کو مارڈ الیں گے ہم لوگ ان کو درا منت لرن كواً تے ہیں۔ واہب نے بدس كوكما كرہيں ده درمخ انحات ہوا ورتم ان كوم كر شار سكوك

کیونگرفدان کاحافظ و ناھرہے۔ بس راہب نے بہات کہ کران کو کے کی طرف بھی اور کہاتم ہمہت آرام ہے چلے جاڈا در تم کیوں نامق آئے ہو۔ اور تھے ابوطالب سے کہا کہ تم اس اڑکے کو نشام اور روم کی طرف من لے جاڈے بین ہنر ہے کیونکہ وہاں کے بہو دی تم کو اذبیت بہنچا بٹل گئے۔ بیس کر الوطالب بچھررسول خدا کو ملے میں ا چنے گھر ردالیں ہے آئے اس کو میں اسی براکتفاک تا ہوں۔

بيان دوسري دفعه جياك كرنامينه مبارك تحضرت كاوزكاح كرناخد يجالكبري ساورا قواف افعال نحضرت صلى الدعيمه وسلم كے قبل نكاح كے جو دقوع بل آئے تھے ا يك روايت ين بي كروب س مبارك الخفرت صلى الأعليدوسلم كاوس مرس كابوا ايك و ن اتفاقيه بطوركل كشت ميداك كى طرف تشريف سرار كيط اس دفت ووفر شت بطوراً ومي انخفرت صلى المتدمليه وسلم كى سامنة كا كفرت فرمات بن كدان كي جرب فوران تصاورايي شكل بي في منين ديكي في اوربو جويؤشبوان كيدن سے أنى تق اس جبس فوشبوسنك وعبر وعطريات عبى ميں ندتھى اور ان كريروں كى جوسفالى تفی ده دنیا کی کسی چیزیں ناتمی اور بدو فرشنے صفرت چیرائیل ادر صفرت میکائیل نصال دونوں فرشتوں نے يمر عمو نشر معر بكر الرفي زين براله ويا و در بيث بمرايت والاليكن في تون مي مرس بدن سعة نكلا وان مں سے ایک فرشد ایک طشت میں یانی بھر کر لایا اور دوسرے نے بہرے ہیٹ کے اندر ہافھ ڈال کو سب کے دھو ڈالااور کہاکہ سینہ ان کابیاک کرکے دل کے اندر سے تون سیاہ توصدا ور نفض بنمرین کا ہے لگال بی اس کے رہم اور شفقت رکھ دو واسفے رحمت عالم کے بس ایسا ی کیا گیا اور برسے بیٹ کو فیر نے سے فیے كجدود والم مزبوا اورمزيدا كي بيزشال جاندى كيرب وليرره دى ورايك دوات فك ماندسون کے اس پردکھ دی اور آیک دوائے دیک انٹرسفوف کے آت پردکھ دی اور انگلیال بافتدی میری پکو کرکہا کراب جا و ۔ سلامت رہوا ور آنخفرت صلی الندعلیہ وسلم نے فرمایا . اسی دن سے بمبرے دل میں مهر بابی اور شفقت فلق پرزباده موتی اور عیض وغضب سب کچه جاتا ر بااسی وج سے دوسری مزنبدول سارك صرت فرصلي النّدمليد وسلم كا جاك كركي باك وصاف كيا واوركند سين خيالات سے فحقوظ وكھا

ا ول سك الدا تخفرت صلى النَّد عليه وسلم ف كان برج أكراب في إليرطالب سے اس حقيقت كاند كره كيا

بهان کی اوربهایین سن کرانوطالب نے لوگر سے تنفی رکھا کی کراس کے ارسے میں کچر کھی تایا اوا تخفرت صلى الله والمراعد كيك كرام مرب بيارات بعتبع من تم الي كرانا با ابون عمر مي المرابع أتى بيديد بات سن كرا مخفرت ملى الشعليد دسلم ف فرماياكد اسم جيامان بوآب كدرل بي بندوه دل كھول كر كھيے اور ميں تو اُب كے برفورواد كے برابر بول جم الوطالب نے كما تبارے ؛ ب توم كنے اور فهاى اں بھی سر گنی ہیں اور دونوں کو ٹی چیز بھی نہیں جو را گئے۔ اور میرے پاس بھی دولت منیں ہے کہ تم کر کہیں ہیاہ دون اب صلاح برب محدين جابتا بون كرفد بم دخر فرطيد سببت ال دارسيد ادر فركر جاكر بجي بهت دامي ہا درہنایت ساسب بھ کواج ت بھی دیتی ہے اگراس کے پاس تم فرکن کر دیگے تواں کے روبے مع جوتم كومنا فع وكا بيم بي م كوياه دول كا اوراس طرح سع ا بن تيم موش كرول كا بتاواس امن متباراكيا بينال بداورتم كياجا سترم وفي ابينه يأك جبالات سياكا ولميخية الحفرت على الله مليه وسلم نے فرمایا کرمی نوا بے کے بطور بر فزر دار کے بول اور آپ کی مات بسروعیم قبول ہے ب کیے بہوسگ ہے کس آپ کی بات مذا لوں ور فیے بقین ہے جو کھے آب بمرے حق میں کریں گے انشاء الله وہ بہتر بوگا مجرابولالب في الخفرت صلى السّرعليه وسلم كوف كوفعة محد الكرى ك ورير كنيّ الكرس ايك علا في آكربر جحاكم نم كون بوا وركبال صحابت بوالرطالب ني كما كه فيريج سيحبوكم الوطالب بتهارے درواہے يركموا إسا ورآب سيعرض كراجا بالمسيد بالبرس اس علام في المورج سركها وهاولسي اك كواندركة ومجران كاوسى غلام آيا اورابرطالب سے كماكمة كم كوافدر الآتى سے مجرابرطالب نے آ كفزت صلى الله عليه وسلمكو ك كواندر كف تو ويكهة كبابس كوفد مجداك تخت بربيهي تفي . "تربعا مزر كنيسذى الناكي نورن بى كربت كورى تقيق في يحدث العطالب سے كماكرا ب نيها ل آنے كى كيول لكليف برواشت كى اوراس و نت آب كاكبا مقصد سعد البول نے كهاكديد ميرا بايا سع مرا وداده سے اوراس کانام فران عبدالندہے اگرا ہان کو اپنی سرکار یں بطور نوکررکھیں توفیف عام سے آ ہے یہ بھی مہرہ مندموں کے اور بھر دعاکریں گے بہ سی کوفاز بجسنے کیا اس سے اور کیا بہتر سے مہت اچھا آج سے میں فے ان کو نوکر رکھ ایک روایت میں ہے کہ حفر ت الدیکر صدین ا درصورت علی کرم المندوج منسے كهضة بحدرسون صفاصلي التعرعبيدوسلم كي فعربني رشقد دارتجيس ليكن ان كالشوسر مركبيا تقاا وروه ببيره تخبس ادر مبت زیاده دولت مندخیس اس وجسے وہ ہرسال تاجر لوگوں کو ال واسباب وسے کوشا م وبعرہ کی تجارت کو چیجتی تعین اوران کاا کے خلام سیسرہ نامی تھا اس کواہوں نے آزاد کیا تھا ، اور نجارت کے واسط ان كريسين هيس اورياتي جنن نوكر ضربت كارتص سب اس كح حكم كيتا بع في المدون

حديج في بالاطاف سے ديكھاكم صفرت كے سرير ايك ابرمايد دار سے اور الخفرت صلى الله عليه دسلم <u>صلے جا نے تھے یہ</u> دیکھ کوانپوں نے آنحفرت صلی النّدعلیہ دسلہ کونز دیک بلاکر کمبر دیکی پاسیانی پرمنفررکیا تھوڑے تحوزے دن میں صفرت علی الله علیہ کے فدم کی رکت سے فدیجر کی بکریاں آگے سے زیادہ ہونے لکس اوربہت دوده هبى دىيىنى كلبى بى خدىجى كى لكاه بمينندرسول خداير تفى مده برروز دىكيمتى تتبيس ا كميدا برآكراً كخرت صلى النُدعليه وسلم كي مرمبارك برسابه والتيمِوّنا نفاا ورصب الخفرت على الله عليه وسلم جلن توبر درمنت وجمادات سلام مليك بارسول التدكين بس اس كعلاوه اورجى كرامات وعلامات كماب توريت بس ديكه كركهني تفع ! . بوان قوم قريش من يزا بزرك موكا ادراك جونكه مهت زياده ويانت دار امانت دارادر داست گفتاری بی شهور ومووف تعراس لیرا ب کوژاین کیتے تھے اوروب س نٹریف کیا بین بس كابوالوفة بحدث كفرن ملى الشعليدوسم سے إيتياكتم اس سال مير عنلا مسره كے ساتھ ملك ا كى طرف تجارت مِن جاسكو محمد ببرس كرا كفوت صلى الله عليه وسلم نے كها بهت الحجابي حاف كا- الك رقا مي ب كرا كفرت صلى الشعليه وسلم كي كج اجرت مفر كرك تجارت كويجيا ا ور اكثرة لي ب كرفد يرف انفرت كى كجمة أجرت مقرر كر كے تجارت كوليجا اوكفة بينسنے الحفرت كوا بنالك فخدار بناكواور ليسنے شوم كى يوٹزاك بهناكر ملك شام كى طرف يحيا اورغلام يسره كوكها كرجوعال راه بس كزرس يا دركه نا وركع بلا فرق مرمو كم مجة كربابى كوناا ورجركام فراين كرناجابي اس بي م مانع مزاحمت بوناعزى بوجرسودا أردك چاکر قد بی کے قے وہ سب کے سب رسول عذا کے ماتھ کئے اور مب وہ کے سے باہر نبطے تو وہ لوگ الدسفان كے قافلہ كے ساتھ ال كئے ۔ الوسفيان معزت فرصل الشرعليہ وسلم كود يكھ كوميش كركہنے لنكلے كهفة بجدبهت ادان سيحكيونكه صنحف فيابني بمري تجارت منيس كى اور داه رسم ووزيد وفرو وت كى شاب ناس كرفتادكر كے تجارت بس بھي إسے يہ تو فحف نا دانى سے معاصل كالم يہ سے كررسول فدا كا قا فلدسب عداً كم فكل كما اورراه مي كرامات مجى ظا برمبرتى ديس. حب اً فتاب كرم بهوتا تو اً كغرت صلى الله عليه وسلم كح سرمبارك برابراكرسابه كونا تقابه كيفيت ابنى أكهو س سعببره غلام وبجحتاد إ عجرصوانات ادرا أثجا رادرجادات سب كحسب انحفرت صلى الترعليد وسلم كوتعظيا سجره كرت تقح اورآ كفرت صلى الشرمليه وسلم ابنا سفربرابر هي كرنے جلے مائے نفے حب ملك فنام كے متعل نزديك معيدخا في الب كيهني اوراس كانام بجروراب تحا اسف الخفرت صلى الشرعليه وسلم كوديكها كدبك درونت كسائر كے ينج سوئے برتے بي مب آفناب طلوع بو ابني دھو پانكى اس ونت

ورفت في جك كرمايدكيا بيره دامب في جب بدويكما تووه ليت عبادت مان سے الل كرمودالوں ك يا معاكم إديجينا تفا يوال اس درعنت كينيح سوناسي وه كون سيد ببسره خلاك في كما كم مبرا تختادا نباذ بع ببس كراس رابب في اس خلام ميسره سع كماكه فبردار تم ان كو بطورسود اكرون ا در فختارا بناز كم مذ ما نو ملکه به توسینم برخدانی آخرانزمان می ا در تمام موجردات سے افضل واعلیٰ میں. تنب رابب ا درخلام جبرہ وونون رسول فداصلى الله عليه وسلم في بس كتفرامب في أكراً تخفرت صلى الله عليه وسلم كافد مبارك بجوم كوكهاكه فج كولث ان بغيرى كامعلى سع اورمنده اس دفت اميد قوى كدناسي كر الرامازن موتوه فور كاكتف مبارك وبجهج بخداب كى الدكى جزيس في توريت من برمى بيدا وراسى طرح كى نشانى كاب الخيل میں بھی موجو د مبت کہ آ بے کے دو لوں موندھوں کے درمیا ہ قبر بنوت ہو کی مجر رمول خداصلی العمليد وسلم نے اس كوا يين دونول موندْ عے دكھا تے جب جيثم رامب كى اس سے دوش ہونى اس و نعت كها: اَشْهُدُ اَنْ لْدَالْهُ إِلاَ اللهُ وَالْمُعُمِّلُ أَنَّ مُحَمَّدُ اعْيُدُ لَا وَرُسُولُهُ اوركِها كراب كي الشارت تورب والإل فے دی اور میسرہ غلام سے کہا کہ اسے بیسرہ فی آخرالز ان کو پہود یول سے بچاؤ اور الوسفیان کونا کید كى الوسفيان في الدوم براج إلهائى بعان كى بلهائى اورجزدارى فيريدوا حبب العرض بجره ف الله المام ك تفع مات محرت محصلي الشرمليد وسلم كي باس لاكر ما مريد اور ميرسب كودون دے کر کھلایا۔ اس کے بعد ال سود اگروں نے وہاں سے کرج کیا اُسکے جا کرد وراه پرجازے وایک راه بهایت بوف کی هی اورد وسری راه به بوف و ضطر لیکن رسول خداصلی الله علیه وسلم فریب کی راہ اختبار کی اوراس راہ می خوف تھا اورالوسینان نے دوسری اختیار کی اوراس می کونی خطرہ د تھا مرد بھر الوسفيان دسول ضراصلى الشعليه يرخبن فكحا وركين لكالركبعة بجركامال سب بربادكر وسكحا وراس داهست اسينے كوبھى بلاك كرويگے . تم اس ماہ بس من جاؤا كفرت على الله عليه وسلم نے فرما ياكر بمبراخدا حا فظ ہے يه كمد كر تشريف قرما بوت بحيد الخفرت صلى الله عليد وسلم في منزل راه عطد كى ص منفام إلى يا في زمقا وہاں منزل کی میسرہ تے صفرت سے عرض کی اسے صفرت فا فلہ ہارا بغیر یا نی کے بلاک ہونے کو سے یم ا دانس کر حز ن این فی سے نعل کربیت متح بوٹ اور چر ایک دردن مز کے نیج کار میں كراييني وددكار سيمنامات كي كريا الديومنده مليتيم برتورهم وكرم فرماميري فريا دس معاوركي نز كى عورت سے آب تيري مم كوعنايت فراجنا ي اس كے بعد أيك اواز بنب سے آئى كرميرے سِينبركني قدم أكر بصوا درآ فرقدم برايك كنوال كودد دباب ساب كراب شيري ملح كابرتير ينت عى مصنورصلى اللدملير و علم في اس جكرير ايك كنوال كلود الداك فضل دكرم عديا في ها

پانی صاف اور شیرین لکانا درسب فافلہ نے آسودہ ہر کریانی پیادو سرے دن کھیرویاں سے جبل د ب چلنة چلتة ايك مقام بركباد كيھة بين كركئي بيارادنٹ بدك ميں كيڑے بيك ميو نے ميں امنوں نے أخفر صلى التعريب وسلم كو و كم كر فربا وكى يارمول التُدك التُندتنا في في كويماتك عيادت كم يسر بيري بيم الب بم ى وبر بانى كىچئے - بھراً نخرت صلى السُّرمليد وسلم نے اِن كى فريا دست كراورائنى يْنْبى كوبا دكر كے بہت دوئے ا دراینے اونٹ پر سے اتر کران اونٹوں کی مٹھر اپنایا تھ بھیرامدا کے فضل سے دہ سارے اونٹ ا چھے سو گئے اور جو ان کوبیاری تھی وہ ماتی رہی مھراب نے دہاں سے کو چ کیا بعرصہ قلیل ا بہنام جا بسنے دہاں سنے کوآپ نے سارا مال فرونت کر والا دواس مال میں منافع بی بہت بوا ،اس کے بعد آب نے بحر مال وزیداً ورمکے لی طرف مراحیت خرمائی اور تغربیا بیس دن کے بعد الوسینیان ملک شام پہنچے ا ورا لوسفهان آنحفرت ملى التُدعليه وسلم كوكها بعجاكراً ب چندر وزيمها ل اورهُم رما بيسيم ويكرب هي آب کے ساتھ صبوں گا۔ لیکن آنخفرے صلی اللہ علیہ وسلم نے مانے میں دیر نے کی اور آب کے میں نشر بعیت فرما مو ال سے تبارت کرتے ہیں اب کی دفتہ جیسا منا فع کئی برس سے نہ ہوا آپ جائیں سلامتی اور نفع کی عفر فد کھ كو ذيجية تأكم بم سب كوم كارس كونٌ خاوت لطورا نمام كے ملے بر بات اُلخفورصلي اللَّه عليہ وسلم نے قبول فرما في عجراس ميسره غلام نے انخرے صلع كواچى ظرح معے زيبا كثن واراسته كر كے ايك اونٹ ير مواد کرکے کے میں بھیاا دھم خذ کہ بھی آپ کا انتظار کر رہی تھیں اور آپ کے آنے والے راسنے کود کھیتی رمتی تغیبی ۔ اسی اٹنا کا انتظار میں ایک تقرموارد کھی وورسے آئا سے اور ایک کواا بر کا ان محصر برسابہ ڈامے بوع بي بديت اور عكوه ان كويم مير مورة بربي كرفت ي دايك الله ما الله الله الله الله الله سنرمان فذكبر كے درواز برآيانومعلوم بواكم فرآمين اپنے سفر تجارت سے والي آئے ہي مفتر بم نے لوگ سے كماك جاكرد كيمور وبى سوار مع جرسم نے دور سے ديكما تما و واسے بار جى بر دسى منز سوار سے ج كرآب نے دورسے آنتے ہوئے و كچھاتھا . بس رسول خداصلى الشرعليدوسلم نے باس جاكومنا فع كچار ننا در سلامتی راه اور فافلہ کی نوشخبری دی . خد بجه نے اکفورصلی الله علیہ وسلم سے کباکہ آپ ماکرمبره خلام کو عمی نے آ شے کیونک اس کوخوب معلی میں صفیقت اس کی کہ مب مکے سے سوداگروں کے سانخ سغرس تشریح الع كَمْ تَصْوَدِي الله ويكوري تقين اور حب ميسره اور سوداكرول كے سائد تشريف سفرے لاتے تھے تب بھی دیکے کدمول فداصلی الله علیہ وسلم کو وہی صورت وسمرت یا نی ا دربا تی دوسرے لوگ اس مال سے عامل تھا درجب آب سفرے والی تشریف لائے اور باتی لوگ بھی سفرے والی ا کیے بھر

عذبي في ميروغلا كصسب الوال واه كا ورمنا فع خريد و فروف كا إوتيا . ال في كها ل سيده يم ف كعجى اسائش وراحت نيس د مكبي حوصرت في ابن كے ساتھ ہے بين ان كى كيا ھونت بيان كروں وہ آوا يك صاصب كمال مروكا الميمس بيسف وكمعاكم نمام النجار وجاوات فيان كوتنفظ السيده كيا يعرض البب كادبا كرناا ورسايد ديناابهاأ ففزت كي مربياور إنى نكالناكنوال كحودكره اوراجها كرناندا كي حكم سعاونون كوج شديد فجروحاته حورت مين يُرتع تفي - اوربهت زياده منافع بونا تجارت مين بيسب باتين مبسره غلاً فے مذیجہ سے کہیں یہ سنتے ہی فد بچرا یک ول سے منز ارول ہو کررسول خدا صلی اللّٰہ علیہ و صلم سے پیش کیل اورببت زباده قدرو منزلت كى اورمى قدر شابر وسركارس مقررتماس عدورك كيا. اور عرتام ابي نؤكرجاكرول سندا ورويشخفى ان كة نابعدار تخصان لوكول سع كهد دبا كرسول خداصلى الشرعليدوسلم كي خدمت يس بروفت صاهر بي اوراك كي ضعمت ول وجان سعهر وقت كريت رسي اوركسي وقت جي ان كي غدمت سے منا فل ندریس ایس صب اس طرع سے چندروزگندے توایک دن خدیجہ قے آنخفزت صلی الله علب وسلم سے لرها كالصصري أب في ماه كيام يامنين ؟ أخفرت صلى الله عليه وسلم في فرمايا . منين كهروه لولس أكر أب في عالم الما الماني ورائي فدمت من الدين أوس ابني الى عراب كى فدمت من عرف كردول ا وزمير سعادت دارين صاصل كرول . أكفرت صلى النّد عليه وسلم في برسن كرفها يا بركام برول اجازت جي الوطالب كيم منين كرسكت أكرتم بدجاسي برتواس بات كابينا مبرب جي الوطالب مياس كموادر فجه كو كي مجى افتيارىنىس - يد باتيس كو كفريج في بيت سيدايا ورتحالف الوطالب كمه باس بيج ورساء پی خاستگاری لیسے کام کی اور کئی و نعہ جواگا نہ اچھی اچھی پوشاکیں نفیسہ اورا جناس لطبغ ابطالب کی بى بى كى باس اس كام كے واصطبيبى اور الوطالب فعد بحد كوجواب دياكم نشر بيت محمصلى الدّرطب وسلم كى تمارىس سعيب كم بع بدكام كيونكرس سككا مفريد فحب يد بات سنى عمر الوطالب كي إس ببت سامال واسباب بطور بدي كيجيجا - آحز الوطالب في أنخفرت وسول كرم كويلاكم خدیجے کے ساتھ رنکاح کا اون ویا۔ تب حضرت نے ضربایا ول شرط بہہے کے خبنی مال ودولت تہاری ہے وه خدا کی راه برمکین محتاجون کودے دینا جم دوسری شرط بہدے کہ فینے غلام لونڈی باندی سب کوآزاد كردينا اورتميسرى شرطيه ہے كدكھا نابينا بطريق فقيرى افتبار كرنا . بس خد بجينے به شرطيس منظور كبس بقينا بال واسباب وولت تمى سبب منداكى داه برتقيم كرويا ١٠ ورفورُ إمال الوطالب كرجي ويا ١٠ ودخلام اودوزي باندى سب كوآ زادكر ديا درجردروليى افتياركرلى- اورلعفردوايتون بين يون مى آيلى كوفرىج نف دواً دمی قریش کے جرمعتبر سمجھ مباتے تھے ان کو بلاکرگو اہ کیا اور اسنیں کے سامنے مال وا سباب، نفزوہ طریف

باتى مبتنا تخاسب كاسب دسول كريم صلى النرعليه وسلم كودست وبإ ا ورا بنا مالك و فتتا ركيا ا وربير كميت نظيس كمرفح الإجزول بريك وعوى نني تم لوگ اس بات كه كواه ربوداب جابس تورسول فعاصلي العرميد ا پنے واصطر کھیں یا چراس کوراہ اللہ میں دے ڈالیں اس کا کچر دعوٰی جھ کر منیں. کہتے ہیں کہ ابدطالب ضرىج كيفت ورقدب وفل تعضر بحد كالجيرا عبائي تقاء تضرت دمول كرم صلى الشعليد وسلم كوال كواي کے باس کٹاوروہ اس وفت وہ جندا دمیوں کے ساتھ عیش ونشاط میں مست تھا۔ اس پر سلام علیک كياسب فيجواب دباا درابوطالب كى تغيلم كرت موست بتحايا ورندبن نوفل رمول خواكود كجوكراس وقت بولااس عدامين بين أم سعبهت زباده خرش مول اوربس تم كودوست سكفنا بول الركسي جيز كي خرورت مطلب موتوآب مزور فرائيس . بس كرالوطالب نے كماكمين اس وقت اس واصطفيم رسے ياس آبابول كم م مین فذری کے ماتھ میرے منتع فرصلم کو بیاہ دو: ' ماس وقت وہ نظیب مدموش تھا اوراس کے صاعر بن عبى سے كماكم دے فرنتبو! تم لوكسب كسب اس بات بركواه رموكم بي فيدي كوعفت فحد صلی النَّد علیه و سلم کے ساتھ میاہ ویا ور بھر تحر ت نے فر مایا کہ بیں نے اس کو قنبول کیا ، جزمی آیا بے كرا تخرت صلى الله عليه وسلم جار مثقال زوم رعومن من دے كرفد بجركو اپنے نكاح بس لائے وسن موقت برشريب أنخرت صلى الله عليه وسلم كي يحيل سال كي نعى اور فديركي عرفها البل رس كى فنى - بيم دوسر عدن ورقبن نوفل فم كو دقت فواب منتى سے الحركر عدى كو كاليال دينے برمتورسوا خدىج نے كما اس عبائى تمنے أخفرت صلى الله عليه وسلم مي كبائيب د بجيا اگر فير سے أب بوضين تو ان محبرار نبك منيت صلاح ليندا ورزابدو تفوكى مي كونى نهنين اورسم كو الله تعالى في ودلت دى بصاوركى مات كى ارزونيس سے چيرورقدى فوفل فےكماكرا چھاكيا في تم سے دامنى مى الى إلى وه داخى بين - يوركمانم جى ومسراهني بولديس إن من هي الهي طرح سرافي مدل . تبدرة بن فونل نے كماكر إيكاب من مي رافنی ہوں ایس فدید رسول فداصلی القرعليد وسلم كى فدمت بس معروف ريس وجب مينرمذا ف بلك كاك يم كراندى النال يارى سے اس سال يا تى بہت برمايهان ككدوبواركعبدير يمي نفضا ن اكيا . بدويكوكم قرايشوں نے جى ارا دوكياكر كيے كى ماروارارى تو اكر از سر لو جر بناويں كروومذاب الى سے وارتے تقرادراس مى متردد رست تقى ايك دن ايك ورت نے جا باكسے كاندر و دولادى فداكى مفى اس پراگ بینب سے آگر کری لیمن جگہ ہو کیسے کے اندر کی تھی وہ سب حب گئی ۔ اب قراش نے چرانفان کیا كدكيه كى داوا رنو را رمرنو تعمير كري لكن وه عذاب الهن عدد من تصاورات وقت قوم كاسروار دابدان سغبره تفاده بولاكه بارى منيت ضراكواهي طرع معلوم سيحكم بم كيع كوتف شكر و دباره بناوي سكر اوريد تز بموجب إدى

مع الرفوان ال بات من قبال مرب عبار فرق بوشف اور بات به طبيا في كربراك فرقد كا ايك ايك ركن كيم كونور كر تعميركر س بس جارول فرقون سفه متواثره ورس كفرس بوكره ليرار كبي كوديكهاكم اس کوکسطرح سے توطراً جائے اور با پنج ہی ولیدین مغیرہ تبرا پینے انخدے ہے کر وہواد کعیدے یاس گیا اوراس كے ساتھ فخزوم بھى تھے ولبداب مغره نے ان سے كماك الله تعالىٰ مارى سنت كو حزب جاشا ہے يه كمهدكر كيميم كى دايدار مير تبر مادكراس كوگرا ديا . حب اور او كول نے ديكي كار واليدا بن مغيره نے كيد كي بوار تورُّدى عِيرسب بنيلے منفق ہو كو كھنے لگے كہ ہم سب آج ديوار بر تبر نہيں لگا ديں گے ديكھيں آج كى شب ابن منرہ ہرآ دنت نازل ہونی ہے با بنیں محربہم لی کر منیوں دیواریں توڑ ڈالیں گے۔ حب انہوں نے دلیہ اب مينره كرسلامت دبكها توبيم برقيبل في اليان اين صفة كي ديوار جرمقرد كي تقي تدود الي وورباندازة اً دم زمین طور کرنینبجے سے بچر لگا کر ولیاریں کیسے کی اٹھائیں تاکہ صدمہ سیل سے فحفوظ رہے اور قمر الاسود كودلياد براقحات وقت مب قبيلول من تنازه موا ليني باشم اور بني اميد اور بني زهره ادر بني فذوم بر تبيد كېتا تاك ان يس سے مر د فنبلت نرا ده سے ان لوگوں سے بہال تك كر سى درازى بوئى ا در فيراكي مت تك براي سلم جارى د با . آخر نوبت بهان تك يميني كمايك دوسر بي بيخر ارف مطاع ، آخرس ي بات اس برضم بون كه ايك روز لواني كاوعده كيا جائے كه فلاں دن آپس ميں اوا تي بوگي ليكن وانشندوں نے اس بات سے منے کیاکہ اس سے باراً وا ورالیس میں اوالی کرنا اقتی بات منیں اور سم تہیں اعلی فلم کی تدمیر! مبّاتے ہیں میں سے نتبارا آلیں کا تفکر امت مائے گا ،اگر تم لوگوں نے مل کواس پرعل کیا اور وہ ہے كرادل جوستخص مع كركيع كع درواز يرتسط تم اس كوسف مفر ركر وجوده كيدوه مانوا وربجراسي الكرورية بات يب سب في اوربهت الزرفكر كرف ك بعدمب في داخي المركم المهن الجيا وه جر کے گاہم اس کو مزور مانیں گے جنا کے مع کوسب سے اول تصنور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم می حرم شریف ين حام بو في بيرسب كونى كيف لكي تع جع سب سعاول في امن صلى الشرعب، وسلم بي العبم ال كو ہی اپناما کم ومنصف مقررکرتے ہیں۔ اور جر کچر ہمارے وا سطے فریائیں گے ہم اس کو مزور تبلیم کولیں گے بچررمول خداصلی الله علیه و سلم نے ایک به حکمت عملی کی ایک میا در زین بیز کیجیا دی بھیر قبرالاسود کواس جادر برمكاادر جار قبيلوں بس سے الك الك أوى كوللب كيا - اوران سے آب في فرما ياكر تم وكر برا بك كونه جادر كاكيركوكعبدكي ويوارك إس معجا والعطرة سعجا دول فيسله المتجفر كما لحفاف يسمادى ہوں گے معرسب فاس طرح سے جادر کر کر کھرا لاسود کو اٹھا کراس دکن کے ہاس کرجہاں اب ہے مے کی اور کھنے ملے کم ایک مغرک بزرگ جا ہے کہ وہ نہا تجرالا مود کو فاکر دار کھے بر د کا دے اور

جِ كرسيدِ عالم صلى النَّد عليه وسلم سے سب كے سب را عنى تھے كہنے نظے كراكونى فجر الاسو دكونتها الحاكركيم بر رکھے تواس وقت فرا ہی عبداللہ سب سے بہتر اورا فضل ہیں . تنب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے **چار** نبيلو<u>ں نے کہاکہ اَ</u> ہِضود ہی اس تجرالاسو دکو تنہا ٹھا کرخامہ کو دیوار بیر نصب کردیں · جنا بیر دسول خلا صلى الله عليد وسلهت اس فجرالاسودكو اكيليهي المحاكر خانه كعيدكي ويوار يرنصب مرويا جهان اب عبي اسي جكرم تغسي بصحب خاندكيركي دليارول كي تعمير سے فرائت ہوئي اور چھت اور دروا زے باقی رہے اسواسط كريخ مين لكڑى مدير نتمى ادراسوفت كوئى وبان بخارهى شقعادان ايام مين مخاشى بادشا ه بش فياست اداده كبا کوایک معیدخان ناکرمیادت کرے نب لکڑی اور بھیارا ور بخار اشاداور کار گیرکشتی سے لک شام میں بھیے خدا کی رضی ایسی ہونی که دریایں کنتی است و قنت راه میں ڈوب مئی ا در آدمی غف کشتی پر تف کوئی مکڑیوں پر يقي بونے تفاا وروہ بہتے بہتے موع وریانے ان سب کولکڑی سمبت کنار سے ہر لگا دیا ۔ قوم قرایش نے جب يرسنا توابنول نے فوڑاہی ابوطالب کولکڑی خریدنے پیجا حب ابوطالب سنمنے تولکڑی والوں نے ان سے كهاكه صبية تك بم ابين بادشاه كواس بات كي اطلاع زكري كخذب تك بم كوافيتيار منين كربم لكواى ومؤيره بيي بيرا بنوں نے ايک نامه اوشاہ کے پاس جيجا اور اس كا جواب اوشاہ نے بير لكھاكه مال نزانے بين خيشانها آ ياس بندوة سب بيرجاك كميمين فرج كرو- تب بادشاه كامكم إلى في سيد كلر يال كعيم كي فجيت اوردمدانها يى نگائيى تېرخانه كىدىلىنى فىداددست بوكيال بياس دا قوكواسى يراكتقاكرتا بون)

بإن اسا، وتضائل ميد الخفرت سرور كانتات صلى لله عليه وسلم

ایک بمی دریت بین بون آیا ہے کہ قدمبارک اکفرت ملی الله علیہ وسلم کا درمیا نہ تھا اور گفتہ می رنگ تھا اور کتا وہ پیٹیا ہی اور دو لوں آئکھوں بھریں آکفرت ملی الله علیہ وسلم کی تیلی باریک جیس آمیخت بھی نہ خیس باللہ ویکی بین تھر واسا خاصلہ تھا اور درمیا ہی دو نوں بھویں کے ایک رک تھی عب آئھزت ملی الله علیہ وسلم بھی خصے میں آئے تو دو بھول باتیں اور ناک مبارک آپ کی دراز ادرا و بخی تھی اور اس کے اوپر ایک لزر بھیا تھا اور چیرہ مبارک آپ کی اور اس کے درمیا ہی تھی اور اس کے اوپر ایک اور بھی تھی اور اس کے درمیا ہی تھی را سائٹکا عن تھا اور دائت مبارک اپ کے معاف وروشن نقط اور اور پر کے دو نول دائتوں کے درمیا ہی تھی ڈا سائٹکا عن تھا اور شرب اور سرمبارک بیں تھر بٹیا بیس بال سفید تھے اور بال آپ کے بیجیدہ تھے میدھے نہتے اور شکن بالوں کی مبانہ تھی ما ورجم و مبارک آپ کا ما تند جود ہویں رات کے جانہ کی طرح جبکتا تھا اور درمیا ہی دونوں موند صور کے بارہ گشت مبارک آپ کا ما تند جود ہویں رات کے جانہ کی طرح جبکتا تھا اور درمیا ہی دونوں موند صور کے بارہ گشت مبارک آپ کا ما تند جود ہویں رات کے جانہ کی طرح جبکتا تھا اور درمیا ہی دونوں موند صور کے بارہ گشت مبارک آپ کا ما تند جود ہویں رات کے جانہ کی طرح جبکتا تھا اور درمیا ہی دونوں موند صور کے وہم مبارک آپ کا ما تند جود ہویں رات کے جانہ کی طرح جبکتا تھا اور درمیا ہی دونوں موند صور کی مبانہ تھی دوروں می مبارک آپ کا ما تند جود ہوں ہوند کی میں نعش رنگ برنگ کے تھا ایک روایت میں سبح کہ وہی مہر ہونوں سائٹ کی مراز دارا کی میں نعش رنگ کے تھا ایک روایت میں سبح کہ وہی مہر ہونوں موند کو میں میں نعش رنگ کے تھا کہ دوروں موند کی دوروں موند کو دوروں موند کی میں میں کو سائٹ کی میں کو دوروں موند کی میں کو دوروں موند کی دوروں کی دوروں کو دوروں کی کی دوروں کو دوروں کو دوروں کو دوروں کی کو دوروں کو دوروں کو دوروں کو دوروں کی کو دوروں کی کو دوروں کو دوروں کو دوروں کو دوروں کی کو دوروں کو دوروں کو دوروں کو دوروں کی کو دوروں کو دوروں کی کو دوروں کو دوروں کو دوروں کو دوروں کی کو دوروں کی کو دوروں کو دوروں کو دوروں کی کو دوروں کی کو دوروں کی کو

تحمى ا در فدر سول النَّداسي برلكهما بواتها اوربيد دفات الحقرت على النَّد عليه وسلَّم كے وہ نهر بنوت الحالي اللَّه آما فاورسينه مبارك بهي الخضور صلى الله عليه وسلم كاكتاده تفااور آب كي بياتي سيرنات تك المبضط باركيسان ادربازوا درموندها ورهياتى بربال منقط ودبدى مؤند مع كى اور كلف كى اور زانول كى موئی محقیی اور بر دوبندولبن ا وربر دوکف وست و پاپرگوشت آورمزم تھے ا ورصم مبارک نورانی و بإكيزه تقاا ورلطيف ورمغذل تفااورص فالموش بتيق بوت توابك ببيب اورشك وبشره يرظابه وناادر اص وقت بات كرنے نزاكت اور لطافت معلوم بوتى اور جشخص آپ كودورسے ديكھنا وہ جال اور تازكى بإتا اورجونز دكك أكرمشابده كرتا الماحت اورثيمريني حاصل بهوني اوراً كفرت صلى الشُعليدوسلم كبهي عي عجوك اوربیاس کا شکوه مذیرندلاتے بلکرمیا کبی جو کے پیا سے زیادہ ہونے تو اَب زم زم کے یا نیسے تناعت فرماتے تصادر جوچیز آپ کے دیمے پید دے یں ہوتی توہ چیز مثل سامنے کے نظراتی ادریم آب کو معجز ہ الله تعالی ف عنابیت فرما با تھا ا درشب تاریک بیں مانندر درزوش کے دیکھتے تھے ا درا کفرت مح تعاب دبن مبارك سے آب شور شريى بوج اتھا اور اگر کوئي اسسى تعاب كوچا التيا تر تمام دن اس کودودھ بینے کی عاصب نہ ہوتی اور بقل مبارک بی آب کے اِل نہ تھے اور سایہ عبم مبارک کازبین بریہ يلتا تنا اداً وازاً مخفرت صلى الله عليه وسلم كى دوسرول كى أوانست دورجاتى فنى ا دراب دورى سيمات كر ينت تعر - اوروب سوف المحظام بن أب كى عنوده اور تيم باطن كشوده استقار ويى كى رستى فنى اوركب ا درآب کے مم مبارک سے بوٹے شک اور عنبر کی ظاہر ہوتی بہال تک کد اگر کوجہ و إزار می تشریف تے جانے تو لوگ معلوم کرتے تھے کرکیا آنخون صلی الله علیدوسلم بہاں برنشر لعب لائے تھے . اور جب جائے مزورت كومات تونشان فالطوبول كونى تجي مد ديمهتا تفاليونكرزين كومكم تفاكدوه فزرا الميضاند فروكوك اس وجسے ن ان اوگوں کونظر نہ کا تھا اور اوسے عطراس سے نکلتی تھی اورا تھن جب نولد مہرتے توتام بخاست سيرأب كابدن إلكل إكماف تحااورات قدرتى فختون ببدام في تعدادر كبوارك مي بات كرت تھے ،اگر مِاند كى طرف نظركرت توم بند مى متوج بوكراً نخفرت فرمصطف على الشياديهم سے باتی کرا تھا۔ اور ابر مہیند سرمبارک پر ما تدھیری کے سابہ دار ہوتا اور اگر کی درون کے قريب مبات نودرصن خود مي فعبك كمدملام كرتاا ورايناسا برهبان تك بهو اكرتا واورا لخفرت جملي التدعليه وسلم كح كبرول مين جونس مزيرتي غيسا ورآب سحبهم مبادك يدكهي مي زييجي تلي بوجادب وتعظم کے اور صب آب ورا زگوش کھوڑے ہریا اونٹ برصوار ہونے تو اس وقت وہ اول و براز نہ كرتا تضا اورالندتما لئ ف عالم ارواح ين حب كرسارى مخلوق كوسيداكرك فربايا كفي بِزَيِّكُ في لِين

ترجمهه كيابين بنين مهون فهارابر وردكارا مع فيصلى التدعيد وسلم اس برا نحفرت في كما اورثما الخلوق تے صبی کہا . قالو و خلی بعنی آر برورد کا رمبراہے ، اور شب معراج میں براق پر سوار سو کراسمان بب حاماتاب وقوسين كحنزوك أوروبدارالبي سع مشرف سونايه تام حضوصيات كسي اوربني كوحاصل مذمونيي عفد تؤشنودي الخفرت كحمطابق احكام قرأن فجدك تھے ورجيره مبارك أب كابيد الثاني وخرم رستاها ـ اورص امرمی دهنا ئے الہی نہ وتی اس میں نفلیت برشتے تھے ۔ اورشی ویت و سخاوت میں سب سے پہلے تھے ،الیا آرکونی سائل آپ کے دروازے سے منالی نیما کا وراگر موجود نرمو تا وعدد تواہی كركاس كادل نوش كرتے اور بات جدى فرات تھے تال اور اور و نكر كے لبدييان فرائے تھے اور عزيب يلجابل مسائل ديني برهجينه ميسنن درشت إسخت إت سع بدهيتا يا الحاح وزارى كرتا توس كرول بي صبر فرا فنے منتے اوراس كوكسى طرح سے نا فوش بونے مذ دبنتے تھے - الغرض الخفرن صلى الله عليه وسلم كاخلق عظيم تضاع كوني حيحت كرا مي مي ميشتا توه و مركز و بال سعير دائشت مفاطرنه موتا اور راست گونی اور الغائے وعدہ اور بر دباری آپ ہیں ہجد تھی۔ اور کنرٹ سے تمام خلائق سے شفقت فہا تغصسوا يتم جهاد كم كمي كمي كوا بين وسبت مبارك سعة أدادمنس كيا وا ورويوت منى فوا و فيغر خواه ألاد تواه فلام سب كى قبول فرما لياكرن نغط اور برمتنفس كابديه ونحالف قبول فرمات تحصا وربعيض اس چر کے مثل اس مے باس سے بہترا سے بھیج وینے اور اپنے اصحاب سے بمیشہ دوستی رکھتے تھے ا وران کی دلداری می کیاکرتے اور سمیشه برشخص سے فیم وعافیت دریا فت کرتے تھے اوراگر کوئی سفركوجاتا بالجيركوفي بهارس تانواس كى عبادت كرتے اور دما بى فرملتے اوراگركوئى صلمان مرجاتا تو اِثَّالِيَّهِ وَإِنَّا لِيْهِ وَاجعون طريرٌ سِتَا ورِنَارْضِا زہ بِرُحِكُراس كے واسط و مايٹرومففرت كى فرما نے تحے اور لیماندہ کے پاس جاکر تعزیت و نہینت فرمانے تھے اور ہرحال میں اپنے ہما ہول کی خرکیری ؟ ركهية تحوا درجب كسي مومن مسلمان يسعملا قات بوتي توميليا سلام عليكم كوت ا درجو لوگ ابنے كسى معا لات میں معذرت پیش کرتے ان کی مذر تواہی کو سفتے ، اور آب کے بہاں جو کوئی بیٹیت ہمان کے أكاس كوميت عزيز دوس رفطة اورحتى المقدوراس كى هنيت كرت قف ادراين باس سع كل نا وينيره كهلات تقا ورص وفنت ده فهمان والبرسوارم تأتو كيردوزنك بإبياده ملتزاور اكر ان کے سواری نہ ہوتی تو اپنی طرف سے اس کوسواری کا انتظام فر بائے اور جوشحف صفرت کی فادمت اقدس میں آنااس کے ساتھ بڑی فیبٹ سے بیش آتے تفعے اور جوشی فی گفرت صلم کی خدمت کرتا آب جی اس کی ضرمت کرنے بس کوئی عبیب مرسی معلق معرف وه و اونڈی مو یا غلام ہی کیوں نہ ہو

او جنيراً مخفرت صلى المدّعليه وسلم كهات بيت لوكون كومي كملات بيتم اواصماب كها وسكر ساقواكن كامول بين شريك بهون تخطا وجم مجس مي اور ثباطن مي تشريب ليعبات فالي جكر بيز يجين اور كمجى آب فصدر فيس ا ورسندكي تنابني كي اور مروقت الفيح . بيطية وكوالله كياكر في في اوربو لوگ براٹیاں یا بدی کرتے ان کے ساٹھ آب ہمیشہ نیکی اور کھلائی فر استے تھے اور فرسیب سیکنوں پر مبرانی فر ما ياكرت تفط اوران كوكسي وقت كالحيثم مفارت منيس و كيفة تصاور ا بين دست مبارك سے إبنے كغش اوربارج بيبتة تحصا وداكثرا وتعات كبعيه كى طرف مندكر كي بيضة اود نما زبسيارا ورفطيه كم يربيخ تقي ا وراً ب كے ميذ مبارك سے مالت فازيس اواز شل جوش ديك كے آتی هي اور قيام فار نيس بہت دین کی کرتے تنے الیا کہ پاؤں مبارک چول جاتے ، اور نما زعنا کی اول شب پڑستے چرمو یا کوتے اور يهر لضف شب كر المحكونما : سجديرُ حاكرتے تھے اورمِے ك و قنت دوركوت نا فرق اَت قع سے اوا فرمايا كرشتے باتی ناز فرض با ثباعث اوا فرا یا کرنے اور ہر دہمینہ ہیں روز دوشنبد اور پخیشنبذ ا ورجمبہ کوعاشورہ بشدباك يں رون و كھتے تھے اور مياوشر آب بي بہت نيادہ تھي اور كھي كم بخ ش طبي جي فرما نے قص مكرسوا في مخن است كم بنس فرما تفقيها لخ ايك دن ابك شخص في الخفر ت هلي الله مليه وسلم سي ٱكركبا بارسول الشرصلى الشعلب وسلم مم كوكس جا أوبرسوا دكرو لبنے بربات سكر آ تخفورصلم نے فرما يا كربجة افررسواركراؤ لااستعجبا حفرت بجنافه كيوكم بمكوسوارى وعلى أب فياس معفرما باكم شمر كوعى بين اقد كبت بي اوراك دن ايك ورت في رسول خداصلى الشعليم وسلم سعور ما ياكر يا عقرت میرانسوبر بیار سے اوروہ آبکو ویکھنا جا جا ہے آپ نے فر ایا تراشو برسے اوراس کی آنکھوں بی سغیدی ہے اورسفیدی سے کنارہ ہے مرادتی اس مورت نے جانا کہ سفیدی دوشی ہے کود ورکرتی ہے وہی ہو گی مجرا پینے گھرمیں ا پینے شو پرسے جاکویہ بات جرآ نخفرت صلی النّدعایہ وسلم ننے فرمانی تھی بیان کی اس نے يربات منكركهاكرسفيدى توسارسے جها ل كى أنكھ مي سے اور اكي ون الكي بڑھيا نے عنا برسالن ماب صلى الشرعليد وسلم بيد اكرع ف كى است صفرت مير سائل مين دعائ فير فر ما فيدكد الله تعالى فيركوبهت نعيب كرياب فرياب فرايا كراجيا ورني بهشت يس رجاني في لسريات يكر تفزت كيبت بي أبديده ہُورنفرے سامنے سے ملی کی عیم الحفرے نے عامرین قبس سے فرمایاداس بڑھیا سے کہو کہ کئی مالت بری بی برش بنیں جائے گا بلکسب کے سب فوجواں ہوکر پیشت بی داخل ہوں گے اور اکفرن صل اللہ بائد دستی اوقات و براہن سیز بینتے تھے اور ہجد کے دن چادر سرخ اور نماذیں مردوز وستارسات بالتر بالدصف اورميدين مي توده إلى ويتارات برمبارك بدر كهية اورهزت ن

فرماياكه ايك ركعت نا زباد تنارا داكر نامهت فضيلت ركهتي بسانعني شتره نمازيته سبنه مجيم برا برب اورا نحقر صلی الشعیب وسلم کرتے اور جاور سے ناز پڑھاکر نے تھے اور کی وقت آب نے ایک کی ہے سے بھی ناز ادائى ب، اوربرشب مرمد دائن أنكه ميتين إراوربانس أنكه يس بعي بين إرائكات تفتي اوركبي حالت موز بس طبي أنهول من مرمد لكا باكرت تعما ورتبل جي مرمي والاكرت تعدا ورواز معي وغيره كنكوسها ف اور تفیک کیا کرنے تم اور عطریات سے بہت فوش ہوتے تھا در بداد سے سخت نفرت تھی اور بہت ناخوش بوت نع اوراكثراد قات نعلين وموز يهنته تقدا در ببله جو كام بحى كرت داسن طرف سے نئر وع کرتے تقص تن کہ وخودمسواک اوردخ ل مجداورنعلین بہننا بسم المند برص کردابن طرف سے بتمروع كرنيه الكوتهمي عائدى كيكبعي واسبغه بانكها وركيمي بانيس باقد مي تفجوتي الكلي مي بينته تقصه اورا تكوهي كم ننگيزيرالنّد ثدرسول يبين لفظ تحص بوئے تھے ادر بہاديں اکٹڑا دفات زرہ بينتے تخصا در ثبيتر ا بسنجم سرنشكا لِبتر فشم اوز كبيوناً ب كالمجور ك بي اور تبرّ بدكاتها ا وركعان يس كج تكلف نذفهات تحواورشدت بعوك مي ابنے بيٹ بريتيم باند صف تحصالال كے زمين كے فزانے كى ميابيال الله تعالى فے ایکو عنایت فرمانی متبیں لیک آپ نے اسکو قبول ندکیا اور افرت کو اختیار کیا اور اگر اتفاقا دیناریا دریم بسبب ندا نے کس سائل کے تھریں رہ ما تاتواس شب کو گھریں کنزلیت فرمان ہوتے اور وٹی مرغے کے كوشت كمساته ما برمركم كم ساقد الثرتناول فرمات اوراس كومهت دوست ركفت اور بكرى كالرشد. خرنيسه كحساقه اور كجمود كح ساته وكها تنه اوركيس م ف خرمايي تناول فر ماسندا ب كوشهدا و انتبري

بيان ازواج مطهارت تحفرت ربول مقبول على المعايم

كے سن میں قبل انجرت كے تبى برس ماد شوال ميں كي تفاءا ور توبرس كى مر تصفوراكم معلى الشطابيد وسلم تے ان سے لیلتز النفاف کیا اور حب رسول فدا نے وفات پائی نواس وقت عرعالت صدلتے دمی الله الله باک كى فى اودرمضان المبارك كى منرحوب تاريخ ٨٥ حدديندمنوره ; ين ابنول سنه انتقال كيا اورحبنت البينيع یں مدفوق ہوئیں اور چرتھی بہری مفصر بنت فاروق سے آنخفرت صلی النّدمدِ وسلم نے نکاح کیا ودان کو أتخفورصلى الشعليه وسلم فيوابك طلاف رجني تقي لكين كبكم الني بالحفرت بمرفاروت كي شفقت سعياس وج سے کروہ بہت روزے رکھتی تھیں اور بہت نہادہ نمازی پڑھتی تھیں اس کیے ان سے تھڑت نے پھرر*ہے کو*لیا اور اہنوں نے اہ شعبان میں جے میں وفات پائی اور پانچیس ہوی زبنب بہت خزیہ سے نکاح كيا وه جى دوياتين ماه كےلعدًا كخفرت كے سامنے رہے جي ميں وفات باكٹيں هيئى بيوى ام سلمەمنىت مهبل سے. آ تخفرت صلى السُّعليدوسلم نے نكاح كيا تخااور آ تحفرت كى مجومي كى مبلى تحيير جن كانام بنت مالكد بنت عبد المطلب تما البول في المصير وفات إنّ اوراً ب كي ما توي بيوى ذينت بنت فحق مع آب نے نظاح کیا اور وہ بھی اکفنور کی بھر بھی کی بیٹی تقیں بعنی وہ امید کی بیٹی تفیں اورامیر عبدالمطلب کی مین مقیں اور زینب بنت عجن سے بہلے نعاح زید ان حارث سے بواتھا اور بعد فلاق کے جوزیر من حارث نے دیے دی تھی اس کے بعدوہ نکاع بس آئیں اور سے محسین فوت ہو نیں اور اعوبی بوى صيرين سفيان سے الخفرت على الله عليه وسلم في نكاح كبات ادريد نكاح جارسودياد كيون میں اور بنی ادشا د فعابی طرف سے مہر مزفومہ کوبھر دہیے کے اداکیا اور ا سنوں نے عظیمیں وفات باخ اورنوي بيوى مطرت جويرة تبنت حارث في ألخفرت صلى الشعليد وسلم في تفاح م كياماور النول نے الفی میں وفات بائی دسویں ہوی تھرت صفیہ مبنت بھی اس اضلب سے آپ نے لکات ا درية تعزت إرون كي اولله مع تعين ا ورجنگ فيبرم كرنتار بوكرايس. آنخ خنه صلى النَّدعلبه وسلم ان كريوي أزادى كے مدشل مقرر كرك اپنے نكار بى لا ئے اور انبوں نے ماھ جو بى وفات بائى - اوركباد موس ببوى حشرت ممهونه مبت مارث عامر برسع الخضور صلى المندمليد وسلم في فعات كيا اوبه ثعلامًا كفوت قريم وس كياتفا اور قريسرت المياكاة الانام باورباكا لان كالحافي بستوايين شماء بيق اسد اورا بنول نے الفظر میں دنا نے انی اور صنور اگرم صلی الند عليه وسلم کے بيال يا بخ جار بيفني بہلی مار بہ نبیلے بہنت شعوں ا ورحاکم اسکندر ہے نے ان کوآ نخفرن کی ضعمت میں بھیجا تھا ان نے لیلی سے ابر اہیم ابن رسول الند صلی الندوسلم بیدا ہوئے تھے . اور ماریہ قبطیر الاحمیں فوت ہوئیں اور . دوسرى دى ئرىنىت دىدى دە داخل جاربىرىنى تىغىريانى تىغىريا بنى قىرىكلىكى تىنى اور وە تاھىيى مى ۋر بوئیں اور تمبیری ام ایمن اور بوقتی سلم اور پا پؤیں برصوی تقبیں اور برتمام توالوبات میامع التواہع فی سلم اور پا سے مکھے گئے ہیں اور تمام از واج مطہرات اکفرن صلی الله علیہ وسلم کا پانچ سودرم تھا مگرام ہیں بہ اورصفیہ کا مبرمرف بیارسودرم اور نمام از واج مطہرات اکفرن صلی الله علیہ وسلم کی نبیبہ تقیدی مون محرب عالیٰ شصد لقد دونئیز ہ باکرہ تغیبی اور سبب از دائع مطہرات اکفرت صلی الله علیہ وسلم کی اوج ب وصال اکفرن کے لیت صاب تغیبی مگرفت نیج الکری اور محرب زیش دونوں اکفرت کے سلمنے ہی فوت ہوگئی تھیں جنا کی میں اس بیان کو اسی پراکتھا کرتا ہوں۔

ببان اولاد أتحفرت صلى الشيط وسلم

بروابت جموريه مؤرفين حفات كآتحفرت على الندعليه وسلم ك دوفرز ندا بك كانام قام ا وردومرے كانام عبدالله اور لفت ال وونوں كے طبب وطابر بي اور جارميال خيس من كے نام يہ بي • زينب وررنيرا ورام كلنوم ا ورفاطمة الزبرارضى الشعنبي ا ورب فيرا ولادام المونيين حفرن خريج الكرى كے لعن سے بى اوركتاب روفت الاجاب يى بول بھى لكى سے كررسول فدا صلى المتد عليه وسلم كے اورمى ابك بين فقرى كانام ابرابيم تفاه مارية تبطيه كربطن سعديد منوره مي بيدام ويف در لعدولد سول مجینے کے وہ فوٹ ہو گئے۔ اور نعبی یہ کہتے ، س کہ ان کا حرف د ویسے کے بعد انتقال ہوگیا ۔ اورقاسم اہر قبل زائد اسلام كے فوت بوے - الغرض بيع اولادا كغوت صلى الله عليه وسلم مح سلمنے بى كزر كئى كار مخت فاطنة الزمراً كفرت صلى الندعليد وسسلم محكة انتقال كه في فيهن يعدفون بوليس مورصين كالمهناب كانفر ذبنب كانكاح الرالعام ابن دميع سعيوا تقاا ورده حفرت ضربج الكرى كالجا كخا قا ورحفرت رقيه كالكاح عنبه بن ابی لہب سے کیا تھا۔ اس فے عفد کے وقت کم بھی کے باعث رنبہ کو طلاق دیدی اوراس کے بعد تحرت عنمان سے ہوا اور صفرت اس كلنوم كا لكاح جى عتبہ ابن لهب سے ہوا تھا۔ عتبہ ابن ابى لهب كے مرنے كم ليد تعزن مثان فن في معرف ام كاثوم سع نكاح كيا جيكه تعزن رقيه كانتفال مو جيكا تعالم اسى واسط تحفرت عثمان منى كالقب ذى النورب بهدير دونول صاجزاد باب آنخفرن صلى اللدملير وسلم كم ماهند فوت بوكلين تعين ايك روايت سيرهي معلى بوتاب كرحفرن طلط الزيراكانكاح وبدوه بندره برس فيد بين في المرين فين صورت على كرم الله وجهد سے حب كدوه اليس برس يا نع فين كے تھے آ كفرت سالله عبروسلم في كروبا. والتذاعلم بالضواب

بیان بھاک رئاسینہ مبارک بیسری مرتبادر دی لانا تفخر جبراً بی علیالسلام کا تخفرت صلی الش عبید دالہ دم کے باس

ایک دوابت می سے کہ جب وثنت بنوت کا اور وجی کے نازل ہونے کا فریب بہنیا اور تقید اور تفویت کے دا سطے سینہ مبارک انخفرت صلی الله علیہ وسلم کاتبہری مرتبہ جاک کیا گیاا وراس کی شرح اور بیان کی جاتى بى كرايك بارأ تخفرت صلى الله عليه وسلم في ابك بهينه كامل اللكاف كى نيت كى تفي اور المهام المونين تفرت خدبجرا يكرى عبى أبب كي باس ففيس اوروه رمفان المبارك كالبين فحط جب اكف ت نفاس خارسے بابرانشر بيف لاف اورستارون كيطرف و يحين كوكترك تفية اكد اندازه كباجا سكركرا بحي كتن رات اوربا في ہے۔ بن بکابک ایک اوار آئی اسلام علیکم آب نے نور اسلام کا جواب دیا اور بی نے اس وقت گمان کیا كمشابير جنول كاس منفام سے كررا بوا بي جنا يخ ب مجدو فنرده بو كتے بحراب اسى غار من تشريف سے كئے اور محضرت حذبجه الكيرى سع كهاكري حب خارك بابركيا توينب سعة واذاتياس أوازيس السلام عليكم كمهاكيا ا در بی نے بھی نورٌ اجواب میں دعلبکم السلام کہاا در بھر میں تو فزدہ ہو کر اپنی غاربیں بھلا یا۔ اخر پر کیا بات معلوم ہوتی ہے یہ سنکر حفرت ضربح برلس کر بر توریش فی فرشیزی ہے کیونکہ السلام علیکم آولشانی امن وا مان کی ہے اور دوستی كى بدآب كى طرح كا مؤف ندكيية بيم كيد ولول كيدابك مزنبداس غارس يا برنكل كرد بكما كر تعرت بجرائل علبهالسلام نخت بيرمانندآنناب كيسيقي بيرا يك بيران كاشرق مي اوردو سرار مغرب بي بهنجا بهوا برهيرس به حال ديكه كر دُرتا بوالين فاركى طرف متوجهوا. حفرن جرائيل في في فرصن في اور حلدی سے کردریا ن میرے اور درمیان اس فار کے حال ہوئے بہان کے کران کود بکھنے اوران کے کلام سننے سے ہو کو جبت اور و دستی بدا ہوتی اور صفرت جرائیل میرے ساتھ وعدہ مقرر کر کئے کہ فلاے وقت میں نم كوجابيه كونها حاخر بو هيرمي اس دقت نها ما عزم وكركر اربا. حب مجير دير مهدني : نب بي نے جا با كه اپنے محرکو پھر جاڈں اچانک دیکھتا ہوں، کہ اسی وفت حفرت جرائیل اور میکائیل دونوں فر نشختے آسمان سے درجان ت زین بدنمام عظمت اور بزرگی کے ساتھ اُ تے اور بجر میرے بیٹی زین پر لٹا دیاا ور محرم اسید جاک کیا اورا ہنوں نے بمرادل آب زم زم سے طننت زریں سے دصو کر کوئی چیز اس سے نکالی جم کومطان کھے معلوم منهوا بجردل كولين مقام برركه كرسين كو درست كيا اورجرمير ساخ بإفرا فور بكر كرالثاد بالعبطرح برتن سے کو فاج ارکے کو النے بی جرای کے بعد میری لیٹت پر ایک فیر لکادی بہا نتگ کم انڈاس مرب

مېركا جُوكومېنيا- اورجب برشرىية الخفرت صلى الله طلب وسلم كى جاليس برس ادرا كيد دن كى بهونى نب آب كوينوت مر مر فرازكيابا ورنزول وي كاسلسانا مهواسب سيبيع وي كانزول اس خارح إبن موااول بية كفرت صلى الكه عليه وسلم كاير عمول تفاكر مرسال ايك مرتبداس فأرعوا بي تشريف ع حابت اورعبادت البى بي مشغول رست بيراكك مبنيه مبادت كرف كى بعد كم مغطر نيتر لف مح النا ورسات بارطواف بين الله كاكر كمعلان من نشريف لا فاراك روايت مي بدكراً كفرت على الشطيروملم فرما فيم كرايك دن مين غارجوا مين عبادت الهي مي مشغول تقاليك تخف نورا في جمره نهايت فولعبورت مجر بيطالم مواا درکہا کرفر فنجری سے بھر کو اے فیرصلی الله علیہ وسلم اور مین تعرایل میوں - الله تعالی نے فیر*کواپ سے* یاس بھی ہے اور آپ کواس امت کا آٹری ٹی اُٹوالز ان بنایا سے ادرا یک دوسری روایت میں آیا ہے كما تخفرت صلى الله عليه وسلم ف فرمايا ب كرصيب مي سيدان بن ما انود بان يراك والرستانها اع فركم اور دبا ك برايك شخص نوراني جره والع كود بكهتاتها كموه مو ف كخنت بدندين وأسماك كحدد ميان معلق كالمرابيها درمي اس اد از اورمورت كود يكور بعالماتها بيب كني د مغداليها بي معامله بيوانب ورفين نوفل جرجيرا جاتي فديحه البحري كافغا اوروه شحف توريت ادرا بخبل كي علم سيرقب وا نف تها اس سے يس نيبربات كبي به سنكراس ني كهاكم حب تم وه سنو تومت عباكوا در كاك تكاكر سنوكم اس ا داريس كيا كهاجا تلهي جنائذ السابى بي في المجروب أواز أني ما محروب في البيك كها اس في كما كم من جرائبل بول اورة اس امت كيني بورا وركير به كلم رئيها أشهر أن للَّا لهُ إلله كا نشهر أن تعمل المبدق وَىُ نُسُولُهُ \* بِعِرِيْهِى مَا نُحُمْنُ لِتُنْجِنَا الرّسورة • اورا يك روايت حزن على كرم اللهُ وهِم سعب كما كخر صلى الله عليه وسلم ف فرماياء أوَّلُ مَا مَنْوَلَ مِنَ الْقُدْ إِنِ فَا تَعِمَدُ الْكِتَّابِ - نوج ه مربع في رسول رسول فداصلى السُّر عليه وسلم فرمان بي بي كريم يد جو هي بينار ل بهوا فران فجيد سے ده صورت فاتخ سے اور ا يرمناجات كي تعلم ك واسط اور برغازى ركعت بي برصف ك واسطنازل فرماني ا وراى طرح يو المامن ص وقت بلوتي آلخفرن صلى الله عليه وسلم كواسي وقت وحي نازل بوني تعي اور افت كوا بالمسيم دَمَّاك محص تعلیماورطافت قران کے واسطے نازل ہوئی اوراس کے نزول کی کیفیت برہے کہ اکٹر کی کوسٹ تیج ہے۔ وہ بزر کرملامت وجی کی سے ازل ہوئی اس سے بہ براک تمام مزاب سے دیکھتے مگراورم کھورات اورب يم ديكية في اسى طرع ون كومع ما ذف كروسي جيز ظا مربر جاني تفي اس كي بعد الخفرت على الشوليدوسلم غادواين وكه كم منطرك منصل ب تشرلي فرا بون تح ادر مير ويدروز ك كا في يكالب بيذبراه مكازنهااس كان بس تبع فالبيل الدتعك كارت تف اورصب كدكا في يين الساب

ا بين براه ب كرينها اس كان بن تيع د كليل الله تعالى كى كرت بي اورمب كدكها في بين كاا سباب تمام بهوماتا نب بهرده دولت خلنے پر تشریف لاتے اور دو ایک دوزوولت خانے پر بی تشریع در کھتے اور بحراس فارمی ایک بیسنے سے کم سینتے اور کھی ایک بھندھی رہتے ۔ ایک دن فار ن کے ایام براس فارسى بابر تشريف لاتے بيزم طمارت مح يانى ككنادے كائے سكايك جرائل علماللا نے آوازدی یا ج م . اکفرت نے اوپر کی طرت نگاہ کی توکی کون دیکی بھراسی طرح سے آواز دوتیں بار ٱنى ننب آنحفرت صلى السُّرعليد وسلم بهبت متَّحر بوسف اوردائيں بائيں نعاه كرنے ليگلے و يكھنے كيا ہيں كرايك شخص نوراني بيره ما تذاقتاب كے ، وشن اور نور كا تاج ا بت سرير ركھ موے اور لباس بيز سنے موتے شکل اُدی کی سی صب و نزدیک اُ تخرت کے پہنچ اور کہا بڑھ اور ایون روا بتوں میں لکھا ہے كراس تخفى كي اغري الب كل احرير مبر كاتفاكراس من في لكها بوا تها. أخفرت على المدعليه وسلم كوكلاما اور بيركياكم ريوه الخفرت صلى الشرعليه وسلم في فرايا يس موت كي صورت كويتين بهي تناسو واورس برُ بينے والا تبين موں بھر چرائيل نے كها پر صوا ور بچرا بنوں نے انخرت صلى الشرعليہ وسلم كو بكرا اور دور سے دیا پہال تک کہ دباتے سے آ تخفرت علی الشرعلید وسلم کوسخت کیکیف ہوئی اورلبید برن مبادک ين ٱكْبِيا وراسى طرح يَمَن مَرْبِهِ كِبا ورجُهِ كِماءِ إِنْعَرَاجِ الْسِيرِ وَيِّلِكُ الَّذِنْ كَافَكُنَى بِاجْ ٱبْرَقَ كَلَ أَوِدَا لَ يَمْن كونوب با دكوايا - اور لعض روايتول بي بوك إيسيك بعد تعليم التاتي كرجر الل عليه المسيح تبابان زببن ببرمارااس سحايك جيشمه إنى كاجارى موا اورآ غفرت صلى الشرعليه وسلم كوطر يندمهارت وضواور استغاكاسكها بالورووركوت نمازكي تبلم ذلبني كى ورسورة فالخدسكها في كم برنمازكي مردكوت بي اس كر يراها كروداس واقد كحابعدا كخفرن صلى التدعيسه وسلم ترساس ولرزال ابيت كحرير آستة اورمنز بحامكري سے فرما پاکرمبدی بمبرے بدن پر کمبل والد وزاک میرے برن سے ارزه وفع ہو کھر حب ارزه ما تارہا توصفرت مد بنظ الكرى في كيفيت دريا مت كي. أبخور على الله عليه وسلم في تمام ماجوان مح آكيميل كيا فد كي أنها برار كي فرف فريخ اس واسط كرات سجانة تعالى فيصفات رقت كي إبر ظاہر کیے بی کیونکہ آب بیشہ مسافروں مےساتھ حن سلوک اور مجالزن کی فیا نت اور فتام ل کے كام بن إدى اورضعفوں پررحم ا وركبنج ا قربا فرن پر إمهان كونے تھے اور داست گفتار اورا مانت دار جی ورصب کوئی اس مرتبہ میں علق اللہ بررحم کوے وہ منفی رجمت الی کا مؤتلے سے اور ایک دن رسول ضاصلى الندعليد وسلم فديج البحرئ كحكم بين بيقة تقد انتقي مخرث جرائيل أيزنب الخفرت صلى السُّعليه وسلم في بى بوى ضريحة الكراى سے كياك و يجو و شخص اس دن بارے ياس أف تضافيد

بين ، بيم وحرث فديجة الخفرت صلى الترعليه والهوسلم في بولين البينين ا دركهاكم اب كوان كي صورت معلوم ب اً كفرت صلى النَّد عليه وسلم في فريايا بال اب نك موجود بي ان كومي و يكفيا يول. تب محزت فعر مجد في مر ا بنابر منزابا ادر مفرت سے بها که اب هی پ دیکھتے ہیں۔ انخفرت صلی الد مطلبہ وسلم نے فرما یا تنہیں نب فديمة الكرى ففرما ياكرده فرشنته بعاب كوفوشخرى دينة أباب الرده جن بذناتو مربس سنشرم زازنا اور فائب نرمونا بجرت من خدى كالكبرى نے ابنے جيرے بجائی در قدين لوفل سے بوكہ دين تحزت عيلى عليه السلام كالكتانفاا ورترميت اوراجيل سيخرب واقف تضااورعمراني زمان سعان كتالول كازجركم تفا معزت مذبح في تمام الوال رسول فداصلي الشرعليد وسلم كاس مع بيان كيا واس في كما برايل فا كالك برا فرشته بعده السرتعاني كاخرف سع بنيرون بددى لات بي كيونكه وه حفرت موسى كح ياس مي آئے تھے اگر تم سے گئ بوك وطرى نى بين ان كى صفت بير نے ديكھى سے آسانى كتا إول بين كدومرسة كليس كع تعلاكهو توجر إبيل عليد السلام في ال كودعوت اسلام كي يع فرما ياسيد يا تبس ا تفرست عربير تشكها كم المنول ف كفرست صلى الديليروسلم أو اقتدا جانسيد دَدَيك سكمها بالبهدور فرين أوفل سفكها كران بريط دعوت اسلام كابونا آديم اول اسلام مي واض بونا ييس ورفدين لوفل في أنحزت صلّى للله علىه وسلم سے كِمالاً ب من دُرس اورا يسفول بيم ي قدم كا اندائيته مين مذكرين ليكي آب كي توم كنك لوگ اس ونبراطلی وجان تحریف فعمرت عظمی سے نہیں سنجانی سے میان مک کہ تم کواس شہرے ایکالی سے كا الجباسة تأكبين همي اس وفت نك زنده بوتا بين فروراً بكي مدكر ناا ورسعادت دارين ماهل كرنا إس اس كے چند ہى دن بعد وزفر بن توقل نے انتقال كيا اور ج انتفرت حلى الله عليه وسلم نے اس كو خواب مي دمكھا كروه جامد سفيدين موت با ورا خفرت سلى الندعب وسلم فياس فواب كى كنيبرادكون س يبان كى كه بدعلامت ببنى مون كى بداوراس كرمورة الرك مولى إِيَّالْهُا الْمُكَّ فِرَهُ قُدُمُ فَأَنْنَ مَا تَرْجَبُر بعني اے باف یاکم ل اور صفے والے کھڑے موجائے۔ برائے اوائیکی مراہم بنوٹ اور تمام مخلوقات کومذاب البى مع دُراد يجي لي عفرت محمصلى النه عليه وسلم في كبل البينيدن سي أنارة الأاور ثورًا المين لبتر ے اٹھے و خرت فدیج الکیری نے کہا اے حفرت فحدصلی المتدعلید وسلم کیوں آ ب سوٹے بنیں آ لحفرت على الله عليه وآله وسلم نے فر وا يا اے خد بجاب ميں نے سونا منيں ہے کيونکہ تنفرت بھبرا بل مبرے باس دوسرى مرتبداً في الدير على الله تعالى كي جانب تددى لات اور بير في كوكها كم تعلوق عدا كواسل کی دعوت دوادرمذاکی هرف بالاتاکه ده لوگ بت بهتی هموژوی اورخدا دندند دس کی عبادت کرنے تکیس اب بی سوینا مول کس کوکبول کرکون مراکبنا مائے گااور نقین کرے گاکمیں الند تعالی کی طرف سے بنی نبا

كربيجا كيابون بيس كرحفرت فدكية الكبرلي ن كهاكراب سب بيلي فيركوا بيان كي را وننا بين ناكرين المان مع آوْن ميريدسنكر حفرت وصلى النه مليدوسلم في حفرت فديج والمان كالمقبن فرماني اس طرح وها وّل إبمان لانين ا درمه لمان بورّ بن ا دراس دفت صفرت على ابن ا بي طالب كي مرسات برس كي تفيّمًا م دن رسول فداصلى الله عليه وملم كي إس رجة تفع حب ديكها رسول فدا او رفد الله كو مازير صق كهذ لك به کیا کام کرتے ہی اوراسی طرح کسی عبادت کرتے ہیں بینم برخواصلی النّد علیہ وسلم نے فرما یا کہ مم خواسم عزوص كى عبادت كرتيم على ابن الى طالب في كبائنهارا كونسافدا بها كفرت صلى التدعليه وسلم نے نم ایا کرم راضادہ ہے کہ جس کے اِنھ میں دست فدرت میں تمام زین واسمان اور ساراجهان ہے اوراس في والمائل بينير باكريميات اكدي لوكون والمان بالال طرف الأون اورنيك كامون کی بدابین کروں اور میں نم کوبھی کہتا ہوں کہ تم بھی اس را ہ خدا پر آڈ اور اپنے باپ دادا کی رسم کو تھے وہو يدسن كوامنول في كماكريس بية بجازت لين إب كورتى بي كام بنيس كرتابول اس بارسيس ابية باب پوهیون کا پیم صفرت صلی الشرعلید وسلم نے ان کوکہا کو فیروار یہ بات سواجیا ابوطالب کے اور کوئی زیسنے یا دے بعلى ابن الى طالب حفرت عند بحرك طرس تكل كية اوراب ول من سوم أرض كو الله تعالى المان شخة اورراه بخات کی واید سے وکیول وین اسلام سے بھرسے اور کیوں ایسے باب اس بارے بیں صلاح پویھلی یہ مجرکروہیں سے بھرسے اور رسول خداصلی الندعلیہ وسلم کے باس آئے اور فراس آ پال للت اور جرناز عى اداكى ـ اس طرح تعزب فديو اور تعرت على الله عندوين السلام سع مشرف بوت اور ا وحرصنور اكرم صلى العُدّى مدكيفيت تفى كرّابِ ثمام رات درام مينى فرائے تفحا ور دل ميں يدفيال فرات ميت تحصر كركيس برواذكس أوربرية ظاهر بوجات اكيدون آب كيضال مبادك بيس آياكم الومكر مروبزرك ووفقات بی اور بھے سے کا فی دوستی بھی سکھتے ہیں ان سے جاکرے بات کہوں اور بھران سے صلاح کردن اور دہو وه اس كمتعلق كيا كبية بين جنا يد فخرى فازك بعدان كيباس جاف كامقصد مقم كيا. اوحرص افلات سے او مکرصد لی جی رفنی البی سے اس خب اس میں مترد مورسے تھے کربت پرستی جوم لوگ باہمارے باب داداكرت تن تربي بم اس بس يكوفانده مضور نني كرت كبول كربون سر الح فيرب ادر نركي شرية تو محض فقنول اورلابعن شف بدكاش أمركوني بوتا ادر راه بدايت كي بنا تا توسبت بي اجي بوتا ادري اس وقت اس آمنت سے بیتنا ورول میں برطال می آبا کہ فرا مین براور دادہ الوطالب ہیں وہم دوماقل اوردانایس اور مهاری ان محیان فیت والعنت بعداوروه سبت پرستی می بینی کرتے ہیں جی ان کے اس ما ناجاميد مكن بك وه بم كوراه خدا تبادي اورا دم رسول مذاصلي الفرعليه وسلم في بي ان ك

ياس آنے كا عزم كياتنا كرابد كجر كے پاس ماويں اورا بنا رازميا ہے كريں . انفا كا راہ ميں دونوں كى ايانك ملائات بونی اور ربول غذاصلی الله علیه وسلم فے ابو کر صدیق سے فر بایا کریں آب کے پاس آتا تاک آپ سے کھومشورہ كرون اور الو بكرصديق في بحرض كى كريا صفرت وصلى الشرمليدوسلم ) يس يعبى آب كرياس آتاتها تاكراب كى حذمت اقدس بين حاف بوكر مشرف بداسلام موق اور كجوراه دين معلوم كرون به سنكررسول خداصلي الشد علية سلم قعرماياكموكيابات مصصفرت الوكر فكهاكدآب بى فرمائل كيابات معيد وسرول فداصلى الترطيدوسلم فے کیفیت نزول جرائیل کی اوران کادمی لاناضرا کے پاس سے اور تفقیت فواب کی سب بھر الرعم سے بیان فرمانى منترسى الوكم صديق في الخفرت على الله عليه وسلم سع عرض كيا كرالله تعالى في بم يررم كيا بدكراب كويغيرناكرس اركون برجيجاب، الصيغير خداصلي تشرعبيه وسلم فيركو فررًا جي ايمان بالأك راه بتاتي بچم رمول فداصلی الندیل وسلم نے ابر مکرصدیت کوراه بدایت بتائی اور فور ا بهی اسلام وایمای سے مشرف باسکا بهو گنزا نبول نے وخوکیا اور ناز رقعی - ایک حدیث بن آیا سے کدرسول خلاصلی الندعلیدوسلر نے فرمایا کریں جى كى كوائيان كى دعوت ديتاتها وه فى الغورى الكاركرديّا تعاليكي الديكرصديق نے الكارينيں كيا اور فورًا بى مشرف باسلام بو كنة اورايك روايت مي يول سي كرسب سيميل عورتول مي حفرت فديجة الكرى ايان لائیں اور لاکوں میں صرت علی ابن ابی طالب الیان لائے اور نوج انوں میں سب سے پہلے صفرت الدیکر صوبت ایان مع شرف بوت اور خلامول بي سب ميد معزت الال معنى ايمان للت تصادراً وادكره وخلامول مي در بن حارث ایان لائے تھے اور پربہت بڑی سعادت مندی ہے کیول کر پر تبدا ورکسی اصحابوں کومیسرنر ہوا بهراس كيد محفزت مثمان عنى اور حفرت فليدا ورحفرت زبير تفرت ميدالرهن بن عوف اور حفر ت معد ابن وقاص اورتض ت الى عديده ابن الجراح اورحفرت عبدالقداب مسودا ورسعيدابن زيدرضي الله عنهم إيان لاتے تقریبًا انالیں ادی ایان لائے تھے لیکن بھر بھی ابنادین پوشیدہ رکھتے اور مناز تغیہ رپھنے تھے ایک دن كوه حرامين أخفرت صلى التذعليه وسلم نے ابوطالب كى دعوت كى اوران كوراه بدايت كى نوج دلائى لبكن ام كے جراب ميں البطالب نے كہاكم ميں لينے باب دادا كے دين كون تي وروں كا بان تم كو ج كي خدانے فر ما با ہے تم اس بیرتا نم رسم اور میں مہیشہ تمہادا بناہ لیشت رسموں کا اور کوئی ایڈا ندد سے کا البحل کو صب بفرسلام کی مینی تو وہ مردود کینے لگا کہ میں اگر البیاجات کا کو لوگ فحد ابن عبد الفریر ایبان لادی سکے توس ان كا مراور سے كيف اور اگر فيرابن عبد الله مجرمي سوات بيل كا دركى كوسى و كر سے كا تواس كاسر مقر مدين كيول كاكر مغز تعي اس كلابر فل يراع كا واكيد مديث مسعدم مونا بدك فا ذكور مل الزون نے تیں موسا کا بہت بہ جنے کے واسط رکھ تھا ور سے بڑا بت بہل کا تھا اور لات اور سا ت دوسری جگہر

ركهے ہوئے تنے اورجب ابل کرنے الخفرت صلی الند ملیہ وسلم سے دبن اسلام کی بارسین باوربہت تبادہ بربم بوتے اوراس کی یا داش می بہت ظام کیے اور صنوراکس صلی الشد علیدوسلم کی ہے اوبی بھی کی اوراً تفزت صلى التُدعليه وسلم برايان لاست والول كرسبت شايا وررسالت ما بصلى التُدعليه وسلم كوببت إيذا دي بهان تك كدال بيت كوموة الخرت صلى الشريليد وسلم كم دربيان شعب ك قيام وكيا اوراس فحام ويس تفريّا بين بس رب عير فاهره سه البرنشر ليف لائے اورا كيدن آكفرت صلى المتدعليه وسار سيد عين مشغول تف كم عقبه بن إلى معيط في صفى التُدعليه وسلم محمنه بركيرًا ذالاا ور دولول كنارس ابن باتحي كم زورے كِسْجِيْدُ لِكَا كِرْصِوْتِ الْوِكْرِصِدِينْ رضى اللَّهُ تَعَالَى عَنْدِ نْدَاكْرِهِمْ اللَّهِ اوراكِ روايت مِن سِيكُوالِيك ون أكفرت صلى الله عليه وسلم يبيض تفي كم الرجيل لعين في أكرمي كي لوكري مرممادك بروال دى-اور حفرت عائشه صديقه نے فرما يكرمي في ايك روز آ مخفرت على الله عليه وسلم سے يو فيها يا رسول الله كوئى ون جنگ اوسے یادہ کیا ہے ہو تی میں روز آپ کے دخمنوں نے آپ کے دندان سارک ننہید کیے تقع آنفرت صلی النگر قلیدوسلم نے فرمایا کرایک دن میں کا فروں کی جماعت کوبدابت کرر باتھا اور ابنوں تے يرى تصديق نى در جو كوكئ فتم كى ايزادى دو فير بيظم كيابيان كدي و كتاوية تك مير عادى سے تر ہو گئے ای حالت میں یں فردگاہ باری تعافے سے دعاکی چنا کچہ در باراہی سے ایک فرشتہ ہو بهادُوں پرموكل بيداس ف أكر مُحكوسلام كياكراپ كي أوروكي موجب الاست تام فرشتول كے يعاكر آب في كو عكم فر ماين تو مي دولو ل بهارول كو بحكم الهي جوكه كله ك اردكرد واتع ب الدون اورتمام زبي ك كى الصاكرالث لميث كردول كراس كى بهيان بعى زبوسكة آب كاج حكم بوبي لا ۋى رىنب يى سنے كها كدالله تعانے نے تو کچے رحمت للعامِن بناکر ہیجا ہے نہ کہ کی قوم کے بلاک کرنے کے واصطرحینا کخ ارشاد باری تعافے ہے۔ وَمَا أَدْسُلْنَاكَ إِلَّهُ مُحْمَثٌ لِلْكَالِمِينَ فَيْ نَرْمِهِ مِنِينَ جَبِياتِم فَ مُراحِدُ مِنْ عالمين كرا يك روايت بي بسترتى اللام كى كم كے كافروں نے ديكھي عتبد بن رسيد كورسول ضاصلى السّعاديكم كح بإس بيجها غنبه ف الخفرت ملى الله عليه وسلم سحاً كرعرض كي كم الم يمبرك بيمنيح فمرابن فبدالنَّد تم صب نب يس سيد سياعلى درم ر كفته ومجري تم في ايساكام احتياد كياب كراس سيدايين ال إلى كولازم أنا سيعاورا باذا جدا دبرطعه بوتله بيعا ورجيراوك كبندين كراكيه كامهن فريش مين ظامر بواسيعا ورميم كوم طرح معلى كرتے ہيں اگربب شہوت كے آب يد ابنى كرتے ہيں ذہى بورت كى قراش مىسے خابش ہد اس كے ساتھ بتمالانكاح كردوں اور اگر آب كوال صاصل كرنے كى تناب نوبال دوں كاكر آب ميت الجھ تو تگريموجانيس كے اور اگراپ كوجاجت مال كى ندى اور حاكم بنناجا جعت يو تو تم كوملك كادالى بنادوں كااور

الكرخلل دماغ بوزواب كے داسطے طبیب حادث تقركردوں تاكه آپ كاصبح طور بر علاج بوجائے بریا نیں متنبہ ابن ربيعه كى سَكرًا كفرن ملى الله عليه وسلم في فرما يا بنسد الله الرِّهم مِن الرُّحيثم و لحمد تَنْ في ذيلٌ مِنَ التُوهْ مِن التَّهِيْمَ أَهُ كَتَبُ فَضِّلَتُ أَيْتُهُ تَدُا نُاعَدَبِينًا لَقِدَمِ تَعِلَّمُونَ تَرْمِهِ إِثَارَى بِولَ بخشة والعهربان كي طرف سے كتاب بے كوراجدا كي بن آسين اس فران مربي كے واسطاس قوم كے بوعظم میں بیر میراس كے بعد الخفرت على الله عليدوسلم فيريد أست براعي قوار تمالى ا فاف اعرف فاق أَنْ دَتُكُمْ مَعْ فَيْ مِثْلُ مَعْ فَيْ عَادٍ وَنَمُوْ دَه ترهمن بي الروه منهم سي توليمي في حزسنادى تم كوعذاب كان سے مائند عذاب توم عا د كے اور قوم تحود كے . كھرعتبر بن رسويہ نے كماكر سوااك کے اور کھیا دنہیں آنافاجا رہو کرعتبہ بن رسید نے اپنی قوم سے کہاکر میں نے ایک بڑاکلام عمر میں عبد اللہ مصسنا كرده كبهى كى سىنهيى سناد لس اب ان كى احلاح بى مكن بساكران كوابنداد ين مي كونشش ذكري ا درا ن كواب ضحال بريم تفيور دو اكران سے تم لڑنا جا ستے موتر بے فائدہ بو كاليوں كاكران وغالب بوكئے توكونى بيربجى تهارے باقعدة اوسى كى اوراكروہ تم برغالب بوسے نوبو مكت باراہے وہ ال كے ما تھ كاجات كالى متبدى ربيد سيستر مشركون في كها كرفياند تقي الت في معدوكيا بهداى وج سياداس في طرفدار كالراسي عتبدين ربعه في كماكر جومبر يعقل مين آيا وهي ف نفتها رساس الماكيد ديا أكم تم وك تحاربو-عبد الندبي سود في كالفريش ك تن يرم كبي رسول فداهلي السَّ عليه وسلم فيدد ما منين كى كمراكب دن قرب كم معظم كي كفرت ملى الله عليه وسلم ما زير صف قص الوجهل لعين فع فات كى توكى عقيد بن ميدا كم با تفر مسدسول فداصلى الله عليدوسلم كم موند هديب عالمت سجد سيمين والواى بعدفات بونے ماز کے اکفرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ال المونوں کے واسطے بدو ما فرائی ص کا تتیج تعزت عبدالنداب مسرود فسم كاكركيت بركمي فيان كغارو ل كوربد كراراني مين ديكهاكران كي عالت يرى بوئى بهان كك لوك ان ك ال كم كرز من بر صنيح موت كونس مي دا لنة تصالك وابت يس آيا ب كرس وفت الني محابد مشرف باسلام بحرف نب الوبكر عد ابن فيدسول فداعلى الله عليدوسلم سعالتناس كى كربارسول الله كيول اجبهم اسلام كوجيسائيس الااب بهنريد كداعالي الاعلان عبادت البي كريب اورلوكون كود موت اسلام كي دين - يطررسالت ماب هلي النَّد عليه وسل تصرَّت الركرمدين ك كيف مد الدام من ما يق اورالو كم صداق في كرت بوكر ضلدير صالوالى وفت مشركين اورعتبه فيل كوففرت ابد كمرهدان كحباز وتعسبارك يدسخت فرب بينياني ص كي وجرففرن البيلو صدتى يهوش يوكن الدهرى بعدال الدوم ال سالفاكوم س لات ادرمادى دات بترار بص

تغورُ السابوش والجررمول فع الحياس تشريف لا تي جيرسول فعالها العُديليد وسله ف ان سعيد بهيا كه لت الدكم تم في مبت تُكليف وربخ فحبت من الطاباريد بات سنكر تصرت البركم صدبت في كما يارسول المدر بوبر منات مداور ول مفنول فجور كرز سيم اس الماض نيس بول بلك مخوشي راضي وعابر بول ادر المحت عقالي كي تمنام روقت ول بين موجن ب كمهاب عقبه سے فيدكودر درنے بهت بيني كيو كمفرب شديد كى وج سيمبر بستمام العضايهم بن در دربدا بو أياسية بس كود بكوكردين كود تنمن بنيتري مبرسنتري آ كفزت صلى للمعليه وسلم نے اپنا دست مبارك حفرت الديكرهد يق كے نمام اعضاء مدن بر بھيرالماي و قدية دردا در صرف سے سمت باني اور آنخزت صلى الشعليه وسلم كى بنوت كے بالخ ين برس م فارونى ابن الله بالمان الله في اوران كے سعب اسلام من تقويت اور فزت زباده موائي و ووت على كرى الله وجهد سے روایت ہے كر حزت عررضى الله تمالى عد قرت اور شجاعت بي اور ج الزدى اور ممت مين عرب كے درميان منہور وحروف تھے اور تمام عرب ان سے دُمنے تھے جب حفرت امر جمزہ المان لاكن نب الوجهل تعد وليدين مغيره اور الوسفيان اور الوليب اور حفرت عمرضى الشوعند كعباب وعنره مردالا ولین کوبلاکه الے مراش کے سروار وامیر عرف کو این عبد الندیب ایمان لاکرکیالیا بهوده اور سوافات باش كرة اساليرى كبى كى خىنىن كيس اورزكى سالىرى بأني سى يەستكرا لولىپ نے بساكرا سے ابوا لحكم ميرى بات سنو بہلی بات نوبر ہے کر محداب عبداللہ کا سرکاٹ لو بعدہ اس کے باروں کا تدا کہا جا دے كالدالوجيل فيديات س كركماك قتم ب فيكولات ومزى كى كروكونى فداب عبدالله كامركات لا د مع كاميراس كوايك تتركالوهو في اورجانى ادردى فالا اوراو تدى بردول كالمراي الخطاب في اكريكا تومرا سے دلیان منبونے کیاکر مکیو وان عبداللہ کی البدیل تمام بی باشم ایں میکام کو نمر ہوسکتا ہے یہ ن مر غراب الخطاب نے لات وعزی نے قسم کھا کر کہا کہ اگرین باشم انکی تائیدی آوی کے تو انکوجی اس ملوارے تناكرد وزنى يركبه كرتلوار تشكاكر عليه واتفاق أثنا نے راه ميں كيسوا بي سے لما قات بوني أك نے بوجھا ليے عرك بال جا رہے ہو کہا یں ال وقت محد ہی عبراللہ کا سر کاشنے کو جارہا ہول یہ بات س کرای اعوابی نے کہا اے مر محزہ ك با تقد يصفاى با فيك وه توفيد بن بدائد برايمان لا يط بي بد بات س كر عمر باد المروه مراي و عبد الشرر ايمان لا يحكم بي نبر التيس كو مراب الدوه الناس عبد الشدى الميدي بي توسي اس كالمام و كُلُون كالجراعراني بولاد عركياتم المنظري عي قريطة بوبد كنين واس فيكايْرى بهي فاطمه البيضاوند كيسانو فراب عدالله برايان العكى بعد إور نزادا ، د سعير هي ايان إلياب، عرف كما كران كى اسلاميت كيونكرمعان مهدكى كهنز فك الران كوكاف كيوقت اسيت بهال بلادك كانوده ندايس على المحال المحا 

ابن عيد الله كامر كالمنت عامها مون اعرابي بولاجلا ايكسبات نوس كرج تبرس سامند كري بسة واس كوكم تب معلو مر کی تیری شجاعت ابن مراس بری کے بھیے اس قدر دوا سے کہ تمام بدن میں لیبدز آگیا آخر عابر ، مركة ليكن كمرى نه كير سطحه المين ول مر مهت تفر منده موست عيراط اليات بها المستار ما كولو ميكر فساك اوروه عدان ميداند توتير فداجي ان كوتو كويكر كميرت كالبرع ردال سيدخالت بالبغصر بوارا بي دين كي کی طرف بھلے اور وہاں جا کریے کہا کہ اے بمین ٹھرکومین بھوک <sup>ال</sup>ی ہے کھی کا نے کے واسطے لاق، ننہ ان کی بہن سفیدی سے کھا بانٹارگر سکے ان کو لاکر دیا اور تہ نے کھا تنے وقت اپنی بہن کواسی دسترخواں پر کھا نا كهاك كوبلاياس ني استحد سانفو كها ناكه الصاف الكاركر ديا . بجر فر ف ما ناكريد سلمان مويكي سيد أب ای دفت بال اپنی بین مے کی کر کرمیا باکسراس کان سے جداکر دیے نب زید نے جوان کے شوم تھے عرك بانح سے جرایا ادر معمر کج صلید كركے فقدات كا تفاراكيا اور مجراطمينان سے ان كوكها ناكلايا بهاں تك كد صب رات بدر في تو عرسوكن توان كي بهن سورة فلة مريض لكي . صب دواس آيت بيد بيني -كَفُمَا فِي الشَّمْوٰتِ وَسَا فِي الْهُ دُضِ وَمَا بُيْنَهُمُ ا وَمَا نَحْتُ النَّوْىٰ. نوجعہ اللَّه كح واسط بشِّجوبيج آسانوں کے بنے اور زمین کے ہے اورجو دونوں کے درمیاں میں سے اورجو فخت الشری میں سے ! مب اس امین کامطلب تمر کے کان میں بینجا تو ول مرکا اسلام کی طرف مائل ہوا۔ بھروہ ا<sub>م</sub>ین لبتر سے المجم كرايني بهن فاطمه كحيها م سمنته ا وركبنے لگے نم كيا برصى بهوده اوبس كرميں كلام الندبرصى بوں جرورا بن جراللہ يرنازل بواب ال بأربعين في كهاب كم عرك وركم رساس كافذ كوم بير كام الله لكها تعاننورك ندر وال ديا كمروه فداك ففل سے منجلا عرف كهاك وهلا وكهال سي لعين تم اس كاغذكولا وص يروه كلام الله مكما براسي كميناً مي صي اس كوير بون كا - تنب ال كي بن قاطم سند كها فواد تعالى ا بنها المنيوكوك ننجش ترجه و الدّن مرك بعده من بداورنايك بدائرة الدّنالي كالام كويرمنا وليت بوزياك صاف ہو کر باطبار ن برصوں کیونکداس کو جھی ابغیر ہائی کے فدست نہیں چراسی وقت مرمہاد سو کر ماک باک اطہارت موکر بانفرس اس صورت کونے کوئٹر <u>صف لگ اور جراس کے معنی اور مطالب در</u>یا فت کو کے رونے نیکے ادرجیران کواسان کی طرف خواہش ہوئی بھرسورہے حب فخر ہوئی الوجہل ویزرہ مشرکوں کی بات یا دیرے میر الوارائ کاکر باراوہ کار موعودہ کے روانہ ہوتے چیر اثنا تحداہ میں ایک اعرابی سے لاقات يحدثي وهامراني بولا المعصر وكهان جاريا سيلولاكه فجران عبدالند كاسر لات عاربا بون وه بولاكم عملهان میں تروانالب وہ امیر تمزہ کے پاس ہے بھروہاں سے امیر جرزہ کے گھر کی طرف متوج ہوئے اس وفت الله تعالى تعجدالل كورسول خداصلى الته عليدوسلم كيدياس ميجا اورفرايا اسع جرائيل مها رسعدسول

مقول ملى الشطيروسلم كوجاكركبوكر عمرتيرى طرف أكاب تم اس مسعمت وزنا بلدتم اسكواسلام كى دفوت ديا حب وه تهارسياس وسعادتم بنوت كي قوت ساس كالمجيم عند بكروهب كمدوه المان والدب اوراس وفت رسول غداعلى الشرعليد وسلم كي إس الماليس أد في تقطير المرتمزة كدرواز بير أستاور د شكدى اور سول فدا معلى الشعليد وسلم في إدهياتم لون بوع كماكس عربيا عظاب كانون وسندل ملی الشیعید وسلمنے آکر وروازہ کھول دیا ۔ جب عمر نے اپنا پاڈل دروارنسے کے اندر رکھاتو حریت علیم ہرائیں کے رسول فداصلي النّد عليه وسلم في بنوت كي قوت سياس وقت عركا بنجه بكركر دما يا وريكي ريص ويوت اسلام دي عمرای وفت ایمان لاتے اورکہا پارسول الند معنت ضاکی اس بیے ہجدد رہے ایڈ اُپ کے رہے لیک مول خدا نے کلم شہاد ن عرکو للقین کیاا ورا روین اسلام سے مشرف ہوئے ،اس وانت رب جبیل کی جناب سے تفرت جراببل يرابت كراس توله نعالى ياتها البنيّ حنيت الله وَصِ انْبَعَكَ مِن الْمُعْرِمِين تجمد كما الله تفائي في المعلى الله عليه وسلم كفايت بع بي كي كواوران لوكول كوفين في برايان لات بي! كيتنع بم كتحب عمر منى التدعنه إيان لاستحاس وتشت عالم سفلى سدعالم للوست بكسخ ننى حاصل مح الخاود اس وقت بني كريم في فرايد المعار توص بكر فوايش كريكا. غالب بوكا صفرت بالرف في عارمول الملر وموت اسلام سنب كودينا جابيتها ورايين اصحاب كوفرما ياكدوه كوجدد بالماريس عاكر دموت اسلام لوكل كوهلى الاعلان دين اوراكركوني سخفى اس مين كوني بات ناشات تدكية تواس كوكمر لادين اور من فودهي تمام قريشوں كود عرب اسلام دنيا بو س مدابد كرسب كو صفرت الرح في جي كرك كما اسد معتر قرائل اب مي اسلام مي واخل بوكيا بول ا ورصلقه فدى يم بيني جيكا يون اب الركوني فرصلي المذعليد وسلم كوايذادين فرا بو كاترين اس كوزنده نرجيو مول كا - اسعال جهل دين فيرى من بعد اوردين تمسب كاباطل برستى الكل جورت بعديدسكرالوجل فاورخطاب في كماكداسيديا أوداواد مواجع الموصلم كعمادوف تخد برانزكيا بعج ترمهارك ميودون كي تكذيب كرتلب، ابس تجوكو اردالول كالمحفرة عرضي الترعنه في كما است ماب كغر كاكلام بيكورُ و معدا اور دسول برايان لادٌ اور سيح سلمان موجا و - صطاب في ان معطيش من أكركها اعظر تربيوده بائن وكزنا بهاس كحسب آج يترى تلفت أني اورموت يرى قربب الني سے جو توالي بائي كرنا ہے مب فرنے وي شيشريان سے نكاني تو يہ ديكوكرا او تبان توبيا اور ضاب بھی جا بما تھا کہ مجا کے لیکن حض ت بر ف دیں کام اس کالیک ہی وادین تام کردیا مین اب ف باب كامركاك ليا وب بير فراد و رسي بيني قرحزت الركاد وسي كم كدو و احد الديك ملكول بي اورجبله كغارول مي ذلز لدًا گياليكن تمام سك ك بنايت فوش دخرم رسيع ص دن به وا قدم بوا

اس روز طالف اور یکے بس کوئی نرد باکر دعوت اسلام اس تک ندیم نبی بود خازا ورا ڈان جا بھا کہ شکا واہد تی جماعت بافاعده موينة لكى ورادهم حفرت عثان بن عفان بي ايمان سداً تشاور ليرر يرطور براسلام مي واخل بويكتيدايك روابت من أياب كرا تخفرت صلى الله عليد وسلم في بنوت سيرمه فراربوف كے بعدوس سال تك اپنى قوم كود توست اسلام دى جب ديكى كدوه اسلام قبول بتيں كرتے دند بعفرت فحصلی انشرملیہ وسلم ناامید م کوٹیر توسوں کی ہوا یت کی طرف مشغول ہوئے اور کھے سے طاکفت کاطماف تشركيف مركف دبال ماكر راه فعداكى بدايت وتلقين كرف لكيد - دبال كيرمردار تين أدفى تفع ده كوني اليان ندلائے اور اینوں نے انتخرت صلی اللّٰدعلیہ وسلہ سے بدسلو کی کی اور پیمرا بینے ننہرسے بھی نکال دیا جبی آنخفرت صلى الله عليه وسلم بازار مكاظمين آلشريي لاتحاورا ثغناء راوس مقام نخاله بين مزل كي جب وات بوئی تواسنے ساخبوں کو اے کر فاروا میں شنول موٹے اور فرا ت چر سے بیٹر صنے لگے اس اور یس نوشخی قوم جی نے شرنصیبیں سے کہ وہ فرشتہ منہوشیطان سے کہ عمدہ ترین قبال جوابی سے ہی وسول فذا تسلى التُديل وسلم كے پاس آئے اور پر ان كاميركر: ااس واسط تفاكر وب رسالت آب حلى التذبليد وسلم وبنيابس تشريف لاستفاسى وقت سعصور كاكسان برعاتا موقوف بهواحب كمجي ادبيها كا تقد كرتے شعاداً نش أن يركرنا شروع بوج آامي واسط تمام جوں نے ایک جگہ جمع بوكرية شور وكيا كديلاش كرومشرق معمفرب كك ونياس كوك البياشخف ميدا مواسي كم اس كم سب سعم سد كأامال بيعاناموتون سيناكسم سباس كالدادك بنوبي كرسكس عيرتمام عن تمامرى طون يط ويد مفام نخله من يبيني توويا لا تخفرت كى زيان مبارك سع كلام الهي كوستا توجير كهيتے لكے كرم مسب كے اسمان بر زم ف السبب مي سيد الدكوني اس كلام كوير اكرند الدحوا وسدا ورمير وه ب نعقان بينجا وس ام كے بعد تمام قرآت قرآن فيركى سنكريمام جنات آنخرت صلى الله عليه وسلم بمباور قرآن فيد برايمان لا ترجيم الخضوي التُدعليه وسلم في عمم كياكم تم سب ابنى قوم كرجاكراس كي فم كرونب ابنون في بي فق کوچاکواسکی چنرکی نئب جول سے وہ سمن کا نام روبدا وربلودہ بھران کے مرداریکے ا ومزیر نوے جنات ان كى بمراد شرىفىيسى سے اور شرنىنواسے كرودكروه بوكرروا نهو يے اكروة أكر رسول فوا صلح النُدعليه وسلم كود كميين اور قرآن مجيديعي سني ا دحرساليّ حيث نسيسول خواصلي النُدعليد وسلم سيّ أكر عرض کی کہ بنات آبلود بکھے کے بیے اور کلام اہی سنف کے بیے سب منتظر فر مان واجب الادعان ہیں۔ جى وقت اورص كان مي مكم مو وه سباس مكر حافر بول نني حات مدرسول فداصلى الدعليكم في فرما يا كوننرك إبرنب كي وقت منعب المجون كي نواح بين جركمتعل مكرمعظم كن بدير

بهول تفاكدا بال خنبركد ؤرا ورميعيت منهوي ويهول خواصلي المتسطيد وسلم بعد نما زعشاه كي عبد التدين مسود كويماه مے کروہاں دیکھتے ہیں کرمینات نے ارسے النیاق آنحفرت ملی الندعلیدوسلم کے دیکھتے کے بلے بہت بڑا ببي كيابواب بيدي صوراكم على الشرعليه وسلم فيعبدالندين مسود مورا برشعب الجون كمطرا كبابيع اورايك دائره جبارطرف عبدالنداين مسعود كمين كوالخفرت صلى الشدعليد وسلم فيفر ما بالمرجر دارتماس والرّے سے باہرمت جانامکی ہے کر جنات تم کو تکلیف دلویں اس عبدالشراین مسوداس دائرے کے الدررب اورد بكعة تعركتام بناث كى شكل شل وحوش كے فخلف تص ال مي سے كى كشكل شرا کے سے اور کی کی کروہ حیث کے جو متعل بعرہ کے میں ، اور کی کا سر اور باؤں نتاگا اور ستر حورت کا ایک پارٹ سے چیا ہو اسے اور کی کے برن کا سیاہ رنگ ہے اور بعض ان کے اور دومری شکل دعورت کے ہیں وهسب كيسب رسول فداصلي السطيه وسلم مريجوم لاكوسيخ كم حام رسيدا ورني اكرم على التدوم لم تمام ران ان کی تعلیم و تنقیبی روزه نماز علمارت و فیره اصحام یسی مشنول رسیدا و رمیم حبول نے آ کفرت صلی الشعليه وسلم سيعرض كى كربا حفرت صلى الشعليه وسلم مهم سب كولطور تيرك كي توشه عنايت فرالي يستكر أكخرت صلى التعليد وسلم ففرما يأكر توشرتوم في تمكو اليها ويانسلاً بعدنسلاك بمبينه كام أو عالمان نے کہا کر صفر عدو د کیا جہ ہے فر ما یا کر ص جائد ٹری یا مینگنی وشٹ یا کوری کی یا گوب گاتے مجنس کا کری ہوتی پاڈ وسى تناراً لوث مع اوراب ورزيوتم كات بواس المعنيز شرين اورلدت اس مع كى اوربرلنت! ميرى وعاسيسيا بوئى بعاور لعنى روايت بى كولله بى أياب - بيرونات فيعرف كى كرياد مول الله تمام أدى توان برنجاست كران بس اوران كوفراب كرنفيس أكفرت صلى الفرعليدوسلم ففرا ياكم بيادك لومنع كرون كاكروه ال كي جريد بخاست مذ والين اورخواب مدكوين اى وج سے استخاكر عابدى اور سخت كوبر سدا ورمنبكن سداوركو تلع سة تخفرت صلى الله عليه دسلم نع منع فرما يا اورا بني ايام مي جن ندابك ووسر علافون كروالاتفاءا كفرت في كم البي أنضا ف كيا وداس بس سب راحن بوكرابين وطن کو بیلے گئے بھرای طرح جنات کو ہ توامی جمع ہوئے سب برزائریں سے استقے اوراس وقت رسول مذاصلى الشرعليه وسلم وإن ننها أفشر ليف فرابهو في اورتمام دان وبال ربع صبح كدوقت معابر نعاك كى نشانى اور دوسر معاسباب بوق هور كئے تقده سب يائے اوريد تمام واقعات ميج ملمي وجودي ابن بن ان بداكتفار تابون.

معراج مبارك فخفرت صلى الأعليه واله وسلم

ا كي روايت بس يا بي كرجب رسول خدا صلى النّر عليه وسلم كي عريجاب برما و رعمن مبينية تك به في بّ أتخفرت صلى التدمليه وسلم كوم حراح يونى اورننب معراج من جويتى مرتنبها كفرت ملى التدمليه وسلم كالبين مبارك جاك كاك تاكدول مبارك من فوت بويست كردى جلات اكداماني سدعالم ملكوت كي بركريكس ا در تجليات اليدكود كمرسكين اورماه رعب كى ستانيسوس تاريخ بن درگاه البي سے جبرا نيال كو به حكم بهوا كه وه رضوان سے کہیں کیہشت کی آرائش کریں اور توروغلان سے کہو کہ وہ ابینے تین زیب وزمینت سے کریں اور طالمه بي كهو يوكة قرول من عذاب كرف والعين آج كى شب عذاب قرسابيلا تعدا كما ليس أورما لك دارومذ كوكموكدوه ووزخ كي آك كيماد إو سياس يرحكم مفرت جرائيل في اسين بروروكا ركا في كروضوان ور الوروغلمان اورملائك عذاب كواورمانك ودفنغ كومينيا ويا اوررسول فداصلي التدعليد وسلم تحفرا ياكديس ورميان تعطم كي سور باتفاكه اج الكر جرائيل ا ورميكانيل عليه السلام في الرجيد كواتفايا ا وربيين سينات تك بيركرول يمرا فكالاا وداك سون فى طشت بس أب زم زم اساس كو دهوكرايان وحكست سع بعرا بجراس كواى مقام برركوديا - اور روايت مع كرجرانيل كومناب بارى تعالى معظم مواكر المعجرانيل مغزار ببشت سيران اور متر بزار فرشنف ك كم يكي جاؤاورم ب مبيب قريش كوم ري در كاه عالى م بينيا وحفرت برائبل بوحب ارشاد جناب بارى نعالى كيران ا درمتر برار فرنت كر حفرت ام بن ك كهم مي جوجوا برحفرت على كي فنين يسيفي وسول خداصلي السُّدعليد وسلم فرما تنفي بي كاس ننب كوام إنى ك كهرس بعد نمازمت كسور بانخاكه جراتيل علبه السلام ن الموفج كونيند سيدا تفايا اور وه كبيت تفيكم المصيب المُورَّ عِنسْبِ أَبِلَى مِراع ب ال كالمُان عسمي اين بندس بيدار موالوه فيكواب زم زم ك كنونيس كي باس محكفة أب زم زم سع وضوكرايا اور دوركون نماذ برممو اكرمجر كدروا زسير لائے توہ ہاں میں نے ایک براق کھڑا ہوا دیکھا ابیا وہ کدھے سے بڑا ور فخیرسے بچوٹا اور مزاس کا مانند آدمی کے تھااور مرمین اس کے اندائوڑے کے اور پاؤں اس کے انتدائن ترکے اور سبنداس کا مانڈ شمر کے اور دونوں بیاس کے ماتند بروں کے تفعے اور زین اور لگام اس کی یا توت اورم وار مدسے إ مرصع جراؤتى بي سور بونے ميں بي نے ذرا ال كياب اس وقت علم انى بېنجا است جرائيل عليه السا ميرے ميب سے دھوكة لوقف كرنے كاسبب سے نئب رسول خداصلى السريليہ وسلم مے فرمايا اعے جبرایل آج کو الله تعالی نے اس مغمت عظلی سے سر فراز فرمایا اور میری سداری کوبرات معیالیکن کی

اس اندایتے یں بول رقیامت کے دن بری امت کے لوگ بھو کے پاسے گنا ہوں کے لوچ کردن ہد یرد کے بوتے قروں سے ابرنکیس کے اور کیاں بڑار ہی کی داہ قیامت کے دن آ کے دھی ہے اورتس بزارميس كى راه بلعراط كى دوزخ برركى ب ادروه كيو نكر في كرك منزل مقدود كسبنيس ك وجناب بارى تعالى على بواكرا على بسر عيد عم نديجيد وواع التيمين في تماريد يدموان بهيا بداس طرح تهارى امت كدوا سطيم الك فريد براق بعيون كاامدسب لوبراق پرسواد كركے بلعراط سے بارا آناروں كا اور ميں اپن شاق كے مطابق تيں بزار برس كى راه ابك پل ميں ط كرواكر نمزل مقصو ويرمينياؤل كاحب بدحكم مواتب بيم رسول فداصلي الكد عليه وسلم بران برسوادم لگے اور براق کو دیے چاندنے لگامفرت جرائیل علیہ السلام نے برای سے کہاکہ اے برای نونیں جانناكرين فيراخ الزان من يستكررات فيكاكم الندتعالى فيبن براق مرع سوليداكي بن اور ده سب داغ فری رکت بین اب مزض میری بد بسار قیامت کے دن بھی الخوت ملی التُدمليه وسلم يمري بي ليثت برسوار بون ماك تيامت كدن سب برا قول برفير كوفخ ماصل يوج بير أنخرت صلى الله عليه وسلم نے وعدہ فرمايات براق نے فخر سے اپني بدي رسول فعاصلي الله علاوسلم كرسا مضعام الي يجيم أ كفرت صلى الله عليه وسلم برات برسوار بوو تحاور ولسنة إيس جرايل و ميكاينل عبيما السلام مدستر بزار فرشتول كدركاب يس عامر تف كم عظمه اوراب زم زم اورتعام ابراسيم كياس جاكواكب مى فظ مي بيت المقدس مير بينج فرمات مي أثناد راه مي اكب أوادوابني طرف سے ایک اواز بائیں طرف سے سنی کرا سے وی گور سے رہو ۔ تم سے کچوسوال کروں کا بیں نے اس أواز كالجوفيال نركيا اورد بال سعة كير صابيم ديجاكراك برصيا كوابية تتيل زورات اورلیاس سے آدات کر کے فوجورت بن کرمبرے سانے آگھڑی ہونی اور کیے لگی اے فرعمری طرف ديكهوس في الكي طرف منين ديكها درآ كيرط صا ورجراليل مديد السلام من بي العليا وه أواز داسى اور باليس كيي واز أنى تعي اور برمياستار كيدكون تعي - جرائيل ني كهاكم أواز دامن طون يهوديول كي تمين الرأب جواب دين توسيدامت آب كي بهودي محجاني اوريواً وازك إني طوت سے آئی تی دہ نفرانیوں کی تنیں اگرآ ہے ہواب دیتے توسب است آئی نفرانی ہوجاتی اور دوالمعیا عظاروالى دنیاتھی اگراب اس كرون ديجھے توسب است آپ كي نيار دنيا يس باك بوم آتي -اس كے معترس سال المعطف المساكة بالتهدكا دوسراشراب كااور فيسرادود صصعهم إبواقا يتدنون ساميد المنا لا من المناف المناف المنافع المنا المراس كا ماداد وهولي ألا اور باتی کی طرف کچرخیال نرکیا. یه دیکو کرففرت جرایل منے کہا کہ آپ نے مبہت توب کیا جو آپ نے دورہ كاپيالالهالياا وراس كادوده يي ليااس دودهر يسراد دين اسلام بيدادر كيروبال معدوس مقامي أكلي توصفرت جرائيل في كهاكداب اس جكدود كعن مناز في صي كيون كريد مكر طورسينا بدائ بكالند تعاف خصرت موسى سابي كي تقين ننب من في اس جكدا تركروا ب دوكا نهاديده نى يُعرد بال سيداق برسوار بوكراً كي جالواك عكد نظراً في جرايل في كهاكيها ل برجر دوركوت منازر صرك كوز العرات عليى عليه السلام اس جكر بيدا بوت فصاور جراس جكر سعيس بيت المقدس مِى گياا ورثام المائكر نے آسمان كے نيجے ا**تزكركها السلام عليك**م يابني *آخرًا وركها تو ل*: تعالى مُعْجَدُ الْكَرِيْتُ أَصْرَىٰ يِغِبُنِ إِلَيْهُ مِنَ الْمَسْجُوِ الْحَرَامِ إِلَى الْمَسْجِي الْكَقْصَى لَهِي تَبِكُنَا حَوَلَ هُ: تنصمه ابهت یاک سے وہ ہے کیا است بندے کوایک رات مجدالحرام سے مجدافعلی کے اندرا درثمام انيدادوبال جاكوجيع موست اور ويرسب نے كبااسلام مليكم يابني الدّ بحيرتمام نبيوں كے ساته دوركوت غاز برمى اورا مامت كوائي اورتمام انبيا ومفتدى بوسف كما كيد روابيت بس بعدكم مكم خطر سے سیت المقدس میں مہینے كى داہ سے ليكن رسول خداصلى الله عليه وسلم حرف دوقدم ميں د بان يهنيج يداب كو فيزه النّد أفالي كي طرف سعظا بوانها وارصب الخفرت ملى النّد عليه وسلم ي اقفى سے ابر تطفرود يكه كدايك بقرسن المقدس كاسا منے تقا اس بيراً تخفرت ملى الله علايسلم كافد مهارك يراتواس ويرفع عرض كيا يارسول المدفيه كواس مكرميستر بزاديس موت يركى كاقدم مجه بيه نزلزا أب مير سيليد وعلي يخيد كسوا برمعلق رمول نيامت تك ننب أتخزت على التدعليدوسلم ف صِناب إرى تعالى إماري وعاكى اورفورًا بي متجاب بهوني جنا كجذاب تك وه يحتر بهوايد معلق بيعاس بكرمي عجانب وغرائب ويجحف بوتيربران برسوار بوكرادل آسمان كحدورواز يرموا ببنجاس مله جرايل في دروان بردستك دى فرضتون في في ألم كون إد بو ميس جرايل مول ادرمسر يساق م مینی آخرالزمان ہے بتب فرشتوں نے کہارها یا سول الله اور فراً اوروازہ کھول دیا اور درمیان کے واخل بوسط اوروبال براسايل فرشتول كعسروار موجود تصوره ابينهم الهسب فرشتول كوم كريهارس باس أشفاور هرسب فيهم سب سعمعانقد كيابيم وبال سرأ سكر بعضادم باغ رضوان سير استقبال كآئے اور كهام صابا بى الصالح جروبا لىسة الكے مرصے و كجھا كما كيسينين فرع عظيم إنشان ي جم اس كاسوائے حق تعالى كے كوئى بنير ما تئا دراكب يا فون اس كام ش كا ورد وسرايا دُن تحت الزي والمستعدد المستنق المسترق مي المسترود والمرام وبي الدربياس كي والمستنقط المناس

كى تدوثنا بسير زيل سى من في يقيل بدكون مرغ ب كماكر برم عنين ابك فرشند ب مجووت رف كے حب دات ہوتی ہے تب اس وقت ہر اپنے پروں کو تھاڑتا ہے اور نبسے اس کی ٹنہا ک الملائ القُدْی الكِبِيوالْتَنْعَالِ لَا الْمُدَالَّهُ هُوَ الْمُؤَى الْقُبْوَرِهُ أُوراس كَيْنِسِع كَيَ أَوَازْ صَوْنَيَا كَ مُرغَ بِيدار سِرنَ بِي اورده هى اين اين بيدون كوتها رئيم إوراً واز دينيس عيروبان سه آلى برهانود بهاكم ایک فرشند دهاجم اس کاآگ کا ورا دهاجم برت کاب دا آگ برت کوما وسے زیرت آگ کو کا و ادرده ليسع بإعتاب اورواسفاور النبراس كحببت فرضت كواس مي من في في اجرائيل سے به كون فرشته ب ده برے كربر فهتر رور سے اور دنیا می یا نی اور برت برسائل سے لبی يا م اس كاب مجرو با سعلند كولب درياكيا اوروباب ا كربله كروكها كم في لوك زاعت كرتے بي ده اى وقت بوتے ہی اورای وقت وہ زراعت نیار موجانی سے اور اسی وفت وہ کا صحتے بین اور ایک ایک دانے کے بدیے سات سواٹھا نے س محیر جرائبل سے میں نے بر بھیا کہ برکون لوگ بس کہا یہ وہ لوگ ہی جہنوں ئے کوشش و فینت فداکی کی ہے اور لوگوں کی فدمت فین فدا کے واسطے کرتے تھے در فتاج لوگوں كى مامت برلاتے تھے دل اور زبان سے باقد اور مال سے مذمت كرتے تھے اس وا سط ضدا نعالی نےان کی دوزی میں برکت دی ہے اس کے بعد دیکھا کے چند فرشتے آدمیوں کا سر جڑسے کو شتے ہیں اور بعرده درست بوط البع مجركونة بي دم بردم اى طرح موالا بعي في الله يدفيا بدكا لوگ بن تواننوں نے کہا کہ وہ تارک جماعت پنجا نا خارا داکرنے س سنی کویتے تھے اور خازوں کا میں ہے۔ تنیں اواکر نے تھے۔اس کے بعد ایک گروہ کو دیکھا کہ فرننے سب مانندجار یا بوں سے ان کو با تکتے ہونے دونے کی طرف مے جارہے میں اور منایت شدیدیا می اور معبوک کے ان کو کا نظام رہے کے مكلات ہیں میں نے جرائیل سے بوجیا کہ برکون لوگ ہیں۔ برائیل نے کہا کہ بدوہ لوگ ہیں کہ ان سجوں نے دکواہ کا كا مال اورصد قبه قطرا ورقع باني اهامين كي تنحي اورعقدار فقير و فتناع كوينين ديا تقا- اور نداس بررهم كيا پيركي آ کے بڑھے تو دیکھا کہ مردا ورعورتیں ہی کہ ان کے آکے طرح طرح کی نعیش رکھی ہوئی ہی اور دومری طرف كوشت اورم دار ركار ركابوا معاوروه نتيس سب تعور كركوشت مرداز فن كها في بن اور من سبايره كى طرف منين ديكھتے ہيں ميں امنين ديكھ كوربرا ہى تتحربوا . ميں نے جبرا ئيل سے إو جباكر بركون لوگ بين كهاسب جوروضم بين مرواين جور دكو تقو لركوا ورجور ومشو بركو تعبو لأكوح امكات اور بصيجا في كا کام کرتے تھے اور حلال کر بہنی کھائے تھے۔ ہے ری دنا بازی اور فریب سے کھانے تھے اور مراكيكروه كودكماكان كوآك كى سولى يرفي هاباس اوروه سب مزب جبلا رسيبي ي نع فريل

معلوجها كرب كون لوك بي لوك بيمال ال سجول كاب يوسر بازاراودراه بن ين كرلوكول بربينة تقدادراس ا در شکل بر معن و تشینع کیارتے تھے اور لوگوں کو مہنانے کے واسطے نام فراب ہے کو پاکار نے تھے اور ایک کرد و کودیکی که ان کواہتی کے برن کا گوشت کاٹ کاٹ کو کھلاتے ہیں۔ بس نے جرائیل علیہ السلام سے پوجیاکہ یہ کون لاگ ہیں ۔ جرانیل علم السلام نے کہا کہ یہ ایسے جا ٹی سلمان کی عیّبت ونشکوہ ا دیعیب کرتے والوں کا حال بادريم ايك كرده كود كي كداك كي أك كي تيني سع بونث اور زبان كافي ما دبي بعد مي في جرائيل سے اوٹھاکہ برکد ف اوک میں۔ جرائیل نے کہاکہ مرسب اسب طمع کے باوشا ہوں ادرام وں اوردولتم اندان کافرار کے داسط جموٹی اِت کیا کرتے تھے اور برسب ایر ورواعظ ہو تنے ہیں۔ لوگ دوسروں کو اُوعن بات كى لفيت كرست تق ليكن فؤد برعمل كرنے كر تكب بوت تھے اورائيے نفسول كو ليم ل جا تھے۔ پھر دنپڈا دمیوں کو دیکھا کہ مندان کے سیباہ اور آنکھیں ان کی نیلی اور پنیچے کا ہونٹ ان کیے پاؤل پر اورا وبر کا ہونٹ ان کے سر میہے اور ابوسیب اور نجاست ان کے مذہبی ہے اورگرھوں کی طرح میلانے ہیں۔ یں نے ہرائیل سے بدھیا کہ یہ کون لوگ ہی جراٹیل نے کم كهبرصال نشدجيني والول كاسبرا وربجرا كيركروه كود كميجا كرزبان الحى بجيرتى طرف كجيخ كرلكالى ہے اور ننکل ان کی مانند سور کی ہے اور وہ آگ کے عذاب میں گرفت رمیں میں نے جرالیل سے بوجیا کہ برکون لوگ ہیں بہراٹیل نے کہ اکر بہ تھوٹی گواہی وینے والوں کا مال سے اور جرایک گروه کودیکھا کرپیٹ ان کا چولا موا مانڈلئید کے اور دمگ ان کا دُرو اور باتھ پاؤل بس زیخری اورگردنوں میں طوق آتش ہے اورسا : ، ایجیوا ای کے پیٹ کے اندرسے نظر آنے میں اورہی وه لصَّف كاداوه كرني ترسي كالرهب عركر في في بن اوراً تش كا الدرجية بن إ جرائین نے کماکرر مال سود اور رشوت مؤروں کا ہے۔ بھراس کے بعدا یک گروہ عدر فوں کا ويجهاان محصندسياه اورآ نكيبرنيلي پلي اور آنشي كپڑے بہتے ہیں اور فرنشتے ان كواگسك گزموں سے مارتے ہیں اور وہ مانند کمتیوں کے حیااتی ہیں - میں نے جبرائیل سے بوھیا کہ بر کون اوگ کابیں - بيرانيل نے كماك يوريس بي كرا إي شوم ول كى نافر ان تيس اور البي شوم ول كوناؤي ر کھتی فیس ا درسید مکم شو بروں کے ادھم ادھم بھم تی رستی تھیں اورا نند تعالیٰ اور رسول مذا کے مكم كم ملاف كام كياكرتى فيس بيراكي كرده كوديك كدوه اسط بواس لطي بوئ في اوروية والله الله ك كرزون سے ان كو مارتے تھے ميں في جرائيل سے يو عياكم بركون لوك بين جرائيل ے کر یا ال منا فقوں کا ہے تھراس کے لیدایک فرقد کو دیکھا کروہ آگ کے مبلل میں فیدہے

ا ورآگ ان کوسنتی سے جلانی ہے اور نمام بدن میں زخم مانندج ام کے بیں میں نے جرائیل سے بولیا كريدكون لوك يرا بيرائيل في كماكريده ولوك بس كرجنول في استفال باب كى نافرا تى نسيساور ادر کانے بینے اور سے کے مکان کے واسطے آن کو لکھیف دی اور اینے ماں باب سے دون کرنے تھے ناشات نے گفتگو کرتے تھے اور پھرو بال سے آئے بڑھ کرا کی سیدان بہت بزاد کھا کرائ سے مشک وعبنر کی توشیواوراس کے ساتھ ایک ادار بھی آتی تفی اس معنموں کی . یالبی ہو وحدہ تو نے فجرا كياب إراكرين في الله على المالية المنظمة المال عدا أن بع ترجرا يل فے کہا کہ پر نوشبوا ور اُداذ بہشت کی ہے نعقیں اور میوے رنگ برنگ اور محان سونے اور بازی اور باقوت اورمرواريده ويغره ساللدتهالى فيتاركرك مطع بي اوراس كي آواز كي بواب مي ! التُد تعاف فر ما است كريو شخص فداوراس كرسول برايان لاوے كا اور كلم قرآن ومديث كيط كا اور الرك اوريدىت سے دور رہے كا زم اس شخفى كو فقرس وافل كرول كا اور بهندت کہنی ہے یاانبی میں راضی ہوں اس کے بعد عبر ایک میدان میں گھے اس میں سے بداوا دراً وار گربه کی آئی - صرت جرائیل نے کہا کہ یہ بدبورور دی کی ہے اور وہ زیخر آواز طوق اوسان اور . کھو کی سے اور دوزخ فر یادکرتی سے بالہی وعدہ براپدرا کر مناب باری تعالی سے مکہ من ا مع كدوكوني تخفى نفرك اوركفراوربدعت كرے كا ورضيح طور برمبرى راستى ناكرے كا اورميرے رسول کی تکذیب کرے گااس کومی نیر عوالے کردوں کا اوردوزج کہنی ہے یا اہی میں راضی ہوں بھروہاں سے دومرے آسان کے دروا زہے پر کئے اور دروا زے پر برایل نے دستک دی لالكه نے پُوچِها تم نُون ہو كہا ميں جبرائيں ہوں اور مبر ہے سائقہ فحد صبيب اللَّه ميں اى وفت فرغنوں فعددازه كهولاا وريهابيت تنظيم وتكريم سدي كتان فرشتوب كيسردار فعزت جرابس عليهالملا بيدينا كذيمام فرنتوں نے اكرالسلام مليكم كہا ورجر تھر سے اكرما لفرك اور جرسب كے سب كہنے لئے كرمها بارسول الندأب كي تشريب أورى سے أسان روشن موكيا جريس وياں سے آگے مرصا قوباں حفرت يجثينيم اورحغرت عبيئ روح النشهنة أكربا تغظم وتكويم السلام عليكم كها اورهجر كمتع تكعمصا يا اى الصالح وسى الصالح - بيروبال سة اك برص توديكا كرايك فرشت بهب ننكل مع اوراى کے ستر بزار موہدے اور مرضریں سنر بزار منہ ہی اور مرمنہ بب سنر بزار زبانیں ہیں بردیک و کرمیں تے جرانبل مربوهاكريدكون بمرانيل فيكهاكربه مهنرقا سم بدكراس كم باقديس تعام محنوفات كي روزى بنائى تعالى غاس كم بروكى بعاورم روزاورم وقت مى خدرالله تعالى النازه

كيا بهاسى قدراس شخص كربينيا تاب جيروبال سيتمير المال كدووادك بريسني وإلابم مايل جوسب فرشتوں كى مروار يى انبول نے آكر اللام ميكم مرحبا يارسول الله كم العراق كيا بيم وبال سيرا كے بڑھے تو صفرت بوسف مليد السلام نے اكر فيرے ملاقات كى اور سلام كى تغليم وى اور عِركِ لَكُ رَما يا بني الصالح وبمرويان عيد تق آمان بركة اور ديان برحض ت ادريس بليالين سے الاقات مونی اہنوں نے آتے ہی السلام ملیکم پیش کیا اور بجر کہا یا بنی الصالح - مجر وہاں سے آگے برمص د کھا کرا کے فرشند سیت ناک اور ہر دوطرف اس نے فرشنے کوسے ہیں اور جا رہار من ان كمنفح اوردانبا بإقدان كامغرب من اور بايان باففران كامشرق مين بسعاوراً ما ن وزمين ان كدونول إنى كم تخفير مي اوراعف ان كوليدابك تونت عظيم مي تعرف جرائيل سد يس في الحي الريدكون تفعى بي كما إرسول الله بع مينز عزائل سي. نب بس ان ك ساهن كي اوركبالسلام عليكم باللك الموت اورابنول فيمبرك سلام كاجواب مذوياداى وقت علم بواكه ا عزرائيل جواب سوال كابر عبب كود ساور وكيدوه بقر سے بو بھے اس كاجوات بنوي ونیا۔ نب اس وقت عزرائیل نے انیا سراٹھا کر کہا دُعَلیکمُ الشُّلاصُ کا جَمینیت اللّٰہ اور فجر سے بنهايت ننوق وج به سدمعانقه كيا اورمنها بين تعظيم ونكريم سحاييني إس عيما يا • اورهم كها كريامبيب الندوب سيمجح النذنناكى نے بداكيا ہے وب ہى سے مثلق التار كے بہت كام میرے سپرد کیے ہیں۔ ایک لحد کی جی فرصت بنیں اتی کہ میں کسی سے بات کروں اور آج فجر برمکم مواب الله تعالى كاس واسطيس بات كرتا بول بي في الصعرد البل تم روح ل كوكس طرح قبفي كوشتے بوابنوں نے كہا با رسول النّد صلى النّد عليه وسلم برے سا منے بہ مجود دفت ہے اس کے بتوں کے شمار کے موافق ملا اتق ہی اور ہر ایک کا نام ہر مرتنے بر مکھا ہوا ہے حب موت قریب بوتی سے جالیں روز آگے اس سے کارنگ زروسوجا تا ہے اور ص روزموت واتع ہوتی ہے اس روز بربتر رونت سے نیج گرتا ہے اور می اس بنے برنگا ہ ر کھتا ہیں اگروہ بندہ ابل رہت سے فردا بنی طرف کے ماللہ رحمت کو جینے ابوں اور اگروہ بنرہ بداورافتی سے فوائس فرف کے ما کم عذاب کو جمیتا ہوں بھریں نے بو بھیا اے عزدائیل صفیقت زوج کیا ہے بیان کرد بعنی وه کیا چرسے انہوں نے کہا یا رسول اللہ میں نمیس ما تتارد ح کیا چرسے لیکن وقت منبض کے ایک بو تھے سا بہری ہمنیلی بر معلوم مونا سے جربی نے بو جھا کہ نمارے بیار منہ مونے کی کیا وج سے ۔ کہا سامنے کامذم وورسے سے ان سے مومنوں کی روح قبض کو ا ا ہوں

اور داسن طرف كامن توعف سے باس سے جان كن كاروں كى قبض كرتا ہوں اور بائيں طرف كامنه وفهرس باس سدمنا فقول كى روح فنفى كر ابول اور يبجي كامن ووزخ أكسس بسيراس بصحبان شركون اور كافرون كى قنبض كمة تا بون ، بچركها يا رسول الشرصلى الله عليه وسلم آب كونوشخرى ديا بول كرس دن سالله تعالى في فركويد البلا اس ون فران ى تعالى كا فجرىريدن بواسي كربان امت فرصلى التدعليه وسلم كي آسانى سے انكا لوجلے كي سوٹی موٹی مال سے دودھ لیتنان کینج کرمتیا ہے اور اس سے مال کو کھر صربہیں بہنچا میں یہ منکوسیدہ شکو بجالایا جھرلہ چیا اے عزرالیل کھی تم کواسی کرسی سے الحصنے کی او سب پہنی ایس كبايارسول الندنين مرنبه النصف كى نومت يهنيي ببلى مزنبه تحرن أدم عليه السلام كاجم نبأف ك ید منی لانے کوا در چرصفرت اوم علیہ السلام کی روح قبض کرنے کواور سیری مزند محزت موی عبداللام كى روح قبض كرنے كو تيران نے بيد بيااے عزراليل نم نے روح فنبن كرنے وقت کھبی کی بررحم کیا ہے یا بنیں کہا یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم و ونشخصوں کے واسطے بہت بہت الم كايا بہلى مرنبداس مورت بدكروه وربا بركشتى ميں بجر فنتى تنى اس كے بعداس كى مان تبض کرنے کا علم ہوا۔ اور دوسری مزنبہ شداد ماحون کی مان تبض کرنے برکمب اس نے بارسوس کی متیں باغ آرام اوراس کے دیکھنے کے واسط ایک یا وْں اس کا بھو کھن كهانداورددسراج كه الم على بابرتفاس وقت اس كى مان قبنى كى كنى إس ده بادشاه شداد مدایی بسی لاکو فوج کے ساتھ دہی ہلاک ہوا. اوراینی نائی ہوئی بہنت کودیکھنے نہ با یا جبر وبان سرا كفرت صلى النُدعليه وسلم يا يخوس أسعان ك دروا زند بير كن اوراس دروا زب براما ببل عليه السلام سب ملائك كي سروار بس انبول في اكر في كواسلام عليكم كمها اور جرمعا لفركها اورهركماكرماياني الصالح بجروبال سة تصرفها إرون عليه الدام س ملافات بوفي انبول نے جی کہا یا افی الصالح مرصا م بھرو ہاں سے بھٹے آسمان کے دروازے بر تنزلیت سے کنے -وہاں ہنز بائيل موسب فرشتول محسردارس ابنو ل نے جی اگر سلام بین کیا اور مرصا کہا اور مجرما نقز کیا جردیاں ہے ایک بڑھے توصرت موسی میدالسلامے ملاقات ہوتی ادر ابنوں نے اسلام مسکم كها اور ميرمعا نقركيا ميروبال سے آ كے برم صے زحفرت مرسى عليه السلام نے كہما يارمول الله صلى الله عليه وسلم ج كرب بعزت كى طرف سے آپ كى امت بدفرض كياما وسے آپ فرب سمح كرفبول كيينة اس واسط كرأب محامنيول كي مرخوري اوربهت ضعيف اور نا توان مي جرآ لخفرت

صلى الله عليه وسلم و با س اك بشيص ايك فرشته بيم بييت اك ديكهما كرمس كود بلين س عقل وَابْن كم برجاوي اوروه البا ظاكراس كوابين موثر صے بائي موثر مع تك ايك برس كيداه بسراور بهت سے فرشتے برصورت كرداكرداس كے حاخر بين آ كفرت صلى الله عليه وسلم نے طرابل سے بی چھاکریا افی جرائیل میکون فرشتہ ہے جرائیل نے کہا یارسول الله صلى الله علب وسلماس كانام مالك بعاور برانيس بزار فرشتول كاسردارس ادردورخ كا داردع بيعص طرع مكم الى بوزا ہے. بداس طرح بجالاتا ہے نب آئفزت ملى الله عليه وسلم اس كم إس كفے اوراس كو السلام عليكم كما جواب سلام كاس نے ديا ۔ بھراسي وقت مكم البي بيوا۔ اے مالك برقر مصطفا ظَمُ النبياء مبري حبيب صلى الله عليه وسلم من نم نع ان كوسلام كاجواب مرويا اوران كي تعظم نه كى تب مالك أنفرت صلى الله عليه وسلم كانام سن كواصًا ا ورتكر بم سے بھا يا اور جركبار صا بارسول النرصى الله عليه وسلم الله تعالى في مقام نبيا ول برآب كوافضل كياب اورتام سينمرون كامت تبارى امت كى بيروى كرك كى بجراً كفرن صلى الشعليدوسلم ف نيرهاك مالك ما بسيت دوزخ كى بيان كرتاكه مين اس سے ضردار رموں . مالك نے كہا بارسول النفسلي الله عليه وسلم آب كو ويجهي اورسننے كى طاقت نه مركى -استفيس در كا والبي سے حكم موا اسے مالك بولي ميرابيب نم سے يو يھے اى كوا هي طرح بيان كر . تب مالك في كما يا رسول الندمات دورع الله تعالے نے است منیض وغضب سے پیدا کیے ہی اور اس کا طول عرض مرایک کامائد زمین اس ال کے ہے اور اس میں آتش کوناگوں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی سے اور ورمیان ووزخ کے ستر ہزارسدان آگ کے بیں اور ہرایک کے میدان کے بی میں متر ہزار بہاڑا گ کے بیں اور برایک بیا رہے مغربزار دروا زے بی اور ہر دروازے می متر بزار مکان اکے بی اور برایک کان بی منز بزاد کو تخریا ب اگ کی بی ا ور برایک کو نفر می بین منز بزار صندوق اگ کے ہیں اور ہرا یک مندوق میں ستر ہزار سانپ اور جھواگ کے ہیں اور وہ آگ ہے کہ الوالی ذره اس سے رونے زمین بر پینچے تو تا م آدی پہاٹر اور درصن وینر ہ کو جسم کر دُ الصعاد الله منها وجركها بإرسول الشرصلي الشعلبه وسلم جيبيه مكانات اورميدان وبنبره بي ذكر كيد ديي بى براك دوزغ كے اندرس اورا يك دوزخ توبر ف سے پيدا كى بے اور مرسال دومرتبہ ابی سانیں چوڑنی بن ای واسط چے مہینے سروی اور چے مہنے گر فی دنیا بیں رسنی سے اور اس طرح کو ناں گوں عذاب و لت کا بیان کیائیں رسول خداصلی الشرعلیہ وسلم بر سنکو بہت عکیس ہوکو

ساتوس آسان كدورواز بركة تووبان ويلها كالثر تعدادين فرشقة الله تعالى عبادت بس منتفول بن ببمشابده كركم كمامرجا بانبي الصالح اور دبال سے آئے برصے توديكم كرار إسم عليه اللام سے ملاقات ہوئی مہنوں نے بعد سلام کے کہامرصا یابنی الصالح اور دباں سے آگے بڑھ توديكهاكراك فرشنة منك وصورت خرش فلق عظيم والشان كرسى ببه يثيما سبعا وراس كحرم جار طرف اور تمكيّا سندا ورواليس بالين اس كربهت سے فرنشنے ملک وصورت جمع من تيراليل نے كها يارسول التُدعلي النُدعليب وسلم اس فرشنة كانام رضوان بها ورببشت كادارومنه بع بهر أكفرت صلى الله ملبه وسلم اس ك سائة تغرليف الدكة اوركها السلام مليكم بإرصوان الجنة اس في الرفور المرابي معانق كيا ادر بوراً الى معانق كيا ادر بيركها يام يا يبيب الله الشفين مكم المي بوا كرام رضوان برعيب كو الك دورخ تے ، دورخ كى بائن سناكوفكين كياسے نم ال كوربث كى بأنيس ساكر خرسش كردو . تنب رصواك في كما بارسول صلى الله عليه وسلم صعنت ا ورشاء آب كى الله نے قرآن فجیدیں فرمائی سے اور امت آب کی اور سنیمبروں کی امت سے بہلے بہنت ہیں داخل بهو گی به کمه کرا نخفرت صلی الله علیه وسلم کا دست مبارک کچشکرهنت الفرد دس می و اسطے میسر كوانے باعوٰں كے بلے كئے ثب آ كف ثن صلى النَّد ملبہ وسلم طرح طرح اور افسام افسام كى لغمتوں سے آگاہ ہوئے عیرالی اوازغب سے آئی اے جیب میری امنوں کے واسطیبی سے نعتیں مبشت كى مهم نے تياركى ہيں -اورامت تيرى ابدالا باومبشت ميں فرش و محفوظ ومعزز ومكوم رہے كي بيراً تفرت صلى الشديليه وسلم شكر فاضى الحاجات بحالاكراً كي بشر مع ادرو إلى يد سبت المعمور مي بيني الله تعاف في المعوركويا توت اورموتى اورمبززمرد سے بنا يا سے اس ميں تيروستون يا فرت سرخ کے بن اور صحن اس کاموتی کا بے اور اس جگر بردور کوت ناز آ مخرت صل الله مليه وسلم نے فرضتوں کے ساتھ براضی انتے بن بین بیا ہے مرسے بوٹے دودھ، نٹراب شہدسے الله لغالے كى طرف ہے بہنچے - اور ايك روايت بيں ہے كہ جھو مختا پيالہ پانى كامجى تھا . تب جرائيل نے عرض كيا بارسول النُدصلي النُدعليد وسلم اس من سعاع آب كى فواعش سے قبول كيتے عرا كفرت صلى الله عليه وسلم نے پیالہ دودھ کا بیا یہ وکھے کر کھر سب فرشنز ں نے آفرین کہی اور مھر کہنے لگے با میب الله أكراب بياله إنى كاينيا اختيار كرت توسب امت آب كى بانى مين غرق موتى- اورا كرآب پیا لنشراب کا ختیار کرتے توسب امت آپ کی نٹے میں مشنول ہوتی اور اگر شہد کا بیا لہ اختیار فرائے توسب امت المجى لذت دنيا بين متنفرق مهوتى - ليكن أب في بيالدودو هد كا اختيار فرمايا اس ليے

آپ کی امت افت و بلاے بخات یا دے گی ۔ لین تعوش اسا دو دھر ہج اَب نے بیالہ میں تھیوٹہ اہے اس سبب سے تصوار اساکناہ آب کی امین سے خرور ہوگا چرآپ نے میا باکرمودودھ ابنی رہا ہے اس كوجى في جا ذن بنب جرائيا في عرض كياكه الرأب اس وقت بني مح تو ي مفيد نه بو كاا وراب بمبكر يوسوبواكيونكم البى ردنيس مواكر السائغ الفرت ملى القرطيد وسلم وبال مستقلين موكر سدرة النتيل ك كي ويرايل كرسنى بكريس مكرير بينير مداابى بران سانزے اور ميرورايل واس رعفت بولے اور کہاکہ مبرامقام بہان تک تصاور اب آب فود بی آگے تشریف سے ما ہے اور الم كوم مورار آكم ما ف كاحكم نيس ويرس كرا كفرت صلى المدّ عليه وسلم نے فرمايا اے افي جرائل في كواس مُنتِنا هِورُ رُجاذ كر جرائيل في كما يا حبيب السَّداوردوس عفر في آكم آب كربيان سے عانیں گے آب کی طرح سے رکید فاظر نرمی اور میری موف ایک انتاس ہے کہ آپ مناب تعامني مع من كييني اورم رع صب فاسش بواب ديكين الخرات صلى الندمليه وسلم ن فرما بالبوكيا إسب ننب جرائل في كما بارسول الشهركوارزو بدك فيامت كدن ابيف برون كوللطراط بريجها ون اوراسكي امت كوسلامتي كما خطيارا تاردون واشخي امرافيل نخت لوزاني ے کرطم ابی سے آنے ص کورف رون کہتے ہی اسکولور سے اللہ تعالی نے بیدا کیا ہے اور اس یں متر بزار بردے جواہرات کے تھے اور ما دن ایک ایک بردہ کی یا بخ سورس کی داہ تھی آفروه ره ط كركم تقام رون بعن ي جوام افيل كي عكر ب ينج اور جرم ش ف و إل سے بدى التاليا فطاب أبا مناب بارى تعالى الصاس كرا مع بيب الحراق ومفر ت صلى المندمليد وسلم في بالم نولیں پاؤں سے اتارین نب عرش مجید جنش میں آیا . مکم ہوا اے جدیب نولین مت اتار ومع نوبین كية والخزن صلى الله عليه وسلم في عرض كي البي موسى كو علم مدا عقاكه وه جالي مون عدمين اورا پنے باؤں سے نعین الاکر طور سینیں برآئیں اور یہ مقام تواس سے ہزاد در مربہ ہزے کونکھ مي نعلين سميت أوَّن بعر حكم موا اعصبيت موسى كاس واسطنيس اتا رف كاحكم ديا قفا كى كاك طورسىنىن ان كے يا ول ير مكي حس ميں ان كوبزر كى ماصل ہواور تيرى عاك نعيس سے الل كويزركى دول كا جنا بخراك في عدو بال ويجعاكروا بني طرف كي تين سوياره فمبرس اوربا ني طرف ا كيد عمر راعظيم والنان الزاؤي ابرات سے مرصع تظرآيا . الخفرت ملى الله عاب و علم فان عمرون كالوال دريا ونت كيا بفظاب آياكردا من طرف كحسب ممبرا در بغيرو س كحري نبات تخ بين وربائين طرف فكا ممرم ون تتهار ب واصطربنا ياكباب يو يو كم عرف ك والسطون بشت بداور

اورباش طرف دورز خبيرم وقت كرتر باني طرف نهر ريديث كا تزخرور سے كر دوز مغيوں كا كاكزراى مرف سے ہوكاسى وقت الكوئي ترى امت بس مدوز جنوں بي شابل ہوجائے كا اور تواس کی شفاعت کرے کا تو میں اس کو بختوں کا بعزض کوئی گنبطار تبری امت میں سے بیبنہ د وزخ بى كرفتارىزرى يص كاجم رف رف في أكس فيركوا تقاليا اور جاب كرياني كبينجاكدوه جي غانب سوا اور بس س مگذنهار إ عبب به كونو ف كمرياتي مواتب ناكاه مانداً واز الديكرصدين كيميا واز می نے سنی اے وی صلی الشرملید وسلم ترقف کر کر بینک برور دکا رتبراصلون بس شنول ہے اسدی یں نے اس اوازسے متعجب موکو اپنے ہی بس کہا یا اہی اس مگر کواڑا لو بکوٹ صدیق کی کہا سے آئی لیکن اس اواز سے وصنت میری عاتی رہی اور میں نے عرص کی جناب باری تعالیے میں یا اہلی تونناز سرصف سے باک سے اور آواز الو کھڑئی کہاں سے آئی حکم ہوا اسے میرے مبیب صلاق میری دان ب فرید اور نیری است بر اورادان ابد کمرکی می اس وا سط هی که وه نزایار غارب اوراني ووف دارب إس ايس مولس كي اواز سننفس وحنت ترى اس مفام می دفع ہو گی اس واسطے میں نے ایک فرشننہ تصویرت الو کمر کے بہداکیا اور اس کی اوار شل اواز الجد كمر كے ہے اسى نے اواز دى تھى جنا بخد اس سے تيرى وحثت جانى رہى اور بعين لِيل هي معايت كي سِير كوب آنخفرت صلى الشرعيد وسلم كوفوف بواس وقدت ايك قطره بإنى كالهُبري زباده تبديس اورزباده فتتابرف سيآ كفرت صلى السعبدوسلم كونظر يا اوراس علم اول والوالمامعلوم ميوانب وصنت ول سعاباتى رمى ميم منز بزار بددة فورس كزركوقاب توسين مِن يستي اوروان براحدميث كاظهوريايا .صب آكفرت صلى المندمديد وسلم نع لوراحديث كا ويكها فورا ابنا سرمبارك سحيه بس ركهااور بجر ايك اداداً في اعد دوست مبرع ليدكيا نخفه لاباب اس وتت أنخرت صلى الله عليه وسلم فيغرايا - التي يات لِللهِ وَالصَّلَوْتُ وَالطَّبِيَّ النَّ رَحْمِ للبن برقتم كى عبادت تواهوه مالى سويابدنى يا روحانى التدك واسط ب مجراس كرمواب بن الله تعالى غِ ارشاد فرايا ، أنسَّلَة مُعَلِيْكَ، يُهَا النِيِّي وَرَهُمَتُ اللهِ وَ كَبْرِكَا نُمَا : سِيق سلام ب بقريدا بنى اوردعت الله تعالى كى وربركتنى اس كى جراً كفرت صلى الله مليه وسلم في فرماياه اكتسكه م عكيفًا وعنى عِبَادِ اللها لضّالِحِثْنَ لِينِ سلام بوسم بداورسارے ملك بندول بر يِعِرَاى مَفَامِ بِي فَرَسْتُولِ مِنْ كِهِا - الشُّمَكُ النَّالِ الدَّالِثُولُ الشَّافِي السَّافِي السَّافِي ا ور شوكه البني مي كوامي دينابول كم فير بنداس كا وررسول اس كي بن ادر

وَمُنْ وَلانشير فيدع أس مقام مِن اس واسط منه كما كو والمولى مترك فقا اور الله تعالي في ذايا العمير عبيب جيكي من في اور أو في الدون في الله و وقت كما كداس كويم مناز كے تعد يس مرصا كيمية أور جرفر مايا اے مبر عميب عروش وكرسى لوع وظلم زين والان نباتات وجمادات بلكرجز وكل محلوفات بطرمزارعالم خشكي اورباره بزارماكم تترى كے اور آفتاب وہتا. اورسام عبروبع اورمیت اوردون فری فیت کے سب سے بن نے بنائے ہی اوراس دقت برے واسط ابازت ہے جو جا ہے سو مانگ اور میں تیری سنمائلی مراو پوری کروں گا ، ججر آخفرت سلى الشريليدوسلم في ابنا مرمبارك سجد يسين ركو كرمداوند قدوس سے مرض كى میں است گین کا در کھتا ہوں اور نیرے مذاب سے فارتا ہوں، ایدا تو میری امت کے گنا و من د ساوراس كودوزخ كى أكس سے بناه و سے بھر الله تعالى في فرما يا كه بم في تها تى كناه تيرى امت كے بختے بھرا كھزت صلى الله عليه وسلم في سيده كر في سے عرص كيا يا الى تام كناه میری امت کے بخش دے بھر جناب باری تعالیٰ سے حکم مواکد تنری امت کے اقصے کناہ بخش دینے كيراً خفرت صلى التُدعليه وسلم في يجده بش كرنے بو مُعْمِرض بيش كى توجناب بارى تعافيے علم مواكم في مت في دل سے كار طب الك بار رف ص اور اس كے مصنون بركا مل المقاد كركاس كوس مرور الخنول كالرج وه كنكاسي كول نهوا وراكروه كفروننرك تكبينيا مو کا نواس کو برگذنه بخنوں کا اور اس کوچنم کے عذاب سے بخات مذوں کا بجر حکم ریانی موا ك اعدد وست نون ونبا ك درمهان فقرى اور منوسى اختياسى الرصرد نيا فانى ب مكرونيا باب توتام جادات اورنباكات وبغره ويزه كوسوناجا ندى نبادون اورونيا كودارالغزاركر دوں اور یا توت اور زمرواور لولواور مرجان مان جا پداکر دون ناکداینی امت کو سے کوابدالا بادىدى سى كى دران كرون اور نعمى بىشتى كى دىيى موجودكرون ، كراً كفرت صلى الله عليه وسلم نے اپنا سرمبارک بجد سے ہی رکھ کرمنا مات کی خدا وندا دنیا تو مروار بخس ہے ۔الدیکا جيفة وطالبها كلات بين ونامروار باوراس كالبكتي اورمر عي نودنا ب آحذت بنترب اور محيراللدتعا نے نے يا و دلايا سے مبيت سوال جرايل كاتو مبول كيا آ كفرت صلى الشرعليه وسلم في عرض كى كم يا البي تو وانا وبينا بداورسوال اس كانوفز ب مانتا بعد جناب تعافي سي برحكم بهوا الع مبيب سوال جرائيل كاير مدوستون اوراهما بول كدواسطين في متلوركيا . اور وه سوال بسب كالفرت جرائيل في كما تما يارسول الشميري تناسيد كرفيامت

محدد ابن بازوس كويل مراطبيري فل اوراب كى است كوسلامتى كم ساتق بارا تاروون اس كے بعد الخفرت صلى الله عليه وسلم نے اپنى است كى معطرت كے واسطے حكم كيات، الخرت صلى الله عليه وسلم في منتق مبيث كى ويكيس ا ورج مكان ابل مين اور محاب كبار كم واسطرتار مجت بي صِامدا و كم كرهدو ثناء خالق كون ومكان كى بى لات اور صناب بارى تعافى سے مکم آیا ہے دوست ترمکا اپنی است کا دیکھ کرفوش وراضی ہو۔ تب اُ کفزت علی الله علیم نع من کی فدا و ندابند سے کو کیا طاقت ہے کہ اپنے فداکی افت سے ناراض ہو۔ نتب جناب باری سے حکم ہداکہ یہ سب نعیس مبشت کی میں نے ترے دشمن کے داسط حوام کی بی اس کے لبدا کھن صلى النَّد عليه وسلم طبقات دورزخ كرد مكھنے كے ليد منوح سوتے اور دورخ كے طبقات الانظركرت سبع بيلطبقات بي يرنست طبقات دومر ع كى رفح د عذاب كم تقاجم ويكهاكم اس كماندرستر بزار دريائے آتش ناپيداكنا رايسے جدوش فذش سے بہتے تھے كالر مخور اساجي شوراس ديناس بينج توفلفت زيبي كى زنده ندرجه اوراً كفرت صلى الله عليه دما نے الکسے جود وزیع کا دارو مذہبے اچھا کہ برطبقہ کس ملقدید کے واسط با یا گیا ہداس نے يرس كرانيا سرها ليا كج براب اس كانديا بصف برائيل في فرمايا كرية شرم وفيا كي وجري آب سے مرمن منیں کوسکتا ا مخرت صلی الشرعلیہ وسلم نے فرما یالدیمان کروشا بدکت اس کا تدارك موسك تب بعرمالك نے روكر عرض كى كريا باقدات كى كنهاروں كے واسط تيا ربولب لبذا أب ابني است كوببت زياده تفيحت فرمائيداور الجي طرح سمجاني تاكه وه كنابون ے بازری قب امت کے دن مجے فال تخفیف عذاب ورنظ کی مطلق نہ ہو گئ تب آ تخزت ملی الندمليه وسلم في بربات س كواورا پنام امرايي سرمبارك سعدا كاركري ب ديده منامات كرف للك كفراد ندا فجركوس كه و يكف ساليا الأن آيا م ك فج تاب وطانت اس ك ديس كنزدى اوراست توميرى بببت مي الوال اورمنيعت بصوه كيونكواس مذاب كوبدواشت كرم كى عنوا وندا توغنورهم بيدا ورفيركو توني است كاپيتوانيا ياسيد اور عزت وأبر دمي ميري تيري تدرث كے قیصنے میں ہے لیں مجرحكم الله تعامنے كا بواكداسے ميرے مبيب تولي من اكر تياست كدن بى تمارى شفاعت سات لوك فتول كاكرتم اس سادافى ربوكى تبدآ ففرت صلى الشيطيد وسلم نے قسم کھا كوفرا يافتم ہے تيرى وات ياك كى بى مركز واضى زمول كاجب تك ایک تخف کومبری است می سعیبشت میں مدمے جائے گا اس طرع سے آ مخفرت صلی الدميدوسلم

ك الخدنو برار كلىت دادونياز اورام وبنى كدارتناد كيد بجرميناب بارى تعالي سه مكربوا كروزيياس وقت كى خلزا ورهي يعيينے كے روز سے برسال تم يداور تنبارى امت يرسي نے فن یکے۔ جرآ مخزت صلی الند ملیہ وسلم نے اپنا سر سی سے س رکو کرالیاح زاری کی چرکیا یا اہی مبری امت صنیف و نا توال سے اور عمر تھی تر دمی ہے اس قدر بارگران ندا تھا سکے گی ۔ جناب باری تما ہے سعمكم مواكم مرروز وكبيس وقت كى غازا ورتين بهيني كاروز مع فن كيم بحراً نفرت صلى الله الشعبيدوسلم فيأ باسرسيده ميس ركها اورا يبضدل بين اراده كيا الررات دن مي يا نخ وقت كي ننازادرا بك سال بن ايك فينيف كروز فرض مووي توجير بخربي اوا موسكيس تكفينا بخديارى سے مكم بواكس ارحم الواجميى بول اس وجرسا عميرے مبيب بودل مي توف ارا ده كيا سے وہ یں فرقبول کیااور کی سوقت کی مازاور جر نیسنے کے روز ل کا لواب کے لوط کا میں نے حَجِّ كوي بِينًا بَهِراً كَفِرت صلى الشّعليه وسلم في دركاه بارى تعاليه بمعرض كى كريا الهي ميري مت يد يھے كى كەاللەتغالى نے كيابرير و تخفيمار سے بيدونايت فرمايا ترمي ان كوكيا توشيخرى دوب كاجناب إرى تعلك سعمكم بواكه اقل شازيخ وقنت كى اور روز سے الك بسينے رمضان البار کے اور تیں ہزار کات دینی و دنیاوی اکو دینا اور تیں ہزار کا ت جدمان داری کے بی اس کا کی نركهنا اوربا تى تيس بزاد كلى ت بوس اس كوكبويا ندكبوت الخفرت صلى: للدعيب وسلم فقبول كيا اور مجرايا سرمبارك مجد اس ركو كرعرض كى كريالبي المريج مي - نع ديكي اورسنا جعبدي كس كوكبول ا وركون ميرى اس بات كا اعتباد كرے كا جناب بارى آفا نے سے مكم مواكر يسے تم الدكرصديق سے كورہ تبارى بات كورچے مانے كا ديجے اس كے پھر ہرا كيہ مانے كا۔ آخرت سجدہ شکو بی لا ٹے اور بچر بارکا ہ ابی سے رحفت مہو نے اور رف روٹ پر سوار مہ کرسندۃ المنہیٰ على ميني اوردا رويض تجرائيل منتظر تعراق بي كراكي ويص عبر وبال سي الخفرت على الله عليه وسلم سوار موكر مبيث الماقعلي مي سنج اورنى مرسل و بال أب كا انتظار كر رہے تھے ان بھول تے دیکھ کر آ نخفرت علی المترمليدوسلم كوسادكباددى اورمعالقهمما في كيا بجرات جرائبل نے آذان دی اور آکفرت صلی الله علیہ وسلم نے المت کی اور تملہ انبیاء گرام مُقدَّتی ہوکے غاز برصی اس کے لبد وہاں سے مفت ہوئے لی بی اجهانی کے گھر جس تشریف لاتے اور صفر تجرافیل اً كفرت ملى الله عليه وسلم كومكان برسيني كراوربران مع كوابني مِكرم علي كفراً كفرت صلى الله عليه وسلم حب اين لبتريد تشريف لاف توليتر كوكرم إيا اورص مكرير ومنوكيا فنا ويال سا أ.

کوبہتے اور قرے کی زیخر کو بلتے دیکی اس داقد کرمیں اس پر اکتفاکرتا ہوں ، (دالله اُنظم باللہ اِللہ اِللہ اِللہ ا اس مخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کا معراج کی حقیقت بہالہ آگوٹا اور یہودی کامسلمان ہونا وغیرہ

ا يك روايت من أياب كرا نخفرت صلى الله مليه وسلم بعد نماز فجر كم يجروا قعات معراج نظر ك صفرت الوكم صديق اور صحابه كرام رضى الشدعينم سے باي فرماتے تھے الو كم صديق وضى الله عذفيه إت مداقت أيت سنة بى كماكد. حَدُ قُتَ عَالَ مُسُولُ النَّو اس سب عدال كا لقب بھی صدیق ہوا . اور حب الجمل ویز و نے یہ س کر کہا کر ک ن بنت اس واسطے فطاب ان کو كافرول كوكذاب وزندين وملعوال كاو بأكيا وادرجوكونى حفرت الوبكرة كعموا فق رسول فعاصلي التنر عليه وسلم كى مواج برتصديق كرسكا وه بيبك شل الديكرصديق كم مدايغول كعريضي بسرب اورجوكو ولمنكرمراج موكا وه لقانيا مطالق الوجبل كالعين اورمرووو موكا واوراس فحفل ميسالك يبودي كنوار في معراع كاحال سنكرًا تخرت على الله عليه وسلم كوهو الهااور صفرت كے باس سے الحدكر بازارس أكراك برى فيها يول فكوابن يوى كودى اوراس سے كما كرمبدى اس فيما كے کباب بنا میں ہوک سے بنیاب ہوں اور فیھر بحث ببقراری ہودیں ہے۔ آننا دن آبا اب تک بہارمڈ مول جب مي دريا سے نها كر آ د ل كا تو چركها ناكها ول كا و ويبو دى يركم كرلب دريا ميل كي اوراين كِرْك كنار عبدر كل كرياني مي نسل كرنے كوافزا اور بيراس ني فوطد لكا يا جب اس نع اپنام الطايا اينينين اكب عورت جوان صورت يا يا وركبر اكارس بدر كف تصوره مجي اس كونه مل به ماح العجب وعزيب و يكوكرست كمجرايا ورمجراس في اسى كرواب يخر في عوطه كها ياكنا دے كے بإس آكرياس ابرو كحسبب آكھوں سے اپنی آبروہے روکو کو انومہا یا . بار بار با تھوہہ با تھا ور ا ینے منہ سے بہات ہیںات یکار تا اور اینا نظاہد اور کھرکر اس کوشرے آئی تواس نے درخوں کے بتوں سے اپنی شرم کا مجیلا ٹی اور اتنے یں ایک گذار دو گھوڑے برسوار تھا اس طرف سے گزراکدایک عورت صين وبعبورت ننكى بيعثى بهاس نے نہايت فوش اور شيدا موكداس كا با تھ كير اا درا بينے كمور سيرم يقاكر اين كور عليا و اور عيراس كواين كورس لا يغرض سات برس اس كواس جوان کی خاندداری میں کزرے اور تین فرزند می اس سے نولد ہوئے ایک دن دہ درت ایسے مہا یہ کی دونوں

مے ساتھ دریا پر بنانے کوئٹی اورص جگر ہاس نے پیلے کٹرے دکھے تھے اس جگر ہدا ہے بادھی اتارکہ كرا ب ركم اوراين خال سده واردات بعول كريناني بن شنول بوتى حب اس نع فوط ار كرا بنام الحاليانواب تبن صورت اصلى برد بكها وركنار بربوم دا نے كثر بيد ركھ موت تھے وان برومي بائه اورجب وه اپنے كرا عين كرا ين كرا با توديكي كرو فيلي إزار مالكراين بيرى كودى تعى و ١٥ ب تك زنده نزب ريى بعدادراس كى عورت كى با خرس جو كام تفا دى كام كررسى تفى اوربعض دوايات بسليل أياسي كراس كى تورت سوت كات رسى فنى اوراجى كمدوه بدن اس کے باتھ میں تمام نہوئی تھی جراس نے اپنی فورث سے ماکر کہا کہ تم نے ابھی تک فیلی نہ بِكَاتِي اتنى وبر توف يكافي كولى بعداس كي تورت بولى كيا فير توسي في كرات بواجي فيلى لا تے ہو الک المح می کمیں فیلی کمتے ہے جھراس فیاری متی موتی واروات کو اس سے بیا ن کیا، وہ لولی اجی ایمی بهند در سے اور شعلوم موتا سے تم نشے بس جد موراس نے بربات سن کرجی برجانا كرمين فيحال معراج كابح مزمانا ففا وادرمي فيدرسول فداصلي الشرعليه وسلم كوهمونا سمي تقااسي ہے برحال فجر برگزراس میں کچرشک نہیں ہے ابن میں فیقین کا مل کیا کہ فرطی الله علیہ وسلم سے رسول ہیں .اوروین اسلام بری ہے۔الفرعن حاصل کلام برہے کراس بہودی کودین اسلام کی ٹوامیش مونى وينا كخ ده اسى وفنع رسول ضاصلى العُديد وسلم كى طرف كرا ديكم كم حراج شريف كاحال بال فرما نفيس اس في الريوض كي بارسول الله صلى التد عليه وسلم الجوسي جبو اجا فنا ففا اس كي تعزريا في اس ك كني برحابر كرام فياس مع له على إلى الوف كوفى تعذير إلى من اس بهودى في سي تقيقت فحاإور سلا ورصورت بالغ اور نكاح اوراولاداورسات برس كزرف اورمج اصليموت برآنے کی کیفیت یا ن کی بات س کرتمام معابد کرام سجدہ شکر جناب رب العالمین کا بجالا تے اور بحركها يارسول الله صلى الله عليه وسلم يه معجزه فاص كراب ك والسط بدايسام عجزه عنابيت بهوا. أفروه ببودى ايبان لايا اور الوجهل كوكي انزية بوا اور جيراس ف كماكه يه سب نريب بازى سے اور افتراسان سے بھرآ مخزت صلى الله عليه وسلم في فرما يا تولانوالي - مَنْ يُهِ فِي مَاللَهُ فَلا مُضِلَّ كَمْ وَمِنْ بُيضًا لِلْهُ فَلَا هَا دِي كُمْ طَاتْرَتِهِ صِ كُواللَّهُ تَعَالَىٰ واه و مِجْرِكُونَي مني بهكا في الل اس كا اورص كوالله تعالى به كاد بهراس كوكونى راه ديندالانين اورص طرمعراج نفراه كى كمدم خلمدى بونى تب اكثرا إلى كم متفق بوكورسول النّصلي الله عليه وسلم كي إس آت اوركها اكريّا م الوال بین المقدى كاہم سب سے بان كري فريم آب كے معراج كے مال پر ايان سے أديل كے

ا ورصدق دل سے مسلمان موجانیں گئے کیونکہ مہم لوگ بدینہ المقدس کی ملامات کوخوب اجھی طرع سے مانتے ہیں اگراب اسمان برگئے ہول کے توویاں کا مال ہی آب کو معلوم ہوگا اگر م بیع بوزونشانات بین المقدس کے بیان کرو . یرس کرا کفرت معلی الشرعليه وسلم کو کھ تامل سابهوا س واسط كراموال بيث بيت المفدس كابيان كوناس ونت بكر خرور نه تضاء جنا بيرص من جرائبل علبال معالك علم سعبية القريبية برون برافحا لا مخيا ورا مخزت صلى الله عليه وسلم كحساعف ركك دباءاس وفت جولوك احوال بيث المقدس كالوجية تصرقو بغمرا اس كوبيان كرتماس كے بعد جو لوگ اصلى اور سعيدان لى تقصودة توايدان سے آسٹے اور ابنوں نے فورًا صدفت بإرسول الله كما اورجولوك بديجنت ذاني تقحا بنوب من صبم خاكي كراسمان برجاناخلاف فياس كما اورقدت كالمرصفافل وكرانكادكيا لبيء عيك مرمانومت الدوتيق كيدب احن ما لذكه الجهان مبيت وبخ ٦ نے رصدا وربندرسكى دنيل سے ثابت كيا ہے كہ ماہتا ب اگرمتار وں سے بھو ثا به گرام اس كازي ي بربت يدا بداور لبيب كروش فلك كه بزادول برس كى داه ايك بى محفظ يس طركرًا بعاددا بن وكت سع مشرق ومغرب كم سينكرول مرى كداه الك مي كظيّ طرن بعدب برسم بسروت ابتاب كى عندالعقل محال منين ب توجرا فتاب بنوت كام ك نور سے سب كم ميدا الاستاكر تفورى ى دات ير مرش ك جا دے اور جرآ دے توكياكو تن عيب مات سے وا در جرشيطان بدنزين فلق الندسي وه ايك فظيس مشرق سے مغرب تك اور مبز ب سے شمال تك عاما ہے۔ اورج هخص بنبرین مخلوقات مواگر تحوثری داست بیں آسما لھاپیعا کے اور بھروالیں اُلے توکیا عال سے اسے نیک بختر ذراعور کروکہ فرشنے جرائیل دینرہ برار دن بارزین برائے ہیں اور عائے بى الراكب بارا كفرت ملى الله عليه وسلم كروه نمام فرشتول مصاور ثمام محلوقات سع بهتراور ا تضل بي • زين سے اسمان برنشرليف فرا بو دي توكيا بعيد معلوم موتا سے اسے لوگو! بوسنيا م ديندار سجوركم وراليم سع باكيزه بروس الماك رات سطاقت ابى ساما ن بينع ليائب سے ای طرع بزاروں دلیس ہیں۔ آکفرت صلی الله علیہ وسلم کے معراج کی صواقت کی میں اس میگر برطوالت کلام میں منیں دیت لبی ابل ایمان کے واسطے تو قدروان بی ان کے لیے اس قلامی کا نی و دانی ہے لہذا میں اسی ہواکنفاکڑ ا ہوں مضاوند مہمب کو بیامسلمان بنا نے اور بنی کو ہمھلی السُّرعليه وسلم كي بروي كي توفيق عطافرما في المين .

معجزات اوربزاكي اورخصائل جميده أكحفزت صلى الديدوسلم معجره (١) -حفرت الويكرمديق بن تني في درايت ب ايك دن أكفرت صلى الشطب وسلم ظلم وستم سے قراشیوں کے کھر تھوڑ کرمیدال میں جاکرایک درونت کے نیجے سور سے تھے اور اورآب في إين الواركواس ورضت كي شاخ برائكا ديا تفا. اجا تك ايك بهودي اعرابي في وه الوار المرا كفرن صلى الشعليدوسلم كوماد نے كے بيدا كائى وزا ورفت نے اپنى شاخ سے اس بودى كوالياماراكاس كامغزمنه سفنكل بيزا اورمع عذاب المرى يس كرفتار بوا-مجخره وا) حفرت عرالله ابن عباس رضى التُدنِّع الي عنه فرمات بي كراكي احزا بي ركانه بن عنبي اسفند بارمثل نبمتيس بكربان جراتا تضا الك دن الخفرت ملى الشعليه وسلم كو ديكوكرلولا است في تومها رسمعبود ول كوباطل كبتلب تعفرت في ما يا بال بي شك نب اس في كما يهم تم دولول امتحال كريس . توابين فلا كو بكار اورس ا يضمعودون كونيار المرتوعي عميناتوس فجريرا ورنير عمدايرايان لاؤن كا اورسي جيئاتوتام مبودمير عبزرك بير - يربات كبركر رسول فداكوكي كراليا زوركياكم الربيا ورثا تواس كوهى اپنى مكه سے الحارد تناد كمر الخفر ف صلى الشرعليد وسلم كے موتے مبادك كريمنش مذ دے سكامير اس كے بعد الحفرت صلى النه عليه وسلم في فردر بنوت سے اس كوافعا كرا بيا تركا كر جي درموني كراما يات بدارتا بسة تب اس فيها الكروكم ما وق بي اوران برجنازل بوا بعده سب بع بعاديد بهار يم معبو وسب جو ني نني - بالأخر سلمان موكيا اورايان لايا . معجز واس) . اور صفرت جه برفريا ويس كم الك مشكاطى كا تصرف في الك بن الن كى ال كوعنات كيافقا كيت بس كم اس مشك في تقريبًا بينيا ليس برس تك طي زه كيالكن ده خالى زموا گرليدين اس كوايك ده كالكف سے ده مثلالوا، اس كے لعدوہ فتم ہوكيا۔ معجز واسم) ، مفرت الوائر بره رضى النّد عد فرما تے بي كر رسول فداعلى الله عليه وسلم نے فجر کو تیز ہے۔ بختے تھے اور بی فے ایک انڈی تفریبا بنیں بری تک رکھا تھا ، اور میں عبی ان میں سے کھا تاتھا ، اور دیگرلوگوں کو بھی ضوا کی راه می دنیا تھالیکن وہ کم نہ ہوتے تھے مگر تھزن عثمان ذوالمؤرمرین کی نتیا دی کے دن سے وہ

غَالِک اِنڈی نفرییا ہیں برس تک رکھا تھا اور ہی بھی ان میں سے کھاتا تھا اور دیگر اوگوں کو بھی خوا
کی راہ میں دنیا تھا لیکن وہ کم نہ ہوتے تھے مگر صفرت عثمان ذوالنور برنی کی نتیادت کے دن سے وہ
برکت جاتی رہی معجزہ (ان ) جس ون کم نوح ہوا اور انخوت صلی اللہ علیہ وسلم سجد الحرام میں داخل ہو ہے
آپ کے دست مبارک میں ایک جا کہ نتھا اور اس جا بکہ سے بنول کی طرف جو کینے کے اندر تھے اشارہ
کرتے تھے اور بھر یہ آبیت پرٹر مصتے۔ تُن جَاء الْحَق وَدُھنَی البُ طِلْ طابعتی حق آیا اور تھوٹ لئیل

عِماكا، اسى دفت سب بنول سر نكول بوكريش، معجم و ١١١١ ايك سخفي بابن بانفس على ناكمانا تحااس كو الخفرت صلى الشعليه وسلم ف قرا ياكرة واست باتف سكما ناكها ياكرواس ف كمو وبهاند سے سير عذر من كيداوركن لكالى وجرس بن وأسف إقد سد كانا منين كاسكتا بون. اس بر أكفرت صلى التدعليه وسلم نف فرمايا اب نونه كها سكے كاجيم اعمروه شخص إينے واجنے سے كھانا بذ کھاسکا بعجرہ (ے) حفرت رسول فداملی النّد علیہ وسلم کے وقت بھر بھی کہنے تھے السلام علیک بایول عب كى سنكريز مع كوا يضافه س الله تعقروه لتبيع ير صف لكنا فقا معجز و١٨١١ كمرواب مِن سِي كُوا كَفَرِت صلى التُدعليد وسلم ايك ستون يرشيك لكالونظير بْرِ صفّ نفح بعد حين روز منز نبار بوا كى ييثت سے دہ فروم بوابيال تك كرا كفرت صلى الند عليه وسلم نے اس سعم عالف كيا تب اس كوفران أيا معجزه (٩١٥) الك دن الك بزار جارسوادي كالشكر الخفرت صلى الشعليد وسلم كي إس عقائدا كار مروريات كواسط مب كعاجز وفيور تصاس وتت أكفرت على الله عليه وسلم في اين الكل فهاد كى زيسى برئيك دى اسى وقت سے اس سے بانى جارى بوكى وينا كي تمام تفكر وضوا ورغنل أور كار فرديات سے فاس وا مودہ ہوا مجم وروں الک دنور فندن کی اوالی کے دن جارمر ہو کردو لی سے ہزارادموں ك الكركة الخفرت صلى الشعليدوسلم في سركوايا اورهيروه اسى قدر موجود سب بحر والا ) ايك وفق جنگ بنوک میں میں بزاراً دمیوں کے اشکریں ایک ادمی کے لائق یا بی نہ جوا۔ اُکفرت صلی الفرطیہ وسلم الكية تيراسي مبدان مين كفركيا وفرراس جوطل وخروش سيماني فكلاكر سارا لشكر أسوره مهوا مجخزه ريار ا كي مزندكتي شخص الفيار يسكات الدابنول نے كها يارسول العرصلي المند عليه وسلم مهارس اونث مبن شوی کرتے ہی اور اپنی بھر رہے بو جدیدے وال دیتے ہی ا مخرت علی الله علیہ وسلم نے ال اونول کے باس جا کر کھوٹر ہا ہم ان اونوں نے کہی سرکشی ندی محابر کرام نے عرض کیا بادسول سب ميوان آب كوبجده كرت بي كبام عي أب كو تحده كياكرين أمحفرت صلى المدعليه وسلم في فرمايا نهيى برگزيهنين-اڭرسجده كرنا أدميول كوروابوتا تومي حكم ديتا كرفوتنين ابيفتنى بركوسجه كري معجرها ا) ایک مزنبرایک اونٹ نے آنخرن علی الندعلیہ وسلم کے باس آکر ا بینے مالک کا شکوہ کیا كدوه فيرسيبهت محنت ليناب اور فيجيب بير كاركها ن كوننيس دنيا اوراب رحمنه للعالمين بس لبذاأب في كوام في يعيم يري عرف ال مصفارش كيه ويس كوا كفرت على الله عليه دسلم فياوتث كے الك سے كما تواون كو بقيمت داہي تيج دے وين نواس كورے جم

كركائ كود معجر الما) ايك دن ايك اعرالي كوا تخرت صلى التدعليه وسلم في اسلام كي دوت دى اس نے كہاكراب كى بينىرى كى كيادليل سے اكفرت صى الله عليه وسلم نے فرياكر بدوست جوم ب ساصف بعيد كواه بي نب أخفرت على النَّدعليد وسلم في اس درصت كولاً يا ين ايخدوه درغت فذا کے علم سے آ کفرت صلی الله علیه وسلم کے سامنے کھڑا ہو گیا اور محرتین سر تبراس درجت نے کہا ٱلشُّهَدُ ٱلْ لَا اللَّهُ وَهُ كُنَّ وَالشُّهُ مُلَّا يَ يَحُكُمُ مَا اعْبُلُ لَا وَرَاسُولُ مِن وَالرابِ برحال دیکھ فرر البال نے آیا معجز وہ ۱) ایک دن ایک اون مے نے آ تخفرت علی الله علیہ وسلم سے عن کی کریں جی ہوگوں میں موں وہ نمازعشاء کی منیں میرصتے ، ورقبل نمازعشاء کے وہ لوگ سوجاتے ہی معیراً مخفرت صلی الله علیہ وسلم فے ال او گول کوطلب کیا اور نمازی اوالنگی کی سخت ناکید فرما کی لعجر ١١١٥) لكب دن أكفرت صلى التُدعليه وسلم في تقرت عباس اورمعا ذكي لركون كي حق بي وعافر ) في تواس مكان ك درود بدارا در ميرون فضيح زبان سيدا مين كبام عجره ١١١١ بالملكا جس ون تولد بواسى دن اس كو الخفرت على الله عليه وسلم كم ساحف لا في . حفرت في وهياك لوكي ين كون بول باس خداب في صلى الفرطيب وسلم بن - يهر الخفرت صلى الفرطيب وسلم فيكما كروبي كمتاب اورهيراب في الله تما في كي واسط بركت كي دعاكي ميخ و ١٨١) ايك نخص كولكا ماور اد فقاء أكفرن صلى الترويد وسلم نع فرما ياس كون بون؟ اس نع بعدًا ل كما أب رسول قدامي . مجزه(۱) ایک عورت اپنے لا کے کو الخفرت صلی الله علیه وسلم کے پاس لائی اور کہا یا رسول الله مع الله عليه وسلم اس لر كے كو حزوى سے الخفرت صلى الله عليه وسلم ف إبيا وست سيادك اس كے سبينے بريه إنى الفوراس كاجنون جاتار بالمجترة (٢٠) الب شخص إست الأسمي كو أنفزت صلى الند عليه وسلم ك بإس لايا اوركها اصطهرت يدلا كامثل كو تك كيب ربتا معدادر بات منين كرتا أكفرن صلى الله عليد يسلم نے تعور اسا پانی اُن کی کالا یا وہ فی الصور یا تنس کرنے لگا اور بھر الیمار اعالم اور تعلم ندیوا كراكز لوك اس سے تعلیم باتے تھے معجر ۱۷۱۵) ایک شخص کواستہ بنا کی بیماری تھی بلکہ وہ قریب الہلاکت موچیانفااس نے اکفرت صلی الله علیہ وسلم کے پاس آگروعا کی درخواست کی اوراس دبیک بیاری مع شفا كي والتي كالخفرت صلى العُد عليه وسلم في آب دين تقور اساناك بيس الكراس كوديا إس نے دوخاک اپنی زیان پر رکھی علم خدادہ فی العورضیک ہوگی مجڑ (۲۲) فزوہ نیریں صورت علی کرم وجہد کی محمول میں شدت کادر دیتھا ، آ کفرت علی الشعلیہ وسلم نے ان محے واسطے شفاکی دماکی اور محیر تھوٹرا سا احاب دس بدارك كا كمون مي لكايا. بكم خوا المحول كونى الصور أرام موكيدا، عجم ه ١٣٧ ايك يخفي كي الكي سنيد

بوكئ تمين اوراس كو في بعي نظرية التاتفا ووشخص الخفرت صلى الله عليد كے إس آيا آپ نے اس كى كھوا يركي يرُص كري ولكا بغفل فداائكاً " بلصلى حالت يراكن وروه تخص اللي طرح سے و يكھنے لكا مجم وال الكِ تَصْلَى إِذِن لَوْت كِياتِهَا أَظِرْت ملى الشّعليه وسلم في إينا باته ميارك اس كي لو في بوف یافل رچرا بخم معافور اورس کی اوراس نے بیاری سے شفایاتی مجرود ۱۷ ایک تخص نے کہا يادسول التُدْعلى التُدعليه وسلم مرسع يق كوآب زنده كردين تدين آب برايك سر آون كا وينام أتخفرت صلى الشعليدوسلم ف استحفى كم ساقداس كى قرر كله وبال جاكراب في اس الركيك أوازدى كم اسے لؤ كے تيرى فوائش سے جرونيا ين آنے كى داس نے كما منيس اور جركما يارسول الفي على الشعليدوسلم بي ففاو الرساكودنيا سيستر إيا. أكفزت صلى الشعليد وسلم فياس سعفرا ياكرترب الله المرون المام بوتے بیں اگر نیری نواہش دنیا ہیں آنے کی ہو تواہنے اللہ کے ساتھ آكررهاس ففكها ال باب سعد ياده فهر بال وسي في مداكريا يا معجز ١٢١٥ الك دن تصرت عابر فے جناب رسول فداصلی المد ملید وسلم کی دعوت کی اوراس س ایک مکری ذیج کی منب حزت ما برنے کھیں سم کرا پنے ایک بھی نے مبائی کو ذیح کر ڈالا اس کی اں بیمال دیکھ کر دوڑی اوراڑ کا مارے ولكرهبت يرح وصركيا واورحب اس لوك فياين مال كواين طرف آننے ديكما نوبيت زياد و درااور بهت برس كودكروه معى مركب اس مرصدين أكفزت صلى التذيبيه وسلم حفزت جابر كے كامر رانشرايف ے آئے آب نے ان سے پر ھیا کہ وہ متبارے او کے کہاں ہیں ،اس دفت تفرع واریخ مال کیا كراكمه مي ان دونول كامرنا بيان كرول كالوّا تخرية صلى الله عليه وسلم كمانا منين كهاني ملح. نب ناچار ہو کو لوگوں کی ال نے ان کے مردے کا اوال بیا ن کیا جنا ہنے یہ بات سی کرآ گفزت صلی اللّه علیہ وسلم بقرار مدكران دونوں كى لاشوں برما كرمسے موسے ،ادر فيم دعالى جيائي فررا دونوں دركوں نے زنده موكرة كفرت صلى التدعليه وسلم كي سانف كها ناكها يا و اور جر فراياً أنحفرت صلى التدعليه وسلم نے کہ تم لوگ بکری کا گوشت کھا ڈ اور اس کی ہٹری نہ تو ٹرو جم لعداس کے بٹرای س کو جمع کیا اور ایناورت مبارك اس بيد كركي كام بينها اورهيراس بيدم كيا . جنا بيدوه فورًا مكرى زنره كلمفذ ابوكي مع مراد الك روايت بي ب كم الخفرت على الله طب وسلم من محافق من وما فرمات على الله تين البيت تك اس دعاكا انزياتى ربينا غفام عجره ١٨ اكد دن ففرت الني بن الك في عرض كى يارسول الله صلى التُدْعليه وسلم آب مبرے واسط كي دماكى كيد جيراً خون صلى التُدعليه وسلم ف وعالى ياالى مال اولاد مي الس كوركت و معضوت أنس كهندي كدا تخفرت صلى الشيليه وسلم كى دعا ساس

فدرد ولت مند مهوا که دولت مندمیری کهی کم نه بونی اور توبیین دخوشی میں نے کی ہے سوکس کو نصيب نه موتى ادراولاد بحى ميرى تفريبا ايك سوسيزاند موتى معجزه ١٦٠ ايك بار أكفرت ملى اللّٰدىليدوسلى بنّے عبدالدجمن ابن عوف كے واسطے بركست كى دعاكى موان كے واسطے دروازہ روزى كاس قدرك ده بواكه اكر ده فيقرالها نے نواس كے نبیے جى سونا باندى يا تے بہلے دہ فقر تعے الخرت صلى الله عليه وسلم كى دما سابيام بن كدان كى موت كے بعدى سرار بروب وصيت فحالول كودين كفاور جارالك وينارجارون بيبول كے صفيد س آف حالانك وه وقعى بت يُحرفزات كريبك تقواسى دج سے الخفزت على الله عليه وسلم في ان كوبه بنت كى بشارت دى عقى بجروربه) ايك ون آلخفزت صلى التُدعليه وسلم في تصرّت عمر رضي التُد تعالى عنه ك سرمبارك بيه باخته جيراا ورهيروما النزتعالى سي كى اس دعائى بركت سيحفزت عربرو فتت يوان معلوم بوت تحصالانكه ده اسى برس كي عرر كلف تحق مجتره ١١٠ يك دن ايك شخف كييم و ير دست سارك بيراليى صفائى اورلطافت ال كے بیرے پر مئو دار ہوئى كه د وسرے كامند اس كے منہ من مثال ٱعِنْے کے نظراتنا تھا. مجز ہ ۳۲. ایک دن تھوٹراسا یا فن مفرت نرینب کے منہ برآ کفزت حلی اللّٰد مليه وسلم نے دال ديات وہ بي بي ايك حمينه اور خولصورت موكنيں اور هيران كے عن وجمال بي كمى كوند بإيام يخر والله والك مرنبه أنحفرت صلى الله عليه وسلم في عتبه ك بدك ير واسط و نع مرص كانيا إلى يحيراس كعبرك سالبي فونسواتي تقى كربد في معك وعبرر غالب تقى بر چند کر عوزنیں اس کے او مام کی طرح خوشبو ملتی تھی لیکن وہ توشبو سب بریفالب تھی مجیزی ہے الفات النطين الكسصروات بعاكر ايك دنآ كفرت صلى التزمليد وسلم حفرت فاطمثه كمح كمور تشريف مركية تواس وقت جعزت فاطمه في عاص كي بارسول الشرصلي الشريليد وسلم بيس تتي وال سي فيج كهانامنين كها يابيس كراً كفر تنصلي التُدعليه وسلم في ال كوتسلى دى اور مير أينا شكم مبارك كالبرا الحماكر د کھایا کہ میں نے بھی جار تھے ہا کہ صوبے ہیں تاکہ آم کواٹھی معرج سے تنگین وتسلی ہو جائے . بعنی جار دن سے کما نا تناول نبیس کیا ہمراس کے بعد اپنی صاحبزادی کی عوک سے ملیس موکر محرا کی طرف انزایت بے گئے وہاں ایک اعرابی اونٹوں کو اِنی بلوا تا تھا اس کود کھوکر آ کھزے صلی المتد علیہ وسلم نے فرما یا ہے الرابى لولى مرور رى بناس فى تى كى يى يى ئى كالوايك دول بدينى الاستى مردورى كىدول كا الخفرت صلى السُّمليد وسلمت قبول فرمايا عب بيلي وول في اجت فين خصم الحيو وتنا ول فرما كرى يانى لكا لنے س سننول بوئے صب كائھ ڈول اور لكانے قضائے البى سے رسى أوٹ كئى

ا دردُن توی می گریژا بیدد کی کراه ابی بهت می عضد سوا اورایک طمایخ علی رسید کمیا پیمرکن ترکید ہے آنفرت صلی الشرعلیہ وسلم فیاس کا ڈول می کونوں سے تکالا اور جی بس خیر اپنی اجت کے ف روز واطمه المعرات المرائي ف و بعرت المعروكل ديك الأس ف بي مرك معقول سے ، دم وكن يان بوكرا نا افكات والا وراس كى درد سے يعدين بوكر ، حب تقور اسابوش يا بجوحزت فلطمك وروازم برآكرنثوروغ فاكرت لكاأ كخزت صلى التديليدوسلم اس اعرابي كيزس كرباير النشريف لاف اس اع الي في أب سعيد عذر من كي يورا كفرت صلى السّعليه وسلم في اس اعرابي وهيا باتصابنا تدف كياكيا اس فيعرض كيا بإرسول التله صلى التك عليه وسلم مبرئ تقصرها ف يجيزين ادات گتانی کی سے اس کے ف سے میں نے اپنا بافد کاٹ ڈالا کے سعنو نقیم کا فرا مال ہوں آب بنيك مكت العالمين بن لهذابير عال برح كيني ادربير عدم بوت الهدابير عال بين مجراً كفرت على التعليدوسم أس ك كفي وقع إ قد كولا كريد عدالله المتحض المتعدد من مره كري كم دیا بحکم خداس کا با تقریب تورسابق ہوگیا . ا در هرو ج الا ابی اس مجزه کود بھر کر فرا ایا ان سے آیا مجز دوم ا يك روايت بي ب كرايك ون الخرت صلى الله عليه وسلم في جناب الديكر صديق رضى الشرعة سع فرمان كم لكثريا ل واسط تعمير كے مجد مدينه منوره و د كار چس پرلكشيا ل كہا ت مجيس كي بصفرت الجريكم صديق رحني الند عند في المار والمرسل التعليدوسلم كحيى ميرامكان سيداس مكان يس لكريا ب مبت عده بي الدودكى مرح سے أكبس وهرم يدمبت أسانى سے نعير بوسكے كي جنا كخ آ كفون على الشطاب وسل فيجة بارى تعالى التجاكى خدا كي فضل وكرم سے ان عينب وه مكر بال مريد منوره ميں آگئيس اور مېر ويم جد بنرى بس لسكاني كيس ميخره ٢٦ محفرت ننماك بن عفاك رضى التُدعذ سے روايت ہے كہ بنوت كى ننہرت كے دفت بنى اكرم صلى التُدعليد وسلم كى الى قراش كي ظلم وستم زياده بو كيَّرُ تقديلين اس وقت أيديمودى بدا بى مقلند تقا اور مدمينه منوره مي رمبناته مينيند توريت كي لاوت كياكرتا نفا. الي ون توريت مي معنت اورنام مبارك أكفرت صلى التعليه وسلم كالكها سراديكها ارساعف كابني بوي سنجيني منكواكمه صعنت ونام مبارك الخفرن صلى الشرطب وسلم كاكاث دبار بجر ووسرے دن ابنے معمول كے مطابق تورب بيصناشروع كياتوريكم كم مجراسي مقام مي نام مبادك موجود ب بجركا شخ برمندر موافداً ایک اواز عینب سے آئی کہ اے ملعوں کداگر توبزام بار محمی صفت اور یام مبارک آ کفرت صلی اللہ علیہ وسم كامناو سے كانو ہر كزندمنا سكے كا منب بہردى ورااورما ناكر فيرصلى الله سيح رسول شام برياسى، وقت وه مربندمنوره سے جاکررسول خداصلی الشرعليد سرايان لايا اورسيا مسلمان سوكيا. ميخرد (٢٥)

حضرت الو كمرصديق روايت كرت بي كرايك ون تضرت ابن سيار كے ياس بيستے فضايك ببودى كمرى ككباب باكركوشت مي زبربا إلى الكروناب رسول فداصلي التليطير وسلم كم تصنور مي لایا اور مجر کہاکدا سے فحراب عبداللہ میں برکبا بآب کے واسطے لایا ہوں تناول کیجے عب رسول طرا صلى التُدعب وسلم فاراده كلف كاكبانب وه كوشت بولا بارسول التُرصلي التُدعليدوسلم آب اس كُونن کونہ کھا ویں کبو کمہ اس گوشت میں زہر فال ملا ہم اسے . ننب اکفرن صلی اللہ علیہ وسلم نے فہر مایا اے بہودی اس گوشت من نوزبر الابرام اس ميودى في كما يع فرهاياكب في اليان برتباين كراب كواس ال کی نے جردی آپ نے فرمایاس گوشت نے چراس پیہودی نے آپ سے عرض کی کم اگر آپ بنی رہی بين لوأب الكوننك كومك بتباورزم الجوالزيذكرك توجيم بمجابيس كركداب بينك بني بيعيمي بتنابذ أكفزت صلى الفديليد وسلم في بهم الله ملي صرك الك المواسمي سعطها با اور لقندا بين صى بركولقتيم كرويادورسمى يعي بم الذير على الحراس في وكت سع كسى بدنوم ف الفريك بس التريموديول فياس مجزه سعدين فبول كالمخروم مروايت بساكما كد دفعهاره مزاراد في الماين كيدا سط ج كرنے كم معظم آئے تھے اوران كے ساتھ الك بت جى تفاجى كانا كا ببل تھا، وہ ببت بى تبدا و جوابرات مصمصع تخااوررلشي كيرون من لبيماموا فنااوروبال كولوك اس كى برساكيا كرت تصربيدوكم كررسول خداصلى التشطيه وسلم ف ان كواسلام كى دعوت دى تب ان لوكول ف كماكد تهارى بعينى كى كيادليل سے الخفرت صلى الله عليه وسلم في فرما يا اگر تنها را سبل ميرى سغيرى كى گوا بى دارے نو تم سب جھ برایان لاڈ کے۔کہااہوں نے گرالیا ہو سے گانوہم خرورسب ایان لادیں گے۔ بھرا کنون صلی الشر عبيه وسلم اس ببل بن كواپينياس منگوايا اس نے آتے بى آب كے تصنورلبيك كما : كيرا ب نے اس سے کہاکہ اب نم اوھ کو آڈ جنا پخ وہ اوھ کولیک بارسول اللہ کہتا ہوا آیا اور مجربول خدا کے ما صفيا اوب الموام وكيا. بس اسى وقت الخفرت صلى النفه عليه وسلم في ايك لكرى اس كوماري اور بجراس مع قرما يا كر توكيدكد مي كون مون ؛ ووبولا أخنت مُ مُسُولَ مِنْهِ وَمَا مَا أَشَهُ كُ أَنْ لَأَوا لَمُ إِلاَّ اللَّهُ وَاشْمَانَ الْمُحَمَّدُ اعْبُدُ فَ وَسُولُن رَحِيلِينَ بِرَسِول فدا بِن اوربس وابي وتبابون كربنير بي كونى مجود لائق بندكى كے مكر الله تعالى اور مي كوابى دنيا موں كرفي مندے الله کے اور چیج برٹے اللہ کے ہی بھیرا کفرت ملی العد ملیہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ آدکون ہے اس فيكماين توايك بتجربهو العالوكون في في إن معودي من كبراس اور يدفحض غلط سع تب العالا نے یہ حال دیکی تو دہ ایک اِسگری بارہ ہزارسب کے سب سیدہ ہی گریٹر سے اور اپنے اپنے گناہوں

كى نوبدات عفادكرنے لگے اور عيراسى دنت كالى صلمان بوكے معجره ١٢٦١ ، دارت بر، بے نہ حب آنخز ملی الند علیه وسلم مرمند منوره می داخل موکر الوالد بالفاری کے ظرائرے توان کی مرت ایک کوسازین تفی اوراس می غلویزه می بدانیس موتانها میرا کفرت صلی الند علیه وسلم نے ایک مٹی گیوں اس زین میں بھیرد ہے ، چنا لخدجندسی ایام میں اُ کے اور یک کرتیار بوٹے کھیت کا الله کیا اور جركندم كويس كركها باكما اوراس ك كاشنے كے بعداس كروں سے منگس كا درخت بيدا موا. الكروايت بس ب كرحفرت فاطرير كالكال كروز مفرت عالنه صداعة كها الكاني تقين أكفرت في إيا إقوم الكراس مع ليعين نزاك على تعيده الدرج وريد كمداس كاندر ا بنادست مبارک رکھے میں آپ کے اِتھ کو کی طرح کی کھے خرر زبونی بخرہ اہم دوایت ہے كرايك دن ابك شخف الفيار سيرة كخون صلى الشرعليه وسلم كي إس آبا وركها بارمول المثدميري بيار مبيال بن ليكن فرزنداك سع مبى نه موايها ل تك كروه سب بدوهي موكيس كيراً كخرت صلى العُدعليه وسلم نے ان کی بولیں کی میں النّہ نعا ہے سے دعائی اس دعائی برکت سے ان کی بولوں کے استفال كل برا اور عير فرزند تولد بوست. بيخ ٢٥١٥) روابت بيدكرة نخورت صلى الله عليه وسلم نبوك كاراه إين صحابة ك ساخداك منفام يرا تز ع وإن ساتقيون ف شكايت كى يارسول الله صلى المدمل وسلم كهانا بكا نے محدوا سطے مكر إلى منبى بى - الخفرت صلى الله عليدوسلم ف بجائے لكر ايوں كے بخر مك وين وه اندلكزيون كم جنت رسيم تحره ٢٠) دوايت مدكر جب اكفرت صلى الله وليد وسلم الوكر كسانف كرفار أوربي تشريف فرابو في أواب كساخواس ونت ورسع اورج رس على أ تفضاورانس كرفعان تع محره ١٨١١ك روايت بس ب كرابل طالف ف ورول تدا صلى الندعليه وسلم سعيم عجزه طلب كياكه أكراس بخفرس ايك ورضت ميوه راربيرا بو وف أربيم سب آب بہامیا ف لاویں کے بیس کرآ کفزن صلی الندعلیہ وسلم نے انیا فدم مبادک اس بھر يرد كه ديان فدرت البي سالك درون ميره داراس تقر سيدا موا ، كيرا برطالف اسمعن پرایان لائے منجرہ ۵۵ می بفرسے کرحد ببیدی وا آئی کے دوزاً کھزے صلی اللہ علیہ وسلم نے مام می كوجهارا اوراً مخفرت صلى التُدعلب وسلم كني دن راه من تصابنون في البيك بارسول التُد صلى التله وسلم اوراس أواز كوس كرحفرت فاطمة نے عرض كى كدا سے ميرے اتاجان ميں ميت بجوكى بول معجزه ٢١٩) دوايت بي كفنت كى لوائى كروز أكفرت صلى التدمليد وسلم كى بتقيلي مبارک سے انندا فتاب کے روشتی فا بر مونی اورای روشنی کے شعاع سے بہت سے لوگ عنی

مر با تنظ مجره الم) ایک روایت بس ہے کہ ایک الفاری قوم خزرج میں مقنول ہوا تھا ا ر ان كرقال كادر إدنت كر امشكل تفانب ابنوب ني اكفرت صلى التعطيب وسلم كى جناب مي عرض كى الخفرت صلى الشعليه وسلم في اسى تقتول بركسى درينت كى نتاخ ركمي نب اس مقتول في حكم البي سے زندہ ، وکرا بینے قال کانام تبلایا مجزہ ٨٨ ایک دوایت بس سے کروب الخفرت علی الله علیہ والم جنگ تبوك ميں أف تومان آب ساك قوم كود كيماكران كے ساتھ ب ساوروه بت مونے کا ہے یہ د چھے کو آنفرت علی الله علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کیا یہ بت لکڑی کا ہے اور آپ ف إناوست مبارك اس ب برر و دباچا ي وه ب نكوى بوليا بم عجزه ديك راكز بن برست ایان ہے آئے اور اہنوں نے ہمیز کے بعرب پرستی جو روی محرہ وہم ایک روایت سے اروب سعدبن معاذ كيحكم سيربن قرلهنة قل مو فيخون سيان كي زيدن عركني لين حفور كي دعا كي مركت سعيداد باني يني منجره . ٥ ايك مرتبه شهر جده سعدسول ضراصلي التدعليه وسلم طالف كي طرف تشريب زما الاتفادروه اسى دن كى راه محى الدُّنغاك كيابي طالعُن جده زمين تدبته قدم مبارك الخفرت صلى التدعليه وسلم كي جمادى ما تند فيان كبر ع كي المخراكة بن صلى التدعليد وسلم اكب ساعت بي وبال بمنع كلي معرفه ٥) ايك روايت مي سيرتب رسول فداصلي الته على التسمل سف ابن بيز الفني كواسلام كى ديوت وى وه بولا چفر كے معبود ول كواكر تم سونا بناد و ترسم سب سلما ك بوجائيس كے جنا پڑا تخضور صلی المدعلیہ وسلم نے جناب إرى تعالى سے دعائى اس دعائى بركت سے وہ سبونے ك بد كية اى كود بكوره و اليان بي تفي المان بوري مان بركي مجرة اليدون موت فاطمه نے شکایت کی یارسول الند صبین عو کے بیں اور ہما بسے کچے کھا نے کی تسم موج ومنیں تب ٱ كفرت صلى النُوعليد وسلم في النُدتوالي عدد عاكى بيم النُّد نَعالِ في الكِيفِين بِي في إلى بع بي ا اوراس كے علاوہ اس میں طرح طرح كى نعتب تھى تھيں جھڑت فاطمينے كھرس بھبجاسب نے آسودہ يوكرها يا اورعير ويكماكه كها نااسى طرح سے بيم موجد و بے فيد على كم ندم والميع ٥٣٥) ايك باروالوں نے اکفرن علی اندعلیہ وسلم بیم بحرہ طلب کیا کہ رہ ٹی اور سالن کوموا بولیکا و و توسم سب ایا ان سے اً يس كن جيراس كي بعد رسول خداصل الشعليد وسلم ف الشرتعالي سے وعالى اس كى بركت سے وقل اورسال برابر لیکایاگیا اور کورسی کو ان کایا اورسارے ای وقت مسل ان بورکٹے مجمرہ ۱۵ ا کی روایت میں ہے کرا گخر ن صلی اللہ علیہ سلم کی د عاسے ایک الضاری کو حوکر عرصہ سے برح اور ہذا م كهيهارى مبتلاغفا. النُّدَيْعا ليُ كُے نفل وكرم سے نُشْفا ہوگئی اوروہ الضارى عبلا بينگا ہوگيا -

مركم ٥٥٥) ايك روايت بي ب كرايك مدراً كفرت على الله علية سلم في قوم عيموى كورعوت اسلام دى توان لوكول نے كہا ہما رہے بغير ميلى عليه السلام تومٹى كى جرماں بناكر بيونك ارتے تو وہ ضرا كے حكم سے زندہ ہو كو اڑھاتى تھى اگرا بے بھى ہم كواليا مجن و ركى سكيس توسم لوگ كے برامان لاویں كے تب أكخفرت صلى النديدوسلم تفورى ي خاك الماجر بالي صورت بناكريسم القديرُ عرك مورى مارى فدالي حكم سے نور زندہ بوکر از کئی مجروم ما ایک روایت بی ہے کہ ایک روز آ کھون صلی الله علیه وسلم لینے صى برك ساخط عضے تھے۔ ایک مروفرنی نے آكركها بارسول المتدالوجهل بروس مزار دینارم سے وقع بن ا در مجر دیتا ننیس برروز مجے ابت و تعل میں رکھتا ہے .اور مجے تحن جران کرا ہے کیونکہ وہ زبروست ہے اور میں کر ور موں واگر آ ہاس کے باس جا کر دلادی توفیہ پر سبت ہی احسان ہو گا بر ایش سن کرا گفرت حلى النُّه عليه وسلم اس كوابين بمراه مع كوالوجهل كي باس نَشْرليف فرما بوت، اور ده اس وفست فرايشول کے باس بھاتھا، اس نے آپکی بہت تعظم ذکریم کی اور جرکھاکس الادے سے تشریف لاتے ہیں فرمایا ا الوتبل دى بزارديناراى غزيب كوكيول نهي دينا-يه سنترى فورا دس بزارديناراس كو دين بهرده مرد قرینی خوش ہوکرای وقت آب رابیان نے آیا اور انھزت صلی الله ملیدوسلم حب و باں سے تنزلیف لا توالوجهل كي موى الوجهل سے لڑنے الكى كبول تو نے اپنے دشمن كى خاطروملات كى اور ال كے كہنے سے ابنامال بھی اپنے ہاتھ سے کھویا۔ اس نے کہاکہ جب گوائن بعداللّٰد میرے یا س اُف تف تو میں نے دیکھاکہ دوازد باك دولو ل كاند حول بر موجودي أدرجب من ال كى طرف ديكى أوقريب فعالده ده ا پنے منہ میں رکو کو نگل جائیں۔ میں نے اس ڈراور تو ن کی وجہ سے اس وقت اس مردکی واجب الا دار فخم وكر فراً رضت كرد بالمحرة ٥١٥) إلك روايت بي ب كرانجيل بار با قرنشون كى فيس مي كماكر ا تفاكبجرد ويكهن فحداب صدالله كميض شديدخ ف اورار زوبيدا بوتا ساوراس كاسبب كابربونا ب كرببت نيز بردارا درشرا ورساب كرداكروان كيفح كونظرات بب اوروه بسترك الركوني نخف فحاين عبدالله كانفركى فنمى بعادبى اورامعقول كفتكوكرك كاتواس كومعم سب ارداليس كي سواس طرح کاجاد وبروفنت فراین عبداللدك ساتھ رئبا ہے ۔ سے معداص كوكمراه كرے اس كوراه بركان لا نے د ولعین یہ سب مجز ، دیکھ کرجادو ہی شمارکرتا تمام مجر ٥٨٥) ایک روایت میں ہے کوب جربنوت بغيرى المراف عرب من منبور بونى تواكثر لوگ برجار طرف سے آنے لگے ایک مرتب بن اوگ اعرائی بقص ایان کے کی راہ سے آئے تھے. قراش اور الرجل نے کہا کہ فراین عبداللہ کے یا سہا بو . مُرتم ان بريغير منز احد كامان زلانايرس كوان سب في كماكم منزه ان سے طلب كريں توان سب

نے اکر الرحادیم سے بھی تہا دے ساتھ ل کرکوئی مجزہ اللہ کریں .نٹ سب ل کرآئے اور بھرا بنوں نے کہا ، ے محدان عبدالندال وائن اوراوالی سے جمع موسے ہیں اگرتم ایک مجز، وکھلاڈ ترمم سے تم رایان ت اوی کے بیس کر انخ سط الله عليه وسلم ف کم تم لوگ کيا مجره ولكي العجم و سان توكروامنون نے کہا ایک بخورسفیداس بدان میں اللہ اس طیز کارنگ مثل کل مرخ کے ہوجا دے اور جراس سے سونے کا درون جی کی تنامیں ہوں پیدا ہو دے اور اس کی برشاخ بی سوس بنتے ہوں اور دہ ناین اس کی برشاخ میں چقم کے میوے اور ہر سوے میں چقتم کا مزن انند کھور کے اور امر وراور میب اورانا رادربيركة واوربر نفاخي بالبحيريا سفيدسي وككمنقاراس كيسو فياوريا ذناس کے مانندلعل کے نبوں اور وہ فیصیح زبان سے نہاری بغیری برگواہی وسے نوجر ہم سے ایمان سے أدي كيب يأنين ان كي حِب رسول فداصلي النُّه عليه وسلم في سين اورس كر فرمايا. أَأَنَّهُ مَّا أَعْلَى أ هزن والمعجن وترجي بين فدايا فيركوبه بفرة لخش رسيرا تتفيس مفرت جرايل مام بروسيادر ابنوں نے کہا یارسول الندّی کے بے درخواست کی ہے وہ جناب باری تعامنے میں منفول مہوکئی سے اب جرا ہے کومطلوب ہوآ ہے بھرے طلب کیمنے خدا کے فضل وکرم سے وہ سب المبور ، را وہ كا عيراً ففرت على التدعيد وسلم في استير كى طرف اشاره كيا نواس اشاره سع اس بيم برورهن و چر یا و بزه میساکد ابنوں نے کہا تھا ویساہی موج و ہوا بہ جبوب جی کامجرے دیکھر تنا م کے تنا مارنی اسی دفت ایمان سے آئے لکن اہل فریش گیر بھی ایمان نہ لائے اور بھرال فریش نے کہا کہ سسب جادوب عرجه الخفرن صلى السُّرمليه وسلم ف فرس يا الركوا برجاد ونهس به قدرت اللي مع جُرْه ٥٩ الك دوايت بس ب كدالرحبل لعين في كها الك دن كها كمير عظرين الك بخرب الراس يخفر بن سے ایک بحیب قم کاطاف لکالوم بھرایال سے آؤں گا جینا بجا کفرت صلی الندعليه وسلم نے الله رب العزت سے دعا کی فریبتمر حیاا وراس میں سے ایک طافرس نکلا اور اس **طافرس کا سی**ندونے كااور مرزمرز كاور بازواس كيموني كيالوجهل لعبس نع بدام عجيب اسي آجمهوب سع ديكها نوجي وه استفادادے سے نمجیرا اور ایمال نہ لایا معج زهد، ۱) ایک روایت بی سے کرایک دن الحبل ا یک بهودی کواپنے ساتھ ہے کر لوقت شب رسول اکٹدصلی اللہ علیہ وسلم کے باس آیا اولا کہا اے فحرا مجافيه النداس وفت كوفي معجز بهم كودك ونس وتيع بيدر يغيب تبارا سرعدا كردون كابتب في فرايا كبوك معيره والشاجا سن موده بهودي الجهل سع له لاكم فحراب عبدا شرقست ودكريس

درجادوج سعورامان يرسنى ميتاجنا لخال سد كورجا دراسان برد داكل يكروي نب ہم كومعلى موجائے كاكران كے إس جادوب، استجزه بس الرجل كے كہنے سے الخزن على الله عليه وسلم نے نئیادت کی انگلی اٹھاکرجا نہ کی طرف اشارہ کیاتو اسی وقت چا ندشق ہوگیا ، مجکم خدا ذیرا تفالے کے تعنی ای وقت دو تکرمے ہو گئے اورایک تکرامنمرق کو اورو دسرامنر ب کوجلاگیا۔ بھر ير ديكه كرالوجبل بولاكر المي ميروونون كرول كو ملادين جينا بخداب في انتاره فرما يا نووه دونون مكر كا بس مي مل تحترب وه بهودى توايان سے آبا ور الوحبل كہنے لكاكر فير ابن عبد المند فيهاى أنكهيه جا دوس بانده كردو كرم حد دكها تي بي اب اس كي نخقيقات ال معا فروں ہے كر في اللہ بورات کوسفرس نفے کہ فلاں تا دیج کو چا مذکے دو ٹکوٹے ہوئے تھے تم لوگوں نے دیکھا ہے امینی الغرض اس نے مسافروں سے پر بھیا تواہنوں نے کہافلاں رات کرہم نے جا ٹدکو دو کارمے ہوتے وبجها تحاجب لوكول تنع بدكوابي دى تب يمي الوحبل ابيال مذلايا ميخره الانفرت الوكم يصديق وشي الله عنه سے ایک روابیت ہے کہ لزبی سال ہجری ہیں ایک دن سول فداعلی اللّٰدعلیہ وسلم نے مدیثے كى معجد مي فرمايا . كرا سے مبرے صحابيو إنجاشي إدشاه نے دفات إنى سے اور اس كى نا زھان اسى وقت بونى جاب، جنا پنسمار كرام كور عن اور نما ذجنازه اداكى - بعد نماز كے مى بدكرام فدريافت كياكم إرمول الترصلي الله عليه وسلم غائب ميت بدنا زعنازه واجب بذاراب نے فرمایا بہیں دیکن مجد کو حض جرایل نے اس کی وفات کی جردی تھی اور اس کی لاش کوہی نے و كجهاس واسطفنادِ بضائه اداكي مجرمهاري مجي نماز جنازه ميري أفتداء بس درست بوني الغرمن جيبي مجزات أكنزت صلى الله عليه وسلم سے ظاہر ہوئے ایسے معجزات اور کسی بنی بامرسل یا بنیر مرسل مے ظبوری منیں آئے اور توجو کرامتیں اس است کے اولیاد اللہ سے ظاہر ہوئی میں دائے ده جى ايك تسم كے مجزات بى اور ده قيامت تك اسى طرح درفتاں ربس كى-

مجرم بی گرم عالی المصلوه والنسیلیم ایک دوایت بین ب کروب مورای کی فرا کفرت علی النّدوید دسلم کی ملک عرب می بر برطرف شهور بوئن ب اکتراب البی ایست کا پیرایان نے آئے اور بعض نندید منرک لوگ ایذا اور لکیف و بنے پر رسول خواصلی النّد ولید وسلم کے مستقد مو کئے اس لیے جناب باری فعالی سے صفرت جرائی اسٹے اور پھر فرایا اے رسول مقبول صلی النّد علیہ وسلم بعد سلام اور درور کے

الله تعالى نے فرما ياہے كرا بنے ساختيوں كو رسيد منوره من جيجو سوائے الو كرم كے . جيم الخزن صلى التُديليه وسلم في الشخصي بدكرام كولا بانوان من حفرت مصوي اورابن مكتوم رضي الدُّعنما اور ابن معودٌ اور عالمُ اور بلاكُ اور سعدٌ وغِبره لفريّا چيس صحابه كرام كوصفرت امبر حمزه رمني الشرعيذ اور حفزت لمركح بمراه مدمني منوره كوروانه كيا اورآ كفرت على التُدعليه وسلم منتظر وحى البي كي رسطور ا دحراله جهل لعین نے اکفرت صلی الله علیہ و لم کے مار داننے کا کا فروں سے تنی منفورہ کیا اس منورہ بس ابلیں جیت علید اللعنة ایک پرمرد کی صورت بن کران کا فروں کے پاس آیا اور کہا ا مصابح میں بڑھاہوں اور کی کارہنے والاہوں اور میں تہاری مددے واسطاً یا ہوں اور میں مال اورادی بهن ركه تنابو ل بيم بيس كوامنول في اس المبيس كوا يسنے لوگوں میں جيھنے كى جگد دى اور اپنى فيلىش دى مِي شركي كرايا. اس وقت العِيل نے كما اے بئر صح كموكر فرد ابن عبد الله كے فقى من كما تد سركي جا بس كراس لعين مردود نے كہاكرا سے الوالحكم الوجيل ، عرابن مداللہ نے تواسخ باب واوا كے دین کو بھوٹاکیا ہے اور وہ اپنے بھوٹے دین کوجاد د کے ذریعے جاری کرنا جا بتا ہے اور تم حاکم مکر موج نوم تبارى بشار باورلفكر بعى كافئ تعداد بس ب اور عدا من عبد الله تواس و فت تنها بس كيوكماس وفت ال كے ماضي معي سب كے سب مدينے بعلے كي من اوراض و قت كے فرصلى الله عليه وسلم كراين ابتريسوني بساكم شخف اسى وقت جاكران كاسركاك لاوسے ادراس طرح سے كسى كو خرجى نه ہو كى جنا كخذ عبل شورى في بدرائے ليندكر لى اوراكي مي يہ بات مفررسو كي سنب الوجيل سین نے کہاکہ اے باروا عے کی ات محد کا سر کا ثناخروری ہے۔ فرض اس کام کے یہ بیس ا دمی دی بهادر كارانموده وقريش من مفركها ورصفرت جرائل في اكرا كفرت صلى الشعابدوسلم كوفردى كراج ولبش كى بىر شورى يديات قطعى مقرر يونى بى كراج كى دات سرآب كاتن سى مداكس سكاور مكم جناب بارى تعانى كايول بواكراب معزت على كرم الندوجه كوا بسف بستر برسلاكر الويكرصديق رضى الله عذكوا يسيم اه ك كرك سع مجرت كرك ميذ موره بيلما أيس اوراب تمام كام اسلام كويس ے انجام پانس کے نب اکفرت صلی النّسطیر و کم نے وی البی کی تفقت الو مکرصداق سے سال کی جب رات بو فی علی مرتفی کو اینے بتر رسلا کو ابر کم صدیق کو این عمراہ سے کر کم منظم سے مدین منورہ ماه دبیج الاوّل شب ووشنبه كوبنوت كے ترصوس سال اور شب معراج كے اُلم فيلينے كے بدركاس وقت آخفزت صلى الله مليه وسلم كالمرشرافية تديين برس كي تفي مجرت فرماني واواس شب ي ان میں آدمیوں کے جو الوجہل تعین کے مطیعی کیے تھے امہنوں نے دمول خداصلی المديليدوسلم کے

كمربيجاكر فحاحره كيالكوا للذتن لئ نع وبالبراكي يؤاب الياسلط كياكا كفزت صلى الله عليه وسلم اس عام ے سے نعل کے اور ان کواصلا جزنہونی - بھے ایک سامت کے ایس فے نیندسے الحا كركهاكراب باروجهاب مبدا للززم كناجا منة بن ننب بس أدفى است القوين لموار المراكم کے ابتر پر آئے نو دیکھا کر تفرت علی رسول غداصلی الند علیہ وسلم کے ابتر برسورہے ہیں ، ہمراہوں في ان كوالها با اوران مع إرتها كرفواب عبد الندكهان بي على ركفني في كما في معلوم منين عجر البنوں نے ان کومبت لائن کیا لیکن کہیں نہایا جھرا مبنوں نے فیور ہو کراس امر کی جزالہ جہل لعبن كوكى بحرشيطان في كماكم الصابو جبل من جانتا بول وي الوالم المراكم المنظم المناف كررينك طرف مجائے میں زیدگ اس کامبدی تھا کریں بقینا وہ نم کو فزور ملیں کے وہ لوگ غار طحل حیل آور مِن مِاكْرَتِهِي ربي كَيْ مُن ال كود بال باذك بي منام قريش في صرت الويكر صديق رضي الله عذى بى خارتلاشى كى ان كومى نهايا.نب بمروه لوگ ميند كاطرت روانه بوت اوروم ل معزت جرائيل تے رسول فذاصلي القرعليدو الم كوزر و ركته القريش آب كي تھے آنے بن اور وہ أب كوايذاريناميا بيتة بن - أب إس غاراطحل من بي جيب ربي . تنب أكفز عن سلي الشعليد وسلم الوكرك سافقاس غارين بالرهب كغاور فدائح عكم تعاشى غارك مندر عالا بناديا اور عير دوكبو نروب نے اس میں دوائرے على دینے اور حفر ترجرا نیل نے آئم خاک بغیرہ بھی ای برنظیا دی اگر وہ میا اسعاد م ہواسی طرح سے آنے والے گفار ند ہجان سکس جب وہ بدخواه فاراطحل مي سنخ كخ اور برطرون لاش كرنے لكے وابس تعين كومعلى تقا اس نے جا ا كرا دى كى صورت بن كرنيز خداصلى العدعليد وسلم كو دكسلاد سے اس و : ت صفرت برائيل نے ابنايو ظیطان کو ارکودر اے جیلی گراد ما ور چرون برخوان اس نار کے دروازے براکزلائی کے للے کوئی کہنا تھا کہ نیا راس نار کے اندر کھے ہیں واور کسی نے کہ اکر بیس اس کے اند کنز کر جادیں گے منداداس کا مبت ہی چوا ہے اور کسی نے کما کہ جربہاں سے فیرا ن موالنہاں کے چنا بخ اسى طرح كفار الرب أيس ميكه رس تفي كرود كورتفار الكم من معدار كفروب أرنزك اند اور كوى كاجا لاخاك اوركور اس رمرا بوا وبكها توده ناجار ومجدر سوكرواي لوك كف ا دراً كفرن سلى النه عليه وكنم من ون كاس عارك الموصول كم المح عده ريز رسي ا ورسرت البركرنے و کھاكہ اس فاركے اندرجاروں طرف سانت جوكے سوراخ سبت بي قواہوں نے ا ينغ كر اورايي وستار كوعبار عبار كوان موافق كوندكيا ومون ايك كر از برجامع كانا بن

رة ااوركر انه بون كرسيب إكب موراخ إتى رباء اوروه بندنه بوسكا حكم البي سے ايك مارز موار فيها إكراس سوراخ سي لكل كررسول خداصلي الترعليدوسله كاندم مبارك جوع اى وفت الركر صديق كى نظراس بربيت عضا كيد النول نے اپنے بركواس سوراخ برركھ ويا واوراس كے إبرانے كى راہ بندکرد باجراس فار کے اندرسے سانپ نے صفرت الو کرصدین کے اوّ اس کا اور جرز برتے ان برغلبه كياجس كى وجرسان كي تمام برن مي لرزه بدا . ليكن إ وجوداتني شديد تعليف كما بنابان ل اس فار کے منہ سے نہایا اورمثل ستون کے قائم رکھا اوبرجب اکفرت علی الله عابہ وسلم فازے فاسع بوت توأب نے بیمال دیکھ کوفرایا کو اے الو بکڑنے کیا حال ہے تنہا را ابنوں نے عرض کی اوران صلى النَّد عليه وسلمي نے ديكه اكراك براسان اس موراخ سے لكا تقا ، اس واسطير، خ اس سوراخ کواپنے یا ڈن سے بدکیا اور اس ساپ نے میرے یا ڈن میں کا آا در اس کے زبر ف في ريفليدكيا سِي أنخرت صلى الله عليه وسلم في فريا ياكه نم ابنا يا ول اس سورخ سي بينول معرص الركان فاناباؤل اس سوراخ سطيخ لا . يكاك وهمان البني سورائ سينكل اً یا اوراس نے رض کی یا رسول الله صلی الله علیہ و سم حب میں نے دیکھا کر الو کم صدیق آب کے فدم بوع سي في فروم كرت من اسى واسطىس فان كالاسيد كرك وه الما لا ااور مجروه فدم لوى موكرا بيف موراخ كاندركمس كيا واوراً كفرت صلى الندعليه ولم فاس زخم كوتين بارجوس كرتهو كاالله تعالى نيصرت الوكرصديق كرشفا كامل مخني اور بيرحر تصروزا كخزت ملى الله عايدوسلم اورابر كرصدات اس عارسے نكل كرمدينے في طرف روا مز بو كئے . اوراد حوالہ تهل تعمراقه بن الوجعنم كوير فط الكهاكم فراب عبدالتدبها ل سعهاك كرمدين في طرف مانع بي لبذامناسب بسينم كوه وجهال مجى ليس ال كوير كرميرك إس ميع دينا اس دايت يرمراق بن جعتم في اين كلورك بريوار بوكراً كفرن صلى التُدعيب وسلم كوراه بن كفرا اورا إلى فرا واست مين كُورًا اورايين كورُت كو دورُ اكراراه وكاكروه وفعت رسول خداهلي الشيعليه وللم كالمايين ا وے اور بھرانکو کو لیوے مغدا کے حکم سے اس وقت زمین اسکے طور ہے کو بیٹ نگ نظامی اس وجر سے سراقد نے سمی کر فراب عبداللہ سمجے رسول ہی اور فیر وہ اپن عذر فوای کرنے لگا اورافرارك كراكراب بجرك فيزاوي كتواب والي علاجا ول كادرمز يدكين لكالديور وال كے تھے انے بران كو على بجر دول كا اورس ان سے كروں كاكرس نے اسطوف مبت لاش كي لكن كبيس نديايا يجراً تخفرت صلى الشرطيه وسلم في زيين كوفرما با . كبااً دعث حاليس ايني ا ب

نین اس کو چور د سے نب زمین نے اس کے گوڑ ہے کے پاؤں کو چور ااور سراق اس طرح خلاص
ہوکر دالیں گیا اور اس کی حب برخواہوں سے لاقات ہوئی تو سرافہ نے دہی بائیں کیں ہوکر انحفرت
صلی الند علیہ وسلم سے وعدہ لباتھا جب آنخفرت علی اللّٰہ والہ وسلم وہاں سے کواع الغنم میں جہنے تو
وہاں کا سردار فوم بر میہ داسلمی رسول خواصلی النّد علیہ وسلم کی جرمن کرا پینے ساتھ تنو بیاسات سو
اُدمی ہے کر پینچیر خواصلی النّد علیہ وسلم کے استقبال کوا یا اور وہ سب کے سب ملیان ہوگئے بھم
اُدمی ہونے الدّر علیہ وسلم دہار اللّٰہ علیہ وسلم کے استقبال کوا یا اور وہ سب کے سب ملیان ہوگئے بھم
مواین ہونے ادر فیا ایک گاڈل کا نام ہے جو مرینہ کے فریب بی دافع ہے دہاں کے لوگوں کو اسلام
کو وسلم رہے حب اہل مدینہ نے اُکفرت صلی النّہ علیہ وسلم کے اسے کی خبر بابی کی دو اِس کے قرام سرواد
وسلم رہے حب اہل مدینہ نے اُکفرت صلی النّہ علیہ وسلم کے اُسے کی خبر بابی کی دو اِس کے گوئوں اُنے مارواد وسلم کے استقبال کو اُسے خواس بیالاد
محد ایسے اُس کے مدینہ منورہ میں داخل ہوئے اور حاری کیا گیا ، ہم رہ سے اشاعت اسلام و تبلیغ کے سلیلے کو جاری کیا گیا ، ہم رہ سے اُساعت اسلام و تبلیغ کے سلیلے کو جاری کیا گیا ، ہم رہ سے کے بیا ن کو اسی
اور کیج و بہی سے اشاعت اسلام و تبلیغ کے سلیلے کو جاری کیا گیا ، ہم رہ سے کے بیا ن کو اسی
یو اکتفاکو تاہموں ۔

جنگ بدرالكيمري

ا بک روایت بن آیا ہے کہ بجرت کے بعد ایک برکس تک بہاد کا آلفاق مذہوا و بجرت کے دو مرسے سال ہیں بدرالعفریٰ واقع ہوتی اور دو مرسے سال ہیں بدرالعفریٰ واقع ہوتی اور اس طرح دس برس کے اندر بنیم رفاصل اللہ وسلم کو کچیس لڑا ٹیال کفاروں سے رفز اپڑیں اور لبعد نزول اس آست کے مافتکو المسنز کینی کو انیوں کے منافتکو المسنز کینی کے حکومت کے مافتکو المسنز کینی کو انیوں سے سات کے مافتکو المسنز کینی کو انیوں میں بینی فیل کرونم مترکوں کرجہاں یا ڈیکن ان میں سے سات کو انیوں میں بینی بینی کو انیوں میں بینی بینی اور انیوں میں بینی بینی کرونم مترکوں کرجہاں یا ڈیکن ان میں سے سات کو انیوں میں بینی بینی کرونم میں کو انیوں کی اور انیوں میں کرونم کی کرونم کی کا فیل میں کرونم کو اندر کا جو اندر کو کو میں اور میں کو کو کو کو اندر کا کھرت میں اور میں کو کو کو کو اسے میں اور تعلیم اصابا موجوں کو کا فروں سے جہاد کر نے اور می کرونی کو اس کا فروں سے جہاد کر نے اور می کرونی کی اندر کا کھرت میں اندر کی کو کو اس کے کوئی دو سرا کا مربی کا کہ دوں کا فروں سے جہاد کر نے اور می کرونی کو اندر کی کوئی دو سرا کا مربی کوئی دو سے جہاد کر نے اور می کرونی ان کے کہ کی دور سے اسلام اور تعلیم اصابا موجوں کا کہ دوں کا فروں سے جہاد کر نے اور می کرونی کوئی دو سے جہاد کر نے اور میں کے دیں کی کے سوائی کوئی دو سے دیا کا خروں سے جہاد کر نے اور میں کے دیا نے کے سوائی کوئی دو سے دیا کا خروں سے جہاد کر نے اور میں کوئی کے دیں کا لیت

كوبيني اوراد انى بدرالكرى كربون كايدسب تفادكرابك دن أتخفرت على التدعييروهم المبين صى بركوام كي ساتف ميش تفع كراجانك بعزت جرائيل عليدالسلام تشرليف لات اورده كمن لكا: بارسول التصلى التدعليد وللم كخف ك شرك مودا كرالوسينان اورهروب العاص نفام كى طرف س التعبي أب ابين مى برام كوم يوسي الدوه ان سب كومارس اور مال منيمت ماصل كرس اوران س كى طرف كابنوف مذكرين و خداك فضل وكرم سية لم ونتج لغرت بويكي أكفرت صلى التدعليه وسلم في على بركام كوفرما يا ورايك سومرد سلال جمع بعضان بين نبره أدى كمور ب كم سواراوراس أدى نتمرسوارا در اتى بايياده تقواوركسي كياس بخيار لا الى كانتها . كمربرايك كياس ايك لا كلى تني. ان كافرون عالم من واسط وب ماه بدرك زوك سني زار موداكرون كوبرا والكى طرع سد مدادم بوگ ، افز انون في وجز كي مرسنيا في كولوان عبدالشر في احت كشر ع كريمارى راه بندكى بداورا كست معلوم بوتاب كروه اداده فخنت والاج كار طيمة بي س الجبل في يه باي سنكرمنا وي كي ننام ال كما كيب بزار ا بك موسوار مهراه ركھنة فيل ليس الوجهل ال سوارول كوك كوف والرف كوايا ورصرت جرائل بربز مع كورسول فداملي التُدعليه وسلم كي المائح كرتم الاف لالدجل كاننا براك كرام اسعادر صداك دنشل وكرم سينها رى بى نفرت بوكى اوروه سبه، كىسب ذلىل دخائب دخاس بول كے بولوگ بوئ تھے بربات بس كرمين فونس موسة اورادم دوسرے دن بى دونو الطرف سے ك كري بوت اور صب الرجيل فيا كھيوائل كروكها أوا كفرن صلى التُديليدو للمكال كرميت بي تحدور المعلوم بوا . اور اسين للكركود بكها فربيت بدامعد سواداس واسط وهنوش بوكدكين لكاكرمير عسافداتنا الكرب كرسم بوك وراب ميدالدر كي خدا ي بي لاسكت بي اوراكس الشكر كي واسط توبهارا الشكر يقو الإساكافي بصحب بالندكل خداصلی النّدعلیه وسلم کے کالون کے بہنچ ترا ب اسی وقت محدے میں گرمر سے در ا بنے فدا وند قدی سے التجائیں کو نے للے کہ اے فداد: زندوس نونے جھے سے دعدہ کیا ہے سو دہ پر دافر مااور ہم کواس تر فنیز لفکر رفنخ دے بی اول لشکر الرحیل سے عتبہ اور شبیبہ اور ولیدا بن میز وجنگاہ میں اکھڑے ہونے اور اشکر فرصلی الشرطیم ولم سے مبرالشراین رواح اوربوف این حارث اور معدوض ابن حارث الوائي مي اتع :نب الكر الوجيل كے لوگ حقارت سے كينے لكے كاول نام ا بنا تبا ذي يجيم سے الرو ميران تينوں مومنوں نے ابنانام تبايا . بچرمشركوں نے كباكة لوك ساك لا الى ك قابل منين مو والى عليها و اس ك بعدا يك لمبند نعره ما واكر سع في ابن عبد الله

بمارے مقابل میں تمارا بمسفر بھیجویں اب نے صفرت حربے اور علی مرتفعی اور مدیدے بن مارٹ کو بھیجا بھر دولون طرف سے وائی نزوع و کئی حفرت ترف فیالوجیل کے ایک سے البیہ کامر کا اور علی مرتفیٰ ف مغيره كومارا . اورعننه في حضرت عبيبة كا بأون تور الكن مجرم حضرت عبيدة ف منته مر دور كوفنل كي اس كى بعدد ول مناصلى المدعليه وسلم كي صفورسي آفي و البيان الدي وبيشت كى اينادت سناتى ا دران کے بچھے سے شرکول نے نیر ماد کریا نجے مومنوں کو شہید کیا بھر مینم برخداصلی الله مالیہ و ملم نے بجد مِن اکرد عائے نفع ت علایے فرمائی منب مذا مزومل نے ایک بزار فرشننے بھیجے ابنوں نے اکر منز کوں کو جهنم واسل كي ا ورعبدالتُدس مود ف حبَّك كاه بن ارجبل كاسركا ا ورسجده شكر بجا لان اوراس ون مرت كاذ مارے كية اور مرب سي فيدكر ليے كية اور مرب سے شكت اكر جاك كية اور الك روابيت من ب كتر ون كاقرو سفاً كفرت على المد مدر م ك الكرك أرف كا فصد كميا أونداكي عكم ساس دن مؤد بخ د كا فرول كيسر كاف كرزين بركرس اوران كافرول في لانثول كو خندق مي دُال دياكيا بينيرخلاصلي التُديبيركم نه اس كان رب كاز مع موكوكها كراس بريخة واقار بمارية، ي تعصى بدكرام نع بدو كي كرشيب بوكوله تصابارسول التنطى الله عليه وسلماب مفتولال سے گفتگوکرتے ہیں۔ آپ نے اسوفت فرما یاکم دے اب سنتے ہیں لیکن وہ لول منس سکتے۔ بيررسول خداصلي التدعليه ولم الينفتيا بصحاب كرام كصهمراه مرينه منوره لننزليف لات اور فيمل التدمليدول كالكرس سورونيره أوفئ شبيد وي تحي اورحفرت وملى التدمليدولم في ا ن اسبرول كوابسے باس بر عندكود كي ركبت نوش مو في اوراس كى تعليفيں دى مولى يا دا كئيس بحراب نے صفرت علی مرتبلی ہے نے یاکہ تا عثبہ کرفنل کروای وقت علی ترتضی نے عننبہ کی گردن الزادی اور وہ ہمبیٹ کے بیے واخل حبیثم موا اور سنم پرخداصل السطب وسلم کی ایک زوجہ نے کم ام ان کا سودہ تھا ڈیدلوں کوفٹل کے وقت کہاکتم اگر لا اٹی میں ارے گئے ہوتے آواس وقت اس بڑا بی سے کیوں ارسے ما تھے ہم بان سنگر رسوال فداصلی الله علیه و م حفرت سوده برعفقه بر فی اور مجران کوطلات دبدی سوده فی عُلِين بهوكر صغرت عائشه صديقة كومبت منتول اور سفارش اورعفو وثقفيه ميرراضي كي. جنا بخرسيعالم صلی العد علیہ وسم نے سفارش متطور کی اور صفرت سودہ کو محر نطاح میں لائے ،اس کے لعد منی کرم عبدالصلغه والشلم نعصزت مباس سيعجكه اس وفنت اببر بوكرا مے تصرکه اکرائزم مسلمان ہو جا وُنوتم كو اَدَادكو ول كا اس وقت معزت عباس سلمان بوكفّا وراس طرح سے دولت ايا ان ان مے ہا تھ لگی اور وہ جنت کے مستحق سوئے جینا لیزیں اس دافغہ کو اسی راکتفا کرنا ہوں .

احوال جنك المد

الك روايت بس كباب كرمشركول نے جنگ بدر كى مزاريت كے بعد اثرا فى كاسا مان جيرتيار كبااور اس وقت مردار قراش الرسفيان تصوه كافرمد جم عفر والكركثير بي كريد بندكو بالاوه تاحت واراج اً يْخاور صفرت جرائيل ابن في بجرر سول فراصلي التُدعليه وسلم كومينجاني. الخفرت صلى التُدعليه وسلم نے ابیے صحابہ کوام سے منورہ کیا کہ فوج کفار کی رہنے کے منفل آئی ہے۔ لہذالفکر اسلام مسلم ہو كريم كاب رسالت ما بصلى التُدعليه وسلم كحجيل احديراً باحركه ربيذ منوره سعدوكوس كي فاصل بروا فع بعة كفرن صلى التسطيه وللم في عبد العُدَّا بن زبر كومنرس نير الداز كيداى كوه يوللكرونيره كي مفاظت كومنيس كي النفي الشكر دونول كي طرف سيصف كنيده موسي اول برون كاميذ مرسا مع شیئر و فخر بجلی کی طرح محلنے اور ہے ان کے دریا پہاتے رہے۔ العرض اسلامی فوج نے برور د کا رہے فضل وكرم سيك تشكركفار برفننج ولفرت إبى اورمشركول نيس مدين وشكست كحاتى اورتقريًا منزكه بيان كه العد كما وجود مما لفت عبدالندس زبر كم به مزميت ديكه كم عنيت لوشن كو دوار م كفاك فدج موفعه لوغنيت عان كراس بها ربيه بيني اورتجير اننكراسلام مغلوب بهوا اوربيراس مغلوبه ينسبس سترآ دبي تنبيديهو تحاور كجرز حنى موي اورا كخزت ص التسعيد وسلم كدندان سارك مع اى جكر رايك يقم كى حزب شدير سے شہيد مو ئے اور آب كے دہن مبارك سے نون سااور ايك محابي ابني بگرتي ے آب كالهوميا رك إلى تختے تھے۔ البس لعين نے برحال وكموريما روح وكر يكاراكم اے لوگو! مى ابن بدالند أومفنول بو كن به آواد منكر كافرول نے بخش بوكر لِشكر إسلام بر حمله كياس وفدت بہت مے سلمان فیردع ہوئے اور کتنے ہی شہید ہوئے اور چندلوک فازی ہنے اور بعض مجائے المحاب كبار وينره الخفرن صلى الشعلب وسلم كى جركبرى كوا في البنو سنة الموديكها كراب كادندان مبادك ننبيد سواب اسعرهم مي حفرت جزه اوردوا درامي بنف ننهادت ياني ادر كافزون نے اپنے ظلم وستم سے ان کومنلد کیا بعنی ناک کان باتھ یا ڈس کائے بر دیکھ کرا صحاب کی رکی اُتن ضنم نے جوش مارا بھر فورا اپنی فوع ہے کوٹوٹ پٹر سے اور ما نندبت کے ان برگر سے اور بنایت بجوشيلي فلك شكاف نغرب ارما وكوكفارول كوفتل كونانشر دع كودبا واوجنا ب حفرت على نثرخدا في و من الله المركم المي المال فدا كه مك المرادميون كونهار معوض من الم كول كابركب كوابنون فيرق رفتار كمور ع وجيكا بالوراسة بانفي من الوار ي كوفعره لبندكيا.

ا در جهراب فحور ب كورنى كى طرح سے كفارول بروال دما . اس ونت المخفرت على التَّدعايد وسلم ك كمورُك في إلى حفرت عباس كرات سوف فقي كوفر اجر انبل ازل بوف اورابنول في ال بى كما يارسول النُد صلى النُد عليه ولم فرشنة أب كى مددي تقاور كافرول كاسرنن سع جداكر نق بس غرض لفكراسلام ففتح وكامياني يائى بجرجتاب رسول نداصلى التدعليد فسلم ف سجده شكرا والكا وراس وت على مرتفى كو مدينه منوره فو شخرى وين كي يع جيا وادبر تمام تمام إلى ميندا درايليت أواذ بدرس كجراتي تحص خرطفر وكاميابي كي سكرنناه ، وكف اوراس كع بعد المحفرت صلى الله عليه وسلم في ببت سے سلمانوں کی الشیں بعد نما رُحنانه دفتانیں اور کھوالٹوں کو بدینہ منورہ میں سے آنے تھے۔ ایک روایت یں ہے کہ ایک ٹرصیا نے اپنے میٹے اور بھائی کو دیکھ کرکہا کہ اگر ہزار ہیٹے اور بھائی ہوتے توصى الخفرت صلى الندعليه وسلم مرنصدق كرنى اور مول مغبول صلى التدعليه وسلم البيض عابر كمص ماغر ميند منوره كي طرف تنفرليف م كناك كياب في وبال جاكره يكهاكه ايك أوي اين مردول كي نغريث كرتاب أكفرت صلى الله عليه وللم في ميسكر فرما بإكر الرحمز ه رضى الملامعة كاكو بي بو تاتوان كي مجي كغرب إ يه فر ال سنكرسب مرد وزن ف ا بينے مرد و ل كوچيو الم كوشخ ت شمزه رضى اللَّه عنه كى تعزيب كى يلكم اب نک ملک مرب میں یہ رسم جاری ہے کہ کوئی بھی کسی مرج کی تعزیت کے واسطے اوسے تو بہلے تعزیب حفرت تمزه می کی کرے گا در بعد میں اس کی کرا گاجس کے دانسط دہ ویا ل گیا ہے۔ اس واقعہ کو مس اسى براڭىغا كرتابول.

فر بانی اور عجر سال انده بین الخفرت صلی الله علید و کم این علی برگرام کیر سائد لقصد کی اور این بر میران نتر و بنے قربا نی کے لیے ہے کردوانز ہوئے بیدو کھی کران کی کھیے ان کا فید کیا اوراس و قت تمام سلیان احوام میں تھے ۔ ان کو کھی گران سے محسوس ہوئی ، انفاقیہ فضاء ابی سے کفار بر لشکر السام کو و کھی کھرانیاں ہوا کہ وہ محر و کھی کھی الله علیہ الله وہ مو د کھی کھی الله علیہ الله علی بواکرا کھڑے تصلی الله علیہ ایک الدوہ تی الدوہ تی بواکرا کھڑے تصلی الله علیہ وہ او کھڑے تن ہوا کہ کھڑے وہی الله علیہ وہ اور انہوں نے اکر عرض کی ارسول الله صلی الله علیہ وہ اور انہوں نے اکر عرض کی بارسول الله صلی الله علیہ وہ اور انہوں نے اکر عرض کی بارسول الله صلی الله علیہ وہ اور انہوں کے کھڑے آئیں اور اسلے یہ امراز سے کہ انتہا می قبول کو بی اور کھ تھے وہ اور کھ تھے اور انہوں کی انتہا می قبول کو بی اور کھ تھے وہ اور انہوں کو جہرے اور انہوں کو ایسے جمراہ ہے کہراہ ہے کہراہ وہ کھر می اور کھنے میں اور انہوں کو ایسے جمراہ ہے کہراہ ہورے کو اسلے یہ انہوں کو ایسے جمراہ ہے کہراہ ہے کہراہ وہریہ اور کھ کھراہ وہراہ کے کھراہ کو جہرے اور کی میں اور انہوں کو ایسے جمراہ ہے کہراہ ہوری کا کھراہ کو جہرے اور کھراہ کھراہ کو جہرے کہراہ کو جہرے اور کھراہ کھراہ کو جہرے کو کھراہ کو جہرے کو کھراہ کو کھراہ کو جہرے کو کھراہ کو کھراہ کو جہرے کو کھراہ کو کھراہ کو کھراہ کو جہرے کو کھراہ کو جہرے کو کھراہ کو کھراہ کو کھراہ کو جہرے کہراہ کو کھراہ کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کو

احوال خبار تحبير

کیا بھرت علی ترفیٰی نے اس کوایک الیا ہاتھ یا داکہ آپ کی توار سے وہ کھوڑ ہے ہمیت دو کھڑ ہے

ہوا کا فروں نے بہتال دیکے مزید بن اور شکست کھائی ادر بھرا ہوں نے اپنے قلعہ یں پناہ لی بیں

اس وقت ہھڑت علی مزفعٰی نے موقع کو غنیت سمجھتے ہوئے درہ نیم کو کچر کر زور کرامت کا دکھا یا تو

مام فلعہ میں لرزہ زلز نے کا سائر گیا اور حال مال و دولت بہت کچھ ہے تھا یا اور بہت یمو دی قت ہے

لاکراسلام بھی قلعہ ہیں داخل ہو گیا اور وہاں مال و دولت بہت کچھ ہے تھا یا اور بہت یمو دی قت ہے

اور کینر تعداد میں مردوزن کرفتار موکر قبد ہوئے اس میں سے ایک عالی فائدان ہی ہی کھڑے تصلی اللہ علیہ دسلم کے لکاح بیں آئی ال بی بی نے ایک خط وہم کارسول مغرول صلی المتُد علیہ دسلم سے موتو نی

علیہ دسلم کے لکاح بیں آئی ال بی بی نے ایک خط اس میں سے ایک موجو دیے۔ داللہ اعلیٰ ہالمذاب

بال و قام الحضر من محر مصطفى صلى الدعليه ولم الكدوايت بي بدك أغري الي دوالجنام الابنيا في اين تنام صابر كرام كي ماصور فات مي دوركوت نازاداك انت بي صورت جرانبل بدا خرى ايت ليكوما مرسة قوله تعالى اليوهر الفائد كُلُمْ وِيَنِكُمْ وَاللَّهِ مُنْ مُنْكُمُ نَعِمُ فِي وَ مُنْبِتُ كُلُمْ الدِّسُلَامُ دِينًا مُ تَدْجِمِي البين أَيْ ك دن كال كيامي في دين تبارا اورلورى كردى تم يراين نفت اورجريس راحى بوالمبارس وين اسلام سعصب برأيت ازل بوني ترسد الرسلين في مان لياكراب مفراً عن ميرا بالكل فرب أيكا بياى واسطاب لبدفرانت في بيت العُدك ابين أباذ العداد كم مكانات ومجهيز كُنَّ ادريم ديس كى طرف رواز بوكراً ب في فرما ياكر فنائد وومر عدال كم منظم بن آناز بوكايه فرا ك عكرتمام عياب رضوال التدعلبيم كرب وزارى مب معروف موسفا ورا كفرت صلى التدعلبه ولم كواسي مقام برود دبيدا بواجنا پختره نمازي آپ نے حزت ابد برصديق كى اقداس يوصس بحر دينه موره تغزيف لائے الغرمن الصغركوبروز مرصوكے مجونه خاتران كے كھريس جوكوزوجه أكفرت صعم كى تقيى ١٠ روم إور تجار نشروع موا نند ن مرمن کے وجہ سے سب ازواج مطبرات تبارواری کے واسط وہاں آنیں مجروباں سے انخفر ن ملعم المبیت میں سے کسی کے کا ندھے پر یا تھ رکو کرما اُٹ فاتون کے قرب س لشرایت لا نے اور ایٹا سرمبارک ان کے زالز بردھ کرا ب نے آدام فرمایا . تھزت مالٹے صدیقہ منے کہا بادسول منہ بيك بارك أب كابهت أرم ب أب نع فريا كرا معاللة تم معارقت كادن بالكل قريب آگیا ہے مطرت مالشد نے بستکراہ مرودل پرورد سے جری آب نے فرمایا اے مالند تم

صبر ٹنگر کردکیوں کرمون کا نئریت برایک نے بھیکنا ہے اور دوسرے دن جمعہ نخاصخ ت بلال سے ا ذا ن سنگرسدا الرسليي في يندهي بركوام كوموندهون بريا تفريطوكر ميدي باوقت تمام پېنجلر نربایا مجرمی اوج منعف کے طاقت منیں ہے لہذا میری کوازت ہے کہ الوبکر صدیق ا مامٹ کے فرالف ائ م دیں گے۔ یہ فران آپ کا سکر تمام می ہرام کی آنکھوں بس انسو مجرا نے اور حفرت الو برصد بق نے آب مے فران سے المت کراتی اور آپ نے ان کی افتداء میں مرسواری مار ا داکی اور جرآب نے چند امور کی وصیت فر ائی کہ اسے مبرے مجابیو میں نے وجی اہی کے موافق سب نیک وبدسے آگاہ کیا اب وقت میرا اُخربینی بے میں تم سے کہنا ہوں کر برنیک کاروبار كرت ريبا اوراس كاروباركوبها يت بوشيارى مصربر عدر ناه تام صحابه كرام مي كريدوال مونى يجرابو بمصديق في دست بست موكوم في يارسول المتدصلي المتدعليد وسلم آج كى رات ابك خاب میں نےدیکھا ہے آب نے فرمایاس کو بیان کرو۔ ابنوں نے کہا کہ بددیکھا ہے کہ با درمالٹ كىرىدارىكى مع آلفرت مىلى الله علىدر كم ففرايا كرتبيراس منواب كى اس كے بدہ بونے كوظام كرتى سعداس كے بھے حض ن مرفاروق نے كہا إرسول الله صلى الله عليه و الم ميس نے بير مؤاب دیجها ہے کہ مدل برا آوٹ گیا ہے۔ آ کفوت صلی اللّٰد علیہ وسلم نے فرمایاکراس کی تعبیریہ بولی كروه عدل بي مول. بهرصفرت عمّان عني في الماليار سول المندصلي الشرعابيد وسلم مي في بينواب ديكي بدكرايك ورق قرآن نفرليف كاموايراوكيا ب فرماياك كالس خاب كي تبيريه بعاكم عثمال وق فراً ن شرایف کاعبارت بمری مرم سے اور تن سے مراد مداسو کی۔ کیر صرت علی کرم الشر وجه نے کہا میں نے ایک بواب دیکھا ہے اور وہ یہ سے کرمبری ڈھال ٹرٹ گئی محفور اکرملی التذعليه وسلم نے فرنا با بہر تزری مین نفی اور اس کا اُوٹنا بمرا اس وار فانی سے ما ناہے اس کے لعدمنين نے کہایا جری میں نے بہواب دیکھ ہے کہ ایک درمنت بزرگ کر را آپ نے اس اس خواب کی تعییرای سیان کی که اسے میرے فرزندو، وه درصت میں میں کیول کر میں اس حیاں سے با ذن اس محابعد حفرت مانش صداق رض نے کہا یا رسول التّد صلی التّد علیہ وسلم میں نے بہ فراب دیکھاکرمیرے کھرکاستون گربرُا آب۔ نے اس خواب کی تبیر لیہ اب نی فراتی کر اسے مالنہ جومورت به مؤاب دیکھے آدمنقبل فریب میں اس کا ننوبرہی مرتابعاس ونت سب محابد کرام اورتام ببیاں ا ورسا رے المبیت زارزار روئے اور بہت ہی پراٹیان دم فورب و بنفراد موتے ، جروراً خداصلی السّطید ولم نے فرایا ہے میرے صحابو ہیاری کی نندٹ فجر بربہت ہے آپ لوگ اللّ

عکائ فرنے آخریات ہم سب کی منیں انی جوں کفران کو برینے و کی اندم مابانی!

چنا کی مکائ لیے مکائ لیے نہاں کے فریب اکفران اور بھراس نے ہم برنوت کی این اکفول سے نہات کی فورا اسے فیار سے فیار اور بھراس نے ہم برنوت کی این اکفول سے نہات ہوگڑا ابنی سے بھیلے کرا ہے نہات کے مال کو اس کے نہاں اور کہنے لگا اسے سیدا لمرسلین مجھے کہنے کو کیا طاقت ہے کہ آپ کے نظاموں کی بست نا کے بھی المول میں میں میں موز تازیا نہ لگا تھا بی نے ای ور کان کا موں میری پیٹھ برجی روز تازیا نہ لگا تھا بی نے ای روز کرنے دیا تھا ، اب تو فرض میری ہی تھی کہ میں اس جلد سازی سے میر بنوت کی ذیا رت کروں اور چراکش دور خ کی تھے برجوام ہوگئی۔ جو رہی الاقل دو میری تاریخ بر کے رور اسک منا نہ دہیں تھا ہے نہ کہ اور بازت نے کے زام ای کی صورت بن کرا کھڑے میں الشرعید و نہ کے در اسطاح اور ت جا ہتا ہوں اگر جہا دب سے آواز در واز دے پر آواز دی کر ہے ، اندو آ نے کے دا سطاح اور ت جا ہتا ہوں اگر جہا دب سے آواز ور واز سے برائی اس وقت حزت فاطری نے کہا کہ اسے اور ان اس وقت

ا روقت اکفرت صلعم برسیوشی طاری ہے اور تکاب سے برمیس میں ایکن اس نے ندستا اور اوروه باربارلبكارنار بأحب آ كفرت صلى الته معليه وسلم كے كانوں ميں واز برہنے نواب فيان كحول دس اورم بعلان فاطميم اسعرض كي إرسول النداك اعرابي إقد من اوارب وروان بمعلام سے ادر گھرسی آنے کی امازت یائٹا ہے اس سے بر صند کہتی ہوں مگرور والی منیں ما البرسائر رسول خاصلتى نے فرمایا. اے فاطمہ د وامرا لى منبى ہے كر دوہلاما دے ملكريہ شخص وہ ہے كرموزوں كوسوه اوز كچول كونيم بنائے تم اس او اند ما او جھر الك الموت نے آكوسلام كيا اور بنايت مور بازطور مے کھڑا ہوا آ کھڑت ملم نے فزما یا ہے مبرے اور تم میری زیار ن کو آئے ہو یا جان قبین کرنے ابنوں نے کہا پرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نواب کی مان فتیض کرنے کو ایسوں ، گراب کے علم سے آئی بیان تبغی کروں گا، آنخفرن صلی الته علیہ وسلم نے فرمایا ابھی تھیر و مفرت ہیر البل ابھی اور كي الخ فقور عبى مرصي م حفرت واليل الني الخرية بعلم ن فرا إساني واليل فران الى قاكى مىرى فرزىدى كى بركى دراجى قومى كاركى م ف نزلى ھى بىرى كردى مىلى حزت جرائبل نے كماكة ب كے تائيس برى مواج مي كوز سادر كمامكم البي يول يقى س كراكرة ب دنيامي رين النظوركري توصتى عمرها بس منايت كردون ميراً نفرت صلع في توجيام حق البی کس میں سے ابنوں نے کہا برخی اہی تزا یہ گرحنت میں بلانے کی ہے کی تکہ دوزخ کی آگہ مر د لی گتی ہے اور کیے واسط حبنت کو اراستہ کیا گیا ہے اور وہاں کے حور وغل ن اَ پ کے منتظر ہیں وه تمام إنا بناؤ سنكي كر كے متعد بند مت كے تيار ہيں يہ سنكر رسول مذاصلح في فرمايا يس على رافيا برهنا ئے مولا ہوں بھر فروایا ای جرائیل میرے مانے کے لعدتم اس دنیا میں آڈ کے بائیل مقر جرائل نے کمایارسول الشصاعم آب کے اجدوس باراورونیا بن آؤں گاکوم الیہ بارا کہ چیزونیا سے معادل كا كفرت ملم في يوا و كياكي برس مى محرت جرائيل في كما ما رسول المعر معن اول بارنو برگو برجر دنیا سے بے جا وں کا اوردوسری بارگو مرنشر م اور نیسری بارگوسر فیبت اور يونفى باركوم عدل اوريا يخوس كرم رك ادريش باركوم سى دت اورسانوس باركوم صداقت اور آگھوس بارگوبرجلال اورنوس بارگوبرطلم اور وسوس بار مرکت فرآن مجد کوسے جاؤں کا لبی بد دس چیزی بس آپ کے لبدلینے آؤں گا کھراس کے لبدا نا رفیامت ظاہر سوں کے اور اسرافیل صور فیوکیس کے بھر آ کفرت صلی صلعم نے حفرت جرائیل سے بدھیا کر بیرے بورمیری است کا كيامال موكا بصرت جرائيل نےكماك الله تعالى فى مرما باسے كرك بيابى امن كومير ... ب

مونب دواور يومي مروز فيامت اس كووالس كردول كالجفراب في حفرت جرايل سع إدها دعلاية مبرى كاكون د لوے كا اور كفن كون بيني ئے كا اور نمازي أنه كون برُصائے كا اوريس كها ب دفايا جا ذن كابد سنكر هرايل دربارالبي ميس كنداور هيرو إست والبي آف اوراكر اوس ك الشراف في كالدي فراك بواست كرابد كبرصدين ا مامت كري اورصفرت على مرتضى عنى وي اوركفن بنراليب ا وراً ببعثرت عالن كجرب ين ونن بوكر ألام فرايس جراس ك بعد الخفرت صام ف وصيت فرا في كرا ميرب صمايو إطال والمهي فرق بالاورايضال فركان دينا در نقرون كوان كحق سے فروم من كرناا ورزن و درند، يتم ويمها بريستقعت كرنا اوران كوكى طرح سے تكليف ماد بنااوراس وقدت سب عامري بيس كاعم مع عجب حال مقااور مائند نقتل وبوادم وكم تفح خصرصا صرت فاطهر ان كو آنخزت صلع نے فرمایا اسے جگر گونز میری دی نے اُل البول کو بدھیے ماصلے تم بھی میرے باس آجاد کی اس دفت خالدن منت كوليلس موتى بجرصرت بنيرفداصلم ند فريايا اسعفردا بل اب ابناكاي مثنول بوجا كذم مرلك الموت في بنابا فق حفوراكر معمم ك مينرمبارك برركا عمر بنير فداصلم ف ایک اه جری اور معرفر با اے ایک الموت فیکو ایڈا پینی میں نے با اکد ایک بہارمیری تجاتی پد م يرا بصاور جر فريا كرمرى است كوعى إلى ي تكليف موكى عزرا بل ف كها يا رسول التُدْصل السُّناليد وسلم مين أب كى روح سارك ثرى امانى سى فبض كررا مول - يجر أ كفرن صلى العد عليد سلم في فرايا العظرال صنى سخق الدلكليف جان كى كے مالم يس بعد دونو في بى ديد سد لكى برى است كو جان قبس كرنے كے وقت درا ا بنام ديناكبوں كر وہ بہت ہى صيف و كمزورے نب كى الوت د مبد کیا کرجوکوئی آب کی امت یں سے بعد ناز فرلیند کے آیند الکری برصے گااس کی جا ن ایسی الي النان عنين كرول العيد وي محدث كالم من عال ال كي فياني فكال لني ہے اوراس نے کواس کی بزنیس مرتی بجرحفرت نائم النبیبی وصلے فے آخری وحیت کی کہ اے میرسد معابید ایدی اورگناه کے کام مت کونا اورا پاکائیتر سینه کوزنگ کییزے باک دکھنااس كى بدر صى بدكوام نے مود بان اللى مى كرتے ہوئے آب سے در یافت كيا بارسول السَّصلى السَّمالية ولم قیامت کب اور گا مخرت سلم نے اس کا بواب کو ندد یا گرا شاره کے واسط اپی شهادت ك انظى الخاياكم بعدا كي مرك كونى عمى بعداك برادبرى ك اور في اولى الما المال آ مبودريق مي بانداب كري و فرميس بن اتفي الخرت صديد ين جان مادك بن فيعمى اورتام عاخري في كما وقاليك ووقا البين كراهيد كاسى دم تام صاير ادرالى ميت

وبنره کی جرنم سے کبھین طاری دونی کیا ممکن کم وہ گورتی لاسکوں اور کئی روز کستنا می برکوام بر عائم مہوئی را بہر صورت اس وقت صفرت ابو کم صدای کے فرائے سے صفرت علی کوم اللہ وجہہ نے منسل دیا اور کفن پہنا یا اور حیازہ رسول خدا ملی اللہ علیہ دسم کا تبار موا ، اکس ایک اور میوں نے گفت صلی اللہ علیہ وسلم کی جماز حیا نہ اور اوا کی اور نہا وقت اسلامات کفر شات صلی اللہ علیہ وسلم کے امامت اور فلافت الرفظاف الرکم صدیق رضی اللہ عنہ کوم نے .

یوری مید مربی بر بیار است المی است دفن جس دی کرزین پی نشد لولاک ہوا رفتدرد سے زیبی بغرت الاک ہم وا غم ہواسب کو بہاں اور فلد بیس آئی ٹادی حور و فلاں نے دی مل کومبارک یا می بس اسے فلام بنی دل سے ہو فلام بنی برا دیں کام تیرے سبطفیل نام بنی اس غم سے دل علم کاز بس جا کہ جا کہ جانا حرور سب کے نبیس زیر فاک ہے فر بان فام کواب بند دے خطول کلام فدا کے فضل وکوم سے ہوئی کی سے نا

شير براد رز- به بى اردو! دارلا بول

فضيات حفرت الوطيف رحمة الدعليب

حغرن إام اعظم الوصنيفه رحمنه الندعلب عابدا ور زابرا ورعارت ادرها لف نفصه ريبا حنت و فجابده وظوت ومثابره ان كافارع ازبيان بيان كالوال عبادت كالوبر عالب كرحادين سلمان کھتے ہی کو وہ تمام وات مبادت البی میں معروف ریا کونے تھے ایک روایت س كراول لفنت سب وه ما كنة تف الك روزراه من تغرليف ليدما رس تف اما ك الك ایک آدنی نے کمایٹخض مام رات عبادت اہی کیاکرتے ہیں بعداس کے وہ تمام رات عبادت كباكرت تصاور فرمات فطوكرس التدافالي سانرمانا بون كرلوك مبرى لوصيف بيان كوب جو مجرس من اوران کے احوال زبر کی یہ کیفیت تھی کرایک رواب سے رہیے بن عاصم سے کر اللها مرس نین برید بن عرف میسره نے لی بی الولفید کو سے کیا لی بزید بن میسره ان کوست المال سونيف كلي الوحديق نع الكاركيا اس شحف نے نغريا بي جاكب ارب بي آب نظر كرب كم كس طرت وه ولا بن ست عبا كے اور وبندادى برسول فداصلى النَّد مليد وسلم كوا ب نے د بكھا ہے جنا بخدانس بن مالك ادرجا برس مبدالله اور والله بن الاسقع سے نقل بے كرميدالله بن مبارك كے روبروكى في الوصنيف كوراني كي ساخف وكركياس وقت عبد النّدين مبا رك في كماكم نم ذكرابي شخف كاكرني ببركرتمام دنيا اسكى لمرث متوجه ب اورده شحص دنيات كهاكتا ب حفزت أيام المظلم الوصنيف عن اللُّدمليرهب روض معدس علم رومناب رسول نداصلع كحاخر بوسف تواب نے سب سيد كم الاملام عليكم إسد المرسلين اوراب جورب سے بھي مشرف بوت اورا وازا تي كم ا وعلیک السلام باا ام المسلیل فرین شجاع سے ایک روایت سے کرامیر المونین ابوصور عباسی نے وى بزار درم حفرت الوصنف كے باس بھيح ان كو سے كوا بينے سے كماكم أن درسمول كوركم چور و اورب میں مرحاز ں تو یہ درہم والی کر دنیا اور ان سے کہناکہ یہ دہی تہاری و د بعث ہے بوآب ضهرت الوصنيف كياس بجوردى تمى الميدروات بس ب كران كوفليفر في والمين فعنا ویسے کے واسطے بلا بالوا پر نے فرا باکریں لائق فضا کے بنیں موں اس نے برھیا کہ اب نے يدكس واسط فرايا أوأب في اس مع كماكر الرب بات ميري سجى ب نوس تضاه كى صلاحيت منيى ركهتاا وراكريه سيح منين بسے توجو الجي مامي فاحني مونے کے لائق منب ہے ایک روایت تفر ک لخفى سے بے كرا مام ابر صنيف عمة النه عليد كثير السكوت تقے اور بہت كم سحن فرما ياكر نے تھے ليكن

صب زياده خروريات بوتى توآب كنتكوفرا اكرت ومنة ناموش اورسكوت فرا الرسة -

فعنبات حفرت ما م فن فعی رخمه الشرعاب صرت الم شافی حدّ الدید کی ذکرعبادت ان کا به ضاکر دات کر ده نین صوب مِن تقسیم كرت تخصا كي معسدين علم مدراي كي كوار وعبره رستى تقى اور اليك نلث بي ماز برصف تف اور المدن مي آب آرام كياكرت فظ اور تطرت رميع سدا يك روايت ب كر صفرت ا مام شافني رمنان المبارك مي سات فرأن فجيد فنم كياكرت تصاوريه سالون مرتبه كايرصنا قرآن فجيد كافازي ورافنا صن زالی سالک روایت ہے کریں کئی دات اما شافنی محمة الشعلید کے ساتھ رہا تویں نے دیکھا كروه لقد تلث شب ك منازر جفت في كبي آب كاي أمتين اوركبي سوآتين برا صف ففاور وب آپائیات رحمت بر سنجے وسوال کیا کرتے تصافتد تعاف سے اس کی رحمت کا واسط اپنے اورسب سلى فرى كدوا سط بعى اورهب كزرند أيات مذاب سعنواس مكر كان جائية تقع ا پنے داسطے بی اور جمیع موسیں کے داسطے می گربارجا اور تو ف انکی ذات نفرلیت میں جمع نھا اور فرمایا بے کوانام شانغی نے دس برس کی عمر سے کہی بر سوکر کھا نامنیں کھایا۔ اس واسطے کرغذ امیرے برن كولفل كرتى سے اور ول كو كات كرتى ہے اور دين سمج لرجيكوزانل كرتى ہے اور ميندكو بدھائى ہے ا وربع دت البی سے باز رکھی ہے . بس نور کینے کہ شکم میر سونے بن کتی خوا با ی فر ماتے میں اور کم کھن نے یں کتن اری مکتیں مضمرے اور ایک روایت میں سے کہ صفرت ا ماشا فنی نے کہا کہ منیں قسم کھائی میں نے کبھی نہ تجی اور مذھبوٹی کسی نظر کیجئے انکی حرمت نو فیر برکدان کے نئیں خدا و ند فدوس کا کیا مرنبه تقااوربد دليل ب ان ك كمال ربيجان كرطال البي مصاصل مواتها بحفرت الم شافعي حمة التنعليد سے كى فيوال كيا ايك سلندوريا منت كرف ك واسطى بين اب في اس عام ي فرمایا . کچه دیر بعد اس شخف نے ان سے بہاراً بہا ابکن واسط منیں دینے آب نے اس سے کما كرمي سوجيًا بول كرميرى ففليت مير عسكوت بي سے اجراب دينے مين اس بات پرهمي عزير كرناما ميركراب كروم ع محافظت زبان كى كباكرت تضاور مكوت ان كا إعث فعنيت اورطلب ثواب نفا-ای روایت صفرت الم شافعی سے کرایک مکیم نے دوسرے علیم کولھ صب بحص وملم الانواس كوالوده من كركنام و الى الله يس مدرز تر بليم اط كي نار ملى س وت زوہ رہے گا .اور ابل علم علم کے فررسے گزرجائیں گے امام شافعی فرماتے ہیں کر جو سنحفی ہوئ

جب دبناادرون خانق كاليك دل من ركح نووه لقينا تيونا بعه معزت تميد سے رواميث ب كروخ الم المنافعي معفى واليان لك كم سائه من كى طرف تشريف عمات تعد وبال عدى بزادوريم ك كر يك مين تشريف لات تصاب في صد بابراستاده كياورشام تك معسب درسم تعتيم فرما دين ايك بارأب حام من تشريف سے كتے اور حامي كومال كثيرو سے كرتنزاج بي كتراك روزسواري برآب محانق سعمالك زمين يركر برا ايك شخف فورلانفاكراپ كوديا أب في اس كواسي وفت بياس دينا ركاانعام ديا - اورسخاوت أب كي میان تخریه سے اور یہ سخاوت اکمی زید بر دبیل ثابت کرنی ہے اس واسطے کر جے نیا دولت كامساك كرنا بصاور زابرياك بازوينا كى تغزلتى سے ایسے دل كو ياك كرتا ہے اس كى نظر یں دنیا عفر شے کے ماننہے در حقیقت ایبابی شخفی زاہر و پاکباز موتا ہے اور شدت اون حدااس درج نَرِيقى كرمينان بن عنيز نے ايک روز مديث شريف وف دلانے والی پڑھی اس کے بنتے ہی حفرت ایم شافنی کونش آگیا - لوگول نے سینان سے عرص کی کراس مدیث نے لی بن ادرلیس کی جان قبص کی سے فرایا اگری سے توافقل زائد میراسے عید الله من فیرے روامیت ہے كمي بغدادي بنركك رس وطوكر القااوراس وقت الم شافعي عراق سے تشرليف لائے اور فرا یا که اسے خلام پر رے طور سے وضو کرا بنا تاکہ العدانوا نے بتر سے عقبیٰ میں ملی کرے اور فخركوا بنالبنديده منك جنالجدس وصوس بافراعنت موكر ملدى سأب كي بيحير كياعهر البول نے میری طرف النفات کرتے ہوئے فرا یا کہ تھے کو کھی حاصت ہے ہیں نے اس کے بواب یں عرف كياكتم فيركوسكها ووه علم جوالندتعالى ف يحركوسكها يصفرت الم شاقني في فرايامان لوجوكوني يح بوے گالیتیا تحاوت یا وے گا اور جرکوتی ایسے دین یں در بیگادہ بلاکت سے سلامنی میں رہے كا. اورص بي يه تين فصلتين بون كي اس كادين كا مل مو كاا كميه جودوم سع كوام نيك بتا ف ادر بجراس پرول براہو . دوسرے دہ ہو کاربرہے منع کرے اور آپ بھی اس کاربدہے بازرہے تمير مدود الله كى مفاظت كرك يين بوالله تنالى في مدين للرع بن باندهى بين ان سے تخاوزنه كرمادرجودنها نصازا بداورعا قبت بس دا منب مها ا ورالله نفالے كے نز دكي سجاريا وہ سی دت رہا نے گا۔ کس نے صفرت امام شافس سے دھیا کر یاکیا چیز ہے آب نے فرابا كرربا بزات خودايك فتنه مع كرفوابش لف ان في على و كدون پر اوران كي أنكون بركمه باندهی بهای وجه سے دوننس کی بری اور گناه کاخیال کرنا ہے اوراسی واسطےوہ اینے آنی ل کا

الطاق كرتين الم شافق فرما بإسه بو تفل پنة تيش نكاه ركھناس كومل كوني نقع دى كاا درج كو في علم بن الله تعالى كي اطاعت كرے كاتواس بياسرارالي كھيس كے اور ايام غزالي رجمة العند عليد في سب إعمال للحد كرفرما ياكر خلوص بنيت امام شافعي كي اورب رمايي ان كي اس درجے پرتنی کوفرانے تھے کہیں دوست رکھتا ہوں کوک برے علم سے تنتے ہوں اور میری طرف سے دہ علم منوب نہ ہو بس غدر کیے کہ افت علم اور طلب نفرت اور اسم سے اس درجہ فغزت تفي كموال وجهدالشرك دوسري طرف التغات بي ندتها اوراسي قسم لي ايك روابيت ا در میں ہے کہ ا ام نا نبی نے فرما اکر میں نے کی علمی کجٹ میں کبھی کمار میں کی مگراس دج سے تكرادكر ناظا كرمنطا يصفعه فلاسوجا ول اورتمنايه برتي تقي كراس نيك كام كے كرنے كى تو دين خوا وندفدوس منابيت فرمائے اور بيريا بناتھاكان تكرار سے حق ظاہر موجائے كا مؤاہ ميرى دبان صادا ہو اووسرے تی زان سے اورجو تحق کربر دفت مناظر، کے فق ات کو بھے سے بتول اڑا نفا أداس كى بىيىت بمير ب دل بس أتى تقى ادر مين اس كامعتقد موتا خيا اورجو كوني مقابره كزنا خيا ببنى واسطحتى تيها نے كے جيس كرتا وه ميرى نظرول ميں تقريح وباتاتا واوراك روايت ايام الحدين عِنبل سيد يد كرمي جاليس بين سعناز كے بعد المشافعي كے واسطے وما انتخابول اورایک روزان کے بیٹے نے کہا کہ ابعان امام شافعی کون ہی جس کے واسطے تم بہینے وہ ا موا ام الدين حبنل نے فرايا اے بيٹے مبرے وہ ام شافعي و نيا كا استاد مقااور ال ين عاهنيت فلق بروقت موجزان رمنى مقى اور بهنين بيم كونى تشخف ونياس كے تھے الے سالموام شافعي كى سنت اس كى كره بر بوكى و مال كدا مام الدين بين بدات تو يمن لا كوسية ك ما فظ تق إ وجود ان ففالل ك مجمر عمى الم شافعي ك شاكرد بوت من فنونبات منتم اوال الم شافعي المهاب ورزمنا فب شافعي كيريس .

فعبرات المسال مالك رحمة المرحمة المرحة تقط وريبة تقط ورجة المرحة المرحة المرحة تقط المرحة تقط المرحة ال

جهای مناسب بنیال کرتا ہے اس کو بنایت فرما یا ہے اور انصاف بھی ان کامیانی میں ایسا نخانم كرا ام شافغي مير دوايت بيرا ام الكب إس طافر تفاكر كمي تنحف في ان سعالها يس مسل برجية توانبون في بس مناول من فرما يا كدالا أورى تعنى من نهي جانبا و النحض كوللهيت بمني موتی اس کالفس کب تبول کو تا ہے جوا قرار کرے کہیں نہیں جاتا اس واسطے فرا اِا مام شا فنی نے کرجی وقت ذکر کیاجا نے علیاء کالیں ایام مالک النامیں مانند بنم کے ہیں اور بنیں ہے کس كالصان فيرزيا دهامام الكسع اورزبرهم ان كاس درجير تفاكر المرمنين فهدى فيان سے بوجھا کر تنہارا گھرانا ہے فرایا بہنیں لکین میں نے رہیع عبدالوجمل سے سناہے کہ فر مات تھے لنبت أد فى كى اس كا كلم ب - بارون الرئسيد في إيها كه قبها را تحوانيا بيه فره إيني بس اس في انكواكي بزار دینار و بینے اور فرمایا کواس سے گھر تزمیر و لیکن امام مالک نے وہ دینار تزیج پذکیے واپے ہی رکھ ویغ مر بالعان الرنشدن أواده هریت سے مانے کا کیا تئے۔ الم مالک سے کہا کتم ہمارے ساتھ الو مي لوگوں معتم الله كتاب موطاير ال كاول كاجس طرح كرحزت فني اسن صبح كر لسنة قراك فجد رعل كوا با اور دومروں كے ملحے ہوتے موقوت كرد بين حفرت الم مالك يحت كماكموظا بريل كروانے كى نوكونى سيل منيى سے اس واسط كرامى برسول الله ملى المتد بليد وسلم كے الكول مي منفرن بهوت اورابنوں نے احادیث رمول الندصائم کی خدمات میں تھر ر رصفہ لیا سیداور تمام الی نثیر کے باس علم مرجه وسي اورسول مذاصلي التُدعليه وملم من فرما ياكر ريه زينبر سب واسط وكول كماكر وهظني اس كى فدرونمزلت كواريد بينرمي بيها حيث بدكرادى كى جنائن كوالسالكا لناسع معنی میں اوہے کامیل نکل جا تا ہے اور وہ ہو آپ ہے دینا رہی سو و وحا حز صدمت، ہی اگر جزاع جاہے تراس کو بے با ذیا مجراس کو تھورُ جا زیعن تو بدیند منورہ کی مفارقت کھر کہ لکایف دیتا ب ببب اس مال كاور بس مدمنة الرسول بركسي تيز كوافتيار ندكر ول كا . إبك رواب بين كرصب ان كاعلم دنياي منعشر بواتوبرطرف سے لوگ ال يُشر بصحة تعے اور ا مام مالك رحمته الشياران سبريزون كوخرك كامون بس مرف كماكرة تصاوراهم فرمات تقوكه دمونا ال كازير منس للرزيد في مارغ كرنا قلب كاسير اور فحيت بال سيراس واسط كر حزت سلمان علبدالسلام باوجو داس سلطنت معنت أقليم كے زہر نفي امامزًا نعي رحمتُ النَّد عليه سے نقل جعم كان في وروائك بالك كفراسان كفيم الدارمع كالخرو كمين كان عامير مجم كبير منين و يلح تيمين نيامام مالك رهنة مذ عليد سي كماكرير كيا حزب بن امام الك

رجة الندمليد نے كہا كر يہ سب ميرى طرف سے آبكو بديہ ہيں ۔ چير ميں ہے كہا آب ابنى والك كروا الند واليد كروا الله والله وا

قصیل می حضرت امام ای اس صبل رحمته الشعلیه کتاب نذکره الادلیا ، مین مذکور ب کرمیزما فی حکیته میں کرامام احمر بن مبنیل میں ایسی صفات سع جو فيرس بينى سے كروه وجملال كها نے س اور است اب ديدال كو عي كھلات بس بري سقطی سے مردی ہے کرمتر کرنے ما کم و فر کو در فلاکرا ام احدی جنبل کو کر واستکا اتا کر ان سے فرآن بدكومحدق كبلوائي جنا بخاام مرصوت كيا تفرإ زل بانده كريزارتا زيان ارم تاكدوه أس نامًا بل برواشت كرو كي فراك جيد كونندق كبين دلين انبوس في بميند اور مروقت بي كما كر فرا ن مجيد فخلوق بني ب يس كس طرح اس كرمداكي فخاوت كمون اسي حالت مي آب كا ازار معظل كيا . إخ توبد مع برت فع مرين - عاك الهيدا بوا . اوراس ني آ بيا الدينها نده ويا حب بدحال کوامت دیکھیا ترجم آپ کو چھوٹرویا . کہتے ہیں کراس طرب شدید کی وج سے اور اسی صدمہ سے آپ کی وفات ہوئی . نقل ہے کہ حفزت الم احدین منبل کی بنریس ومنوکر نے تھے اور دور النَّفِقي حجى اس مع وصنوكر الفاء اس شخف نے اپنے جی میں كہ كہ نشاير امام احمد بن جنبل كومان برے وضوکرنے سے کواہت آئے اس سے اھ کرا ای اہر بن جنبل کے فریب زیر درت جیم كوابنا وضوكيا مب وهركيا توكى نے تواب ميں ديكھ كر لوچياكه الله نفائے نے تجھے سے كبياسلوك كياس نيكرا بياركوني سب ببرى بخات كانتفابس بهي اكمه روزيس نے احمد بن جنبل کی حرکت و دفع کوامہیت کے باعث زیروست بینو کروصوکیا وی سبب میری دست کاری ، سواكستے بس كرآب لنداديں رہنے تھے گرآب نے ردئی لبنداد كى كىجى نا كھائى اس واسط

كرابنداد كواميرا لموشين حفرت مرضى التدامالي عند نے فاز ايوں كے واسطے و فف كيا تھا أب مرروزموصل مدروثي منكاكر كهان تحقيل بثان كاجس كانام صالح تفاوه البرسال اصغمان من قاضي كے مهدے پر ابھا بزید و واصلاح آرات و بر تغوی وصلاح برات صالح الدبرة الم البيل تصابك ون ابيض ساحنه رد أن ركمي موتى ويكي كوا ام احد بن مينل عسف فرما ياكراً كلي روئی روزجیسی منیں ہے اس کاکیاسب ہے کیو کھروٹی کی وضع بدلی ہوئی ہے منا دم نے کہا گھ كالميزأب كفرز زصاع كالحرسة لائے تعے فرا ياكدوه قاضى تقاس كے بياں كالميزين مذكاؤن كا-لېدااس رو گرورواز ، پر ركوا درجوسال اوساس سعكم دوكرة الحدك كلوكا ور جمر صالح کے کھری ہے۔ اگر نم حابثے ہوتو اس کولو کہتے ہیں کہ جالیس دن تک وہ روٹی دھری رہی ليكن اس روثي كوكس محتاج نے مذليا. أحر الامر وہ موٹی درياييں وال دی . انام احربن مبنل نے إيجيا کروہ روٹی کاکیا ہوا ترم ش کیاروئی وہ دریا میں ڈال دی جینا کیا احدین جنیار حمنے اس وقت سے اس درياكي فيلى عبى من كاني منقول بها بي اب عجوكون مداد لو في التقام اب دين تف الرمند مقالن كإ وجهة أتوبنيرمانى كاموالرد يعتر تق بكى في لوجها كدرها نح كيام عنى بس بواب دياكدا بيف سبكام مندا کوسونینا، بجر به چهاکه محبت کے کیامعنی میں زوز ایاکراس سند کولینز جاتی سے دریا دنت کولو - بجرادیجیا كرزبه كيم كيتيمين فرما بإزا بدكى فئ من فنس بي اليك نوتوام كانزك اوربه زابدوام بصدوم ادبا فل حلال فی تذک کرنا اور به زبر تواص ب. تبر اس جیز کاندک کرنا بحوض اکو مجلا دار سے اور به زبرمارفان ہے بھیدا ام الدمن جدل امائی وفات کے قریب سنے ادلوگوں نے ابنیں زمخوں کی طرف اشارہ . کرتے ہوئے ذکر کیا توآپ نے جی اپنے ہاتھ سے اٹنا رہے سے فر ہا پاکرا بھی کمل کرام بنیں ہواہے بجرأب كے فرزندنے إربی اکراپ اس وقت كيا فرماتے ہيں . كبامير سے سامنے شيطان كواہد اورده بالخول لكرمناية اضوس عائمتا بدكر العائد توانيا ايان مرسه بالتفسي كاك ترمياس كرجواب د تيامول كرائعي نبيس الجي ترجيد تنفس باني بي اسے فرزندائمي فريب شيطان اورسلب ایان سے بہت ندرمنیں ہوں - کہنے میں کرصب آب نے انتقال فرایا تو آ یسکے! جنا زے پر بزار ہا پر خدے آکرد و نے لگے اور اپنی بتابیاں دکھانے لگے۔ یوالت و کھاروالیں بزارگر و ترسا و بہود ملمان ہو سے اور اپنی زاری آؤڈ ایس اور بہار بی ارکبوسے ۔ لِذَا اُج الإالن المركة والدول الدَّف في من عزيم في الم الدِّين منبل كوند وفات كواب يُ ويجعا توانبول ني ان سع ليه جهايا الم الموشين النُّدُّلُعالي سے كيامعا لمدرا . تو حفر ن

وام احد بن جنبات نفر ما یا که الله آقالی نے اپنے افضال عمیم والطاف قدیم سے مجھے بخش دیا اور تاج کرامت کامبر سے سربر رکھا اور بھر فر ما یا کہ بداسی کا بدلہ ہے جو آرنے میرے کلام کو ، فلوق نه کہا تھا ، ام احمد بن جنبل کے مذہب کے لوگ کم تھے لیکن ان کے ورع اور زہر کے احوال منہور ہیں۔ اور کیمیائے سعادت اور احیاء العلوم ان کی خوبی اور کمال سے بھری ہوئی ہے الله اللہ اللہ اللہ مسب سلی نول کو ان کی ہیروی کی تو فیق عطا فرمائے ۔ آمین ننم آمین

|                                                                                              | -                                       |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| زندگی کے ہروبہلوکی اصل ح کرنے والی ک                                                         | عليات كى مضبوركتاب                      |
| تمت البيا<br>مكاشفه القلوب<br>تجة الاسلام الم غزاني ه                                        | حرزسيماني                               |
| مجة الاسسام الم عزا تي م<br>مشرعم : علا مد طنه رسا بری جنی<br>تعارف محد عبد الحکیم شرف قادری | حفرت خوا جائثرت عى تكفنوى               |
| تعارف ومحدعبدالحكيم شرف فادري                                                                | ٠٠٠ ١٠٠ ١٠٠                             |
| عبادت كى لئف رغبت دلانے والى كتاب                                                            | برقم ك موثر تعويزات كالبوعد             |
| سراج ال لكين                                                                                 | نفش سياني                               |
| فيتالات المام مدغرا لي رم                                                                    | مفرت نواج الثرف على تكفوى               |
| مترج - بلامر منص رما بری بنی                                                                 | الما الما الما الما الما الما الما الما |
| ولي راورموفي الخائدة                                                                         | ۵۰۰ ميشر انگيزب كر كامجمومه             |
| الرارمونيار                                                                                  | عجائب الفقه.                            |
| صنف - عالم عن الم اخرى                                                                       | مغتى جلال الدين احمد المجدى             |
| صفات بلد ٢٠٠٠ يت ١٠٠                                                                         | قِمت ا روپے                             |

النبياء داستان اولياء راز ۱۲ معامل معات تیمتعلد الا موضوع بندى و تصيح اولیاءکوام کے واقعات کا بولانا محد تسرييث تعشبندى ستيد سعيد على شاه زنخب اني قصص الاولسياء تذكرة الاولساء مبارک علی ت مولانا محد شريف تقتبندي سوائح كريل مج وعمره کی وعامیں مولانا نغيهم الترين مرادات باوى علآبهمالمنقرى قیمت - ا روپے نماز مترجم مذكره اوليا ئے پاكستان علامه عالم فعت رى علّامه مالم فقرى ١٣ صفى ت خوبمورت ، بدير - إردة مفات ١٠٠٥ قبت مجلد - ١٠ مديد

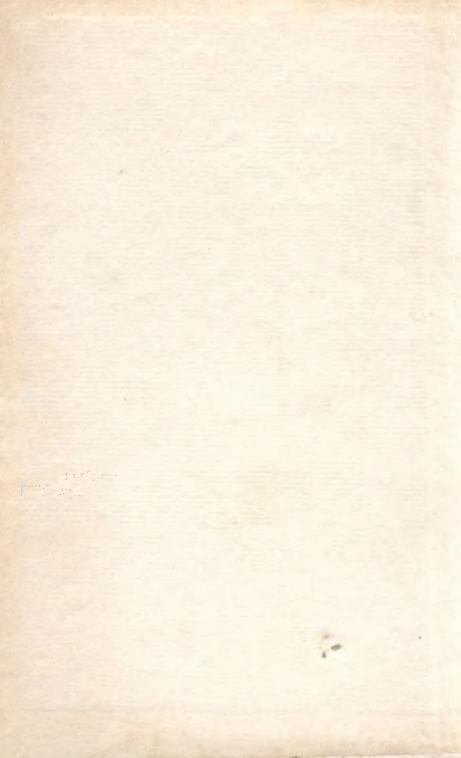

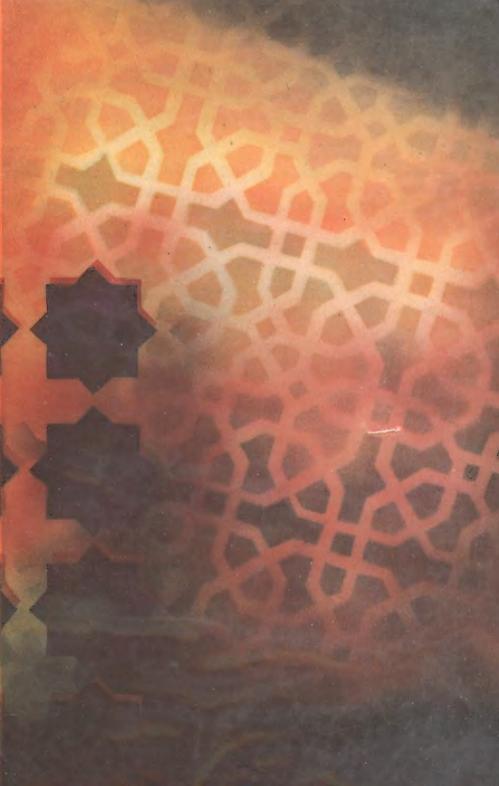